



ال جلد مين سُورَة الانفال رحمل اور سُورَةِ التَوَبِدُ (١٠٥١ آيات) ك مضامین جہاد کو بیان کیا گیاہے۔

# جمله مقوق تحق ناشر محفوظ ہیں

| التاب المخالط المخالط المنافقة المخالط المنافقة المخالط المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافظة المنافظة المنافقة المنافظة ا | المنالك المناف المناف |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| مؤلف مولانا تحيير أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| اشاعت اوّل ۱۳۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1033-0                |
| اشاعت دوم رئيج الأوّل ٢٩٣٩ اه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ارو                   |
| تعدادهمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| صف ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |

#### ھماری مطبوعات ملنے کے پتے

مكتبة الله يمان دكان تمبرا ١٣ ارتديم فريدسينز محلّه جنگى ، عقب قصة خوانى بازار پياور 9013592-0300 رحمانى كتاب كمر دكان تمبر 2 بزونورسيحانى مبحر بلبيله چوك كراچى 3000-2249928 و0300-3300-3300 كتبه اين مسعود مدرسه اين عبدالله پيشه جات نزوكينى باغ كوبات 5782621-5782621 كتبه حال ويلى مكتبه حال ويلى مراح كانونى بهاوليور 6837145-6830-0321 كتب خات رشيديه مدرسة عليم القرآن مراجه بإزار راولينلى 9051-5771798 و 0333-5771798 كتب المستحد الملام ، اعظم ماركيت كمينى چوك راوليندى 90333-5178392

اداره اشاعت الخير، حضوری باخ ملتان بنون 05866042259 م 061-061 کشمیر نیوز ایجنسی بکونگی ، آزاد کشمیر 05866042256



مواك 0321-4066827 فون 0324844















# مخضرفهرست

# چَجُ الْجُوَّانِ فِي مَعَامِلُ الْبِيالِيَّ الْجَهَالِيُّ الْجَهَالِيُّ الْجَهَالِيُّ الْجَهَالِيُّ الْجَهَالِي



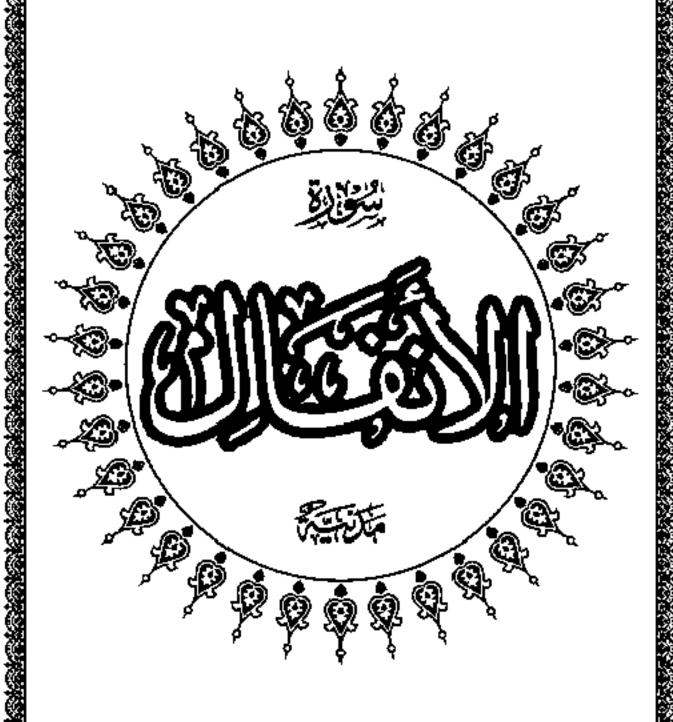



#### كجهيترآ يات مين مضامين جهاد كأخلاصه

آيت- اجهادش كامياني كايافي تكانى تصاب

آيت- المان والعابين كي إلى صفات.

آ بهت 🖎 الله تعالى في من الله عليه وملم كوجهاد كين كام كه لفي كمرست لكالا اورميدان بدر مينيايا -

آیت- 🗨 کھونوگوں کو پیٹن کام بجیٹیں آ رہاتھا۔

آ بیت - 🗗 الله تعالی نے ش کو مالب کرنے اور کا فرول کی جڑ کائے کے لئے مسلمانوں کا مقابلہ مشرکین مکہ کے طاقتور تشکر سے کرایا۔

آ بت- 🚳 جباد کے ذریعاسلام کائل مونا اور کفر کا باطن موناسب کے لئے ملا ہر ہوجا تا ہے۔

ہے۔ ← ← مسلمانوں نے بدر کے دن اللہ تعالی ہے تصرت کی فریاد کی تو اس نے فریاد تحول قرمانی اور فرشتوں کو مانیا۔ بازل کرنے کا وعد ہ فرمایا۔

آیت- **ک** مجاہدین کا اصل مددگارتو صرف اللہ تعالیٰ ہے فرشتوں کا نازل ہونا تھن خوشخری اور دلوں کی مضبوطی کے لئے تغا۔

آ بت- 🖚 غرز وہ بدر پس اللہ تعالی نے مارش اور غنود کی کے ذریعہ مجاہدین کی عاص تعرب فرمائی۔

آیت - تا مجام فرشتے۔ اللہ تعالی کی طرف ہے ان کی تربیت ۔ فرشتوں کا مجابدین کے دلوں کو مضبوط کرنا ۔ اللہ تعالیٰ کا کا فرول کے دلوں کورعب میں جکڑ لینا۔

? یت- 📵 مسلمانوں کے خلاف کڑنے والے کفاراللہ تعالیٰ اور اس کے دمول مسلی اللہ علیہ وسلم کے دعمن اور مخالف ہیں۔

آیت- 🕲 جہاد کے ذریعہ کا فروں کو اللہ تعالی کا عذاب چکھا یا جاتا ہے جب کہ جہنم کا اصل اور سخت عذاب ان کے لئے آھے تیار ہے۔

آ بہت 🗗 میدان جادے مقالبے کے دقت پینے پھیر کر بھا کنا حرام ہے۔

آ بت- 🗗 جَنْلَى مُعَمَّتُ عَمَّى كَتْحَتْ بِأَكْمَكَ لِينَ كَ لِيَّةَ وَفَى طور بِرميدان سے بيچھے بلما جائز ہے۔ اس كے علاوہ بنما اللہ تعالی كے نفسب كوآ دازوينا ہے۔

آ بے۔ کے جہاد کے دوران کا فروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو نقصان پانچکا ہے وہ حقیقت میں خوداللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کا فروں کو پہنچا تا ہے۔ تا کہ دہ مسلمانوں کو اپناعظیم احسان عطار فرمائے۔ ﴾ نتجالوبواد في معار ف آليات الجعاد ﴿ فَيُحَدِّدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ فَيْحِيدُ فِي فَالْفِي مُعَارِفَ الْمُعَادِ وَلَيْ

آیت- 🗗 اورالله تعالی بی کافرون کی توت سازش اور تدبیر کو کمز ورفر ما دیتا ہے۔

آ ہے۔ ﴿ الله تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہاور کا فروں کے لئکران کے پچوکام نیس آ سی سے فروہ بدر نے ہا اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہاور کا فروں کے لئکران کے پچوکام نیس آ سی سے فروہ بدر نے ہدا ور فیصلہ کر دیا ہے۔ اے مشرکوا آب تو ہاز آ جا وَ الله الله الله الله الله علیہ والے کا دیکا مات کو ایمی طرح سے سنوہ آئیں ول آ بہت کے احکامات کو ایمی طرح سے سنوہ آئیں ول سے تبول کرواور ایسی مل میں لا وَحُموصا تَعَمَ جِها دکو۔

آیت - **()** ان منافقوں اور یہودیوں کی طرح نہ ہوجو کا لوں سے سنتے ہیں گرول بھی ٹیس ا تاریخ اور ممل بی نہیں لاتے۔

آ ہے۔ ﴿ وَ یَن اسلام کی بات نہ شغنے، نہ بھے اور نہ تول کرنے والے کا فرجانوروں سے بدتر ہیں۔ آ ہے۔ ﴾ ابسان میں تن قبول کرنے کی صلاحیت ہی تتم ہو پکئی ہے (اگرا پیے نوگ جہاو میں مسلمانوں کے باتھوں مارے جائے ہیں آو کیا افسوس ہے؟)

آیت ت چهادش سلمانول کے لئے ذعر کی ہے۔ جہاد کا تھم جلد پورا کروہ بیان ہوکہ تقذیریا سوت عائل ہوجائے مجادیس کچر بھی قربان کرنے سے زیمبراؤ کیونکہ دنیا ہر حال میں چورڈنی ہے اورانشر تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ معادیس کچر بھی تھر اس کے سے زیمبراؤ کیونکہ دنیا ہر حال میں چورڈنی ہے اورانشر تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔

آیت- ﴿ جَهاد پیموڑ نے اور نبی من اُسکر چیوڑ نے کے گزاہ سے بچوکداس کا دیال سب پر بیڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخت سز اکو یا در کھو۔

آیت - کا این کمزوری اور قلت کا خیال کر کے اللہ تعالی کا تھیم جہاد مانے بی سستی شدد کھاؤ۔ ماضی بی اللہ تعالی نے تہاری کیسی زبر دست تصربت فرمائی اس کود کیمو۔

آ بہت **ک** ایمان والے مجاہدین کے قسب کہ دوا ہے اندرصفتِ امانت پیدا کریں اور ہرطرح کی انفرادی و ابنا کی خیانت سے بھیں۔

آیت ﴿ الله اوراولادی خاطرالله تعالی کے ظیم اجرے مورم ہونا ہوی خلطی اورائتان ہیں ناکامی ہے۔

آیت ﴿ الله تعالی اور کتابوں پراپی مغفرت کے پردے ڈال دے گا، یعنی اپنے اللہ واولا دکوالله تعالی کے تم پرتر جی ندور تربادی خلطیوں اور کتابوں پراپی مغفرت کے پردے ڈال دے گا، یعنی اپنے اللہ واولا دکوالله تعالی کے تم پرتر جی ندور آیت ﴿ الله تعالی کَ مَد پرکافروں کی سازشوں اور تدبیروں سے بہت طاقتور ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تل کی سازش کی سازش کو تاکام بنادیا اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو بچالیا۔

(واقعہ شب جرت ) کفار سلمانوں کی قیادت کو شم کرنا جائے جین اورو ہو ذات محرسلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جیں۔

آبے ۔ ﷺ مشرکین قرآن یاک کے دشمن اور مخالف ہیں۔ غزوہ بدر نے قرآن یاک کی متحانیت ان پرواضی ایر دو شائل کے دشمن اور مخالف ہیں۔ غزوہ بدر نے قرآن یاک کی متحانیت ان پرواضی

کردی ہے، وہ ذاتِ محصلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وشمن ہیں اور دین محصلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وشمن ہیں۔ آبت - علی خزوہ بدر سے پہلے مشرکیین مغالطے میں تنے اور اس قدر ضدیں تنے کہ اپنے اوپر عذاب کی بدوعا کمی کرتے تنے۔

آ بت - 🗗 آپ ملی الشرعلیہ وہم کا وجودا دراستغفار عذاب سے بیچنے کے دوذریعے ہیں۔ آ بت - 🖝 مشرکین مکہ سجد حزام سے رو کنے کی وجہ سے عذاب کے ستحق ہیں ، اور سجد حزام پر اصل حق مثقی مسلمانوں کا ہے۔ ( فتح کی بشارت )

آیت- 🚳 جولوگ کعبرشریف می عبادت کے نام پرسٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں ایسے لوگوں پر جہاد کے در سے اللہ تعالی کا عقراب آئے والا ہے۔

آیت - کارابنامال اسلام اورمسلمانوں کے خلاف خرج کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں ہے، مگر ان کے ہاتھ حسرت اورمفلومیت کے علاوہ بچھٹییں آئے گا۔ کافرون کا مال ان کا جنگی ہتھیار ہے۔ وہ اس کے ذریعیہ مسلمانوں کے خلاف وسیج اقتصادی جنگ چھٹرتے ہیں۔

آ ہے۔ کی کافروں کوسلمانوں کے خلاف مال فرج کرنے کی طاقت اس لئے دی جاتی و نیاو آ فرت میں ہائی ہے تاکہ و نیاو آ فرت میں ہارتا پاک الگ ہوجا کیں اور تا پاک کوجع کر ہے اس کی ڈیمیری بنا کرچنم میں ڈال و یا جائے۔ جہادیں خرج ہونے والے اموال پاک اور اسلام کے خلاف فرج ہونے والے اموال تا پاک بیں۔ جہاد کرنے والے پاک اور مسلمانوں کے خلاف فرج والے دالان کا ساتھ و رہے والے تا پاک بیں۔

آیت تی کافروں کے لئے اسلام کا دروازہ ہروفت کھلاہے۔ مسلمان ہوتے ہی وکھیلے سارے کناہ معاف۔ ادرا کروہ مسلمانوں سے اڑنا جا جے ہیں تو پھر خرتوں و بدراور ماضی کے دشمنان اسلام کا انجام یادر کھیں۔

آیت - ان کافروں سے برابرائے رہو یہاں تک کدان کی قوت وشوکت فتم ہوجائے اور دین اسلام
سبادیان پر قالب آجائے اور اسلام اور قرآن نافذ ہوجائے۔ آگروہ کفرے بازآجا کی قوان سے قبال نہیں۔
آیت - کی کفارا گر شرارت اور جنگ ہے بازنیس آئے تو مسلمانوں کو گھرانے کی اور برد لی دکھائے کی ضرورت
نہیں ہوہ اللہ تعالی کے محروے پر جہاد جاری رکھیں کیونکہ اللہ تعالی ان کا مولی جمایتی اور بہترین مددگار ہے۔
آیت - کی جہادے دوران کا فروں ہے چھینے ہوئے اموالی فیست کی تقیم کا شرعی تا لون ۔

آیت- 🕡 غزوہ بدریش ناہموار حالات کے باوجود مسلمانوں کواللہ تعالی نے نتخ عطاء فرمانی تا کہ جمتت تام ہوجائے۔اور مسلمانوں کی فتح اور دین کے غلیجا جو فیصلہ ہوچکا تھااہے بچرا کرویا جائے۔

آ بت - 🍩 خزوه پس ایک خاص تصرت بد ہوئی کەھنور اکرم صلی الله علید دسلم کوخواب میں دعمن تعوزے

(منتوالجؤاد في معنوف أليات الجعاد (منتوال من المنتوال من المنتوال من المنتوال من المنتوال من المنتوال من المنتوال م

دكهائ مكفراس مسلمالول كويبت فاكده لمار

آیت۔ کے خزوہ بدر کے آغاز ہی مسلمانوں اور شرکوں دونون کے فشرایک دوسرے کو کم تعداد والے نظر آئے اسے مسلمانوں کو بہت ہے جنگی فوائد حاصل ہوئے۔

آیت- علی جهادی فیخی کامیانی کے استخدال البت قدی سے لاو۔ آیبت کثرت سے الله تعالی کا و کر کرو۔

آیت - 🖝 🝘 جهاد کے تمام معاملات میں اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرواری کرو

اینامیرے اور آیس میں ایک دوسرے سے فزاع نہ کردور نہ کم جست جوجا ذکے اور تہاری جوا اکھڑ جائے گی۔

🙆 این اندرصفی مبریدا کردکهانشدتعاتی صابرین کے ماتھ ہے۔

آیت - 🗨 🝸 نخر فرور نمائش بازی در یا کاری اور دین دشنی سے بچو کیونکہ بیرسب فکست کے اسباب ہیں۔

آيت- 🚳 غزوه بررش شيطان كي آهاوراس كي ذات آميز يسيا كي .

آیت- 🖝 غزوه بدر کے موقع پر منافقین کا مجابدین کوطعنداور قرآن یاک کاجواب۔

آ ہے۔ 👁 جو کافر سلمانوں کے مقالبے میں نکلے فرشتوں نے مارمار کران کی روح بختی کے ساتھ قبض کی اور جنبم کی دعید سنائی۔

آ بت ﴿ الله تعالی کسی کو بے جرم سزانیس دینا کافروں کو بیسز ان کے کرو توں کی دجہ سے ال رہی ہے۔ (دشمنانِ اسلام سزائے ستی بیں)

آیت و کافروں کومزادینے کابیدستور پہلے ہے چلا آ رہاہے فرمون اوراس کے ساتھیوں کو بھی ای طرح کجڑا گیا۔ (دشمناین وین مزائے ستی بیں)

آ یت 🗗 جب نیت اور حالت خراب ہوجاتی ہے تو نعت چین کی جاتی ہے۔(وشمنانِ اسلام نے مسلمانوں کے مقابلے شرائی حالت کوٹراب ترکراہاہے)

آيت - 🚳 جيم فرعونول نه اين نيت اورهالت كرفراب تركيا تو غرق كردية محك ـ

آیت- 1.00 ایل کتاب کے مقابلے علی جہاد جولوگ بیشہ کیلئے کفراور ہے ای افی ہوئت کے ہیں اور ہے ایمانی ہر ڈٹ کے ہیں اور ہالکل بے خوف ہوکر بار بارا ہا عہد تو ڑتے ہیں، بیلوگ اللہ تعالی کے زود کی بدترین جانور ہیں، اگر بیر میدان جنگ میں آپ کے ہاتھ آ جا کیں تو ان کوائی بخت مزاد ہے جسے دیکے کران کے بیچے رہنے والے بالن کے بعد آنے والی سیس بھی جرت حاصل کریں اور عمد تھنی کی بھی جرائے نہ کر کیس۔

آیت- 🚳 کفارے معاہدہ ختم کرنے کا طریقہ۔اور خیانت ہے بیچنے کی مخت تاکید۔(احکام جہاد) آیت- 🕲 جنگ میں مسلمانوں ہے فتح کرجانے والے کا فرید گمان ندکریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑے فتح

جائمیں مے۔

آیت - کافروں سے اڑنے کے لئے ہر طرح کی جنگی تیاری کروراس سے دعمنوں پر دہشت بڑے گی اور جہاداوراس کی تیاری من تم جو کو ترج کی کرد سے اس کا بورا بدائم تعبیر دنیا و آخرت میں دیاجائے گا۔

آ بت- 🕡 کفاری طرف مے کی پیکش آے تو تول کی جاسکتی ہے۔

آ ہے۔ اس کے ایک اگر کھا اس کے نام پر آپ کود موکا دیتا جا ہیں کے ڈواللہ تعالیٰ آپ کے لئے کافی ہے، اس نے پہلے بھی (غزدہ بدر میں) آپ کواٹی خاص تھرت اور ایمان والوں کے ذریعے قوت عطاء فرمائی تنی اور اس نے اپنی عالم تعدد سے اور عکست کے ساتھ آپ کے محابہ کرام دمنی اللہ عظیم کے دلوں کوجوڈ دیا تھا حالا تکہ ذہین کے تمام فرز نے فرج کرے کی بیکا م نیس کیا جا سکتا تھا۔

آ ہے۔ اے نی (صلی اللہ طبیر سلم) اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور آپ کی اجائے کرنے والے مسلما توں کے لئے کا تی ہے۔

آ ہے۔ ﴿ اے نی صلی الله علیہ وسلم ایمان والول کو آل فی سیسل اللہ پرخوب ابھادیئے۔ سلمانوں کو اپنے ۔ ہے دس کنا افتکر کا ڈٹ کرمقابلہ کر تالازم ہے۔

آیت - اب اس تھم میں زی کردی گئی ہے چنا نچے مسلمانوں کے لئے اپنے سے دو گذالفکر کا ڈٹ کرمقابلہ کرنالازی ہے۔

آ ہے۔ ۔ کے خزوہ بدر کے قید یوں کوفد رئیکر چھوڑنے پر مسلمانوں کو بخت عبداوراس کی وجو ہا۔ (مجابدین کی الیہ بین ک لیجہ جہاد کے کسی سر سطے بھی مجی مال کی طرف نہیں جانی جانی جانے اسلام کی قوت اور کفر کی والت کے لئے ان سب مشرکوں کوئل کردین جائے تھا)

آیت- اگراللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے معالیٰ کافیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو فدید کے لینے کی وجہے تم پر بردا عذاب نازل ہوجاتا۔

آیت - 🗗 اب معانی موکی ہے الی تنبست اور فعد بیکا مال تمہارے لئے طلال اور با کیز ہے۔

آ بت - 3 تيديول شراع جوسلمان موجاكي محان ك القدود وعد اوربثارش \_

آیت- 🗗 آگریدقیدی دموکدویں کے تو دوبارہ برے انجام ہے دومیار بول کے واللہ تعالیٰ علیم دعکیم سے میر نہیں جیسے سکتے۔

آیت - 🚭 مباجرین اورانسار ایک دوسرے کے دفیق ومعاون میں اور بھرت ندکرنے والے مسلمان تمہارے وارٹ تیس بیں ساسلای جماعت اوماسلامی براوری کی بنیاوائیان ، جرت، نصرت اور جہاد پرہے۔ و المناولة و المنظم المنافعة المنظم ا

آ بہت ۔ 🚭 کافرایک دوسرے کے مددگار ہیں آگر مسلمان ان کے مقابلے شی اسلام کی بنیاد پر متحداور آبیک دوسرے کے مددگار شہوئے تو زیمن شی فتنداور بڑا فساویر یا ہوجائے گا۔

آیت- 🚳 ایمان ، جرت ، نفرت اور جهاد کرنے والے ای حقیقی مسلمان جی ان کے لئے منفرت ہے اور جہاد کرنے والے ای حقیق مسلمان جی ان کے لئے منفرت ہے اور جزئت کی روزی۔

آیت - ﴿ بعد عِن مسلمان ہونے والے اگر بھرت اور جہاد کرلیں تو وہ بھی حقیق مسلمان بیں باتی رہی میراث تو وہ اب دھتے وارول کا حق ہے۔

#### سورة كأنام

ال مورة كانام" مورة الانقال" بـ يدى فيدى مورة بـ

مَدَيْيَةً بَدُرِيَّةً في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاه (القرطبي) البخل معرات التي "مورة بر" بمي كبتر بل\_

عن سعيد بن جبير رحمه الله انه سئل الحبر عنها فقال نتك سورة بدر. (روح المعانى) معزت المعانى معزت المعانى الشيخ المرضي الله تعالى عنهما كالكيرة ل بها كمال المرسورة كامات آيات كي بها الله تعالى عنهما: هي مدنية الاسبع آيات واذيمكر بك الذين كفرواً. الى آخر سبع آيات (القرطبي)

كى مفسر ين حضرات كنزديك بديوري سورة مدنى ب-

#### زماندهنزول

سیسورة غزوه بدرک بعد نازل ہوئی۔اوراس بی غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا تھم بیان قرمایا کیا۔امام ابوحیان رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائه. (البحر المحيط)

اس میں کوئی اختلاف نیس کہ بیسور ہ غزوہ بدراوراس کی تیسوں کے معالمے میں نازل ہوئی۔

تغیرکشاف میں ہے:

نزلت بعداليقرة.(كشاف)

کہ بیمورة بهورة البقرہ کے بعد نازل ہوتی۔

سورة البقره ين فرضيت جهاد كانتم ب اوراس سورة بن جهاد كرنے كالكمل طريقداور جهاد كے بهت سے احكام وفواكد كا بيان ب مساحب تفير ماجدى كيستے بيں۔" سورة جهاد وقال كى ب اوران كے احكام بحى آ كے آ رب بيں۔" (تفير ماجدى)

#### وجەتىميە

الانفال: حَمْ بَ نَفَلُ كَلَ اوراس كُمْ نَامُ لِي عَمَاس البَخَارِي قال أبن عماس الانفال البخاري قال أبن عماس الانفال المغانم. (ابن كثير)

مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جہاد میں دخمن سے چیونا جاتا ہے۔

يستنمل أن يكون المراد من هذه الانفال الفنائم، وهي الاموال المأخوذة من الكفار قهراً. (تفسيركبير)

افت بن نقل اس چيز كوكيت إيس جوامل سيز باده مو

الانفسال جمع نفل بالفتح وهو الزيسادة . (روح المعساني) والنفل زيادة على الواجب (القرطبي)

#### مال فنيمت كوانفال كيول كتبة بين؟

کونکہ مال غیمت پہلی امتوں کے لئے علال نہیں تھا اللہ تعالی نے اس است کے لئے صلال فرمایا ہے تو اس است کے لئے سابقہ امتوں سے جوچزی زیادہ علال ہو کی ہیں بیان میں سے ہے۔

لانها زيادةً فيما احل الله لهذه الامة مملكان محر ما على غيرها. (القرطبي)

- کینکہ ال تغیمت اللہ تعالی کافعنل اوراس کی مطاعہ ہے۔ (فعنل کے معنیٰ استحقاق سے زیادہ مظام قربانا)
   النفل الغنیمة لانها من فضل الله وعطائه (المدارك)
  - کیونک ال نیمت کوربیدانشانی نے اس امت کودومری امتوں پر تیادہ فضیفت عطا مفر ائی ہے۔
     لان العسلمین فضلو ا بھا علی سائر الا مع التی لع تحل لھم. (روح الععانی)
- کونکہ مال نیست جہاد کے اصل مقصد ہے زائد ایک چیز ہے۔ جہاد کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے کلے کی بلتدی اور اسلام کی حفاظت ہے۔

وسعيت الفنيمة به لانها زيادة على القيام بحماية حوزة الاسلام. (البحر المحيط)
لانها زيادة على ماشرع الجهاد له وهوا علاء كلمة الله تعالى وحماية حوزة الاسلام.(روح المعاني)

(منتوالمواد في معارف أليات المعاد ﴿ فَيْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ ا

حضرت لا مورى رحمه الله اى قول كوا عقيار كرت موعة توريفر مات ين :

انفال جمع نقل کے معنی زیادہ ہے اور اس سے مراد مال فنیمت ہے ، نغیمت کو مال زائداس لئے کہا گیا ہے کہ مجاہد کی اصلی غرض میدان جہاد میں جانے کی ہیے ہے کہ حق چونکہ کیلا جارہا ہے اس لئے اگر میں نے سروے دیا توحق فق جائے گا۔ اب جو مال اسے دیا جائے گا تو وہ مقصود سے زائد ہے۔ (حاشیہ صفرت لا ہوری دحمداللہ)

تقریر حقائی جی ہے۔ افغال اللی جی ہے۔ افغال اور نافل اس کو کہتے ہیں جواصل پرزا کہ چیز ماصل ہونیمت کے مال کو اس لئے افغال کہتے ہیں کہ وہ برخلاف اورامنوں کے ایک نفیج کی بات ہے تو اب جہاد سے زائد (جواصل ہے) ماص اس کے افغال کہتے ہیں کہ دو برخلاف اورامنوں کے ایک نفیج کی بات ہے تو اب جہاد سے زائد (جواصل ہے) ماص اس است کو حلال ہے این (دو سری امتوں) کو حلال ند تھا جیسا کہ اب تک عہد منتبق کے خلف مقامات سے جاور ٹماز نفل کو بھی اس لئے نفل کہتے ہیں کہ دو فرض ہے زائد بات ہے۔ اور جو جنگ میں سروار سپاواسلام کو جانب ہے جو کفارے مقابلہ کے بعد اور اور با تا ہے۔ حس کو انجام کے طور پر دیتا ہے اسکو بھی تھی کہتے ہیں اس جگہ مراد مال فیمت ہے جو کفارے مقابلہ کے بعد اور اور اپنا تا ہے۔ حس کو گوٹ کہتے ہیں۔ (تقیر حقائی)

- ن ال التيمت مجابد كامتعود نيس مونا جا بيدالله تعانى كى رضاك التواثي والي آخرت ك طلبكار مجابدى كامياب عن كامياب موتا جابدى كامياب موتا جابدى كامياب موت يوكم جادكرنا جابد
  - 🔾 مالِ غنيمت كالصل ما لك الله تعالى باوراس مين رسول اكرم سلى الشهطيه وسلم كو بوراا اختيار هاصل بـ
    - O النيست كالتيم كا قيامت تك ك المؤرّى علم اورقا لون .
    - النفيمت عن باتهائة والعقديون كيعض احكامات.
      - اليفنيت كے حلال طيب ہونے كابيان وغيره -

نكته

- اس سورة كا نام مسلمانوں كوان كاشا عدار ماضى يا دولاتا ہے كہ ايك زمانے ميں دودشمنان اسلام سے مال غنيست جيئا كرتے تتے ۔ جَبُداً ن مسلمان جباد چيوڑ نے كى وجہ سے دشمنان اسلام كوئيس ديكر زندگى كذارر ہے ہيں ۔ اوروہ غنيمت كے لفظ اور معنى سے بحى شرماتے ہيں۔ (واللہ اعلم بالعواب)

#### بثارت

قرآن پاک ایک زنده کماب ہے اور بیر تیامت تک کے لئے آخری کماب ہے چنا نچھا ک ہورۃ کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جہاد ڈنیمت کا سلسلہ جاری رہے گا اور مسلمان تھیمتیں حاصل کرتے اور است قرآن پاک کے حکم کے مطابق تقیم کرتے رہیں ہے۔ یکھ عرصہ قبل تک افغالستان میں بیسلسلہ ذوروشور سے جاری تھا۔ اب عرباتی میں مجمی جاری ہوگیا ہے۔ یمورۃ کا نام بتاتا ہے کہ افغال اور جہاد نے زندہ اور موجودر بہتا ہے۔ (واللہ اعلم بالعدواب)

فانده

سورة كانام بسورة الانفال بينام سنتے بى ذہن فورى طور پر انفال لينى مال فنيمت كى طرف يحقل ہوجاتا ب كونسامال فنيمت؟ و مال فنيمت جس كے بارے بل يجوا قتلاف ہوا تھا توبية بات نازل ہوكي ۔ بيدال فتيمت ك ما تھا؟ بيغز و ويدر بي ما تھا۔ و و فز و و بدر جس جي مسلمانوں كوشا ندارا در مثال فق نصيب ہو كي تقى قرآن پاك بار بار غز د و بدركى فقح يا د و لاتا ہے تا كہ مسلمان معنو طاموجا كي و اللہ تعالى كے دعدوں پر يقين كري مرف اى پر بجروس كريں۔ اورا ہے اندر مجاہد بن بدروالى مفات بيذاكريں۔ ان صفات كو بھى اس مورة مبارك بين بيان كيا كيا ہے۔ اى طرح قرآن پاك فر و و احدى فائم كى كلست يا دولاتا ہے اوران غلطيوں ہے دوكتا ہے جن كی وجہ ہے كلست ہو كی تھى اوران گراہيوں ہے روكتا ہے جو كلست كے بعد بيدا ہوتى ہيں۔ ہيں اس امت كے پاس جہاد في مبلى اللہ كا كھل فصاب موجود ہے۔ اوراس امت كا كام دھوت و جہاد ہے۔ (والفراعلم بالصواب)

كالام بركت

معترت شاه ميدالقا وردحمدالله لكين جي:

مورة انفال اترى بعد جنگ بدرك ينب اجرت كے بعد تھم ہوا جہادكا اول جہاد تھا قريش ہے جن كے تلم ہے وطن چھوڑا۔ ان پرچڑ ہو كرند جاسكة ( تنے ) كے كے اوب (كى وجہ ) ہے گر راہ پاٹ پرمسلمان دوڑے ( ليتی حملہ كيا ) دوتين بار ، پھر دوسرے برس قر ليش كا قافلہ تجارت كو كيا لمك شام \_ بحب ( وائيں ) پھرنے كے معزرت نے آپ

و نتجالبوادنی معارف آبات الجهاد کی کی کی از این کی کی کی کی کی کی کی این آباد کی این کی این کی این کی این کی ک

(بین خود)ان پر (حطےکا) قصد کیا۔ خبر پاکر کے والے بدد کو لکے قاصلے کی۔ قافلہ نیج لکا داور دونو جیس مجر کئی جی تعالیٰ نے (مسلمانوں کو) دلتے دی۔ شریر شریر کا فرستر مارے سے اور ستر بند ہیں آئے (بینی قید ہوئے) (موضح القرآن)

#### پیافتدا می جہادتھا

الدعد فرما ي تغيير عنال يدريس، جامع اورملي عيارت:

#### سورة الأنفال كأمخضرو جامع خلاصه

"سورة الأنفال" جهادى بنيادى سورة ب، اس من قيامت تك كے لئے قوائين جنگ كا بھى بيان بهادر جهاد كو الكركا بھى بيان بهادر جهاد كو الكركا بھى مفصل تذكره بهادريسورة أن اوصاف اور صفات كو تھى بيان كرتى به جواگر مجادرين من بيدا بوجا كين تو الكركا بھى مفصل تذكره بهادري الانفال كى روشى من بعددة قوائين جنگ ..... جهاد كے بين فائد به استاور مجادري من بعددة قوائين جنگ ..... جهاد كے بين فائد به ..... اور مجادري من كے بين اوصاف ....

# 🕜 توانين جنگ

- افت كالاناب ويفيس بيم في اليت اليت المينان
- 🗗 جنگ کے دوران اللہ تعالی اور رسول ملی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ۔ [بیت 🔼

🕜 اطاعت امير- [آيت 🕜 🕜 جب كونى جَنَّلَ مَديرول مِن آجائية الى برفورا عمل كرين ديرنداكا كين - آيت 🕜 اموال ش خیانت نہ کریں کونکہ بیموجب جبن ہے۔ آیت 20 🗗 تافس كريس يعنى قربانى ش الك دوسر يرسبقت حاصل كري - آيت 🔼 △ مسلسل اور کثرت ہے ذکر کیا کریں ۔ آیت ﷺ 🛕 فشكر متحدر كمنا جابية - [آيت 🕥 كافرول كواكمى مارد \_ كريتيجينديست آفر [يت 🌌 🗗 جنگ ہے میلے بھر بور تیاری کرواور دعمن کوسلسل دعب میں رکھو۔ [آیت 💶 🕕 ایک جماعت ایس رکموجوملسل جهادی ایمارتی رہے۔ آیت 🔞 جب دشمن باتھ آ کی تو پہلے خوب خوان ریزی کرو پھر قیدی بناؤ۔ آیت 12 ن جن کوتیدی بنالوان کواندری اندرای ما تعد الکردشمنول کے لئے کر کا بھیدی بنالو آیت 🗗 🕡 جب کوئی مظلوم مرو کے لئے پکارے تو دیرمت لگاؤ (پیاللہ تعالی کی مرد کاونت ہوتا ہے )۔ آبیت 💶 جب کافرول کا آپس میں اتحاد ہوتو اُن کے خلاف اتحاد کرلو۔ آپت میں 🕥 نوائد جہاد 📰 📭 انسان كوش كاراسته عطا اوتاب ـ آيت 🚳 🕜 اسلام کوابسا قلبہ مطام ہوتا ہے جس کو کا فریمی تسلیم کرتے ہیں۔ آتے۔ 🔨 انسانوں کی فرشتوں سے الاقات ہوجاتی ہے۔ [آیت ایسا 🕜 الله تعالی فرق عادت چیزول سے نصرت فریائے ہیں۔ آہیت 🚺 الله تعالى كي محبت اور قرب نصيب بوتائي - [آيت ] 📭 انسان کوزندگی نصیب ہوتی ہے۔ [آیت 🚰 🗗 جهاد کی برکت مندانشد تعالی یا کیزه روزی اور نمکاند دینتریں ۔ آئیت 📆 ٨ الله تعالى كناه معاف فرماتين - [آيت ٢٥] 🗗 الله تعالي مجام كوتوت فيعلما ورثور قراست مطار فرمات جير - آيت 🚰 🗗 كافرول كوشد بدمالي نقصان موتاب (ديواليه موجائے بين) - [آيت 🔼 🕕 حق اور باطل الك الك بوجائے ہيں۔ [أيت 🚾 🗗 كافرون كى طائت نوث جاتى ہے۔ [آيت 📭

📵 جہاد کی ویہ ہے مال نغیمت ملتا ہے۔ 🛛 آبیت 🜃 🕡 كافرول پر جمعه تام بوجاتی بر ۔ آیت 🔐 🚳 مسلمانوں کوانڈرتعالی کی طرف ہے خاص خاص بٹارٹی تعیب ہوتی ہیں۔ (آیت 🕶 🗗 فلاح لین ترقی اور کامیالی تعیب جوتی ہے۔ آیت 😘 🗗 کا فرول پرمسلمانول کارهب جیشه جا تا ہے۔ آیت 🗗 🚺 مسلمانوں ش اتحاداور جوڑ پيدا موتاب \_ آيت 😘 🚯 الله تعالیٰ توت کو بره حاوسیتهٔ بین ۔ (آیت 🚯 ایمان کامل ہوجاتا ہے۔ آئے تھے محامدین کے 🕜 اوصاف 🛈 تغرّل - آيت 🕽 🗗 بعملاح ذات البين \_ (آيت 🔐 🗗 الشرتعالي اور دسول مين 🗗 کي اطاعت ـ آيت 🗗 🕜 الشکاخوف ـ آيت 🖸 🖸 تۇكل ـ (آيت 🖪 🙆 قرآن مجيد 🕳 تعلق - [آيت 🗗 🐧 انفاق في سميل الله... [آيت 🛪 🗗 الله يسلولا - (أيت 🖺 🛈 ٹابستقدی۔ آیٹ 🛈 🚱 استغاثة كن الله .. [آيت 🗓 🕕 ومحدين جها رفوراً لؤك كيس - آيت 🔐 🕜 اطاعت وامير - آيت 🕰 🗗 نبيعن المتر - (آيت 🍱 🕝 شرگزاری ـ آیت 🔐 🖎 بال داولا و کی تر ہانی دیں۔ آیت 🖎 🗗 كافرول كى طاقت كوفوز في كاجنون مرير سوارد بهد 📆 🗗 اجْمَا گیاموال کی شرعی تقسیم \_ آیت 🗃 🐠 مزارات تخيل - (آيت 😘 🗗 محتمراورد یاوے تھیں۔ آئے 🗗 🕲 مبرکزیر۔ [أیت 🚾 🕜 مسكسل جها دي قوت او مسكري تربيت كوبوهات ربيس - آيت 🔽 ช زئوت جهاد 🏗 📆 🕡 حالات يركزي تظرر كيس - (آيت ١٢٠ ١٢ 🕜 كُنِّ ونَإِستَ تَكْيِلٍ - (أَيْتِ 🕜 قرمیت ، وطعیت ملسانیت کوبالائے طاق د کھ کراسملای رہنے کو کھونلار میں۔ آیت 20

﴿ فَتَحَالُمُ فِي مَعَارِفَ آبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَانْ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَانْ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَانْ الْمِعَادِ ﴾

حضرت لا بموری کی تحقیق

مولانا احد على الابوريِّ في المسورة الانفال "كى روشى مين درج زيل تيره (١٣) وفعات جنگ بيان فرمائ بين اور لكها ب كه دنيا كاكوئي قانون إن تيره (١٣) دفعات جنگ س با برنيس جاسكا۔

اکشال∧

- 🕡 صف قال می استقامت \_ آیت 🚯
- 🕡 میدان جنگ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کے مطبع رہو۔ آیت 🖸
  - 🗗 اس کی اطاعت کوزندگی مجمور (آیت 🔐
  - 🕡 ادائد گافش ش خیانت ندکرو په 🗍 🚾
  - 🗗 حسول فرقال کے لئے تقویٰ لازم ہے۔ آیت 🗗
    - 🕶 عدم قال الين جهادكامتعد) ـ [يد
      - 🗗 قانون تسميم خنائم آيت 🌃
  - 🐼 ميدان جنگ شي ذكرالي كاشخطار ب- آيت
- 🚳 تلقین ترک تنازمه ( نیخی آپس می نزاع اور جمکزانه کرنے کی تلقین )۔ (آیت 🌇
  - 🗗 آلامتوجلك كي تياري (آيت 📭
  - 🕕 اسلام معالحت کے لئے ہروتت تیارے۔ آیت 💵
  - D حكم تحريض على الفتال (لعنى جباديراً بعارف كاعم)\_[اء 100]
- 🕡 مقامد سیا سیدیں مسلمانوں کی فقط ان تو موں اور جماعتوں کا خیال رکھا جائے جومرکز ہے

وابسة بين - آيت 1





# وَآصُلِحُوا ذَاتَ بَيُنِكُمُ وَآطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهَ إِنْ كُنْتُمُ

اور آپس عن ملح کرد اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کا عم بالو اگر

#### مُّؤُمِنِيُنَ 🛈

ایمان دلیا مو

#### خلاصه

مال تغیمت کسی کانمیس انشد تعالی اوراس سے رسول تعلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تم اس مال سے بے غرض ہوجا کہ تقویٰ اختیار کروء آپس کے تعلقات اور معاملات درست رکھو، انشد تعالی اور اس کے رسول معلی انشد علیہ وسلم کے احکامات پڑمل کرو۔ جن کے دلوں جس انمان ہووہ ایسائی کرتے ہیں۔

#### فاكده

غزوہ بدر ہیں خوب مال غنیمت باتھ آیا۔ مال غنیمت کی تشیم کا کوئی وستور موجود نیس تھا۔ ہجرت اور اعرت کے استحانات سے کامیاب گذرتے والے بھن سو تیرہ مجاج بن مال کی لائے سے بہت دور تھے۔ وہ اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کے طالب تھ ای لئے تو کم تعداد اور بے سروسامانی کے باوجود مشرکین کے طاقتور لفکر سے قراعے تھے۔ کم پھر بھی مال تغیمت برکت والا مال تھا اور اللہ تعالی کے خاص فعنل اور اس کی قیمی تھرت سے باتھ آیا تھا۔ اس لئے تھے۔ کم پھر بھی مال تغیمت برکت والا مال تھا اور اللہ تعالی کے خاص فعنل اور اس کی قیمی تھرت سے باتھ آیا تھا۔ اس لئے تھے۔ کم پھر بھی اللہ تو اللہ تھا لی نے اعلان فرما دیا کہ آزگ نظار کے فاص فین اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ آزگ نظار کے فات و اللہ تو اللہ تعالی مال نظامی اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وار اللہ تعالی نے اعلان فرما کرام رضی اللہ تعالی میں توجہ بوری طرح سے اس مال تعالی اور وہ پہلے کی طرح بے خرض ہو کئے تب و اعلی تھا گئے نہ تھی تھا تھا تھی کی توجہ بوری طرح سے اس مال اون ویا کیا۔ (واللہ اعلی بالصواب)

فاكده \_\_\_\_\_

اس آیت میں مجاہدین کرام کے لئے قیامت تک جہاد میں فتح ادر کامیا بی کانساب بیان فرمادیا کیا ہے۔ یہ پارٹی کان نساب دیا ادر آخرت دونوں میں کامیا بی کا ضامن ہے۔ ادر اس نساب رحمل کرنے والے مجاہدین جیشہ فتح

غَرِّ مُنْرِقَ لِلْمِيْلِةِ فِي مَعْلِونَ ٱلْمِعْلِدِ فِي الْمُعْلِدِ فِي الْمُعْل

اور فلبره المسل كرتے بين اور كامياب ديج بين الشرقعائي في قرآن باك عن اعلان فرمايا ہے وَ اَنْ تَدُو اَلَا اَلَّهُ وَ اَنْ كُنْ تَدُو اَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

پی جس مجابریس اورجس جہادی جماعت جس بیہ پاٹنج اسور ہوئے وہ غزوہ بدرکی ترتیب برآ جائے گ۔ اوراللہ پاک کی عدداورلسرت کی سخق ہوجائے کی اورجولئکران پاٹنج سفات سے بالا مال ہوگا اس کے سامنے دنیا کی کفریہ شیطانی طاقتیں نیں کھر کیس کی۔(واللہ اعلم بالصواب)

#### اقوال وحوالي

يَسْتَكُوْزَكَ عَيْنِ الْإِنْفَالِ : • الله الكهير) ومن المستحق لها. (تفسير الكهير) وواآب من المستحق لها. (تفسير الكهير) وواآب من ينيست كانتم يوجعت بين كران كامعرف كيا بهاوركون ان كاستخ ب

🕡 ای الفنائم لمن هی۔ (جلالین)

یعی فیموں کے بارے میں ہو چھتے ہیں کہ یکس کی میں ( مس کولیس کی)۔

کی بیٹنگوراف عین افرانفال ای من الانفال والعراد من هذا السوال الاستعطار (التفسیر الکبیر) این عین افزان عین افزان الکبیر) این عین الانفال سے مراد ما گذاہے یو چھنا کیں (این عن من کے معنی میں ہے)

#### يو څينه وا کے کون تھے؟

وهم اقرامُ من الصحابة (التفسير الكبير)

بید مغرات محابہ کرام رمنی اللہ عنبم میں سے کھولوگ تنے۔ امام قرطمی رحمہ اللہ بیردوایت لائے ہیں:

عن ابسى امسامة البساهلسي قسال مسئلست عبساد ة بن المسامت عن الانفسال فقسال: فيسنسام عشر احمداب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وسياءت فيه اخلاقناء فنزعه الله من

ايدينا وجعله الى الرسول فتسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بواء (قرطبي)

لیتی حضرت عبادہ بن صاحت رضی الله عند قرماتے جیل کدریہ آیت ہم "اصحاب بدر" کے بارے بیل نازل ہو کی جب ہم نے مال نفیصت جی اختلاف کیا اور ہمارے اخلاق پر اس کا برا اثر پڑا تو اللہ تعالی نے اسے ہمارے باتھوں سے نے مال نفیصت جی اختلاف کیا اور ہمارے اخلاق پر اس کا برا اثر پڑا تو اللہ تعالی نے اسے ہمارے باتھوں سے لیا اور اپنے رسول کے حوالے کر دیا۔ پھررسول الله صلی الله وعلیہ وسلم نے اسے برا برتقسیم قرمادیا۔
تقسیر جلالیون شمی ہے:

لما اختلف المسلمون في غناه بدر فقال الشبان هي لنا لأنا باشرنا القتال وقال الشيوخ كنا رداً لكم تحت الرأيات ولو انكشتم لفئتم الينا فلا تستأثروا بها نزل: يَسْتُكُوّلُكُ يَا محمد عَنْ الْأَنْفَالُ (جلائين)

جب مسلمانوں میں بدر کے مال فنیمت سے بارے میں اختلاف موااور جوان کئے گئے ہم نے جنگ اڑی ہے ہیہ ہمیں مانا جاہئے اور بزرگوں نے کہا ہم تہارے ویجے جنڈول کے نیچے تہارے بہت وہناہ تھے اگرتم پہا ہوتے تو ہارے یاس بناہ لیتے اس لئے خودکوہم براس کے بارے میں ترجے ندور

فاكره

بروسابانی کے عالم جی مسلمانوں کو بجب فتح لی بھی ،آسان سے دعرت جر کیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ جنگ جی شرکت کے لئے تشریف السے شے ، سرز بین تجاز کے طاقتو رشرک الشوں کے وجر بیں وب پڑے شے ، سر قیدی مسلمانوں کے قیضے میں تھے ، مظلوم مسلمانوں کے لئے بجیب فوشی کا عالم تھا بس ای خوشی بیرا ہوئی تو وق کا وروازہ کھلا اور سجما ویا حمیا کہ جس ایمان ، جس اطاحت ، جس تقوے ، جس یا ہی انفاق اور جس بے فرشی کی جیہ سے اللہ تعالی نے فتح دی ہے وہ قائم رکھواورا پی نظر و نیا کے مال نظیمت پڑیں اللہ تعالی کی او پی جن مناور آخرت کے واس کے در قائم رکھوارہ اور تی جن اللہ تعالی کی او پی جن مناور آخرت کے واس والے رزق پر رکھوتم و نیا ہے ب فرض ہوکر میدان شیالی کی اور تیا ہے ایک بخرشی کی تعدرت اور آخرت کے واس اطلاعی اور دنیا ہے اپنی بخرشی فرض ہوکر میدان شیادت بی کو در قائم موری کو اللہ تعدال ہی اور کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو افتی تو اللہ تعالی کی تعدرت ہی ہو اللہ تعدال ہیاں کو اللے تو اللہ تعدال کی تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو افتی تو اللہ تعدال کی تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو اللہ تو اللہ تعدال کی تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو اللہ تو اللہ تعدال ہی تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو اللہ تو اللہ تعدال ہیا دی ہے ۔ اور اہل ایمان کو اللہ تو اللہ تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو اللہ تو اللہ تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو اللہ تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو افتی تو اللہ تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو ان کو انسان کی سے کہ تعدرت کی ہے ۔ اور اہل ایمان کو انسان کو انسان کو انسان کو انسان کی تعدرت کی ہو تعدر

حضرت شاه حبدالقادر صاحب رحمدالله لكصف مين:

جنگ میں ایسے آئے ہو مے اور ایسے پشت پر ہے۔ جب نتیمت ترح ہوئی ہوئے ہوئی ہوئے والوں نے کہا یہ تن حاراہے کہ اُخ ہم خ ہم نے کی اور پشتی والوں نے کہاتم ہماری قوت سے لڑے تن تعالی نے دولوں کو خاموش کیا کہ اُٹھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے۔ زور کسی کا چیش نیس جاتا ( لیمن کام نیس آتا)۔

سوما لک مال کا الله ہے اور نائب اس کا رسول ہے پھر آ کے بہت دور تک بھی بیان فرمایا کہ فتح اللہ کی مدے ہے۔ اپنی قوت ہے نہ مجمور (موضح القرآن)

#### مجابدین کی زیر دست اصلاح

خَلِ الْكَنْفَالَ يِلْهِ وَالنَّهُ وَلِي آبِ فرماد بَيْحَ فَيْمِت كامال الله تعالى ادراس كرمول كاب-"اورونى دونول (بعن الله تعالى اوررسول سلى الله عليه وسلم) ما لك وعثار بين كه يس طرح بحى جا بين ان كي تعليم كا تعلم جارى كردير - اس عمل ترويد آمنى اس خيال كى كه مال فنيست اسلى فق عا زيول ، مجابدول اورلشكر اسلامى ك والمنوال في معارف أليات المعاد ﴿ الْمُعَادِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَادِفُ مَعَادِفُ الْمُعَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَادِفُهُ مَعَادِفُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَادِفُهُ مَعَادِفُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَادِفُهُ مُعَادِفُهُ مُعَادِفًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعَادِفًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعَادِفًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُعَادِفًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

سپاہیوں کا ہے۔ ان سے وعد و تواجر آثرت کا ہے، ان کاصلیم وجود تو صرف جنت اور دہاں کی تعینیں ہیں، وہ الشر تعالیٰ کی راہ شی تقال ہرگز ہرگز اس نیت سے ترکریں کہ مال غیمت کے وہ ما لک و تھرف ہوں گے۔ دیا شی ظہویا سلام سے قبل مجی بری بری متدن و مہذب برقوت و توکت سلطین موجود تھیں، عظیم الشان جنگیں مجی آبی میں ہو چکی تھیں اور ہو تی متدن و مہذب برقوت و توکت سلطین موجود تھیں، عظیم الشان جنگیں می آبی میں ہو چکی تھیں اور ہو ان میں مربی ہو این میں اور ہو تی رہتی تھیں معرب ہیں برے برے بیا ی اور سوائی منظرین پیدا ہو چکی تھے ، جنیوں نے خواج کی منظرین کی علق نظریے رواج دے دکھے تھے آر آن جید نے آ کر دنیا میں بہلی بار ان سمار نے نظریات کو چین کردیا اور ہوا یا کہ مال غیمت نہ اور اور کی ماور نہیں افراس کا اس بیدا کرنے کی کوئی دیک وقع می میک اس بیدا کرنے کی کوئی مورت اس سے بردھ کرتیں۔ (تغیر ماجدی)

#### اسفامي معيشت كالبتم اصول

ظلامدید جواکہ مجاہد کا کام بیہ کے کروہ اللہ تعالی کی رضا اوراس کے دین کے ظبے کے لئے جہاد کرے اور روزی ،

روئی کا سئلہ اللہ تعالی پر چھوڑ و ہے۔ بال کا مالک اللہ تعالی کو سجے اور اپنی نیت کو پاک رکھے۔ اور جو بال اللہ بنائے ہیں کہ بارے شریع کی یقین رکھے کہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ اور اللہ تعالی سی کو اپنا رز اق مانے ۔ اور اللہ تعالی کے سواکسی کو مال کا اصل مالک اور ایم نیون کردی کی اصل کا دیا ہے۔ کویا ایک افتا میں مجاہد کی نیت بھی تعمیک کردی کی اور اس کا نظریہ بھی درست کردیا گیا۔

جب نیت تھیک ہوئی تو اخلاص پیدا ہوا اور جب مال کے بارے شی انظریددرست ہوا تو پھرتمام کلوق ہے ستغنی اور بے می نظر اور سبے پرداہ اور دوزی کے بارے شی بے اکر ہوگیا۔ بے شک ایسا کلمی، بے غرض اور بے اکر بجاہدتی اللہ تعالیٰ کی توثی سے پوری و نیا کے کفر کا مقابلہ کرسکتا ہے۔

#### تقوی اور جہاد

پیرتهم دیا کیاکہ فاتفودن بی اللہ تعالی سے ڈرتے رہو تھوٹی اختیار کرد لیتی ایمان کودل ہی اتاروادراس کے تقاضوں پرمل کرد اور جان ہوجو کر اللہ تعالی کی تافر مانی کرنے سے بچے تم اپنے ول پرانٹہ تعالیٰ کی حکومت کائم کرد کے توانلہ تعالیٰ تہیں زمین کی خلافت عطاء فر مائے گائے تم اللہ تعالیٰ کی خاطر کناہ اور تافر مانیاں چھوڑ و کے تو وہ تم پر A COMPANIE TO THE PARTY OF THE

ا پن نفتوں کے دروازے کھول دے گائم اس کی خاطر خود پر پابتدیاں ماکد کرو کے قود واپنی نفرت نازل فرا کر حمیں افران کی افران کی خاطر خود پر پابتدیاں ماکد کرو کے قود واپنی نفرت نازل ہوئے ہے ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان کی حفاظت کے لئے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اور تفوی بن کسی جنگ کو جہاد بنا تاہے۔ حضرت دریا بادی رحمداللہ کھتے ہیں:

عَلَّا الْعَلَيْ الْمَلْكَ مَلَ سارے حقوق الله كي كله داشت آگئے۔ جنگ كاشعبہ بطا برتمام ترونوى و ما قری نظر آتا ہے۔ ليكن قرآن جيد نے و كھے اے كس كس كر، اوراس پر برطرف ہے كس قدر قيد بي لگا كراہے سوفى معدى الك شعبہ وين وروحانيت عى كابناويا ہے۔ (تغير ماجدى)

#### آغو کی کا ایک جمیب منتی

ویسے تو جہادیں برقدم پرتقوی لازی ہے ، تا کہ کی بھی موقع پر اللہ تعالی کی تصرت سے محروی نہ ہو، اور جہادی طافت کا قلط استعال نہ ہو۔ کر بہال جس تقوی کا خاص طور پر تھم ویا کہیا ہے ہی کا تعلق مجابدین کے باہم معاملات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ورکم ریمال جس تقوی کا کا خاص طور پر تھم ویا کہیا ہے ہی کا طریقہ ہے ہے کہ اسپے امیر کی اطاعت سے ہے کہ السپے امیر کی اطاعت کرو۔ امام ترطبی رحمہ اللہ تکھنے ہیں :

فَاتَّقُوا اللهُ وَاصَّلِحُوا ذَاتَ بَيِّدُكُمُ أَسرِ بِالتقوىٰ والاصلاح الى كونوا مجتمعين على اس الله في الدعا: اللهم أصلح ذات البين الى السمال القي يقع بها الاجتماع فدل هذا على التصريح بانه شجر بينهم اختلاف اومالت النفوس الى التشاح: (القرطبي)

کویا کہ مجاہدین میں ہاہمی اتفاق تقوی اور اطاعت میں سے پیدا ہوسکا ہے۔ اور جہاد میں ہاہمی اتفاق والنست کا جونالازم ہے۔ صاحب کشافٹ ککھتے ہیں:

ف انتقواالله في الاختلاف والتخاصم وكونوا متحدين متآخين في الله يعن آئي شما اختلاف أن الله يعن آئي شما اختلاف والتخاصم وكونوا متحدين متآخين في الله يعن آئي شما اختلاف كرن اور جمال المتعالى عن المرجمال المتعالى عن المرجمال بما كي من المرجمال بما كي بن جاكر بن جاك

المام دازى دحدالله لكية جي:

معناه فاتقواعقاب الله ولا تقدموا على معصية الله واتركوا المنازعة والمخاصمة يسبب هذه الأموال، وارضوابما حكم به رصول الله صلى الله عليه وسلم.

یعنی ہیں کا معنی ہے کہ اللہ تعالی کی مزہ ہے ڈرواوراس کی نافرہائی شکرواورآ کیں جی ان اموال کی وجہ ہے مزاع اور جھڑ اندکرو۔اوراس بارے جی رمول اللہ سلی اللہ علیہ جوفیصلہ فرما دیں اس پردامنی رہو۔(النسیرالکیم) ایام ابوحیان رحمہ اللہ لکھتے ہیں: و آسر ہم جالتھوی لینزول عنهم التخاصیم. اوراللہ تعالی نے آئیس تھوٹی کا تھم دیا تا کہ ان کا باجی جھڑ انتم ہوجائے۔(الحرافحیل)

# 

سورة انفال مسلمانوں کی جہادی تربیت کرتی ہاور انہیں آخ اور غلب کے طریقے سکھاتی ہے۔ پہلے جملے نے جاہد
کی نیت کو درست کردیا اور اس کے دل سے تمام و نبوی افراض نکال کر اسے اللہ تعالیٰ کا فدائی سپائی بنا دیا۔ معلوم ہوا
کہ جہاد کے لئے خطرنا کہ تربین چیز مال کی عبت ہے مال کی عبت اول تو مسلمانوں کو جہاد جس آئے بی آئیں و بتی اور
اگر جہاد کرنے والوں کے ول جس یہ بیدا ہوجائے تو آئیس تا کا می کا طرف پھینک و بی ہے۔ چنا نیچ فر مایا کیا کہ قول الگر تھا اُن کی طرح فروہ
اگر تھا آئی دیگئی و المقروقی کے ہوا کھر مال ہی کی دجہ سے جاہدین جس اختلاف اور چھڑا پیدا ہوتا ہے، جس طرح فروہ
بدر جس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا سے ڈراکر اور تقویٰ کا تھم دے کر جاہدین کی جماعت کو اس جھڑے سے بچادیا جو مال کی وجہ سے بچادیا جو

صاحب مدادك بحى يكي لكينة بين:

<u> زَاتُهُ اللَّهُ</u> في الاختلاف والتخاصم وكونوا متآخين في الله. (المدارك)

اوريكي كما ماسكا ب كربيل يمط فل الكنفال يله والتهول في المنطق المرادوس المرادوس المرادوس المرادوس المردوس المركة في المنطقة المردوس المركة في المرافظة المردوس المركة المرافظة المردوس المركة المرافظة المرافظة المردوس المرافظة ال

بینی الله سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرواور مال غیست کے ہارے جس اس جھٹڑے اور اختاذ ف کوچھوڑ دوجو تہاری قوت کے ٹوٹے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ڈر بیر ہے۔ (روح العانیٰ)

#### ' تقویٰ کے جیب فوائد

تقویٰ کے کہتے ہیں؟ اوراس کے کیا کیا فوائد قرآن پاک ہیں فرکور ہیں؟ اور تقویٰ کس طرح سے عامل موتا ہے؟ ان موالات کے جوابات معلوم کرنے کے لئے مطالعہ فرما کیں کتاب بہود کی جالیس بیاریان میں اے ا

#### مجاہدین کے ہاہمی تعلقات

ارثادفرمايا والصياحة الدائة بينيكم المنفا أس كتعلقات اورمعاملات كودرست كرور

🕡 امام تعی رحسانشد کلیے ہیں:

بيئ سابيسنكم من الاحوال التى تكون احوال الفة ومسعبة واتفاق. اسبيّا بهى عالات كوُنميك كرو يعني آئيل بين الفت يميت اورا تفاق واسليما لات بناؤ\_(المدارك)

وَأَصَّلِحُوا ذَاتَ بَيَنِيكُمُ يَعِينَ آبِس كسابق (تعلقات اورمعاظات) كوايماسنهالو سنواردكم إلى

ر شک دسمابقت (بینی حدد اورایک دوسرے کو نیاد کھانے) کانام دنشان شدے اور بندوں کے حقوق پوری طرح اوا کرو۔ (تغییر ماجدی)

🗗 مرادنیان کی حفاظت ب\_امام این کثیرر عمدالله لکست بین:

وقال السدى فَاتَقَتُوا اللهَ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ أَى لا تستبوا.

سدی رحمہ اللہ فرماتے جیں کہ اس جملے کا مطلب ہیں ہے کہ آئیں جس ایک دوسرے کو برا بھٹانہ کیوگا لیاں نہ دو۔ (ابن کثیر)

المامروزى رحمه الشركيسة بين:

وَآصِياتُوا وَاتَ بَيْنِيكُو من الاقوال يعن آبس كاتوال اورباتون كودرست كرور (تنبيركير)

🕜 برطرر کے جھکڑوں سے بجے۔

المام اين كثير رحسال كيع بن:

وَإَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ ولانظالنوا ولا تخاصنوا ولاتشاجروا.

لینی آپس شراتطاقات درست دکھوا کیک دوسرے پڑتلم نہ کروءا لیک دوسرے سے جھٹڑا نہ کرواور آپس شربزارع نہ کرو۔ (تغییرا بن کثیر)

آبس ين ملح وآشى سدرين اور ذراؤراي بات پرجمكز مند اليس (تغييرهاني)

کن منسرین معزات نے واقعہ ایک آئے ہیڈیکٹر کا مطلب بیمیان فرمایا ہے کہ ال تنیمت پرجوا تعلاف اور پھر کھینے تانی ہوگئی تنی اب آئی میں ملے کرے اور لیا ہوا مال واپس کرے اس کی علانی کرو لین اختلافات اور چھڑے تانی میک گؤٹم کردو۔

علامدة لوى رحمه الشكيعة بي:

وعن عطساء كسان الاصلاح بينهم أن دعساهم رسنول الله صلبى الله عليه وسلم وقبال: اقسموا غينسائمكم بسالعدل: فقالو: قدأكنناو انفقناء فقال عليه الصلاة والسلام: ليردبعضكم على بعض. (روح المعانى)

خلاصة منفه والمستحدث

جہادی کامیانی کے لئے جماعت اور لکنکر کا باہم متنق ہوتا اور متحد ہوتا ضروری ہے اور اگر انفاق کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان الفت اور حبت بھی ہوتو ایسے لکنکر اور جماعت کی قوت میں بے بناہ اضافہ ہوجا تاہے۔ جبکہ آئیں میں اختلافات اور نزاع کی وجہ سے ہواا کھڑ جاتی ہے اور قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ جماعت میں اکثر اختلاف مال کی وجہ سے ہوتا ہوتو قبل الگر تقال پہلے و المرتبوت فرما کر جاہد کی توجہ ال سے بالکل ہٹادی گی۔ اختیا ف کی دوسری وج لئس پرتی ہے اور تھا تات کو درست رکھواور ماضی ہیں کوئی رختہ ان تعلقات ہیں ہیدا ہو گیا ہو تو اس کی حافی کرنو۔ اور آئی سے اختیا قات کو درست رکھواور ماضی ہیں کوئی رختہ ان تعلقات ہیں ہیدا ہو گیا ہو تو اس کی حافی کرنو۔ اور آئی سے اختیا قات اور چھڑے کے تقویت زبان کے خلط استعال کی وجہ ہے گئی ہے۔ جموع بہ جبہت ، چھل خوری، طحتہ زنی، اختیا قات اور چھڑے کے تقویت زبان کے خلط استعال کی وجہ ہے گئی ہے۔ جموع بہ جبہت ، چھل خوری، طحتہ زنی، گالیاں اور گستا فی ہے۔ اس کے خلط استعال کی وجہ ہے گئی ہے۔ اور جماعت کی اجتماعیت کو تو ڈ دیتا ہے۔ اسکے اپنی زبانوں کو درست کرو اور شریعت کے مطابق بنا ہے۔ وہر ہے کی قبیت تیس ہوگی، طحنہ زنی اور جیب کوئی تیس ہوگی، ایک دوسرے پر فضول تک گائی تیس ہوگی، جموع کوئی تیس ہوگی، گلیوں اور گستا خانہ جملوں کا تبادار تیس ہوگا اور آئی سے تعلقات ہی گئی توت اور تقویت مطے کی اور آئیس کے تعلقات ہی گئی الفتات ہی گئی توت اور تقویت مطے کی اور آئیس کے تعلقات ہی گئی توت اور تقویت مطے کی اور آئیس کے تعلقات ہی گئی الفتات ہی گئی توت اور تقویت مطے کی اور آئیس کے تعلقات ہی گئی توت اور تقویت مطے کی اور آئیس کے تعلقات ہی گئی توت اور تقویت مطے کی اور آئیس کے تعلقات ہی گئی توت اور تقویت مطے کی اور آئیس کے تعلقات ہی گئی توت اور تقویت مطری کی اور آئیس کے الفتات ہی کھی الفتات ہیں۔ اور پی گئی کے دوسرے پر بہتان تر آئی گئیس ہوگی ہو جماعت کوئی کی مور کی کاروں اور گئی تو بی اور ہو گئی گئی توت اور تقویت مطری کی دوسرے پر بہتان تر آئی گئیں ہوگی تو جماعت کی کاروں اور گئی توت کی دوسرے کی دوسرے پر بہتان تر آئی گئی ہوئی ہوئی کی مور کی کاروں کی تو جماعت کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کوئی کوئی کی کوئیس کی دوسرے کی دوسرے

سنبید بیا حکامات تمام مسلمانوں کے لئے ہیں اور بچاہدین کے لئے خصوصاً۔

-صاحب تنبيرباجدي لكھتے ہيں:

خیال کرلیاجائے سورۃ جہاووالمال کی ہے اوران کے احکام ایمی آھے آرہے ہیں ہاوجوداس کے سورۃ کا آغازکن عنوانات ہے ہوتا ہے؟ کا کی الی سعی اصلاح ، اطاعیت خدا ورسول یکھنگی ایمان وغیرہ ہے ، ایسے باخدا اور سرتا با عبود مت کے سانچہ ہیں ڈھلے ہوئے مجاہرین ہے کوئی بھی نسبت یقوی انسل منافرت ہیں گرفار ، وہنی تعصیب کے عبود مت کے سانچہ ہیں ڈھلے ہوئے مجاہدین ہے کوئی بھی نسبت یقوی انسل منافرت ہیں گرفار ، وہنی تعصیب کے بران میں جلا یا پھر ذاتی حرص ، ہوں اور نس برتی کی آگ میں جلتے ہوئے جہاروں ، کشور کشاول ، ملک کیروں کو ہوگتی ہے؟

كونى نسبت بحى ال آمكمول سے بيان كوا

دنیا کی موجوده متعدن اورسیکور عکومتول کوکو کی تصور محی ان روحانی بلند بول کا بوسکیا ہے! (تغییر ماجدی)

#### ز ہان کی حفاظت کے گنبے <del>سے ۔۔۔</del>

زبان کی حفاظت کس قدر مفروری ہے؟ بیر حفاظت کس طرح ہے مکن ہے؟ اور اس بھی کننے جیب فوائد ہیں؟ زبان کی حفاظت کا پورانساب بھے کیلے ملاحظ فرما کیل کتاب (بیودکی میالیس بیاریاں میں سے ۲۰

#### اللداقعالى اوررسول التدملي الندميية وسلم كى اخاخت

آ كارشادفرمايا: وَأَيْطِيعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ آنَ كُنُكُنُومُ مُولِينَ لِينَ اطَاعت كروالله تعالى اوراس كرول كارتم ايمان ركع مور

فی کل سایدآسریه وینهی عنه فان فی ذلک مصالح لا تعلمو نها انعایعلمها الله ورسوله حسلی الله علیه وسلمد یخی الله قال اوراس کے دسول الله علیه کا طاعت کروان تمام چیزول پس حسلی الله علیه وسلمد یخی الله نقالی اوراس کے دسول الله علیه وسلمد کی اطاعت کروان تمام چیزول پس جن کاوه تم ویں اور چن سنے وہ روکیس کی کام کے کرنے یا تہ کرتے ہیں جو تکمتیں (اور قائمہ سے) ہوتے ہیں ان کوتم میں جانے الله تعالی کام کے دیں ان کوتم جن جانے ہیں۔ (روح المعانی)

ک خیدسدا اسرت میده من الغفائع و غیرها. مال غیمت بویااود معاطات تم ان شمی الله تعالی اوراس کے دسول صلی الله علی ور (الدارک)

#### جبأواوراطأ مت

بیاطا عت بی ایمان کا معیار ہے ، اللہ تعالی کی اطاعت اصالہ کہ وہی جائم مطلق ہے اور رسول کی نیابہ کہ وہی احکام افسی کا لانے والا اور ان کی بوری شرح وقو شیخ کرنے والا ہے۔ ان الفاظ سے توجہ اس طرف بھی ولا دی کہ طالب بہرصورت آخرت کے رہوں نہ ہے کہ ونیا کی حرص جس جسلا ہوکرا ئی رائے وتجویز سے مال نیست کے جھے بخرے کرنے کو اور یا طاحت خدا اور رسول صرف مسئلہ جہا ووٹانل وقتیم خنائم تک محدود تیس بلکہ تھوٹے ہوے ہرمسئلہ تک اس کا دائر ہوتیج ہے۔ (تغییر ماجدی)

#### خلاصة مشمون

 خوتی بن جائے گے۔ جماعت میں جب بھی اختلاف ہوگا شریعت اس کا فیصلہ کردے گی اورسب اپنا سر جھکا دیں ہے یا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت بھی اختلاف ہوگا شریعت کے مطابق فیصلہ کردے گا اور جماعت دوبارہ ایک جان ہوجائے گی۔ یوں اس مورہ مبارکہ کی پہلی آ بہت نے بی بجام بین کوظلم، بے غرض سپابی اور قلم وضیط کا پابند بیاد یا۔ اور ان کی جماعت کے باہمی فرزاع، جھڑے اور ٹوٹ میں جوٹ سے بچا دیا۔ کیا کی جماعت کے لئے غلبے اور ٹنج کے بنادیا۔ اور ان کی جماعت کے لئے غلبے اور ٹنج کے اس سے بہتر کو کی گئے ہم اجھیں نے ان پر

ايمانِ كالل

الله كُنْتُومُ وَمِنِينَ كَامِلِي الايمان. (المدارك)

عمل قرمایا اور بوری و نیایروین کوعالب کردیار ( والشاعم بالصواب )

نینی ہر معالے میں اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگرتم کا الله ایمان والے ہو۔

ہولینی سلمان جس قدراطاعت میں برحتا جا جات ان قدراس کے ایمان کی کیفیات بلند ہوتی جلی جاتی ہیں اوراس کے ایمان کی کیفیات بلند ہوتی جلی جاتی ہیں اوراس کے ایمان کی کیفیات بلند ہوتی جلی جاتی ہیں اوراس کے ایمان کی بڑی ول میں مضبوط تر بوتی جلی جاتی ہے۔ اس میں سلمانوں کو باد دولایا گیا گرتم ایمان والے ہواس لئے اللہ تعالی اوراس کے دسول الله سلمی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمہاری اولین فر مدواری ہے۔ پس اس سے سے میں اور عام مسلمانوں میں جب کوئی خرابی پیدا ہو۔ اور کوئی تافر مائی ان میں آ جائے تو ان کو یا دولا یا جائے گرتم نے تو ایمان کا وجوئی کیا ہوا ہے۔ اورائیان دنیا کی سب سے بڑی تعمت اور بہت بڑا عہد و ہے پس اس تعمت اور عہدے کی لاح رکھوا ور اس کی حفاظت کرو۔ اور اس کی کیفیات میں ہر لور ترقی کی کوشش کرو۔ اس لئے کہ ترت کی ہر تعمت ایمان پر موقوف ہے اور آ کندہ آنے والی تمام متر لوں میں کوئی عمل بخیر ایمان کے کا شیس آ ہے گا۔ (واللہ علم ہالصواب)





اسين ايمان اورمتصديس جا مون كاريساب بافي فكات يمشمل ب

- 📭 اس كى دل بى الله تعالى كى عظمت مور
  - وكتاب الشدے رئينمال ايتابو۔
- اس کی بوری نظراور بورااحماد صرف اور صرف الله تعالی پر ہو۔ اپنے معاطات غیر اللہ کے سرون کرتا ہوا در اللہ تعالیٰ کے سوانہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کی ہے اور تنہ کی ہے ڈرتا ہو۔
  - 🐿 اس کی تمام بدنی عبادتی مرف الله تعالی کے لئے ہوں۔
    - 🕒 اس كاتمام مالي عبادتي الشرتعالي مع التي بول\_

کویا ہوں کیا جائے کہ اس کے ول پر حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوں رہنمائی صرف اللہ تعالیٰ سے لیتا ہو، بھرومہ اوراعنا دصرف اللہ تعالیٰ پر دکھتا ہو، عمبارت صرف اللہ تعالیٰ کی کرتا ہوا دریال کواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قربان کرتا ہو۔ بایوں کیا جائے کوس کا دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے بھرا ہوا ہو۔ یہ کیفیت تصیب ہوگی کتاب اللہ کے ساتھ

فائده

ہم ہم ہم ہے۔ اور بھی بیرتمام مغامت موجود تھیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کی تعربت فرمائی ، جرئیل ایمن علیہ السلام ان کے ساتھ جہادیں ترکت کے بعد تعوزی دیرے لئے ساتھ جہادیں ترکت کے بعد تعوزی دیرے لئے مال غیست کی طرف دھیان میا تو تھیں۔ اور حدید کے لئے آئیس یاود ہانی کرادی گئی۔

امام ابن كثير لكيسة إلى:

وقدال ابن عباس: هذا تحریج من الله ورسوله ان یتقوا ویصلحواذات بینهم. حضرت اس عباس رضی الله تعالی عباس الله تعالی اوراس کرمول سلی الله تعالی کروه الله تعالی اوراس کرمول سلی الله تعالی کروه الله تعالی کروه الله تعالی کروه الله تعالی کریں۔ (این کیر)

اقوال دعوالي

إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَسِهِلَتْ قُلُوبُهُمْ : جب الله تعالى كانام آيئوان كول أرجاكير

و منتج الله ولد في معارف أليات المهادي المراجع الم

🕕 امام این کثیر دحدالله کلین بین:

ف أن و الفر النف و يعنى مطلب بيب كروه الله تعالى كفرائض او اكرنے والے بول ( كيونكر منائقين كول الله تعالى كى عظمت سے خالى يخصاص لئے وہ جب اكيلے ہوئے يخطاتو قرائض اوانيس كرتے تھے اور جب لوگوں كے سامنے قرائض اواكرتے تو اس ميں ان كے ول اللہ تعالى كى ياد سے خالى رہتے تھے۔) ( ابن كثير رحمہ اللہ )

🗗 امام تی رحدال کھنے ہیں:

فزعت لذكره استعظاماله و تهييبًا من جلاله وعزه وسلطانه.

لیتنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت ان کے دل ڈرجاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مقمت کے اعتراف ہیں، اوراس کے جلال بھزت؛ ورسلطنت کے دحب ہے۔(المدارک)

- جبفدا کانام درمیان یس آ جائے دید وخوف سے کانی آھیں۔ (تغیر عانی)
  - 🕜 المام قرطبى رحرالله قرمات ين:

وروى سفيان عن السدى في قوله جل وعز الكَذِينَ إِذَا أَكُواللَّهُ وَجِلَتُ كُلُوبُهُمُ قال: اذا ارد ان يظلم مظلمة قيل له اتق الله كف ووجل قلبه. (القرطبي)

سدى رحمالله فرماتے ہيں:

اس؟ من كامطلب يهب كه جب ومكى قلم يا كناه كالراده كري اوركولى است كهدو كدانلد تعالى سن وروتووه بازة جائے اوراس كادل ورجائے۔

🕒 امام رازى دحمدالله لكيم ين:

والمراد ان المومن انما يكون مؤمنا اذا كأن خائفاً من الله.

لينى مراديب كموكن اى وقت حقيق موكن بوتاب جب وه الشقعالي سعة رفي والاجور

ميجهة محيط كركعة بن:

الخوف على قسمين: خوف العقاب، وخوف العظمة والجلال. اما خوف العقاب فهو للعصاة واما خوف العقاب فهو للعصاة واما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول عن قلب أحد من المخلوقين سواء كان ملكا مقربا أو نبيام سلاً.

لینی خوف کی دوشمیں ہیں: • مزا کا خوف • عظمت اور جلال کا خوف بہال تک سزا کے خوف کا تعلق ہے۔ تو وہ گنا ہگاروں کے لئے ہے باتی رہاعظمت اور جلال کا خوف (اور رعب) تو وہ تظوق میں ہے کسی کے دل ہے تتم خیس ہوتا خواہ کوئی مقرب فرشتہ ہویا اللہ تعالی کا بھیجا ہوا کوئی تھی۔(التغییر الکبیر)

خلاصة بضمون

مجاہد ساری دنیا پرانڈرتعالی کا کلمہ بائد کرنے کے لئے لکا ہے۔ اگر خوداس کا دل اللہ تعالی کی عظمت سے خالی ہوتو وہ کس طرح سے اعلاء کلمۃ اللہ کا مقصد حاصل کرسکتا ہے۔ جہاد میں اکثر اموال کے ڈھیر ہروقت مجاہد کے ارد کر دریتے ہیں۔

یداجنا گیا موال کمی می وقت اسے خیات کی طرف کھنے کے بیں، صرف اللہ تعالی کا خوف می اسے اس تعلم باک کو فاک کا موال کمی میں وقت اسے خیات کی طرف کا کہ کا ہوں ہے۔ پاسکتا ہے۔ جہاد بیں بعض اوقات فقر وفاقہ ، آ زبائش، قید و بند اور و در بی آگی فیس آتی ہیں۔ ایک خوفاک تعلیم سے اور قوت انسان میں خور میں اللہ تعالی کی عبت اور خوف نہ ہوتا اسان کو کا فر بنادیں۔ جہاد کے دوران اسلیم ہاتھوں میں ہوتا ہوا وقت انسان میں خردر بیدا کرد بی ہے تب وہ اپنے اصل مقعد کو بھول کرا کڑنے گانا ہے اور دین کی عزت کو بھلا کر ذاتی عزت کو مقسود بنالیت ہے اپنے حالات ہیں صرف اللہ تعالی کا خوف تی است اسلیم کے کیے استعالی کا بابند مناسکتے ہے۔ جہاد میں دو کام بے حد ضروری جیں آیک ایر کی اطاعت اور دو مراایت ساتھوں کے ساتھ تعلقات کو در ست رکھنا ہوئی میدان میں بیدونوں کام بے حد شکل اور فس کو ہیں جی ساتھوں کے ساتھ تعلقات کو در ست در کھنا ہوئی میدان میں بیدونوں کام بے حد شکل اور فس کو ہیں جو تی انسان کو ان دولان کو گئی میدان میں میں ہوئی ہیں۔ اور کاست خوردہ مجانہ کے اس مور تیں باشی دولان کی مور تیں باشی میں میں ہوئی ہیں۔ اور کاست خوردہ مجانہ کے میاسنے ذات ، میں اور خوف دل ہیں تہ موق مجانہ ہے۔ جباد کی مور تی باللہ تعالی کی مور تی باللہ تعالی کی مورت باللہ کی میکن ہو سے المورش اللہ تعالی کی خوف مورائی در اس در الے بی مورت کی اللہ تعالی کی در تھی اللہ تعالی کی در تی کی در اللہ تعالی کی مورت کی مورت

والمرافع والمراف البات المعاد المرافع المرافع

عظمت اورقوت كاقبى يفين ى مسلمان كوكافرول كرعب سے نجات ولاسكا ہے اورانييں ميدان على بى لاكركار آيد انسان بناسكتا ہے۔ (والله اعلم بالعواب)

وَ إِذَا ثُلِيَتُ عَلِيْمُ النَّهُ زَادَتُهُمُ إِليَّهُ الْمُعَالَا

- آیات واحکام الی من کران کاایمان ویقین زیاده معنبوط و دارے . (تغییر عالی)
- ازداد وابهایسقیدندآوطهانیدنهٔ کین قرآن پاک کاآیات بن کران کایفین اور بطمینان برده جاتاب در الدورک

## خالصة معنى \_\_\_\_\_

الله تعالى كى معلمت، جلال اورخوف ول بن بيداكر في كاذرية قرآن پاك ہے۔ قرآن پاك كى ملاوت، قرآن باك كى معلمت، جلال اورخوف ول بن بيداكر في كاذرية قرآن پاك بي معلم قرآن باك بي معلم وط يقين والاتعلق في نسان كے دل كو الله تعالى ہے جوڑ و يتا ہے۔ اور مجاجد كے ميدان جہاو بن بابت قدمی اى وقت ممكن ہے جب وہ قرآن پاك ہے جزار ہے اور قدم قدم پر قرآن پاك ہے رہنمائی ليمتار ہے۔ اور برآئے وان قرآن پاك كے ذريعے اپنے ايمان كو قوت اور تازگ بخشا دہے ۔ مجاجد جب بحث قرآن پاك ہے اور تازگ بخشا دہ ہے ہوں تارک کے در الله ایمان اور ممكن دے كا اور اس كا جباد شريعت كے مطابق اور معبوط دہ كے الله العواب)

وعنى ديوم يتوكلون. اورووات رب رجروسد كتيني

ے بیان ہور باہے مؤمنین کے ملی کروار کا یہ مونین مجاہرین کا اصل بحروسہ اپنے سامان جنگ پراپنے پمچماتے ہوئے ہتھیاروں پر اپنی شائدار کلفیوں اور ورویوں پڑئیس ہوتا ہے، بلکہ پروردگاری پر ہوتا ہے۔ (تنفیر ماجدی) میں کمی سری کا میں میں ہیں۔

🧿 اما تملق دحمدالله لکھنے ہیں:

وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون ولا ينفوضون امورهم الى غيرربهم لايخشون ولا يرجون الا أياء. (المدارك)

لین این دب بی پراعما ور کھتے ہیں اور این معاملات این رب کے علاوہ کمی سکے بروٹیس کرتے اور صرف اللہ تعالیٰ بی سے ڈرتے ہیں اور صرف اس سے بی امیدر کھتے ہیں۔

🥏 المام ابن كيررحدالله كلية ين:

اى لايسرجون سواه ولا يقصدون الااياه ولا يلوذون الابجنابه ولا يطلبون الحوائج إلاسفه ولا يسرغيون الااليه، ويعلمون انه ماشاء كأن، ومالم يشاً لم يكن، وانه المتصرف في الملك وحده لاشريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. و المناولة ا

یعن اللہ تعالی کے صورتی ہناہ لیتے ہیں اور صرف أس سے اللہ تعرف اللہ تعالی کے سواکس کا تصدیمی کرتے ،اور صرف اللہ تعالی کے حضورتی ہناہ لیتے ہیں اور صرف آس سے اللہ تعالی کے حضورتی ہناہ لیتے ہیں اور صرف آس کی طرف راغب رہتے ہیں ،اور پورایقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ ہوجا تا ہے اور جو وہ ہیں چاہتا ہیں ہوتا، اور اصل بادشاہت اور افقیار ای کا ہے وہ آلی ہے اس کا کوئی شریکے ہیں اور کوئی اس کے تعم کو ہٹائیس سکتا اور وہ جلد حساب بادشاہت اور افقیار ای کا ہے وہ آلی ہے اس کا کوئی شریکے ہیں اور کوئی اس کے تعم کو ہٹائیس سکتا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ (تفییر این کیشر)

### قلاصة شمون

#### وَعَلَى اللهِ فَتَوَكُّلُوا إِنْ كُنْتُكُمْ مُؤْمِينِينَ

کراگرایمان والے بوتو گھراللہ تعالی پر مجروسہ کر کے اس طاقتور تو م پر حملہ کردو یکر بنی اسرائیل کو انوائی اس کے فیت نصیب نہ ہوئی۔ وراصل جولوگ و نیا کے طلبگار ہوئے ہیں آئیں و نیا کی جرچ دھو کے ہیں ڈائی ہو وہ بہاں کی قوت تو توں کو اصل توت اور طاقت بھے گئے ہیں۔ گر جولوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ان کی تظر اللہ تعالی کی قوت وطاقت اور اس کی منظرت وجنت پر ہوتی ہے ، حب آئیں بہاں کی قوت وطاقت کڑی کا جالا اور چھر کا پر جموس ہوتی ہے۔ حضرات محابہ کرام رضوان الله علیم کو یہ کیفیت نصیب تھی وہ سمندروں بھی کود سے ، جنگلوں ہیں بے خوف کھس کے اور لاکھوں افراد پر مشتمل نظروں سے کرا گھے۔ وہ یعنین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ جانے تھے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہ جانے تھے کہ اگر ہم مرجی سے تو کیا ہوگا۔ ہم اللہ تعالی کے باس چلے جائیں سے رائٹرش جہاد کے لئے '' تو گئی'' کی کیفیت ہے۔ صدفروری صفحت ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

الْذِيْنَ يُقِيقُونَ الصَّلْوَةَ : ووقاتُم ركمة بن الماركور

جسم بين أعمال القلوب من الوجل والاخلاص والتوكل، وبين أعمال الجوارح من الصلؤة والصدقة. (المدارك)

الأنوال المالي معارف اليات الجفاد المالية المالية

اس آیت میں جمع فرمادیادل کے اعمال کو اورجسم کے اعمال کو۔ دل کے اعمال خوف، اخلاص اور تو کُل اورجسم کے اعمال نماز اور صدقہ۔

- ای کے سامنے مرعبودیت جمکا کیں وال کے نام پر مال ودولت خرج کریں۔ (تکمیر عثمانی)
- وقال فتادة: اقامة الصلوة المحافظة على موا فيتهاووضونها وركوعها وسجودها وقال مقاتل بن حيان: أقامتها المحافظة على موافيتها واسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيهاوالتشهد والصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم. (تفسيراين كثير)

قادہ رحمداللہ فرماتے ہیں نمازی اقامت ہے ہے کاس کے ادقات اس کے دختو،اوراس کے رکوع اور تودکی خوب حفاظت کی جائے (بین خوب اجتمام سے ان تمام کا لحاظ رکھا جائے ) اور مقاتل فرماتے ہیں نمازی اقامت ہے ہو کہ اس کے دائل کے اور مقاتل فرماتے ہیں نمازی اقامت ہے ہے کہ اس کے اوقات کی جائے (بین نماز این جائے اور ان بیار اور ان بیار اکیا جائے اور اس کی حالت اور اس کی تشہد اور ورود جائے اور اس کی تشہد اور ورود مربع اور کے جائیں اور نماز میں قرآن پاک کی تلادت کی جائے اور اس می تشہد اور ورود مربع اور اس می تشہد اور ورود مربع اور کے جائیں اور نماز میں قرآن پاک کی تلادت کی جائے اور اس میں تشہد اور ورود مربع اور ایک جائے۔

خااسة منتمون

بہاں ؛ قاستِ مسلّق قد کو خاص طور ذکر قرما یا گیا اس سے ثابت ہوا کہ نماز مستقل طور پر اسلام کا رکن اور فرایشہ ہے۔ ہی لئے بیرائے درست نوٹن کہ نماز کوشن جہاد کی تناری اور تربیت کے لئے فرض کیا گیا ہے۔ ملکہ نماز تو اسلام کا رکنِ اعظم اور سب سے پڑااورا ہم فریضہ ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کا تل ہے۔

اقامة الصلوة وهوحق الله تعالىًـ(ابنكثير)

تماز دین کی عمارت کاستون اور سلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ جہاد کے دوران نماز معاقب نین ہے۔ محباد کی عمارت کا الاترہے۔ جہاد کی کامیابی کے لئے اقسامة حسلونة ایک بہت بینا ذر ہیں۔ معاقب نین ہے اور اسے عمارت کی مہت بینا ذر ہیں۔ عبارتی کا نماز عبار کو هیتی عبابد فی سیمان اللہ بینا تی ہے اور اسے عبابد نمان میں تعدد کرتے ہے۔ اگر جہاد میں تعولیت اور کامیابی جا ہے تو عبابد بین کو اتاست صلوفة کا بورا اجتمام کرتا موگا ہی آ ہے۔ کا میں تب رواللہ علم ہالصواب)

وَيُكَارِزُونَهُمْ يُنْفِقُونَ : اورام فان كوجورزق دياباس س عرف كرت ين-

والانتفاق مما رزقهم الله يشمل اخراج الزكوة وسائر المقوق للعباد من واجب ومستحب. (ابن كثير)

الثد تعالی کے دیے ہوئے میں ہے خربی کرنے کا تھم زکو ۃ اور بندوں کے تمام حقوق واجب ہوں بام تحب سب

غر المتوالد في معارف أليات المعاد ( المتوال ١٠٠ ) المتوالد في معارف أليات المعاد ( المتوال ٨ ) في ال

كوشال ہے۔

• وَمَن كَاشِيدِه بِ كَرَاطَاهِتِ اللِّي كُومَتَعِمد بِبَلْتَ الإسال راه ضعائين خرج كريد (حاشية عزيت الاهوري رحمه الله)

و يدخل فيه الزكوة و الصدقات والصِّلاتُ، و الانفاق في الجهاد، و الا نفاق على الساجد والقناطير.

اس میں زکوۃ بھی داخل ہے اور صدقات مسلم رحی ، جہاد میں خرچ کرنا مساجد اور پلوں پر خرچ کرنا بھی شامل ہے۔ (تغییر کبیر)

خلاصة يمضمون

یہ آخری صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وواللہ تعالیٰ کی رہنا کے لئے مال خرچ کرتے رہیجے ہیں بہموڑ اساغور فرما کمیں بات شروع ہوئی مال فنیست کے جھکڑے سے اور اختام ہوا مال خرج کرنے کی ترخیب پر مکویا کہ بون سجھایا ممیا کرتم لينے والے يكن دينے والے بنو بوان الله اكبسى زبردست تربيت بوادراكيد مسلمان مجابد كوكيا او تياؤ بن ،كبسى او في سورج اوركتنا بلند وقار عطا فرمايا كمياب \_حرص اورلائح انسان كوكرادين باوراستغناء يفرضى اورخرج كرناانسان کوبلند کردیتا ہے۔ساری دنیا کے فاتح دنیا کولوشتے نکلتے ہیں جبکہ مسلمان مجاہد دنیا کودینے لکا ہے۔اےمسلمانو!اے عابدوائم سارى انسانيت كودية والعبوراورخوداي لئ الله تعالى كدرجات ،اس كى مفغرت اورجنت كى روزى ے طلبگارد ہو۔ اگر مجاہد کا بینظرید بن جائے تو کون اے خرید سکتاہے اور کون اے جھکا سکتاہے؟ مال خرج کرنے کی مغت پيدا موكى تو حُبية د نيا ادر بنل كى رسيال توث جائيس كى اورجان كى قربانى چيش كرتا آسان موجائ كارمال خرين کرنے کی مغت مسلمانوں میں پیدا ہوگی تو وہ جہاد میں خوب مال خرج کریں گے اور جہاد کوئرتی دیں مے اور الماریاں مجرنے کی بجائے مال کودین پھیلانے کا ذریعہ بنا کیں ہے۔مال خرج کرنے کی صفت پروہ ہوگ تو اسلامی معاشی نظام وجود بائے گا جو مال کی نا جائز و خیرہ اندوزی اور چندافر ادے درمیان اس کے کوسنے کا خالف ہے۔ اور اس میں بداشارہ مجى سمجها جاسكايب كدجهاداورانفاق في سيل الشدكا آيس ش ضروري تعلق بيدجهادكو يوري قوت بيدجاري ركهنا يبقو مسلمانوں کو مال خرج کرنے کی مغت اپنانا ہوگی۔ اگر مسلمان مال کوجمع کرنے کھے تو دہ خود برزول ہوجا کس سے اور جہاد كرف والم مجاهدين اسباب ك كى كاشكار موجاتي سم\_ (والله اللم بالعواب)

اُولِيَّلْكَ حُمُّ الْمُؤْمِنُونَ سَمَّاً : كَي بِن سِجَا يَال والـــــ

المام دازی دحدالله تکھتے ہیں:

انه تعالىٰ ذكرنى هذه الآية ان الرجل لايكون مؤمنا الااذاكان موصوفاً بالصفات الخيسة وهي الخوف من الله والاخلاص في دين الله والتوكل على الله والاثيان بالصلوة والزكوة لوجه الله تعالىٰ. غَرْمَتُوالِمِوَّادِ فِي مَعَادِف الْمِعَادِ كِيْنِي فَيْهِ فَيْهِ فِي الْمَالِ الْمُعَادِّ فِي مُعَادِف معادِف الم

بینی اللہ تعالی نے اس آیت بٹل بیان فر مایا کہ کوئی آ دی اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکیا جب تک اس بینی اللہ تعالی کے دون کی اللہ تعالی کی رضا کے اس بٹل یہ پارٹی صفات موجود نہ ہوں کا اللہ تعالی کی رضا کے لئے قماز کی اوا لیکن کے اللہ تعالی کی رضا کے لئے قماز کی اوا لیکن کی اللہ تعالی کی رضا کے لئے قرار کی دوا لیکن کی ادا لیکن کے داللہ بیرا لکہیں)

لَهُمْ هَرَّجُتُ بِعِنْدُادَيْهِمْ وَمَعْفِيرَةٌ وَيَرَزُقُ كُرُدِيْمِ : الن كرب كم إلى الن كرف ورج بي اور بخش الما ورعزت والارزق ب-

#### 🕕 امام ابوحیان دحمه الشقرماتے ہیں:

لما تقدمت ثلاث صفات قلبیة موبدنیة مومالیة مترتب علیها ثلاثة اشیاه ..... الن کین بیچیجن مفات کا ذکرها وه تین طرح کی تمی: 

مفات کا ذکرها وه تین طرح کی تمی: 

تین مفات (خوف، اظلاس از گلی مفات (خوف، اظلاس از گلی) بدنی مفات (خاز) کی الی مفات کے بدلے اولی مفات کے بدلے اولی و دیجات، بدنی مفات کے بدلے اولی درجات، بدنی مفات کے بدلے اولی کے درجات، بدنی مفات کے بدلے اولی کے درجات، بدنی مفات کے بدلے اولی کے درجات، بدنی مفات کے بدلے مفرت و بخش اور مالی اندالی کے بدلے مزت والی دوزی۔ (طخس از البحرالحید)

ایسے ی لوگوں کو جھا اور پکا ایما ندار کہا جا سکتا ہے جو خدا کے یہاں اپنے اپنے ورجات کے موافق ہوئے بورے بورے مقامات قریب پر فائز ہوں سے جنہیں معمولی کوتا ہوں سے درگذر کر کے عزت کی روزی سے سرفراز کیا جائے گا۔ (تغییر حثانی)

على المسائن كثير دحرالله ودجات كالمعنى لكية إلى: اى مستاذل ومقاحات ودرجات فى البعنة. مجروه العاويث لاستة إلى المستان الماويث لاستة إلى المستان المستان المستورة كاصطلب الن الفاظش بيان فرماستة إلى:

اي يغفرلهم السيئات ويشكرلهم الحسنات.

بعنی ان کے گنا و بخش دیئے جا کیں مے اور ان کی تیکیوں کی قدر کی جائے گ۔

## خلاصهٔ ضمون أ

بات یہاں ہے شروع ہوئی تمی کہ مال غیمت کے مسئلے پراختلاف ہوا اور آ ب ملی اللہ علیہ وسلم ہے محابہ کرام رضوان اللہ علیم نے مال غیمت کا تقم ہو چھا۔ یعنی جاہدین کا ذہن تعوث کی دیر کے لئے و نیا کے مال کی طرف متوجہ بوا۔ یس پھر کیا تفاقر آن پاک نے ان کو تغیر و تیا کی محبت سے بٹا کر جنت کے او تیجے درجات، وہاں کی معفرت اور ہاں کی عفرت اور ہاں کی مخترت اور ہاں کی مخترت اور ہاں کی مخترت اور دہاں کی مخترت کے درجات، وہاں کی مخترت کے درجات کے درجات کے درجات اور دہاں کی مخترت کے درجات اور دہاں کی مخترت کے درجات کے در

کنٹی او فجی تربیت ہے۔اے مجاہد تیرے جہاد کا بدلہ و نیا کا حقیر مال نیس جنت کے او پنجے درجات اور دہاں کی عرات وشان والی روزی ہے۔اللہ تعالی موس مجاہد کو اخلاص کے او پنجے مقام کی طرف بلاتا ہے کہ وہ جہاد کے بدلے و نیا کی کوئی غرض ندر کھے۔ کیونکہ اس اطلاص اوراس ہے غرضی میں اس کی کامیانی کا داز پوشیدہ ہے۔و نیا میں فتح وظلبہ

اور آخرے میں بھیش ،او نیچے درجات اور شان والی روزی۔ مدیند منورہ کے انسار نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم كومدينة منوره تشريف لانے كى دعوت دى اورآب صلى الشدعليدوسلم كى حمايت وحفاظت كامعامده كيا توانهول نے ی جھا ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الن آیات میں بھی مجاہدین کو سمجھایا کمیا ے کدائی نظریں آخرت کے اوتے ورجات پر رکھو۔ باتی رہی ونیا تو مقدر کی روزی ہرانسان کوش کررہتی ہے۔ پھر جہاد بھے او نے عمل کواس دیتوی روزی کے بدلے دیجنا تقع کا سودا تو ٹیس ہے۔ ادر نہ بی دنیا کی خاطر الانے والول كى جنّك كوجهاد كامقدس نام ديا جاسكتا ہے۔ سورة الانفال كى ان ابتدائي ميار آيات نے جهاد بيس كامياني كے وہ سنے بتادیے جن کو اپنا کر بہت تھوڑے اور بے سروسامان مسلمان بھی بوری دنیا کودین اسلام قبول کرنے کی دعوت وے سکتے ہیں۔ اور بوری دنیا کے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرسکتے ہیں۔ اگر کمی کواس میں شک ہے تواس کے شک کو ددركرنے كے لئے آلى آيت يك فرماديا كَمَنَ آئے فير حِلْق رَبُّكَ كَاكُرْمَ نَهُ مثال ديمنى بو جرفزوه بدركو و مجموع وه بدر كے بجابرين من بيصفات موجود تقيل توانيوں نے بسروسا ماني كے عالم من مشركين كاست بزے الفكر كوفكست دى اور مشركين كى كراوز كرر كودى - كَنَهُما أَخْدَجَ لَكَ رَبُّكُ جَن طرت النه في ( الله على البرك ا آپ کے رب نے حق کے غلبے کے لئے کھرے نکالا۔ تو یہ مثال اور ممونہ قیامت تک سے مسلمانوں کو دکھادیا مياريناني مسلمانوں نے جب بھي غرده بدر جي خور كيا اوراس كے مطابق على كيا تووه فاتح رہے۔ اوران كى كم تعداد اور بيرس مانى ئے أنبين كوئى تقصال تين برينجايا۔ (والله اعلم بالصواب)





سورة الانفال آیت ( سفر وه بدر کابیان شروع بوتا باس کے ان آیات مبار کہ اور سورة الانفال کی مضابین کو بحض کے لئے ضروری ہے کہ غز وہ بدر پر پوری نظرر ہے۔ چنا نچہ الاحظ فرما ہے غزوہ بدر کے بچھ ایمان افروز حالات ( ماخوذ از سیرت المصطفی الفی کھند تے تھے ایمان افروز حالات ( ماخوذ از سیرت المصطفی الفی کھند تے تھے ایمان افروز حالات ( ماخوذ از سیرت المصطفی الفی کھند تے مفاطول کا بھی خوب از الدقر ما ویا ہے۔ مؤلف رحمہ الله احسن المجذاء)



#### ومضان السبارك احد

میرغزوہ غزوات اسلام میں مب سے بڑا غزوہ ہے اس لیے کہ اسلام کی عزت وہوکت کی ابتداء اور اس طرح کفر اورشرک کی ذات درسوائی کی ابتدا بھی ای غزوہ ہے ہوئی۔

ادراللہ علی جلالے کی رحت ہے اسلام کو بنا ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب ہے قوت حاصل ہوئی اور کفرو اشرک کے سر پرالی کاری خرب گئی کہ کفرے داخ کی ہٹری چورچورہ وگئی۔ میدان بدرجس کا شاہد صدل اب تک سوجود ہے اورائی جبرے تعالیٰ ہے فرق اوراخیاز کا اوراخیاز کا دان جارائی جبرے تعالیٰ ہے فرق اوراخیاز کا دان جارائی جبرے تعالیٰ ہے فرق اوراخیاز کا دان جارائی جبرے تعالیٰ خرف فرق ان تعالیٰ خرف اوراخیاز کی جبرے والے اللہ ہے فرق ان بلکہ ہے مید کو تاز کی خرابات کا فرق واضح فر بایا۔ اور گھرائی میدیشیں دونہ نے فرق فربات تاکہ مین والم میں میں میں میں ہوئے میادت سے کر فروب آفا ہے تاکہ مین والم میں میں ہوئے ہے کہ میں میں میں میں میں ہوئے ہے کہ میں میں میں ہوئے ہے کہ ہوئے ہوئے ہے جو اس کا بیائی تھا اور بھش کہتے ہوئے ہے کہ ہوئے کہ

## آغاز قصه

شروع دمضان میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو پی نجر لی کرا ہوسفیان قریش کے قافلہ تجارت کوشام ہے کہ وائیں لا رہا ہے جو مال واسباب سے بعرا ہوا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو جن کر کے اس کی خبر دی اور قرما یا بیقر ایش کا کاروان تجارت ہے جو مال واسباب سے بعرا ہوا ہے تم اس کی طرف خروج کرو۔ جب بیش کرتی جل وعلاتم کو وہ قافلہ فیست میں مطافر مائے۔

چونکہ جنگ وجدال اور آل وقال کا وہم و کمان بھی ندفعااس لیے بلاکس جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے ابوسغیان کو بیا تدبیتہ لگا ہوا تھااس لیے جب ابوسغیان مجازے قریب پہنچا تو ہرراہ کیراورسا فرسند آپ سلی انڈرعلیہ وسلم ى ئىنچالىدىنى مىنىرنى آلىات الجھاد <u>كەنگەنگەنگەن ۲۲ كەنگەنگەنگەنگەنگەنگەن</u> الانتال. ∧ كە

ے حالات اور فہر میں دریافت کرتا۔ تا آ ان کہ بعض مسافروں ہے اس کو پر فہر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اس کو سے برطی کر جھر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اس کا ب کو تیر ہے تا نے کی طرف فروٹ کا تھم ویا ہے۔ ابوسفیان نے اس وقت شمنسم خفاری کو ابرت دے کر مکہ دواند کیا اور کہلا بھیجا کہ قر لیش کو اطلاع کر دے کہ جس قد رجلامکن ہوا ہے تا فلہ کی فہر لیس اور اپنے سرما ہے کو بچائے کی کوشش کریں جمر (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کو لے کراس قافلہ سے تعارض کیلئے رواند ہوئے ہیں۔ کعب بن ما لک رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

لم اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك غير انى تخلف عن رسول الله صلى الله عليه انى تخلف عنها انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير بيعاد (صحيح بخارى باب قصة غزوة بدر)

'' بین کمی غزوہ میں پیچے ٹیس رہاجس میں رسول اللہ علیہ دسلم تشریف لے میے ہوں یکرغزوہ تبوک، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کے مطاوہ غزوہ میں پیچے ٹیس رہا تھا، کیکن غزوہ بدرے پیچے دہ جانے دانوں پرکوئی عمّا ب نہیں ہوا اس لیے کہ دسول اللہ علیہ دسلم صرف قا فلہ قریش کے اراوہ سے لیکے تنے۔ اتفا قا بغیر کسی قصد کے اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کے دشتوں سے پھڑا دیا۔ اللہ علیہ دسلم صرف قا فلہ قریش کے اراوہ سے لیکے تنے۔ اتفا قا بغیر کسی قصد کے اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کے دشتوں سے پھڑا دیا۔

ائن سد فرماتے ہیں کہ بدوی قافلہ تھا جس کے لئے آپ نے غزدہ ذی العظیم ہیں درسومها جرین کوہمراہ لے کر خروج فرمایا تھا، اب بیقافلہ شام سے والی آر ہا تھا چونکہ آپ کا خروج فقط قافلہ کی غرض سے تھا اس لیے جگھت میں بہت تھوڑے آدی آپ کے ہمراہ ہوسکے اور بیسٹر چونکہ جہاد وقائل کیلئے نہ تھا اس لیے نہ جائے والوں پر کی تھم کا عماب اور کی تھم کی ملامت نہیں کی تی۔

روا گئ

ا رمضان المبارک کورسول الله صلی الله علیه وسلم مدینة منوره سے روانہ ہوئے تمن سوتیرہ یا چودہ یا پھرہ آدی آب کے ہمراہ تھے بے مروسا مانی کا بیرعالم تھا کہ اتی بھاحت ش صرف دو کھوڑے اورستر اونٹ تھے ایک کھوڑا حضرت زیر بن عوام کا اورایک حضرت مقداو کا تھا۔ اورایک ایک اونٹ دو دوادر تین تین آ وہوں میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی الله عشر فراتے ہیں کہ بدر جی جاتے وقت ایک اونٹ تین تین آ دمیوں میں مشترک تھا۔ فویت ہوبت سوار ہوئے تھے۔ ابولیا بدر می الله عندرسول الله صنی الله علیہ دسلم کے شریک تھے جب رسول الله صلی والد میں کے بیادہ چلنے کی فویت آئی تو ابولیا بداور علی رضی الله عندرسول الله عندر عش کرتے یا رسول الله آب سوار ہوجا کیں ہم الله عندر عش کرتے یا دسول الله آب سوار ہوجا کیں ہم اللہ علیہ دسلم کے بیادہ چلنے کی فویت آئی تو ابولیا بداور علی رضی الله عندر عش کرتے یا دسول الله آب سوار ہوجا کیں ہم اللہ عندر عش کرتے یا دسول الله آب سے مواد ہوجا کیں ہم اللہ عندر عش کرتے بیادہ تو گئے تھیں اور تی سے میں اور تھے ہے۔

﴿ مُنْ وَالْمُونِ مَعَادِ فُرِيِّاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُمُ مُنْ اللَّهِ فَيْ مُعَادِفُ مُعَادِفُ مُنْ الْمُعَاد

الواده خدا كاجرت بي نياز تين.

بیرانی عند پر پی کی کر (جوید بیزے ایک میل کے فاصلہ پر ہے ) تمام جماعت کا معائد فرمایا جو کم عمر تھے ان کووائیں فرما دیا مقام دوعا وشل کی کرابولبا بدین عبدالمند رکویدین کا عالم مقرد فر ماکروا پس کیا۔

اس التكريس تمن علم منے ایک حضرت علی كرم الله وجهد كے باتھ بيں، اور دوسر بعصعب بن عمير رضی الله عند اور تيسر ا مسى اقعمارى كے باتھ من تقا۔

جب مقام صفراء كقريب بنج توسيد بن مروجني رضى الله عنداور عدى بن ابي الزغباء جنى رضى الله عند كوقافلة الى مفيان كرنجس كيك آمروان كيار (طبقات الكبرى لا بن سعدس لاج ٢) اوراد مرضمضم غفارى ابوسفيان كاييام كرمكه بينجا كرتبها ما فافله خطرت بش ب دوژواورجلداز جلداس كي خبرنو .

قریش نهایت کروفراورسامان میش وطرب کے ساتھ گائے بجائے والی عورتوں اور طبلوں اور تیلیوں کوساتھ لے کر اگڑتے ہوئے اور انترائے ہوئے روانہ ہوئے کما قال تعالیٰ :

و لا تشکونوا گال فی نین خریجوا مین و بیارهیم بعفرا کی فی النظامی (سورة الانفال آیت سے) "اے مسلما لوتم ان کافروں کی طرح مت بوجانا جوائے کھروں سے انزائے ہوئے اورائی قوت اور عوکت کو و کھناتے ہوئے نظامین کو و کھناتے ہوئے نظامین سے ان اسلامی میں۔"

تقریباً تمام سردادان قریش شرکی انتکر ہوئے صرف ایولہب کی وجہ سے نہ جاسکا اور اپنے بجائے ایوجہل کے بھائی عاص بن بشام کوروانہ کیا۔ عاص بن بشام کے ذمہ ایولہب کے چار بزار ورجم قرض شفا ورمفلس ہوجائے کی وجہ سے اواکرنے کی استطاعت ندری تھی اس لیے قرض کے دیا ؤیس ایولہب کے وض بنگ میں جانا تھول کیا۔

اور اس طرح امیر بن خلف نا خلف نے بھی اوّل اوّل بدر میں جانے سے انکار کیا لیکن ایوجہل کے جراور اصراد سے ساتھ مولیا۔

امید کے الکار کا سبب بیتھا کے سعد بن معاذ انصاری رمنی اللہ عندز مان جا بلیت سے امید کے دوست تھے۔امید

جب بغرض تجارت مثام جاتا توراسته بن مدينه بن معدين معاذك ياس الرتااور معدين معاذ جب مكه جات توامي ے یاس اڑتے۔آ محضرت سلی الله علیه وسلم کے ابجرت مدیندے بعد ایک مرتبد سعد بن معاذ حمرہ کرنے کیلئے مک آئے اور حسب دستور امیہ کے یاتی تھم ہے اور امیہ ہے ریکہا کہ طواف کرنے کیلئے مجھے ایسے وفت لے چلو کہ حرم لوگول سے خالی ہولیتنی ہجوم نہ ہو۔ امیدو پہر کے وقت سعد بن سعاذ کو لے کر نکلا ۔ طواف کررہے تھے کہ ایوجہل سما ہے ے آ میا اور یہ کہنے نگا: اے ابوعفوان (یہ امید کی کنیت ہے) بہتھادے ساتھ کون حض ہے؟ امیدنے کہا سعد ہے ابوجبل نے کہا میں دیکور ہاہوں کدمیخس اطمیران سے طواف کررہاہے۔تم ایسے بے دینوں کو شعکات،دیتے ہواوران کی العانت اوراه ادكرتي بوداب سعدخداكيتم أكربيا بومغوان بعني اميرتبهارب سأتحد ندموتا توتم يهال سيصحح وسالم والهرتبين جاسكة تنف سعدت بلندآ وازے كها أكرتو مجھ طواف سے دو كا تو خدا كى تتم ميں مديد سے تيرا شام كا راسته بندكردون كالاميد في سعد سے كهائم الوافكم (بين الوجل) يرا جي آواز نه بلندكرو بياس وادى كاسردار ب-معدنے ترش روئی ہے کہا کہ اے امیہ بس رہنے دے خدا کی شم میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ساہے تو حضور برنورے اسحاب اورا حباب کے ہاتھ ہے آل ہوگا۔ اسیانے کھا کہ کیا میں مکد میں مارا جاؤں گا؟ سعدتے کھا ہے جمع معلوم بین کرتو کیان ادر کس جگد مارا جائے گا۔ بین کرامی تھبرا کمیانور بہت ڈر کمیااور جا کراپی بیوی ام مغوان سے اس كالذكره كيااورا يك روايت بن ب كدامية في كما والله مايسكذب محمد فكادان يحدث، خدا كالمتم هم مجمی غلامیں کہتے اور قریب تغا کہ خوف وہراس کی ہجہ۔۔۔امید کا پیشاب اور یا خاندخطا ہوجائے۔( 🚰 الباری ص ۲۲۰ ے2) اور امید براس درجہ خوف و ہراس فالب موا کہ بداراوہ کرلیا کہ بھی مکہ سے باہر ند لکاوں گا۔ چا نیے جب الاجل نے لوگوں سے بدر کی طرف نکھنے کو کہا تو امیر کومکہ سے لکٹنا بہت کرال تھا اس کوا بی جان کا ڈر تھا۔ ابرجہل امیر کے پاس آ بااور جلنے کیلئے اصرار کیا۔ ابوجہل نے جب بیرو یکھا کہ امید جلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا کرآ پ سروار جیں اگر آ پ نہیں لکنس مے تو آ ب کی و یکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں لگلیں کے فرض الاجہل امیدکو چیٹار ہا اور پر ایر اصرار کرتا رہا۔ بالاً خر به کها کدا ہے ابومغوالیٰ تیرے کیے نہایت عمدہ اور تیز رو محوز اخرید دول گا ( تا کہ جہال خطر محسوں کروٹو را اس پر پیشد کر والیس آجاة) امیدجانے کیلئے تیار ہو کمیا۔اور گھر جس جا کرائی بیوی سے کہا کہ بسرے سفر کا سامان تیار کروو۔ ہوی نے کها کداے ابومفوان تم کواپنے بیٹر بی جمائی کا قول یا دئیس رہا؟ امیانے کہا میراارادہ تعوزی دور تک جانے کا ہے گا والمين آجاؤن كالمين اميداي اراده مندروانه جوزاورجس منزل عن امرتا ابنااونث ساته بالدمتا بكرقضاء دقدرنے بها کنے کا موقع نیس دیا۔بدری بیااور میدان قبال میں محابد کے ہاتھ سے قبل ہوا۔ (بخاری شریف غروہ بدر) خرض بیک اميكواية تلك كايفين تفاايوهمل كى زبردى سيسماته موليا الإجهل خوديمي وإه بوااوردوسرول كويمى وزاه كياب أحلوا قومهم دار البوار جهتم يصلونها ويئس القرار

ونتوهيقادنى معارف البات الجعاد ﴿ الْمُحَالِينَ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى ا

قریش کی روایکی کی اطلاع اور سحایہ ہے مشورہ اور حضرات صحابہ کرام کی جان نثار اند تقریریں

روحا وست چل کرجب آپ مقام صفرا ہیں پہنچانو بسیس اور عدی رضی اللہ عنجائے آکر آپ کو قریش کی روا تھی کی اطلاع دی اس دقت آپ نے مہاجرین اور افسار کومشورہ کے لئے جمع فر ما یا اور قریش کی اس شان سے روا تھی کی خبر دی ابو کر رضی اللہ عند یہ نہ ہوگئے اور نہا ہے تے وہ سور تی کے ساتھ اظہار جان قاری فر ما یا اور اسر دچشم آپ کے اشارے کو تھول کیا اور ول و جان سے اطاعت کیلئے کمر بستہ ہو گئے اس کے بعد عمر رضی اللہ عند کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی خم ایت اور انہوں نے بھی خم ایت کو اور انہوں نے بھی خم ایت کو بھورتی کے ساتھ اظہار جان قاری فر مایا۔

### حضرت مقدادين اسودرتني القدعته كي حبان نثارانه تقرير

بعدازال مقدادين إسودون الله عند كمرسه بوسة اورعرض كيا:

اسف اسا اسرك الله (تعالی) فنص معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى فَادُهُ بَانَتُ وَرَبُّكُ فَقَالِلاً إِنَّا هُمُنَا قُولِكُونَ ولكن اذهب انت ودبك فقاتلا انا معكما مقاتلون "يارسول الله بس يخز كاالله في آپ كوهم ديا بهاس كوانجام ديجة بم سب آپ كرماته بيل فعا كرم بم بن امرائيل كافرات برگز ندگيل كي كما موئي تم اورتها دارب جاكرا الوجم تو يميل بيشے بيل بهم بن امرائيل كر ارتبال كي فرات برگز ندگيل كي كما موئي تم اورتها دارب جاكرا الوجم تو يميل بيشے بيل بهم بن امرائيل كر برائيل كر برائيل كر برائيل كر الله برائيل كي دروگا درجها دو قال كر برائيل كر بر

ولکنا نقاتل عن بمینك وعن شمالك وبین یدیك وخلفك مم آپ كراكس اور باكس آكادر پیچے سائریں گے۔

راوی حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرمات بین بین فی فی اس دفت دیکها که رسول الله ملی الله علیه دیلم کا چرکا نور قرط سرت سے چیک اٹھا۔ (بخاری شریف مین ۹۲۴ فزود بدر)

ابن اسحاق كى روايت بيس ب كريم حلى الشعليدوسلم في مقداو ك المند دعا خرفر ماكى -

ابوابوب انصاری رضی الشدعند قرباتے جین کہ ہم مدید ہیں سے کدرسول الشملی الشعظیہ وہلم نے ہم کوقا ظلمانی سفیان کی خبر دی اور قربایا کہ اگر تم اس کی طرف قروئ کروتو عجب نہیں کہ الشد تعالیٰ تم کوفیست مطافر بائے۔ہم نے عرض کیا بہتر ہے اور روانہ ہوگئے، جب ایک وووان کا راستہ طے کر چکے تب آپ نے ہم کو کہ سے قریش کے روانہ ہونے کی خبر دی اور جہا دو قرائل کیلئے تیار ہوجائے کا ارشا دفر بایا۔ بعض لوگوں نے چھوتائل کیا ( کیونکہ کھر سے اس ارادہ سے نہ جی حضرت مقداد کھڑے جیسا مقداد نے

غىرىنى ئىلىدۇنىدىنى مىدارى ئىلىك ئىلىمىدىدى ئىلىنى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلىرى ئىلى ئىلىرى ئىلى ئىلىرى ئىلىك ئىلىمىدى ئىلىرى ئىلىرى

کہا۔ (رواہ این الی عائم) بعن کاش اینداہ ش ہم سب ایبانی کہتے اس لیے کہ بعد میں تھرسب نے بھی کہاد اول ش سب کے وقع تھاجو حضرت مقداو قربار ہے تھے چنا نچے مستداحہ میں یاستاد حسن مروی ہے:

قبال اصبحساب رسسول الله حسلتى الله عبليه وصلم لا نقول كما قالت بنو اسرائيل ولكن انطلق انت وربك فقاتلا انا معكم

رسول الشعملی الشدعلیہ وسلم کے سب اسحاب نے متفقہ طور پر بیکھا: یا رسول انشہم بنی اسرائیل کی طرح ند کھیں ہے ہم ہر حال بیں آپ کے ساتھ ہیں۔

باوجودا س شافی اور کافی جواب کے آپ نے تیسری بار پھر بھی ارشا وفر مایا:

اشيروا على ايها الناس

اسكاو كومجه كومشوره دوب

مردارانصارسعدین معاذر منی الله عند، نبی اکرم انسح العرب واقعیم صلی الله علیه وسلم کے اس بینیخ اشار داور در قیق کلته کو سمجھ کے اور فورا عرض کیا نیارسول الله شایدر و نے عن انصار کی طرف ہے۔ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہاں۔ (چونکہ انصار نے آپ سے مرف بیعت عقبہ بین اس کا عہد کیا تھا کہ جودشن آپ پر تعلم آ ور ہوگا اس وقت ہم

آپ کے حامی اور مددگار موں کے۔ مدینہ ہے اہر جاکر آپ کے ساتھ دینگ کرنے کا دعدہ ندتھا۔ اس لیے آپ بار بارانسار کی طرف دیکھتے تنے سعد بین معاقرنے آپ کے اس اشارہ کو بچھ کرجواب دیا اورخوب جواب دیا، رضی اللہ عند وارضا و آبین ۔ (البعرامیدوالنہا ہی ۲۲ مین ۲۲ مردا جع عیون اللائم سے ۲۲۷ج ج)

### أحضرت معدين معاذرتني الله عندكي حان مثاران تقرير

ال يرسعد بن معاذرض الشعند في عرض كيا:

يا رسول الله قد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذالك عهوداً ومواثيق على السمع والطاعة ولعلك يارسول الله خرجت لا مرفاحدث الله غيره فامض لما شئت. وصل حبال من شئت واقطع حيال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من أموالنا ماشئت واعطنا ما شئت وما أخذت مناكان أحب الينا مما تركت واما أمرت به من أمرنا فامرنا تبع لا مرك لئن سرت حتى تأتى برك الغماد لنسيرن معك فو الذي بعثك بالحق لواستعرضت بنا هذا البحر اخضناه وما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن نلقى عدرنا أنا لصبر عند الحرب صدق عند الثقاء ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك فسربنا على بركة الله . (تركأن مناسات)

یارسول الله م آب برایمان لاے اور آپ کی تقدیق کی اوراس امرکی کوئی دی کرآپ جو پجھولائے ہیں وہی حق

بعض روایات میں سعد بن معاذ کے بجائے سعد بن عبارہ کاذکر آیا ہے کر بیٹی ٹیس ، رادی کا وہم ہے اس لیے کہ سعد بن عباد دبالا تفاق بدر میں حاضر ٹیس ہوئے تنصیل کیلئے زرقانی کی مراجعت کی جائے۔ (زرقائی جاس ۱۹۳۹)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم اسپنے اسحاب کے بیرجان شاراز جوابات بن کرسر ورہوئے اور قرما یا اللہ کے نام پر جلو
اور تم کو بشارت ہو۔ اللہ تعالی نے بھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابوجہل یا ابوسفیان کی وہ جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت برضرور فتح وقعرت عطا کروں گا۔

اور جھے کوقوم کفار کے بچپاڑے جانے کی تھیکہیں و کھلا دیں گئی ہیں کہ فلاں جھٹ فلاں جگہاور فلاں جھٹ فلاں جگہ بچھاڑا جائے گا۔

وقدال الله تدهالى: وَإِذْ يَعِيدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّآلِفَتَيْنِ الْهَا تَكُمُّ وَتُوَدُّونَ اَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْلَةِ تَكُونَ تَكُمُّ وَ يُوِيدُ اللهُ اَنْ يَحِقُ الْحَنَّ بِكِلمَتِهِ وَيَقْفُعُ دَابِرَ الْكِيرِيْنَ الْمِيْوِنَ عُنَّ وَيُبْغِلُ الْبَاطِلُ وَلُو كِرُو الْمُجْرِمُونَ ﴿ الرَّالِالْعَالَ آيت عَدِيمُ

ادراس وقت کو بیاد کروجب الله تم سے بدوحدہ کرتا تھا کہ کافروں کی و دیماعتوں بیں سے ایک جماعت تم کودے گا اور تم بیر پستد کرتے ہو کہ غیر ذی شوکت جماعت تم کو ملے اور اللہ کا اراوہ سے کرتن کو اپنی آبیات سے ٹابت کرے اور کافروں کی جڑکاٹ وے تاکرتن کاخل ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر طور پر واضح ہوجائے۔

🕹 فنج الجواد في معارف آبرات الجهاد 🔌

#### عائك بنت عبدالمطلب كاخواب

ادھرنی کریم علیدالسلاۃ والنسلیم نے محاب کویے خبردی کہ جھے کوتوم کے بچھاڑے جانے کی جندیس دکھلائی مکئیں اور ادھرنی کریم علیدالسلیم الشدهلید وسلم کی بچوٹی عائکہ بنت عبدالمطلب نے مضمضم غفاری کے مکہ کانچنے سے پہلے بدخواب دیکھا کہ انشر موارا یا اور ابلح میں اونٹ بھا کریا واز بلندید بھارہ ہاہے:

الا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث

اے الی فدرائے علی اور مجیڑنے کی جکہ کی فرف تین دن میں کف جاؤ۔

(چونکدان اوگوں نے اللہ اور اس کے دسول ہے فدر کیا تھا اس لیے عالم رؤیا ہیں ان کوآل قدر کہا گیا اور جیسی ہیں کہ غدرہ سے شیطان سراد نیا گیا ہوا ور چونکہ شرکین شیطان کے تالج شے اس لیے ان کوآل فدر کہا گیا ہو۔ واللہ اعلم)

الوگ اس کے اردگر دہتے ہوگئے مجردہ ابنا اونٹ لیے ہوئے سیجہ حرام میں کمیا اور پھر بھی آ واز دی اس کے بعد جبل ان بہت ہوئے ہوئے ہوئے کہ اس کے بعد جبل ان بہت ہوئے واس میں کہتے تو چور ہور ہوگئ اور کھ ان بہت ہوئے کہ کہ کہاں ہیں گیا تو چور ہور ہوگئ اور کھ کا کوئی کھر ایساندہ اجس میں اس کا کوئی کلوا جا کرنے کرا ہو۔

عائکدنے بیٹواب اپنے ہمائی معرت عیاس نے ذکر کیا اور کہا ہے بھائی خداکی ہم آئ میں نے بیٹواب دیکھا ہے اور اند بیٹرے کہ تیری قوم پرکوئی با اور مصیبات آنے والی ہے۔ دیکھواس خواب کوکس سے بیان نہ کرنامیاں گھر سے باہر نظے اور اپنے دوست ولید بن عتبہ سے اس خواب کا ذکر کیا اور بیتا کیدگی کراس خواب کا کسی اور سے ذکر نہ کرتا گھر والید نے اپنے باپ عتبہ سے اس خواب کا لفظ بلفظ تذکرہ کردیا اس طرح بات تمام کہ بی جیل گئی۔ دوسرے تیسرے دو دحرے تیس مجدح اس محتوا و کھا کہ ایوجہل ایک مجمع کرماتھ بیشا ہوا ہے۔ ابوجہل نے معرب عباس کود کھنے تی بیر کہا کہ اس مجدح اس محتوا و کھی تی تی اب تمہاری حورت کی مدی تھے تی اب تمہاری حورتی ہی نبوت کا دعوی کا دعوی اس محتوا کی بیت کہا کہ اس محتوا کی تیس میں نہ دریا ان اس کا میں بیشا کہ بیا ہے ہے دریا ای اشاء میں محتوا کی اور بید بھارتا ابوستیان کا بیام لے کراس شان سے کہ بی بیشا کہ ویرائین جاک ہے اور اور نہ کی ہوئی ہے اور بید بھارتا ابوستیان کا بیام لے کراس شان سے کہ بیش بیشا کہ ویرائین جاک ہے اور اور نہ کی ہوئی ہے اور بید بھارتا آر باہے کہ اے کرائی شان سے کہ بیش بیشا کہ ویرائین جاک ہے اور اور نہ کی ہوئی ہے اور اور نہ کی بھوئی ہے اور بید بھارتا

بینجر سنت بی قریش پورے ساز وسامان کے ساتھ مکدے نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں پیٹی کرخواب کی تعبیر بحالت بیداری آ تھوں ہے دکھوں ہے دو قسال انھیٹ می رواہ السطیر انی موسلا وفیہ ابن ٹھیعہ وفیہ منسقف وحدیث حسن۔ مجمع الزوائد) مول تمامتیں دواری سے کہ منسم تحفاری جب مکدآ یا تو قریش کو عاشکہ کے خواب ہے ڈر پیدا ہوگیا۔

قائده \_\_\_\_\_\_

عا تکدینت عبدالمطلب کے اسلام میں اختلاف ہے ابن سعد قرماتے میں کہ عاتکہ مسلمان ہوئیں اور مدیندی

A LEGERAL LA DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF TH

طرف جرت کی۔ (اصابر جمه عاکد بنت مبدالمطلب)

### تجهيم بن الصفت كاخواب

خرض یرکتریش بورے ماز دمامان کے ساتھ گاتے ہوائے روانہ ہوئے جب مقام بھی میں چنچاؤجہم بن صلت نے بیخواب دیکھا کہ ایک فضم محوث پرسوار ہے ادرایک ادخه اس کے ہمراہ ہے، دوآ کر کھڑا ہوااور یہ کہتا ہے آل ہوا ختر بہت اور اللہ اور اسیدن در بیجہ اور اللہ اور اللہ بین الاجہل اور اسیدن خلف اور فلاں فلاں ۔ بعدازاں اس محض نے اور نے کہا مار کر فکر میں چھوڑ دیا ۔ فکر میں کا کوئی خیمہ ایسا شرباجس پراس کے خوان کے چیپنے نہ پرے ہوں۔ الاجہل کو جب اس خواب کی اطلاع ہوئی تو بہت برہم ہوااور بیکھا کہ بینی المطلب جی دور انبی بیدا ہوا ہے کہ کوئی خیب مقابلہ ہوگا تب اس کومعلوم ہوجائے گاکہ جنگ میں ہم میں ہے کوئی آلی ہوگا۔

بسبہ اور عدی رضی الشرعتماجن کورسول الشملی الشدعلیہ وسلم نے اپوسفیان کے قافلد کی جاسوی کے لئے روانہ فرمایا تھا۔ جب مقام بدر پر پہنچ تو آیک ٹیلہ کے بیٹچ جہاں آیک پانی کا چشرہ تھا اپنے اوشوں کو بھلایا استے ہی دو عورتیں دکھا کی دیں جن میں سے آیک دوسری پراپنے قرض کا تقاضہ کرتی تھی تو اس نے بیکھا کیکل یا پرسوں قریش کا قافلہ شام سے آنے والا ہے اس دفت محنت ومزدوری سے جو کھاؤں گی اس سے تیراحق اواکرووں گی۔

مجدی بن عمروجتی بھی یانی کے چشمہ پرموجود تھا اور بہتمام گفتگوئ رہاتھا جب قرضد ارعورت نے قرضنو اوعورت سے بیکہا کیکل باپرسول قر لیش کا قافلہ آنے والا ہے اس وقت قافلہ کا کچھ کام کرکے تیرائ اوا کردوں گی تو مجدی نے بیکہا تھے کہتی ہے اور یہ کہ کرنچ بچاؤ کراویا۔ بسیس اور صدی رضی اللہ عنما بیاضتے ہی اونٹ پرسوار ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوستے اور واقعہ کی اطلاع دی۔

بسید اور عدی رضی الله عنها کے بیلے جانے کے بعد الاسفیان ، رسول الله طی الله طید دسلم کی تقل و ترکت کی نجر لینے کی خرض سے اس مقام پر پہنچا اور مجدی بن عمرہ سے دریافت کیا کہ کیاتم نے کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے؟ مجدی نے کہا کسی کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے؟ مجدی نے کہا کسی کوئیس دیکھا صرف دو مواروں کو دیکھا کہ اس ٹیلد کے بینچا کہا کہ کوئیس دیکھا صرف دو مواروں کو دیکھا کہ اس ٹیلد کے بینچا کہا کہ دورت بھی کوئیس ایک مینچی کو اٹھا کر قوڑ اس میں سے آبک مینچی کوئیس ایک مینچی کو اٹھا کر قوڑ اس میں سے آبک مینچی کہا کہ مورکی دیا ہے۔ نور آوہاں سے داہی ہوا اور تا فلد کا رخ بدل دیا ۔ دورا آوہاں سے داہیں ہوا اور قافلہ کا رخ بدل دیا۔ اور سامل کے داستے سے قافلہ کو بچا کر مینچا اور قافلہ کا رخ بدل دیا۔ اور سامل کے داستے سے قافلہ کو بچا کر مینچا اور قافلہ کا رخ بدل دیا۔ اور سامل کے داستے سے قافلہ کو بچا کر مینچا اور قافلہ کا رخ بدل دیا۔ اور سامل کے داستے سے قافلہ کو بچا کر مینچا مالم سے کیا اور قرایش کو بہیام دے کر بھیجا:

انكم خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم وقد نجاها الله فارجعوا.

یعنی تم مرف ہی لیے نکلے سے کہ کا فلہ کو اور اپنے آ دمیوں کو اور اپنے اموال کو بچالواللہ نے سب کو بچالیا۔ ابذا تم سب مکہ واپس ہوجا کہ ابر جمل نے کہا جب تک ہم بدر تک کی کرتین دن تک کھا پی کر اور گا بچا کرخوب مزے ندا زالیس اس دفت تک ہرگز واپس ندہوں گے۔ اختس بن شریق سرداری زبرہ نے کہا کہ اے بی زبرہ تم فقا اپنے اسوال کی حفاظت کیلئے لکلے تھے سواللہ نے تہارے اسوال بچا لیے الیے الیہ بہیں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے دوبہ ہم کو ہلاکت بیں پڑنے کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ یہ خص (ایوجہل) کہتا ہے الیزائم وائیں ہوجا کہ قبیلہ ٹی زبرہ کے تمام لوگ اپنے سرداراخش بن شریق کے کہنے ہے وائیں ہوجا کہ قبیلہ ٹی زبرہ کے تمام لوگ اپنے سرداراخش بن شریق کے کہنے ہے وائیں ہوگے اور ٹی زبرہ بی ہی کہا کہ جب جارا قافلہ مسیح سالم فی کمیا تو اب جنگ کی کیا ضرورت رہی اکرانوجہل نے ایک شری اور بدر کی طرف رواند ہوا۔

اورادهررسول الله ملى الله عليه وسلم مع البينة امحاب كے بدر ير الله مسئة مرقر بيش في بہلے واقى كر بانى كے چشمہ ب جند كرليا اور مناسب موقعوں كواپ ليے جهاتث ليا۔ يخلاف مسلمانوں كے كدان كوند بانى طلا اور تدجك مناسب فى ۔ ريتيلاميدان تعاجماں چلنائل وشوار تعاریت جس پيروشش وضل جاتے ہتے۔ حق جل وعلا في باران رحمت نازل قرمائى جس سے تنام ریت جم كيا۔ اور بانى تحم كرنے كيلے مسلمانوں نے جھوٹے جھوٹے حوش بنائے تاكہ بانى وضواورشنل ككام تا سے بمورة الانقال جن تن تعالى شائد نے اس احسان كوذكر فرمايا ہے:

وَيُنَيِّنُ عَلَيْكُوْضَ الشَّمَّةِ مَا تَوْيُطِهُمُّ كُمُ مِهِ وَيُنْ حِبَ عَنْكُمُ رِجُزَا لِشَيْطِن وَلِيَرْبِطَ

عَلَىٰ مُكُونِيكُمْ وَيُشِكِنتَ بِهِ الْأَكْلُدَامَرِ (سورة الانقال) بتاا)

اوراللہ تعالیٰتم بیرآ سان سے پانی برسار ہاتھا تا کرتم کو پاک کروے اور تم سے شیطان کی گندگی وور کردے اور تا کہ تمہارے دلوں کومضیو طاکر وے اور تمہارے قدموں کو بھادے۔

یہ پائی اگرچ مسلمانوں نے اپنی ضرورت کے لئے جن کیاتھا گرنی اکرم رحمت عالم رافت مجسم نے اپنے وشمنوں اورخون کے پیاسوں کواس سے بینے کی اجازت دی۔

جب شام ہوئی تورسول الشعنی الشعنیدوسلم نے معزمت علی اور زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص اور چند محابر کو قریش کی خبر لینے کیلئے روانہ فربایا اتفاق سے ان کو دوغلام ہاتھ آ سکے ان کو پکڑلا نے اور دریافت کرنا شروع کیارسول الشعلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ دہے ہے ان افغاموں نے کہا ہم قریش کے سند میں پائی لانے کیلئے نکلے ہیں۔ان لوگوں کو الله علیہ ماریک کے کہنے کا بچھ مارا کہ شاید ماریک کے خوف سے ابوسفیان کا بچھ مارا کہ شاید ماریک کے خوف سے ابوسفیان کا بچھ مارا بھلا کی جب ان کو بچھ مارا کہ شاید ماریک کے خوف سے ابوسفیان کا بچھ مارا بھلا کی جب ان کو بچھ مارا کہ شاید ماریک کے خوف سے ابوسفیان کا بچھ مارا کہ شاید ماریک کے خوف سے ابوسفیان کا بچھ مارا کہ شاید ماریک کے خوف سے ابوسفیان کا بچھ مارا کہ شاید ماریک کے خوف سے ابوسفیان کا بچھ مارا کہ شاید ماریک کو کو کہ ماریا جوز دیا۔

رسول الشعلى الشعليدوسلم جب نمازے فارغ ہوئ تو فرمایا کہ جب ان ظاموں نے کے کہا تو تم نے ان کومان اور جب جبوث کہا تو چھوڑ دیا۔ فداکی تئم یہ قریش کے آدی جی ( یعنی ایس غیان کے ہمراہیوں جس نے بیں ) آپ نے فرمایا کہ قریش کہاں جی ان ظاموں نے کہا والشداس مفتنس شیارے بیچیے جی درسول الشعلی اللہ علید وسلم نے فرمایا کہ تنے لوگ جی جواب دیا کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی تعداد کتنی ہے؟ غلاموں نے کہا ہم کوان کی شاراور تعداد معلوم میں۔ آپ نے فرمایا روز اند کھانے کہنے اونٹ دن گراور کے جی جواب دیا کہا کہ دن نواورا کے دن

A ( A CONTRACTOR OF THE PARTY O

وس-آپ فرمایا براراورنوسو کے درمیان جیں۔

بعدازان آپ نے دریافت کیا کہرداران قربیش میں ہے کون کون ہیں؟ انہوں نے کیافتہا درشیبہ پر ان ربیعہ
ابوالیختر کی بن بشام اور تعلیم بن حزام اور نوفل بن خویلدا ورحارث بن عامراورطعیمہ بن عدی اور تعفر بن الحارث اور
زمعۃ بن اسوداورا پوجہل بن بشام اورامیہ بن خلف اور تبیاور منبہ پر ان تجابی اور سیل بن عمرواورعم و بن عبدول سیا
سن کر آپ اسحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر کوشوں کو تبیاری طرف بھینک
دیا ہے۔ الفرض اس طرح آپ نے تریش کا حال معلوم کیا۔

#### جنگ کی تیاری

جب مج ہوئی تو آ ں معزت ملی الشعلیہ وسلم نے لزائی کی تیاری کی اور معدین معافر منی اللہ عنہ کی رائے ہے۔ آ ب کے تیام کیلئے شیئہ پراکیک چھیر بتایا کیا:

ان سعد بن معاد رضى الله عنه قال يا نبى الله الا نبنى لك عريشة تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فنان اعزنا الله واظهرناكان ذالك ما احبينا وان كانت الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن ورائنا من قومنا فقد تخلف عنك اقوام يا نبى الله ما نحن باشد لك حبا منهم ولو ظنوا انك تلقى حربا ماتخلفوا عنك يمنعك الله بهم يناصحون ويجاهدون معك فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعاله بخير ثم بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش فكان فيه.

سعدین معاذرتی الله عند قرص کیاا سے اللہ کے بی کیا آپ کے لئے ایک جھیرند بنادیں جس میں آپ تھریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں بھرہم وشمن سے جا کرمقابلہ کریں ہیں اگر اللہ نے ہم کو جزت دی اور وشمن پر غلب عطافر مایا تو ہماری عین تمنا ہے اور اگر خدانخو استد دوسری صورت چین آئی تو آپ سوار ہوکر ہماری قوم کے باقی مائدہ کو کو ل سے جا ملیں قوم کے جو لوگ چھیدہ می چیں اے چینیر خدا ہم ان سے زیادہ آپ کے جب تیوں ۔ اگر ان کو کی دجہ سے اس میں بھی ہے ممان ہوتا کہ آپ کو جنگ کا سامتا ہوگا تو ہر گز چیجے ندر ہے شاید اللہ تعالی ان کے ذریعہ آپ کی حدیث حذات فریا تا اور وہ تم ایت اظامی اور خیر خواجی ہے آپ کے ساتھ جاد کرتے ۔ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی سعد بن معاذ کی تحریف کی اور ان سے تی جن دعائے ہی ہور منایا گیا آپ اس جس سے سے معاذ کی تحریف کی اور ان سے تی جن دعائے ہی جور منایا گیا آپ اس جس سے سے معاذ کی تحریف کی اور ان سے تب ہے ہور مائی جداز ان آپ کیلئے ایک چھیر منایا گیا آپ اس جس سے سے جھیر ایک ایس جس سے جس سے کہتے ہیں دور آپ ہی ہی ہور ایک ایس جس سے جس سے جس سے بائد شیلے میں برائی جس می کھڑ ہے ہور گرام میدان کا رزار نظر آپا تھا۔

حضرت المس معفرت عمر سندراوی بین که جس شب کی صحیح کومیدان کارزادگرم بونے والاتھا اس شب علی نی کریم علیدالعملا قاوالتسلیم ہم کومیدان کارزاد کی طرف نے کرچلے تا کہ الل کمرکی کی بین ہم کوآ تھوں سند کھلا دیں چنانچ آ کے دست مبارک سنا شارہ فرمائے جائے شخصاور یہ کہتے جائے تھے ہذا مصرح خلاں غدا آن شداد الله سیدے فَ وَنَوَالْمِوْلِد فِي مَعَادِ فَهِ الْمِعْدِ فِي فَيْ يَعْمُ فِي مُنْ مِنْ لِمُ اللَّهِ فَي مُعْمُ وَمُعْمُ ف

قلال کی آل کا میج کوان شاماللہ اور مقام آل پر ہاتھ دکھ کرنام برنام ای طرح سے ابکونٹلاتے رہے ہم ہے اس خدا کی جس نے آپ کوئل دے کر بھیجا کس آیک نے بھی اس جگہ ہے سرموتجا وزند کیا جہاں آپ نے اسپے دست میارک ہے اس کے آل کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ (رواہ معسلم بہاب ذکو الذہبی حسلی الله علیه وسلم من یقتل ببدر) بعدا زال آپ اور آپ کے یارغارر فیق جان نارصد ہی المہاج بین ابو برصد ہی رضی الشرعنداس عربیش میجھر

بعدازاں آپ اور آپ کے بارغارر بیش جان فارصد بی المہاجرین ابو برصد بی رضی اللہ عنداس عربیش ، چھیر پی واقل ہوئے اور دورکھے نماز اوافر مائی اورصد بی الانصار سعد بن معاذر نئی اللہ عند چھیر کے درواز ہ پر کوار لے کر کھڑے ہوگے۔

حصرت على كرم الله وجهد قرمات بين كه يدري شب بين كوتي شخص بهم سنه ايها نه تعاجوسون رما بهوسوات آپ كي ذات با بركات عليه الف الف صلوات والف الف تحيات كه تمام شب تماز اوروعا كريدوز ارى بين كز ارى - بى طرح منح كردى - (رواه العلمر انى واين جرميرواين فريمروغير بم)

طلوع فجر ہوئے ہی آپ نے ہے واز دی البصلاۃ عباداللہ اساللہ کی برونماز کا وقت آگیا۔ آواز کا سنتا تھا کہ سب جع ہوگئے۔ آپ نے ایک ورخت کی جڑیں کھڑے ہو کرمب کو نماز پڑھائی اور نمازے قارغ ہو کر اللہ کی راہ شی جانبازی اور سرفروش کی ترغیب دی۔ ( مواہ این الجم عیدہ واجہ وابن جربروسی پنتیب کنز العمال س ۹۸ ج ۳) بعدازاں آپ نے اصحاب کی مفول کو سیدھا کیا اوھر کفار کی مفیل تیا تھیں ماہ در مفال المہارک کی سترہ تا رہ جہ اور محدکاروز ہے کہ ایک طرف بیڑی۔ جد کا ایک طرف بیڑی کے معاصل کی جماعت میدان فرقان کی طرف بیڑی۔ جد کا رہ کا انتہا کی الشان جماعت کو پورے سازہ سامان کے ساتھ میدان کا رزار کی طرف بیڑی کی طرف بیڑی کی الشان جماعت کو پورے سازہ سامان کے ساتھ میدان کا رزار کی طرف بیڑی کی طرف بیٹے ہوئے دیکھا تو بارگاہ ایز دی جس میرش کیا:

اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلاتها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم احنهم الغداة.

اےاللہ بیقر لیش کا گروہ ہے جو تکبراور خرور کے ساتھ مقابلہ کیلئے آباہے تیری خالفت کرتا ہے اور تیرے بیسے ہوئے تیغیر کو جمٹلاتا ہے ، اے اللہ اپنی ننج واصرت نازل فر ماجس کا تونے جھے سے وعد و فر مایا اور اے اللہ ان کو ہلاک کر۔

(سيـرة ابـن هشام فتح الباريء باب قول الله تعالىٰ اذ تستغيثون ربكم الى قوله شديد العقاب)

بعدازان آپ نے لککراسلام کومرتب فر مایا۔ ترتیب اورصف آرائی کے دفت دست مبارک شن ایک تیرتفاء صف میں سے سواد بن غزید کے بیٹ پر تیرکا آیک میں سے سواد بن غزید کے بیٹ پر تیرکا آیک بیٹ کے ایک میں اللہ عند ذرا آ کے کو لکے جوئے تھے آپ نے ایعلور تنطق سواد بن غزید کے بیٹ پر تیرکا آیک باکا ساکوچہ دے کرفر مایا اسد تو یا سواد سام اوسید ها بوجا۔

(منجالبولدنى معنوف آليات الجعند ﴿ يُعْرِينُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

سواور منى الله عندف عرض كيا:

يارسول الله اوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدنيء

بارسول الله آب نے جھ کوورد مند کیا اور تفقیق اللہ نے آپ کوئن اور عدل کے ماتھ جیجا ہے جمر ابدارہ بیجے آپ نے شکم میارک سے پیرائن شریف کوافھ کرسواد سے فرمایا: اپتا بدلہ لے لو۔

سوا درضی الندعند نے شکم مبارک کو محلے لگالیا اور بوسر ویا اور عرض کیا یارسول الله شاید بید آخری ملاقات ہو۔ آپ مسرورہ و نے اورسوا و بن خزید دخی الله عند کیلئے وعائے خیر قرما لی۔ (اصابیت ترجمہ مواو بن خزیبانعیا ری دخی اللہ عند رسول الله صلی اللہ علیہ و ملم تشکر اسلام کو مرتب اور اس کی صفوف کوصفوف ملائکہ کی طرح درست اور بہوار قرما کر عریش (چھیر) ہیں تشریف لے محصرف ایو بحرصد ایق دخی اللہ عند آپ کے ہمراہ عربیش ہیں واغل ہوئے اور سعد بن معاذر منی اللہ عند مکوار کے کرعرایش کے درواز و برکھڑے ہوگئے۔

ابِ بِجُن تُقفَى رضى الشعنة فرمات بين:

وسميت صديقا وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر سبقت الى الاسلام والله شاهد وكنت جليساً بالعريش المشهر وبالغار الاسميت بالغار صاحبا وكنت رفيقا للنبى المطهر

"آپ کانام صدیق رکھا کیا اور ہرمہاجرآپ کے سوادوس نے امار جاتا ہے۔ آپ نے اسلام کی طرف سینت کی اور انڈ کو اور ہے اور ہی جرح فارش کی طرف سینت کی اور انڈ کو اور ہی خرج فارش ہی رسول انڈ سلی انڈ علیہ وسلم کے ہم تھے۔ اور اس فرح فارش بھی آپ درسول انڈ سلی انڈ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تی وجہ ہے آپ کو یا رفاد کہا جاتا ہے۔ (الاستیعاب لا بن عیدالبروتر جمہ ان بحرض انڈ عنہ)

قریش جب سلستن ہوئے آ آ غاز جنگ ہے پہلے عمیر بن وہب تھی کو مسلمانوں کی جماحت کا اعداز ولینے کیلئے جمیع اور بھی جب کو جب تھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ارد کر دپھر کر والیس آ ہے اور بہا کہ کہ ویش تین ہو آ دی جی لیکن جھے کو ذرا مہلت دو کہ ہد دکھی آ کل کہ مسلمانوں کی مدد کیلئے اور جماعت تو کہیں کہین گاہ جس پھی ہوئی نیس۔ چنا نچہ عمیر کھوڑے پر سوار ہو کر دور دور ایک چکر نگا کر وائیں آ ہے اور بہ کہا کہ کوئی کمین اور مدد تیں ۔ کیون اے گرو می تھیں ہوئی نیس۔ تر ایش جس بیدد کیا ہوں کہ بید یہ ہے اور ایک آ ہوں کو اللہ ہے ہوئی کہیں اور مداخش موت احمر (قتل ) کواسے او پر لا دے ہوئے ہیں ای تو م کا سوائے ان کی تمون مور کو دور دور اور ایک ایس کو کی بیان کو کوئی بناہ اور مہارائیس فعا کی تم بھی بیدد کیا ہوں کہ ان کوئی جب تک اپنے مقامل کو نہ مارے گائی دور کے اور کہی آئیس کے برایر مارے گئے تو پھر زندگی کا للف مارے کی اور کے کرائی رائے گائم کراو۔

عيم من حزام في كابالكل درست بها ورائد كرهنبك ياس كيا اوركباات ايوالوليد آب قريش كسرداراور

غ انتجالوبواد في معارف آليات المهماد **بريان المريال ٨٠٠٠ منتجالوبواد في معارف آليات المهماد بريال ٨٠٠٠ منتجال ٨٠٠٠** 

بڑے ہیں کیا آپ کو یہ پہنٹین کہ بیٹ خیرادر بھلائی کے ساتھ آپ کا فرکر ہوتارہ ؟ عتبہ نے کہا: کیا ہے؟ عکیم نے
کہالوگوں کولوٹا لیے چلور اور عمرو بمن معزی کا خون بہاا ہے فدمہ لے لور عتبہ نے کہا بیس عمرو بمن معزی کا خون بہااور ویت کا ذمہ دار ہول میکن ابوجہل ہے جمی مشورہ کرلواور کھڑے ہوکر بیشنلید دیا:

# ميدان كارزار مين متنبه كي تقربر

اے کردوقریش واللہ تم کوچر (مسلی اللہ علیہ وسلم) اوران کے اصحاب سے جنگ کرکے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بیسب تمہارے قرابت دار ہیں۔ بتیجہ بیہوگا کہتم اپنے باپ اور بھائی بنی الاعمام بنی الاخوال کے قائلوں کود کیمنے رہو ہے۔ جمہ اورعرب کوچھوڑ دو۔ اگر عرب نے جمر (مسلی اللہ علیہ وسلم) کوئتم کردیا تو تمہاری مراد پوری ہوئی اورا کر اللہ نے ان کو علیہ دیا تو وہ بھی تمہارے کی تاریخ ما انفاجہ ہے دیکھو علیہ دیا تو وہ بھی تمہارے کے بیسان کا غلبہ تمہارا فلہ ہے دیکھو میری قیمیت کوردمت کرواور جھے کوسفیہ اور تا دائن تدیناؤ۔

منیم بن جزام کہتے ہیں کہ بن ابوجیل کے پاس آیا ابوجیل اس وقت زرہ دیکن کر ہتھیار جار ہاتھا۔ بیس نے کہا منتہ نے جھے کو یہ بیام دے کر بھیجا ہے۔ ابوجیل سفتے ہی طعمہ ہے جو ک اٹھا اور یہ کہا کہ منتہ اس لیے بھی الزائی ہے جان چہا تا ہے کہ اس کا بیٹا ابوحذیقہ مسلمالوں کے ساتھ ہے۔ اس پر کوئی آئے نئے ندآئے۔ خدن کی تم ہم ہر کر والی ندجا کی گراتا ہے کہ اس کا بیٹ اللہ بھارے اور جر (صلی اللہ طیہ وسلم ) کے ماہین فیصلہ ند کر دے اور عرد بن الحضر می کے بھائی عامر بن الحضر می کو بھائی ہا مورین الحضر می کو بھائی ہوئے ہوئی عامر بن الحضر می کو بھائی ہوئے تیں واعمراہ دوجم راہ کوئ کوئ کرنے جانا جا بتنا ہے اور تیرے بھائی کا خوان تیری آئی کھول کے سامنے ہے معامر نے سفتے ہی واعمراہ دوجم راہ ہا ہے جمرو کا نعرون گیا تا شروع کیا جس سے تمام فوج جس جوثی تیک سامنے ہے اور سے برائی کہلئے تیارہ و گئے۔

فاكده 🚃

#### آغاز جنگ

ابوجہل کی طعن آ میز گفتگو کا بیاثر ہوا کہ متنبہ می ہتھیارہ کا کر جنگ کیلئے تیارہ و کمیا اور کروہ شرکین بی سب سے پہلے متبہ بن رہید بی ایٹ بیمائی شیبہ بن رہید اور اپنے بیٹے ولید کو لے کرمیدان بی آیا۔ اور للکار کراچا مبارز اور مقائل طلب کیا۔ كُوْ فَنْحِ لِلْجِهَادِ فِي مَعَارِ فَ ٱلْبِاتِ الْجَعَادِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَنْحِ لَا جُوْلُونَ الْمُ

للکراسام میں سے تین فض مقابلہ کیلئے لگفے عوف اور معوذ پر ان حارث اور عبداللہ بن رواحہ اللہ ان اور معوذ کے والد کا تام حارث ہے اور والدہ کا نام عفر آ ء ہے۔ عفر آ ، بھی محابیہ چیں۔ حافظ عسقلانی فرماتے ہیں : مغر آ و بھی آیک خاص خصوصیت ہے جو کسی اور محابیہ میں خین پائی جاتی۔ وہ ہے کہ حفر آ ء نے اوّل نکار محادث ہے کیا محادث ہے بعد کیر بن پائیل سے نکاح کیا جس حادث ہے کیا محادث ہے بعد کیر بن پائیل سے نکاح کیا جس سے چارلا کے ہوئے والے دوسرے توہر کے سے چارلا کے ہوئے ، ایاس ، عاقل ، خالد اور عامر۔ اور بیساتوں بیٹے جمن پہلے شوہر کے اور چا دوسرے شوہر کے سب کل کے کل غزوہ و بدر میں شرکے رہوئے موں صرف عفر آ ، مسب کل کے کل غزوہ و بدر میں شرکے در میں شرکے ہوئے موں صرف عفر آ ، مسب کل کے کل غزوہ و بدر میں شرکے در میں شرکے ہوئے موں صرف عفر آ ، میں اللہ عنہا و خبر ہیں۔ زرقانی ص ۲۱ میں ا

عتبت به چهاتم کون ۱۰۰٪ ان الوگول نے کھار ہط من الانتصار نیخی ہم گروہ انسارے ہیں۔ عتبت کھا مالفا یکم من صاحبة نیخی ہم کوئم سے مطلب ٹیش ہم تو اپنی تو مسئل ٹاچا ہے ہیں۔ اور کی مختص نے للکارکریہ آ وازدی: یا محمد اخرج الیفا اکفاء نا من قومفا

اسے ماری قوم میں سے ہاری جوڑ کے ہم سے لانے کہ بھجو۔

رسول الشعلى الله عليه وملم في انساركونكم ويأكرصف قبال كاطرف والهن آجا كي اور معترت على اور معترت عزه اور معتربت عبيدة بن الحادث كونام بنام مقابله كيك لكنه كاارشاد فر مايا و مسب الارشادية بنيون مقابله كيك فك، چرون ي چونكه فقاب شقاص ملي عنبه في دريافت كياتم كون بوهيده في كها شي عبيده بول حزه في كها شي حزه بول على في كها شي الم

تعم اكفاء كرام

بإل تم جارب جوز اور برابر كم مواور محرم مور

ابن سعد کی رواست بی بے کررسول الله سلی الله علیه وسلم فے بیارشا وفرمایا:

قوموا یا بنی هاشم بحقکم الذی بعث الله به نبیکم اذ جاؤا بباطلهم لیطفتوا نور الله است بنی باش انتواس می الله است بنی کودے کر بینجا ہے۔ یہ باطل کو لے کر انتشا اور بینجا ہے۔ یہ باطل کو لے کر انتشا اور بینجائے ہیں۔ یہ بین است سے بین کودے کر انتشا اور بینجائے ہیں۔ است سے بینا ہے۔ یہ بینا ہے۔

# أستقتل عتبه وشيبه ووليد

اس کے بعد جنگ بٹروع ہوگئی۔ عبیدہ، منتبہ کے مقابلہ بٹس نظے اور عزقہ شیبہ کے اور علیٰ، ولید کے مقابل ہوئے۔ حضرت علیٰ اور حضرت جز ہے نے تواہیے اسپے مقابل کا ایک ایک بی وار بٹس کام تمام کرویا۔ عبیدہ دشی اللہ عنہ خود بھی زخمی ہوئے اور اسپے مقابل کو بھی زخمی کیا۔ بالا خرینتہ نے حضرت عبیدہ رشی اللہ عنہ پر تکوار کا ایسا وار کیا جس سے A VIETO BARRA TO BARRA TO THE PARTY OF THE P

صفرت عبيرة كے پيرك محتے مطرت على اور حزة اپنے مقائل سے قارخ ہوكر صفرت عبيده كى الدادكو آپنے اور طفرت عبيده كى الدادكو آپنے اور طفرت عبيده كى الدادكو آپنے اور طفرت عبيده كى بنذل كى بدل سے خوان جارى تھا، عبيده كے اللہ كام تمام كيا اور عبيده كو اٹھا كر آپ كے خدمت میں لے آئے ، عبيده كى بنذل كى بدك سے خوان جارى تھا، عبيده اللہ كيا بات الله كيا میں شہيد ہوں؟ آپ نے فرمايا بال اس برعبيده نے كہا كاش اگر ابوطالب ذهده موت تو يقين كر سے كمان كے اس شعر كے تم زياده مستحق ميں:

ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلآثل

ہم مجرملی اللہ علیہ دسلم کواس وقت وشمنوں کے حوالہ کر سکتے جیں کہ جب ہم سبدان سے پہلے آل کر دیتے جا کیں اور اپنے جیڈن ادر بیویوں سے بے خبر ہوجا کیں۔ اور اس کے بعد ریشعر بیڑھے:

فان یقطعوا رجلی فانی مسلم ارجی به عیشاً من الله عالیا
والبسنی الرحلن من فضل منه لباسا من الاسلام غطی المساویا
(اگرکافرول نے میراویرکاٹ ویاتوکی مغاکفہ بیس اس کے صلیمی الدین وجل سے بہت ہی بلندیش کا امیدوار
مول (ایجی ویرفیع موجائے سے برحیات فانیو کی گراس کے بدلے ش الی حیات ملے کی چوکمی منقطع ندہوگی)
اورکیوں ندامید کروں خداو تدمیریان می نے تحش اپنی میریائی سے جھے کو اسلام کا لباس بہتا یا جس نے تمام برائیوں
کو واقعا کی لیا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جس جسم پراسلام اور تقوی کا کالیاس نہ ہوتو وہ عریاں اور پر ہدے۔عالم شہادت والے اگرچاس عریانی کا احساس نہ کرسکیں لیکن عالم غیب سے رہنے والے اس برجنگی کو ضرور محسوس کرتے ہوں سے۔ حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ جب معرب لبیدوش اللہ عند مشرف باسلام ہوئے توبیشعرکہا:

> التصمحالة اذالم يناتشي اجلى حتى اكتسيت من الاسلام سربالا

یشعر میں ای کامؤید ہے اگراند بیشر طوالت ند ہوتا تو کتاب دسنت سے پھے اور شوابد ذکر کرتا، حصر ات الل علم ادنی توجہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔

(ایک روایت الله علیه و کی جب محابه نے بیالت دیکھی تو عبیدہ کو آل صفرت ملی الله علیه و کم کی خدمت این الله علیه و کا کرحاضر ہوئے عبیدہ رضی الله عند نے اپنار خمار آئخ خررت ملی الله علیه و کم کے قدم مبارک پر دکھ کر کہا: بارسول الله ا اگر ابوطالب زیرہ ہوتے اور ہم کو و کیھنے تو وہ جان لینے کہم ان سے زیادہ اس شعر کے سخی ہیں اس کے بعد و فات یا گر ابوطالب زیرہ منی الله علیه و کر مایا: اشہار افغالت منتهد میں کوائی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ (رواہ الشائعی المراب و النبائية ص م کا جس)

فائروا

عنبہ اور شیبہ اصل میں بنگ سے اس لیے جان چاتے تنے کہ اول تو ما تک اور پھرجہم بن صلت کے واب کی وید سے پر بیٹان شفاور پھر ہے کہ کہ سے چلتے وقت ہے اجرا پیش آیا کہ صداس رضی اللہ عند نے (جو منبہ اور شیبہ کے غلام شف اور نصرانیت سے تا بحب ہوکر طالف کی والیس عمل صنور کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہو چکے تھے) جب منبہ اور شیبہ یدر کے لئے دوانہ ہونے گئے تو جاتے وقت عداس نے عنبہ اور شیبہ کے پیر پکڑے اور یہ کہا:

بابي وامي انتما والله انه لرسول الله وما تساقان الا الي مصارعكمة.

میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں خدا کی تم وہ مین تھے باد شہداللہ کے رسول ہیں۔ اور ٹیس بائے جارہے ہوئم کراپنے اپنے مقتل (کمل گاہ) کی طرف اور رو پڑے۔ عاص بن شیبہ نے معزمت عدال کوروئے ہوئے دیکے کر رونے کا سب در بافت کیا تو عدال نے کہا کہ ش اپنے ان آگاؤں کی وجہت روتا ہوں کہ دونوں اللہ کے رسول سے قبال اور جنگ کیلئے جارہے ہیں، عاص نے کہا کہ کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ عدائل کا نب الشے اور بیکہا:

اي والله أنه لرسول الله إلى الناس كافة

بال خدا كالتم محقيق و والشكر سول بين جوتمام لوكول كى طرف بيبيع محت بيل.

حضرت عداس کا بیکلام عقب اورشیبہ کے ول بھی ان چکا تھا کہ بیسب نوک ارے جا کیں گے۔ اس نیے عقب اورشیبہ جگ سے جان چرائے تھے ، فقظ ایوجہل کے طعن کی وجہ سے عقب اورشیبہ نے سبقت کی نابیج بل ہار ہا وعقب اورشیبہ کو برند کی اور تامر دکی کا طعد ندیے تھا۔ اس لیے سب سے پہلے بید دلوں جنگ کی طرف بڑھے تاکرائے سے بروئی اور تامر دی کے طعد کود ورکریں ابواسیدرمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم نے بدر کے دن بیارشا دفر ما بااسیت تیروں کو وقت کیا کہ کا مرازا۔ (بخاری شریف فروہ بدر)

# آنخضرت کی الندعایہ ولم کی بارگاد خداوندی میں دعاء فتح

اللهم اني انشدك عهدك ورعدك اللهم ان شئت لم تعبد

اے اللہ میں جرے عبد اور وعدہ کے وفاکی ورخواست کرتا ہوں اے اللہ اگر توجاہے تو حری پرستش نہو۔

و المناولة المناول المناولة ال

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم پرخشوع وضنوع کی آیک خاص کیفیت طاری تھی، بارگاہ خداد تدی بی بھی سراہود و انظرے وابتہال فرمائے اور بھی ساکل نداور فقیراند ہاتھ کھیلا کھیلاکر فٹی وابعرت کی دعا ما تھتے ہے۔ تھے بھویت کابیعالم تھا کہ ووشرے وابتہال فرمائے اور کر کر بڑتی تھی۔ معزت ملی کرم اللہ وجہداوی بیں کہ بھی نے بدر کے دن پھواتال کیا اور آپ کی طرف آیاد کھا کہ آپ سراہی و بیں اور یاجی یا تھوم کہتے جاتے ہیں بھی نوٹ گیا اور آبال بھی معروف ہو گیا اور کھا در کے دور اور اللہ تعالیٰ الذی تعتقیشوں دیکم)

النسائی والحاکم فقع الباری۔ باب قول الله تعالیٰ اذ تستغیشوں دیکم)

مسیح مسلم میں اپن عباس رمنی اللہ منہما سے مردی ہے کہ حضرت عررضی اللہ عند نے جھے سے بیان کیا کہ جب بدر کا دن ہوا اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا کہ شرکین مکہ ایک ہزار ہیں اور آپ کے اصحاب تین سوسے پیجے زیادہ جیں آؤ آپ عربیش (چھیر) ہیں تشریف لے مسے اور مستقبل قبلہ ہوکر بارگاہ خداوندی ہیں وعا وکیلئے ہاتھ کھیلائے:

اللهم انسبزلی ما وعدتنی اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعید فی الارض استانگزونه چحصت جودنده کیاستهای کویودافرهاراستانگداگرسملمانوں کی پریماعت بلاک بوگئی تو پھرزین شمس تیری پرستش شهوگی۔

اس کے کہ آپ خاتم النہین ہیں اور بداست آخری است ہے اگر خدا نخواستہ آپ اور آپ کے محابہ ہلاک ہو گئے تو پھر ذشن پرکوئی اللہ کی حیادت کرنے والا ندرہے گا ، نیز اس دعام یہ معلوم ہوتا ہے کہ شخ والد ندرہے گا ، نیز اس دعام یہ معلوم ہوتا ہے کہ شخ والد ندرہے گا ، نیز اس دعام اول کی جان بچانے کیلئے نہتی بلکہ اس لیے کہ زمین پراللہ جل جلالہ کی عیادت اور بندگی یا تی رہے ایسان ہوکہ زمین اللہ کی عیادت اور بندگی یا تی رہے ایسان ہوکہ زمین اللہ کی عیادت اور بندگی یا تی رہے ایسان ہوکہ زمین اللہ کی عیادت سے خالی رہ جائے۔

دیر تک باتھ پھیلائے ہوئے کی دھا فربائے رہے کہ اے اللہ اگریہ جماعت بلاک ہوگئی تو پھرزین پر تیری
پرشش نہ ہوگی۔ ای حالت میں چادر مبادک دوش مبادک ہے کر پڑی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عندنے چادرا تھا کردوش مبادک پر ڈال دی اور پیچھے ہے آ کرآپ کی کمرے چٹ محے ، بیسی مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں
ہے کہ ابو بکرنے آپ کا باتھ پکڑلیا اور عرض کیا:

حسبك فقد الحدث على ربك

بس كافى مصحفين آب في الله ي منور من بهدا الحاح آ ووزارى كى -

رسول الندسلى الله عليه وملم كانظري جل وعلاء كي عظمت وجلال أورشان استغناء وبينيازى برخى - كما قال الله تعالى: وقال أن الله تعالى: والله الله تعالى: والله تعالى:

غَرْ مَنْحِ الْمِوَادِ فِي مَعَارِ فِي الْمِوْدِ فِي الْمُوْتِينِ فِي الْمُوْلِ الْمُولِّ الْمُولِّ الْمُولِّ ا

معنظر بإندالحاح وزاری سے یقین آخم کیا کہ آپ کی دعاستجاب اور مقبول جو کی بھا قال انٹد تعالی: اَحْنَ یَقِیبُ لَکُتُهُ طَوِّر اِذَا دَعَاٰماً وَ یَنگیشِفُ النَّلُوَّمُ وَ یَجْعَلْکُوْر حَکُفَاکُمُ الْاَکْرَضِ آیا وہ ذات کہ جومعنظراور بے قرار کی وعاکو تبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تعرف بناتا ہے۔

غرض يدكر صديق أكبرمقام رجابس تضاور أتخضرت منى الله عليدوسلم مقام خوف بيس تضد

#### ِ ایک شبه اوراس کاازاله

اس لیے حضر اُمت انبیاء کرام کا اس طرح کی والہانہ اور منتظر ہانہ دعا یا تکنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو دعدہ خداد تدی پر دنو آئیس ہوتا بلکہ خداد تددّ والجلال کی بے نیازی کا خوف ان پرعالب ہوتا ہے۔ ( ہاخوذ از مدارج الله ق ) \*\*\*

اور محصم ملم كى روايت بسب كدا يوبكرونسي الشاعندية عرض كيا:

كفاك منا شدتك ربك فانه سينجزلك ما وعدك

بس الله ، آپ كاير سوال كانى بي تحقيق دوا بي وعده كوخرور بورافر مائ كا\_

اس يراشتواني في آيت نازل فراني:

اِهُ السَّنَةِ فِيْنُونَ وَلِكُوُ وَاسْتَهَابَ لِكُوْاَنَ مُسِلِّكُمُ بِأَنْفِ فِنَ الْمُلَلِكَةِ مُرْدِ فِلْنَ۞ مَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُسُمَّا فِي الْمُلَلِكَةِ مُرْدِ فِلْنَ۞ مَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُسُمَّا فِي الْمُلَكِمُ فِي الْمُلَكِمُ وَالْمُلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُلَكِمُ مُولِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا النَّعْلَمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

فرشتوں سے مدد کروں کا جو کے بعد دیگرے آنے دائے ہوں سے اور نہیں بنایا اللہ نے اس اعداد کو کر محل تمہاری بشارت اور خوشخری کیلئے اور اس لیے کہ تہارے دل مطمئن ہوجا کیں اور حقیقت میں مدنبیں محراللہ کی جانب سے بے شک اللہ فالب اور محکمت والا ہے۔

معجے بغاری کی دوایت میں ہے کہ آ ب اس وقت عریش (چھیر) سے باہرتشریف لاے اور زبان مبادک پر میہ آ بہت تھی:

سَيُهُ وَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُورَ . (سورة القرآيت ٢٥)

منقريب كافرول كي يدعماعت فكست كهائ كاوريشت بجيركر بعام كى.

این آخق کی روزیت ش ہے کہ دعا ما تکتے ما تکتے آ ہے پر نیندطاری ہوگئی بھوڑی دمے بعد آ ہے بیدار ہوئے اور ابو کمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوکر ارشاد فرمایا:

ابشریا ابابکر اتمانی نصر الله هذا جبریل آخذ بعنان فرسه یقوده علی ثنایاه الغبار اسمابویکرتخدکوبشارت ہوتیرے پاس اللہ کی مدآگئی سی جرنگل انتین کھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے ہیں وائتوں بران کے غیارہ۔۔

### ابل اسلام کی امداد کیلئے آسان <u>سے فرشتوں کا نزول</u>

اول حق تعالیٰ نے آیک بزاراور پھر تین بزاراور پھر پانچ بزار فرشتے مسلمانوں کی لیداد کیلئے اتارے۔ اسے

چونک اس جنگ میں کفار وسٹر کین کی امداد کیلئے اپلیس تعین اپنالفکر لے کر حاضر ہوداس لیے حق جن وعلائے مسلمانوں کی امداد کیلئے جبر علی واسرافیل کی سرکردگی میں آسان سے اپنے فریشتوں کا لفکر نازل فرمایا چونکہ شیطان خودسراقہ بن مالک کی شکل میں اوراس کے لفکر کے لوگ نامد کی کے ترووں کی شکل میں خاہر ہوئے (جبیہا کہ دلائل جبی اور ایک کی شکل میں اوراس کے لفکر کے لوگ نامد کی کے ترووں کی شکل میں خاہر ہوئے (جبیہا کہ دلائل جبی اور دلائل انی قیم میں این عماس رضی اللہ عندے مردی ہے)

ای وجہ سے فرشتے بھی مَروول بی کی شکل میں نمودارہ وئے جیسا کہ علامہ کیلی اورامام قرطبی نے تقرق کی ہے۔ اور جن معترات کی الداد اور امانت کیلئے آسان سے فرشتے اتر سے وہ معترات اگر چے مسورہ انسان منے کرمعتی فرشتے تھے اور بلاشیداس کا معدل تھے۔

## 

ابواسید ساعدی رضی اللہ عنہ (جوسحابہ بدر پین میں سے جیں) فرماتے ہیں کہ بدر کے وان فرشنے زرد رنگ کے عمامول میں اترے شخطے موقد حول کے درمیان چھوڑے ہوئے این الی عمامول میں اترے شخطے موقد حول کے درمیان چھوڑے ہوئے این الی عالم نے زبیر بن محام سے دوایت کیا ہے اور زبیر رضی اللہ منہ خود بھی بدر کے دان زرد تھا مہا عسم موسئے ہوئے ستھے۔

الاستوالية والماد الماد الماد

بعض روائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے تماموں کارنگ سیاہ تقاادر بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید تھا۔ حافظ سیوطیؓ فرماتے ہیں کہ مجیح روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تماموں کا رنگ زرد تھا۔ سیاہ اور سفید رنگ کے بارے ش جس قدر بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔

نکت

عجب نیس کرفرشتوں کے عاموں کا رنگ زرد ہمسلمانوں کے فرصت وسرت کیلئے رکھا کیا ہواس لیے کہ زرد رنگ کود کچے کرفرصت وسرت ہوتی ہے۔ کما قال اللہ تعالی:

صَعَرُ آءُ فَاقِعُ لَوْنَهَا تَسُزُ النَّظِرِينَ

ويكضف والول كوفرحت اورمسرت بخشاب

الحاصل بن جمل شاند نے مسلمانوں کی امداد کیلئے فرشتوں کالفکر آسان سے نازل فرمایا۔ اول تو سائکہ کا فقط نزول ہی م موجب فیرو پر کمت تھا۔ جیسے فروہ حین میں فقط ملائکہ کا نزول بن فقح کا باصف ہوا، (کعدا سیدانی ان شاہ الله تعالیٰ) دوسر انعام جن نتوائی نے بیفر مایا کہ فرشتوں کو پیم مویا کرمسلمانوں کوروحانی طور پرتقویت کا پیا کیں۔ کسمسا قسال الله تعالیٰ:

إِذْ يَرُوْرِي دَبِّكَ إِنَى الْمَدَيْكَةِ زَنَّى مَعَكُمْرٌ فَشَيْدَتُوا الْكَيْرِيْنَ أَمَنُوْآ (سودة الانفال) بيت ١٤) اس وقت كويا وكروكه جب الله تعالى فرشتوں كوتتم وينا تعاكرش تها رسے ساتھ ہوں ہيں تم اعل ايمان كوثبات اور استفاحت شرقوت كانبيا ك

جس طری من تعالی نے شیطان کودلول میں وہوئ النے کی قدرت دی ہے ای طرح طائکہ کرمین کودلوں میں تیک ہاتوں کے القاء کی قدرت عطافر ہائی ہے جس کولہ اور الہام کہتے ہیں۔ سوفر شنوں نے سلمانوں کے دلوں میں خداوی و والحیل منے مرکشی کرنے والوں کے مقابلہ میں سرفر وقی اور جانیازی کا القاء کیا کرتم اللہ اور اس کے دسول سے بناورت کرنے والوں کے مقابلہ میں ایرت قدم رہونے معم المدولی اور ندم المنصيد اللہ تهمادا مای اور مددگار ہے اور اس کے مقابلہ میں ایرت قدم رہونے معم المدولی اور ندم المنصيد اللہ تهمادا مای اور مددگار ہے اور اس کے مقابلہ میں ایست بنائی کہلے حاضر ہے۔ پھر کیا تکراور کیا تم ہے اور انتی وقت کا عاددلوں کی قدت اور مسلمانوں کے دنول کو مضبوط کر دیا۔

تیسر العام حق متعافی نے بیفر مایا کے فرشتون کوسلمانوں کے دشتوں سے جہاداور قال کا تھم دیا۔ منتاب میں قرب کی فیشتری کی مجمعی میں مصریب مصلی ہے۔ اس میں انجماعی میں انجماعی میں انجماعی میں انجماعی میں انجم

چوفغاا نعام بیفر مایا کدفرشنوں کوان کامعین اور مددگار بنایا،اممل جہاد کرنے دائے محابہ بینے،فرشنے ان سکے تالع منب ای سیسے سرازہ ہور ملیاں وہ اس میں

تعجيهاك ممدكم كالفظائ طرف اشاره كرتاب-

بِانْجِوان انعام مِيفَر ما يا كه كافرون كيولون بين مسلمانون كارعب و الله عما قال الله تعالى: سَمَّ اَلِقِيَّ فِي قَالُونِ الْإِيْنِينَ كَفَرُوا الرَّبِقَابَ فرشتون كوچ فكداً دميول يَ قَلَى كاطريق معلوم نقااس لِين تعالى فال أَوْلَى كاطريق بتلايا: غَاهُمْ يُوْافُونَ الْاَعْدَاقِ وَاعْتُرَاقُ مِنْهُمُ مُكُلُّ بَدُانِ (سورة الفال آيت ١١)

اے فرشتو ہیں مارو کا فروں کی گرونوں پراور کاٹ دوان کے ہر بور (جوڑ) کو۔

دیج بن انس سے مروی ہے کہ بدر کے ون فرشتوں کے متنولین انسانوں کے متنولین سے علیحدہ طور پر پہچانے جاتے ہے متنولین طائکہ کے کردنوں اور بوروں پر آگ کے سیاہ نشان ہے۔ (افتح الباری باب شہودالملا مکہ بدرا)

معی مسلم بھی ابن عباس رضی الد حتماہے مروی ہے کہ ایک مسلمان مردایک مشرک کے بیکھیے دوڑ ااو پرے ایک کوڑے اور سوار کی آ داز سنائی دی کہ اے جیز وم (جیز وم حضرت جرنیل کے تھوڈے کا نام ہے (رقانی می ۱۳۱۳ج) آ کے بیٹھ ساس کے بعد جواس مشرک برنظر پڑی تو دیکھتے کیا ایس کہ وہ مشرک زمین پر جبت پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور چروکوڑے کی ضرب سے بیٹ کرنیلا ہوگیا ہے۔

انعماری نے آگر بیاتمام واقعہ رسول الله علی الله علیہ وسلم سے بیان کیا آپ نے من کرفر مایا: تونے سی کہا، بیہ تیسرے آسان کی ایداوتنی۔

صحیح بخاری شن این عباس منی الفرعندے مروی ہے کہ رسول الفصلی الفرعلیدو ملم نے بدر کے لئے بیارشا وقرمایا: هذا جبر تیل آخذ بر أس فرسه علیه اداة الحرب

یہ ہیں جبر تیل جوائے محودے کی لگام تھاہے ہوئے ہیں سامان جنگ ہے ؟ داستہ ہیں۔ ( بخاری شریف باب شہودالمظائلة بدرا)

سیمل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یددیکھا کہ ہم میں کا کوئی مختص جب سٹرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے کہ گواراس تک پہنچاس کا سرکٹ کرز مین پر گرجا تا ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اوران کے کلیڈیکٹل نے اور نیز ابوجیم نے اس حدیث کوئی بتایا ہے۔

سبل بن سعدراوی بین که ایواسید نے جھے سے بیکھا کدا ہے بینیج اگریس اور تو بدری ہوئے توشل تھے کووہ کھائی وکھلا تا جہاں سے فرشنے ہماری المداد کیلئے برآ مد ہوئے تھے جس ش کوئی شک اور شربیس ۔ (رواہ الطبرانی وفید سلامة بن روح واقعہ ابن حبان وضعفہ غیرہ افتفلۃ فیہ)

الخاصل بنگ بدر بند سلمانوں کی امداد کیلئے آسان سے فرشتوں کا نازل ہوتا اور پھرمسلمانوں کے ساتھ ہوکران کا جہاد وقال کرتاء آیات قرآ نیاورا ما دیث نبویی سے مراحة فابت ہے جس بنس کی کے اٹکاراورشید کی مخبائش نیس۔ فرشتوں کا محوڑوں پر سوار ہوتا ہے بھی متحدوروایات ہے معلوم ہوتا ہے بعض روایات بنس ہے کہ اپلن محوڑوں ﴿ فَتَوَالِّهُمُ مُعَادِ فَي مُعَادِفَى مُعَادِفَى مُعَادِفَى مُعَادِفِي مُعَادِفِي مُعَادِّقِ فَي الْحَجَادِةِ ﴿ فَتَوَالِّهُمُ مُعَادِفِي مُعَادِفِي مُعَادِفِي الْحَجَادِةِ فِي الْحَجَادِةِ فَي الْحَجَادِةِ فَي الْحَجَاد

پرسوار<u> تھ</u>۔

ائن عباس رمنی الله عنها معنقول ب كرها تكریف سوائد بدر که اوركس موقع پرقال نیس كیار بال مسلمانول كی فقط تا تدر اورتشویت اورتخیر جماعت اورسكینت وهمانیت كیك فرشتول كا تازل جونا دوسرے مواقع بیس يمي ثابت بواب حشان فرده خنین بیس ها تكركانزول سوره توبیش فركور به كما قال الله تعالى:

وَ ٱلْوَلَ جُنُوْدًا لَهُ تَرَوْهَا

اورابي فككرا تاريجن كوتم نبس وكيمة تتعي

محر بخاری اورمسلم کی آیک حدیث بیس غزوہ احدیث بھی جرئیل دسیکا ٹیل کا قبال کرنا ندکور ہے کیکن وہ قبال تمام مسلمانوں کی طرف سے مندتھا۔ سرف ذات بایر کات علیہ افعنل العسلوات والتجیات کی جماعت وحقاظت کیلئے تھا۔

## كئة \_\_\_\_\_

چونکدیدعالم عالم اسباب ہے، اس لیے حق جن وعلائے عالم اسباب کی رعایت سے فرشنوں کولئنکر کی صورت میں مسلمانوں کی اہداد کیلیے نازل فرما یا ورندا کی مقارشت سے کیلئے کافی تھا۔ اصل فاعل تو اللہ تعالی می ہے محراس عالم میں اس کی قدرت کا ظہوراسہاب اور وسائظ کے ذریعے ہوتا ہے اس لیے عالم اسباب کے طریعے کے مطابق فرشنوں کا ایک لئنگر مسلمانوں کی ہدو کیلئے بھیجا۔

رسول النفسلى التُدهايية وسلم عركيش سے بابرتشريف لاستا درجها دولا الى ترغيب دى اورفر مايا كوشم ہاس ذات باك كى كەجس كے باتھ يش جمد كى جان ہے آج جوشس عبر وكل اخلاص اور معد ق نيت كے ساتھ الله كے وشمنوں سے سيد بير جوكر جها دكر سے كا اور كار اللہ كى راوش ماراجائے كا اللہ تعالى اس كوشر در جنت شى داخل فرما ہے كا۔

عمیر بن جمام رضی الله عند کے ہاتھ میں اس واقت کچھ کچوری جمیں جن کے کھانے میں مشخول ہتے۔ ایکا کیک جب ریکلمات طبیبات الن سے کالن میں پہنچ تو شفتے ہی بول الجھے:

يخ بخ نما بيني وبين ان ادخل الجنة الا ان يقتلني هولاء

واه واه مير \_ اور جنت كه ما بين فاصله بن كياره كميا كرصرف انتا كديدلوك بحد وال كرواليس \_

اور تھجوری ہاتھ سے بھینک دیں اور تکوار لے کر جہاد شروع کیا اور لڑتا شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ (این بشنام می ۱۸ج۲۔ طبقات این سعد می ۱۷ج۲)

عوف بن حارث نے عرض کیا: (باپ کانام حارث اور مان کانام عفرام ہے بینی معاذ اور معوذ کے بھائی)

يارسول الله مايضحك الرب من عبده

یارسول الله پروردگار بنده کی کیاچیز جساتی ہے، بینی خوش کرتی ہے؟ (بینی جس امرے بنده کوخداوندذ دالجلال کی انتہائی رضا مندی حاصل ہو۔جس مقام پرخوشنودی کے ساتھ بشارت و کرامت سرت و مبت کا اظہار تقصود ہووہاں A CATORAGE CONTROL BARRE STATE OF THE STATE

بجائے رضا کے مخت کا استعال ہوتا ہے تا کہ اعتبالی خوشنودی اورا عبالی رضا مندی اور عاب محبت ہروالات کرے اس کے اظہار لیے کہ آتا بسااوقات اپنے خادم سے رامنی ہوتا ہے مگراس کا اظہار نہیں کرتا۔ مخک کا لفظ خوشنودی اوراس کے اظہار دونوں پرولالت کرتا ہے جیسا کہ طلحۃ بن براءرمنی اللہ عنہ کی شرویہ میں آیا ہے: السابھ السق طلسسة مونوں پرولالت کرتا ہے جیسا کہ طلحۃ بن براءرمنی اللہ عنہ کرتی شرویہ میں آیا ہے: السابھ السق طلسسة بست سے البیان و تنفسط البیاد اسے انٹہ طلح سے اس حال میں ملاقات فرما کروہ تھے کود کھ کر بشے اور تواس کود کھ کر اس کود کھی کر اور انتہائی مجبت کو خلا ہرکرتی ہو سے تک خداو تھی کے یہ میں بیس خوب سے میں الاتا سے فرما کہ جوانبائی رضامت ہی اور انتہائی مجبت کو خلا ہرکرتی ہو سے تک خداو تھی کے یہ میں بیس خوب سے دونوں کرون الاتق میں ۲۹ ج

آپ ملی الله علیه دملم نے ارشاد فرمایا: بندہ کا بر بندہ وکرخدا کے دعمن کے خون سے اپنے ہاتھ کور تک دینا ہے قس دمنی الله عند نے بہتنے تی زردا تا دکر پھینک دی اور کھوار لے کرفٹال شروع کیا یہال آنک شہید ہوسکے ، رحمۃ اللہ تعالی طب

#### ابوجبل کی دیده اورلوگول کو جنگ کیلنے جوش دلانا

عنبدادرشیداورولید کے آل ہوجائے کے بعدالا جہل نے لوگوں کو بیکہ کر بھت اور جراکت ولائی اور جنگ ہم آ مادہ کیا: اے لوگوعتبداورشید آورولید کے آل ہونے ہے گھیرا کو ٹیش ان لوگوں نے عجلت سے کام لیانتم ہے لات اور عزی کی ہم اس وقت تک ہر کرزوائیں ندہوں کے جب تک ہم ان کورسیوں میں ندبا عدھ لیں گے۔

اوراس کے بعدا یوجمل نے اللہ سے بیدہ عاما گئی: اے اللہ ہم میں سے جوقر ابنوں کا تنطع کرنے والا اور خیر معروف امور کا مرتکب ہواس کو ہلاک فرما۔ اور ہم میں سے جو تیرے نز و یک سب سے زیادہ محبوب اور پہتد بیرہ ہوآئ آئ اس کو فق اور لعمر متاد ہے۔

ال يراش جل جلالدنية بت نازل فرماني:

رَنْ تَسَنَتَفَيْحُوا فَقَلَ جَانَوْكُمُ الْفَكَوُ وَرَنْ تَنَتَهُوا فَهُو خَيْرٌ لَحَكُم وَرَنْ تَعُودُوا نَعُلُ وَلَنْ الْحُقَى عَلَا فَهُو خَيْرٌ لَحَكُم وَرَنْ تَعُودُوا نَعُلُ وَلَنْ الْحُقَى عَلَا فَهُو خَيْرٌ لَحَكُم وَرَنْ تَعُودُوا نَعُلُ وَلَنْ الْحُقَى عَلَا فِي اللّهِ فَعَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اگرتم فنح طلب کرتے تھے تو دکھ لوتہارے سامنے فنح آگئی اب اگر آ کندہ کو ہاز آ مسے تو تہارے لیے بہتر ہے اور تہاری جماعت ورہ برابر تہارے کام نہ آ سے گی اگر چہوہ بھاعت کننی می زیادہ کیوں نہوں اور محقیق اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔

(اخرجه ابن اسحاق والحاتم وسحمه والبيهتي عن عبدالله بن تعلية بن صغير، خصائص كبري م ۴۰ من ارزاد المعاد ص ۸۹ من ۲- وقال ابن كثير \_ اخرجه الامام احمه والنسائي ورواه الحاتم فم قال صحح على شرط الشخص ولم يخرجاه \_ البداية والنباية م ۴۸۴ ج ۳۳)

دالآل بيتن اوردالآل افي هيم بن اين حياس رضى الشاعنها \_ مروى ب كرابوجيل كي دها ه ك بعدرسول الشملي الشه

علیہ وسلم نے وعلہ کیلئے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: اے پروردگارا کر (خدا نفو است) یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو پھرزین ہی سمجی تیری پرستش شدہوگی۔ ایک طرف ایوجہل وعلہ انگ رہا تھا اور دوسری طرف آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم مشغول وعاء تنے۔ اس کے بعد فریقین میں محمسان کی ٹڑائی شروع ہوگئ۔ اس وقت آنخضرت محمسلی الشعلیہ وسلم عریش سے ہا ہرتشریف لائے اور سحابہ کو جہادو قبال کی ترخیب دی اور میدارشاو فرما یا کہ جوشمی ضداکی راہ بھی مار ڈھائے گا جی تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

بعدازاں آ تخضرت منی اللہ علیہ وسلم نے جرئیل این کے اشارے سے ایک مشت فاک نے کرمشرکین کے چروں پر چینک ماری اور محابد کو تھم ویا کہ کا فروں پر تملد کردمشرکین میں کوئی بھی ایسا ندر ہاکہ جس کی آ تھا درناک اور مندیس بیٹی نہیجی ہو۔

خدائ كومعلوم بكراس مشت فاك بش كياتا ثيرتى كراس كي يختل بى دخمن بحاك الشف اس بارت بلى ايد آيت نازل فرمانى:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ إِللَّهُ رَكِي (مورة الانفال) معا)

اور میں سیکنگی دومشت فاک آپ نے جس وقت کرآپ نے سیکنگی کیکن اللہ نے سیکنگی۔

یعن ظاہراً ایکرچہ آپ نے ایک مٹی خاک کی تعلیکی لیکن ایک بزار نظاکر بزار کے ہرفرد کی آ تکھ اور ناک میں اس مشت خاک کے دینہ وال کا پہنچانا آپ کا کام نہ تھا بلکہ بیانشکا کام اور اس کی قدرت کا ایک کرشہ تھا۔

جب جنگ کی شدت ہوئی تورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تمن مرتبہ شاھت الدوجہ وی (بیرچرے خراب ہوئے) پڑھ کرائیک متی نظر بزے تربیش کی طرف چینے اور سحابہ کو تلاکا تھے دیا۔ ایک الدی مہلت اور ایک کختا کا وقف نہ سوئے ) پڑھ کرائیک متی نظر بزے تربی اور معنوی ذات کا غبار جہا کیا اور آئے تھیں سلنے گے۔ اوھر مسلمالوں نے وحاوا بول دیا۔ این شہاب زبری اور عروہ بن الزبیر قرماتے جی کہ الله تعالی نے اس مشت خاک کی جب شان بنائی ہر محض سرگھوں اور جیران تھا کہ کہاں اور کرھر جائے۔

مشت خاک، کا پھینگنا تھا کہ کفار کا تمام لککر مراہیمہ ہوگیا اور پڑے بڑے بہادراور جانیا ڈنٹل اور قید ہونے گئے اور مسلمان خدا کے دشمتوں کے قبل کرنے اور کر قرار کرنے ہیں مشغول ہو گئے۔ رسول الشرسلی اللہ علیہ وسلم عربش ہیں تشریف قربا متضاور سعد بن معاذ درواز و پر تکوار لے کر ذات قدی صفات اور کلی سات علیہ افضل المصلوات والنجیات کی حفاظت کردے تنصہ

رسول الشعملى الشعليدوسلم نے و بکھا كەسخابىقرىش كوكرۇقاركرنے بىل مشخول بىل اورسعد بىن معاذ كے چېرە پر نا كوارى كة تاراس درجى نماياس بىل كەكوياكرابت اورنا كوارى كوئى محسوس ئىڭ سىج جوسعد كے چېرە بىلى ركى جوڭى نظر غ المتحالا بقياد في معنوف البات المجعند (من المنظم المنظم

آتی ہے۔آپ نے ارشادفر مایا: اے معدقانیا تھے کوٹریش کا کرفارکرنانا کوارہے۔ معدنے عرض کیا:

اجل والله يارسول الله كانت اول وقعة اوقعها الله تعالى باهل الشرك فكان الاشخان في القتل احب الى من استبقاء الرجال. (سيرة المن شام ص١٨٠٤)

ہاں خدا کی قتم بیارسول انشہ یہ پہلا حاوث ہے جوانشد تعالی نے اہل شرک پرنازل فرمایا۔ بیرے نزدیک خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کا تحق اورخونریزی ان کے زندہ چھوڑنے ہے کہتی زیادہ مجبوب ہے۔

جن کے قلوب حق جل وعلاء کی توحید وتفرید سے لبریز ہونچکے ہوں ان کے دلوں میں خدا کے ساتھ شرک کرنیوالوں کیلئے کہان مخبائش ہوئکتی ہے۔ نیز مخلق یا خلاق الشرکا اقتضاء میں یک ہے کہ شرک کومعاف نہ کیا جائے۔

رَقَ اللَّهَ لَا يَعْتُورُ آنَ يُشْكُرُكَ يِهِ وَيَعْوُمُا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَطَلَّهُ وَمَنْ يُتَثَيِرُكُ بِاللَّهِ فَقَلِ اقْتَرْتِي رَثَمًّا عَيْنِيًّا (سرة السّاء آيت ٢٨)

محقیق اللہ تعالیٰ شرک معاف تین کرتا البتہ جو گناہ شرک ہے کم درجہ کا ہواس کومعاف کر دیتا ہے جس کیلئے جا ہے اور جو تنص اللہ کے ساتھ دشریک تغیرائے اس نے بڑے ہی جرم کا ارتکاب کیا۔

حضرت این عماس مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ویشتری برارشاد قربایا تھا کہ پیجولوگ تی ہاشم اور دیگر قبائل کے رضاء ور قبت ہے نہیں بلکے قریش کے حض جیراورا کراہ ہے آئے ہیں ،ان کو آل نہ کیا جائے۔ ہمیں ان سے قبل وقبال کی ضرورت کیں ابندائم میں سے جو صحص ابوالیستری بن مشام اور عباس بن عبدالمطلب کو یائے تو قبل نہ کرے اس لیے صحابہ بجائے آل کے ان لوگوں کی گرفماری کے درید ہے۔

چنانچ بجدر بن تریادانساری نے جب ابوابیش ی کود یکھا تو کہا کدر سول الشملی الشعلیدوسلم نے ہم کو تیرے کل شیخ کیا ہے۔

ابدائیر ی کے ساتھ ایک رفتی بھی تھا جو مکہ ہے اس کے ساتھ آپاتھا جس کانام جنادہ بن المجہ تھا۔ ابدائیر ی نے کہا میرار نتی بھی ہے در روسی اللہ عنہ نے کہا بہر گزئیں مفدا کی تئم ہم جیرے دفتی کو ہر گزئیں چھوڈ سکتے۔ رسول الشملی اللہ علیہ دسلم نے ہم کو صرف تیری بایت تھم دیا ہے۔ ابدائیشر ی نے کہا ضدا کی تئم بیجھ ہے مکن ٹیس کہ بٹس اپنے ساتھی کو چھوڈ دول رکل کو مکہ کی محور تیں جھوٹ دیا۔ اور بید جز کو چھوڈ دول رکل کو مکہ کی محور تیں جھوٹ دیا گی کہ فقط اپنی جان بچانے کیلئے اسپنے رفتی کو چھوڈ دیا۔ اور بید جز بر متنا ہوا حملہ کیلئے آئے براحا:

لن يسلم ابن حرة زميله حتى بموت او برى سبيله

ایک شریف ذاده اسینے رفتی کی اعاشت اور تھی رئے سے معی دیکش نہیں ہوسکتا بہاں تک کے مرجائے یا بناداست دیکھے۔ ابوالیشر می کا مقابلہ پرآٹا فاقعا کہ مجذر رضی اللہ مند کی کوار نے کام تمام کیا رسول اللہ سنی اللہ علیہ دسم کی خدست میں عاضر ہوکر عرض کیا: الأمثرة المؤاد في معارف أليات المعاد الأمثر ا

## امیہ بن خلف اور اس کے ہیئے کا قتل

امیدین ظف رسول الشعلی الشدعلیہ وسلم کے شریدترین وشمنوں میں سے قابش وقت بھک بدر کا کوئی وہم وکمان بھی ندتھا اس وقت سعد بن معافی زبانی کھری میں اپنے آل کی پیشین کوئی سن چکا تھا۔ اس لیے بدر کے موقع پر بھک میں شرکتر بک ہونے ہے وان چا تا رہا۔ ابوجہل نے بیکہ کرکہ آدر کے واعدو کم اپنے جہارتی قافلہ کی فہراو ( لینی قافلہ ابنی سفیان کی ) لوگوں کو جھک کیلئے آ مادہ کیا امیہ نے پہلو تھی کی۔ ابوجہل نے کہا اے ابوصفوان آپ اس وادی کے مروار بین آپ کی پہلو تھی کی۔ ابوجہل نے کہا اے ابوصفوان آپ اس وادی کے مروار بین آپ کی پہلو تھی کو دیکر دوسرے لوگ بھی پہلو تھی کریں گے۔ ابوجہل برابرامرار کرتا رہا۔ امیہ جب بجور ہوگیا تو بیا کہ رضعا کی تم بیں ایک تبایت عمد دیما درتیز رواونٹ تریدوں گاتا کہ جب موقع مطرق واستہ می سے واپس آپ اور اور نے بیٹر بی بھائی کا آپ اور اور نے بیٹر بی بھائی کا آپ بھوسائی کا میں موجود کی ایوبیس رہا آ امیہ نے کہا کیا تم مور بی موجود کی اور بیش رہا آ امیہ نے کہا جی بیس موجود کیا اس مور بیس موجود کیا اس مور کی سے بیٹر بی بھائی کا ہے دیس موجود کیا آپس تھوٹی دورتک ساتھ و جاتا ہوئی اور پھر موقع پاکروائیس ہوجاؤں گا ، ای طرح تمام مور لیں ہوجاؤں گا ، ای طرح تمام مور لیں جوجاؤں گا ، ای طرح تمام مور لیں بوجاؤں گا ، ای طرح تمام مور لیس بوجاؤں گا ، ای طرح تمام مور لیں بوجاؤں گا ، ای طرح تمام مور لیک کی کو کھوں کا میں مورک تمام مورک کیا ہوا بودر کا بین مورک کے تعالی مورک کی مورک کیا ہوا بودر کے کہا کہ کے دور کی سے مورک کیا ہوا بودر کے کہا کہ بی بودر کیا ہوا بودر کے کہا کی مورک کی بھورک کیا ہوا بودر کیا ہوا ہور کیا ہوا بودر کیا ہوا ہور کیا ہ

جب بدرے میدان بی آیا تو بادل رضی اللہ عند کی نظریزی کہ جن کوامیہ کمہ بی گرم پھروں پر لٹایا کرتا تھا، باال نے امیرکود کیمنے بی انسارکوللکارا عبدالرحمٰن بین عوف رضی اللہ عندز مانہ جا بلیت سے امید کے دوست تھے، وہ بیچا ہے سنے کہا میکن نہ ہو بلکہ گرفتارا درامیر ہوجائے (شایداللہ تعالی اس بہانہ سے اس کو ہدایت نصیب فر مائے اور بمیشہ کے عذاب سے نجات یائے )

عبدالرحمٰن بن عوف رض الله عند کے ہاتھ میں کیجوز ہیں تھیں جو کا فروں سے مجھی تھیں۔ان کوتو زہین پر ڈال دیا
اور امیداور اس کے بیٹے کا ہاتھ بکڑ لیا۔ بلال نے دیکھ کرآ واڈ دی بکڑ و کفر کے مردار امید کو، نہ بچوں میں اگر امید ہی گئے۔
جائے۔انساریہ آ داز سنتے ہی دوڑ ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن نے امید کے بیٹے کوآ سے کردیا انسار نے اس کو آل کردیا اور
امید کی طرف دوڑ ہے عبدالرحمٰن رضی اللہ صنامیہ کے اور لیٹ می محمرانسار نے اس حالت میں بیروں کے بیٹے سے
مواریں چلا کر امید کو آل کیا۔ جس سے حضرت عبدالرحمٰن کے بیر پر ڈھم آیا اور مدتوں تک اس ڈم کا نشان یا آل رہا۔
حضرت عبدالرحمٰن بین عوف فر ما یا کرتے تھے: خدا بلال پر دھم فرمائے میری در جیں بھی محکمی اور میرے قیدی بھی
مائی سے مرت کے بخاری کی اور کالا ہی

ڲڒڹڗڟۼۏٞٳۮڂؽ؞ڡڡٳڔڬۥڷؠٳؾ۩ۼڟڎ؊ڲ۫۞ڮ۫ڿڲڴؙڴڴ ؙ

# ايوجهل عدوّ الله ، قرعونِ امتِ رسول الله كأقلّ

حضرت عبدالرجمان بن عوف فراتے ہیں کہ جل بدر کے دن صف جل کھڑ انھا اچا کف نظر جو رہ کی تو دیکا کیا ہوں کہ میرے دائیں یا کی انساد کے دونو جوان ہیں۔ اس لیے جھڑ کو اندیشہ ہوا ( کہ لوگ آ کر جھڑ کو دولڑ کوں کے درمیان کھڑ او کچ کرند آ گھیریں) ای خیال بیل تھا کہ ایک نے آ ہستہ کہا اے پہا جھڑ کو ایوجہل دکھا کہ کہ کون ساہ ؟ جس نے کہا اے بھر کے کہنا ہے کہ کہ کون ساہ ؟ جس نے کہا اے بھر کے ایوجہل کو کے کہ کہا کہ و کے اس فوجوان نے کہا جس نے اللہ سے برعہد کیا ہے کہ اگر ایوجہل کو دیکھ اور جس کے اس فوجوان نے کہا جس نے اللہ سے برعہد کیا ہے کہ اگر ایوجہل کو دیکھ یا کہ اور ایوجہل دسول اللہ سلی اللہ علیہ دملم کوسٹ دیکھ یا کو اور اور اور کو دیا را جا کال اس کے تبغیر قدرت جس بھری جان ہے کہ ایر جہل رمول اللہ سالی ان فوجہ ہو اس ایر اس کے تبغیر قدرت جس بھری جان ہے گر اس کو دیکھ یا کال تو بھر اسمالیا اس کے سارے جدا نہ ہوگا ہے نہ مرجا ہے۔

ان کی بیگفتگوت کردل سے بیآ رزوجاتی ربی کدکاش ش بجائے دولڑکول کے دومردول کے ماہین ہوتا۔ ش نے اشارہ سے ابوجمل کا بتایا۔ وہ دونول شنتے تی شکر سے اور باز کی طرح ابوجہل پر دوڑ سے اوراس کا کا م تمام کیا۔ ( بخاری شریف کماب الجہاد باب من اُم تخس الاسلاب، و بخاری شریف جلدووم باب فرزو کا بدر )

بيدونول جوان معزب مغرا ورضي الثدعنها كيسيني معاذ اورمعو أيتعي

عبدالله بن عباس اور حیدالله بن انی بکر بن ترزم به حالا بن عمر و بن المجوح سے داوی جیں کہ بس ابر جہل کی تاک بیس تھاجب موقع ملاتواس زور ہے مکوار کا دار کیا کہ ابوجہل کی ٹا تک کرٹ گئی۔

# منتخ کے بعد ابو جبل کی لاش کی تلاش

الإنهل اكر چەزتمى خوب ہو چكا تفالىكىن زىدگى كى رئى ابھى كچھ باتى تقى انس رضى الله عندسے مردى ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے بعد كے دن فرما ياكہ: ہے كوئى جو الإنهمل كى خبر لائے۔عبدالله بن مسعود نے جاكر لاشوں بن الله كيامد يكھا كه اس بنس بجھ رئى باتى ہے۔

يد تفارى كى روايت بهائن اسحاق اورحاكم كى روايت ين بهكرائن مسعود في الإجهل كى كردن يريير ركوكريكها: اخذاك الله يدا عدوالله ونتجالوالكي معارف أبات المعاد كالمتحاد المتحدد المتحدد الأمثل ٨ المتحدد الأمثل ٨

وَكِلُ اوررسواكيا تَحْدَكُوالشيِّ السَّالشيِّ وَمُن

اور بعدازان اس كاسركا نا اور رسول الشملي الشعليد وسلم كفد مون يرلاكر وال ويا وربيع من كيا:

هذا رأس عدوالله ابي جهل

بيسر بهالله كحدثمن ايوجمل كا

آب ملى الله عليه وسلم في قروايا:

الله الذي لا اله الا هو

حم ہاں خدا کی جس کے سواکوئی خدائیس بیابوجل کائل سرے؟

ميں نے حض كيا:

نعم والله الذي لا أنه غيره

ہاں متم ہاں خدا کی جس کے سواکو سعبود جیس میا ایوجہل عی کاسرے۔

آپ نے اللہ كا شكر كيا اور تين مرتبرز بان مبارك سے بيفر مايا:

الحبدالله الذي اعز الاسلام واهله

حمد ہے اس وات یاک کی جس نے اسلام کواورا سانم والول کوعز سے بخشی ۔

بعض روایات ش ہے کہ آپ نے مجدہ شکر بھی اوا فرمایا (عمدۃ القاری باب قمل انی جہل ) اور ائن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے (اس شکریہ ش ) ایک دو گانہ پڑھا۔ (رواہ ائن ماجرش عبداللہ بن الجاوفیٰ )

آیک روایت شی عبدانلدین مسعود رضی الله عندے مروی ہے کہ بٹی ایوجہل کے بیند پر چڑھ کر بیٹے گیا۔ ایوجہل نے آئے تھے میں کمولیں اورکہاا ہے کریوں کے چرائے والے البنتہ کو بہت او نیچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ بیس نے کہا:

الحمدلله الذي مكتنى من ذلك

حمد بال ذات باك كى جس في محد كور قدرت وى \_

پیرکہا: کس کو فتح اور فلیہ نصیب ہوا؟ جس نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو۔ پیرکہا: تیرا کیا ارادہ ہے؟ جس نے کہا:
تیراسر قلم کرنے کا۔ کہا: اچھا یہ بیری کوار ہے اس سے بیرا سرکا ثناء یہ بہت تیز ہے تیری مراد اور مد عاکو جلد پورا کرے
گی اور دیکھو بیر اسرشانوں کے پاس سے کا ثنا تا کہ دیکھنے والوں کی نظروں جس مہیب جیبت ٹاک معلوم ہواور جب محد
(سلی اللہ علیہ وسلم ) کی طرف واپس ہوتو میر ایہ پہنام کہنچا دینا کہ میرے دل جس یہ نبیت گزشتہ کے آئے کے دن
تہاری عداوت اور پیخش کہیں ذیاوہ ہے۔ این سعوورضی اللہ عدفر ماتے جس کہ بعداز ال جس نے اس کا سرقام کیا اور
کے کہا ہو کہ مدست میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ بیا اللہ کے وشمن الاجہل کا سرے۔ اور اس کا بیام کی بھیا یا۔
آ ہے نے اللہ اکر کہنا اور فرما یا کہ یہ بیرا اور میری است کا فرعوں تھا جس کا شراور فتة موٹی طیہ السلام کے فرعون کے شر

غىرىنى قىمۇلىدىي مىدارىدا قىلىمۇلىدى ئىلىرى ئىلى

اور فتند سے کہیں بڑھ کرتھا۔ مولی علیدالسلام سے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا تھراس است کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفراور تکبری کے کلمات کے اورا بڑنہل کی تواراین مسعود رضی اللہ عنہ کو عطافر مال ۔ ( کذافی شرح السیر الکبیرلل مام انسز حسی دھروانڈی سے ۲)

ینی جس طرح نبی اکرم سلی الله علیه وسلم فضائل و کمالات بین تمام انبیاء ومرسلین (صلوات الله علیم اجمعین) سے افضل و برتر نفے۔ اسی طرح آپ کی امت کا فرعون لمام امم کے فراعنہ سے کفراور شقاوت بیس بور کر تھا کہ مرجے وقت بھی اس کی آ تکھ نہ کملی اور سکرات موت نے بھی اس کے کفراور تکیر کو حزاز ل نہ کیا الکہ کفراور تکیر میں اوراضافہ ہوگیا۔ (اعاف تا اللہ تھائی من ذکک آپین)

نکته <u>----</u>

ابن عباس رضی الشعندے مروی ہے کہ جس رات رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے جنات کی طرف جانے کا تصد فرمایا توبیدارشاد فرمایا:

ليقم معي من لم يكن في قلبه مثقال ذرة من كبر فقام ابن مسعود فحمله رسول الله عملي الله عليه وسلم مع نفسه. (بتايه شرح الهداية للحافظ العيني ص٢٨٦ج١)

میرے ساتھ چلنے کیلئے و چنس اٹھے جس کے دل بیں ذرہ برابر تکبیر نہ ہوآپ کے اس ارشاد کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عند کھڑے ہوگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کواسینے ہمراہ لے مکتے۔

عب تین کرایوجبل کے آخری آل کسعا دت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند کواس لیے حاصل ہوئی ہوکہ بداللہ کا خاص بندے ہے جن کا قلب کیر اور خرور کے شوائب سے پاک اور منز و تفاا در ایوجہل خرد رجم ہور مرا پا تکبر تھا جس کے قلب بیل بزء لا میج رک کے مقدار بھی تواقع کا نام ونشان ند تھا۔ اس لیے ایوجبل کا آل حق بحل وعلاء نے ایسے مبارک اور مسعود خض کے ہاتھ سے مقدر فر ما یا کہ جواللہ کا ایسا خاص بندہ ہوکہ جس کے قلب بیل و در مرا پر بھی خرورا ور محکم رضی و اللہ عن عبد الله ابن مسعود محکم رضی الله عن عبد الله ابن مسعود وار ضاد و جزاہ عن الاسلام ما یہ حبه و پر ضاد آمین)

فاكده

ایوجهل کاامل لقب ایوافکم تھا۔ رسول انڈسلی انڈھلیدوسلم نے ایوجهل کا لقب عطائر مایا۔ (ختسع البسادی باب ذکس السندی حصلی الله علیه وسلم من یققل بیدر) نیخ جهل مطلق کا باپ اورمر فی جب تک زندہ رہااس وقت تک برایراس سے برشم کی جہالت کا توالداور تاسل ہوتا رہا۔

عکاشہ بن محسن رضی اللہ عند کی اڑتے اڑتے کو ارفوٹ کئی ، آپ نے آبک چھڑی مرحت فرمانی جوعکاشہ کے ہاتھ ۔ میں جائے تی تینج بران بن گئی ای سے قال کیا یہاں تک اللہ نے فتح وی۔ اس کوار کا نام مون تھا۔ برغزوہ میں بیکوار A LIGHT THE PROPERTY OF THE PR

سات*ھورائ*ی۔

عبیدة بن سعید بین العاص بدر کے دن غرق آبین تھا سوائے آ کھوں کے کوئی شے دکھلائی ٹیس دی تقی میں۔ حضرت زبیر نے تاک کراس کی آ کھیش ایسا نیز دہارا کہ پارہ و کمیا اور دوٹو رانتی مر کیا۔ حضرت زبیروشی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بیس نے او پر بیرد کھکر پوری قوت کے ساتھ نیز ہ کھینچا تب تکا لیکن اس کے کنارے ٹیز سے ہو گئے ہے۔

رسول الشطلی النشطیہ وسلم نے بطور یادگاراس نیز ہ کو حضرت زیبر سے ما تک لیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس دہا، پھر حضرت عمراور پھر حضرت عثان اور پھر حضرت علی اور پھر حبداللہ بن زیبر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ معرکہ بدر علی حضرت زیبر سکے زخم آئے ایک زخم شانہ پر اس قدر حجرا آیا کہ عروۃ بن زیبر بھین جس اس زخم جس انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے ہے۔

ایک مرتبہ عبدالملک بن مردان نے عروہ بن الربیرے کہاتم زبیر کی تکوار پہچانے ہوے عروہ نے کہاہاں۔ عبدالملک نے کہاکس طرح؟ عروہ نے کہا: اس میں بدر کے دن دیمانے پڑھے تنے۔عبدالملک نے کہاتھ کہاتھ کہا تھے ہواور تا کید کیلئے بیم عرع بیسما:

> بهن فلول من قراع الكتاتب (صحيح بخارى غزوة بدر) التكوارول من وعائر من بور بورك التكرول كمار في ال

#### أسيروان بدر

بحدالله في مبين پرلزائي كا خاتمه بوداء قريش كرسترا دمي قل اورستر كرفاراوراسير بهوية مقتولين كى لاشول كم متعلق رمول الشعلى الشرطة بين خلف كداس كى لاش اس قدر پجول متعلق رمول الشعلى الشرطة الماده كميا تواس كى لاش كرفلات كلات بوصيراسيد بين خلف كداس كى لاش اس قدر پجول مي شرويادى كى د جب عتب بن ربيدكى لاش كويس مي والى جائے كى تو رسول الشرطي الله عليه وسلم في ديكھا كه عتب كے بينے ابوحذ يفدرش الله عند كر چرے برحزن اور طال كة الاربي ۔ آپ فرمایا الله علم المان بوحد يفدكيا يا ب كى اس حالت كو ديكو كر تيرے ول بيس بحد خيال كر دا ہے؟ ابوحذ يف عرض كيا يارسول الله غداكى تم كوئى خيال نبيس ، صرف اتنى بات و كي كر كر برايا ب اور برد با راور صاحب فينل تھا ، اس ليے امير تحى كر بير بي وفراست اسلام كى طرف رہنى كر كر بيل بوحد يفدكيا وربرد با راور صاحب فينل تھا ، اس ليے امير تحى كر بير بي وفراست اسلام كى طرف رہنى كا كر دائے اور عليم اور برد با راور صاحب فينل تھا ، اس ليے امير تحى كر بيلي وجوا الله عليه والله عليه ولم الله عليه والله وال

## مقتولین بدر کی لاشوں کا کنویں میں ڈاوا نا

حضرت انس بن ما لك وابوطلحدوش الشعنها ب راوى يس كه بدر سےدن رسول الشملي الشاعليه وسلم في جوبيس

غ انتجالية في معارف البات الجعاد <u>كري المركز المركز</u>

سرواران قریش کی افاشوں کے متعلق آیک نہاہت خبیث، ناپاک اور گندے کو یں بیں ڈالنے کا عظم دیا، کو یں بیں جو ڈالے گئے وہ سروار کفار متھ اور ہاتی متعولین کسی اور جگہ ڈ لوادیئے گئے۔ اور آپ کی بیعادت نشر بینہ تھی کہ جب آپ کسی قوم پر غلب اور فتح پاتے تو عمین شب وہاں قیام فرماتے۔ ای عادت کے مطابق جب نیسرا روز ہوا تو آپ نے سوار کی پرزین کسنے کا تھم دیا۔ حسب الحکم پھر آپ چلے اور صحاب آپ کے بیچھے چلتے تھے۔ محابہ کو بید خیال تھا کہ شاید کسی ضرورت کیلئے تشریف نے جارہ ہیں یہاں تک کہ آپ اس کنویں کے کنارے پرجا کھڑے ہوئے اور نام بنام ضرورت کیلئے تشریف نے جارہ ہیں یہاں تک کہ آپ اس کنویں کے کنارے پرجا کھڑے ہوئے اور نام بنام فلال بن فلال کہ کر آواد دی اور پاشیب اور پا امیداور پا آباجیل ، اس طرح تام لے کر پکار ااور پر فرمایا جم کو یہ اچھا معلوم نے ہوا کہ اور اس کے دسول کی اطاعت کرتے ہم تی جسی تیز کا جارے دب نے ہم سے وعدہ کہا ہم نے اس کوئن پایا۔ کہا تھے نے بھی اپنے کہا تھا۔ کہا تھا۔ اس کوئن پایا۔ کہا تھے نے بھی اپنے کہا تھا۔ کہا تھا۔ اس کوئن پایا۔ کہا تھے نے بھی اپنے دب کے وعدہ کوئن پایا؟

بین ادی کی روایت ہے۔ این اسحاق کی روایت عن اس قدراورا ضافہ ہے: اے گڑھے والوتم اپنے نبی کے تق علی بہت پر اقبیلہ ہے، تم نے جھے کو جنالا یا اورلوگوں نے میری تصدیق کی تم نے جھے کو نکالا اورلوگوں نے محکاند دیا ہم نے جھے سے لگال کیا اورلوگوں نے میری مدو کی۔ ایس کو تم نے حاکن بتلا یا اور صاوق کو کا ذب کیا۔ اللہ تم کو بری جزا دے۔ بناری اور سلم کی روایت میں ہے کہ حضرت جمر نے حرض کیا: یارسول اللہ کیا آپ بے جان لا شوال سے کلام قرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تم ہے اس ذات یاک کی جس کے قضہ میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے ذیا وہ کیس سنے محمر وہ جواب نیس دے سے اس ذات یاک کی جس کے قضہ میری جان ہے، میرے کلام کو تم ان سے ذیا وہ کیس

حسان بن ثابت رضى الشرعندا يك طويل تصيده من فرمات بين:

يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب

الم تجدوا كلامي كان حقا وامر الله يا خذ بالقلوب

فما نطقوا ولونطقوا لقالوا صدقت وكنت ذا رائ مصيب

جب ہم نے ان کی جماعتوں کو کنویں میں میں نیک و یا تورسول الشملی الشعلیہ وسلم نے ان کوآ واز دی۔کیاتم نے میری بات کوئٹ نہیں بایا اور اللہ تو دلوں کا مالک ہے۔ میس کوئی جواب نہیں دیا اور اگر بالفرض جواب دیے تو یہی کہتے کہ آ ہے۔ کہ کہتا ہے۔ کہتا

## ه تنخ کی بشارت کیلئے مدینه منورہ قاصدروانہ کرنا<sub>گ</sub>

بعدازاں رسول الله صلی الشه طبیه وسلم نے اس فقع مبین کی بشارت اور خوشخری منانے کے لئے مدیرہ منورہ قاصد روانہ فرمائے الل عالیہ کی طرف عبداللہ بن رواحہ کواورالل سما قلہ کی طرف زید بن حارثۂ کوروانہ فرمایا۔

اسامه بن زيد فرماتے بيں كه به بشارت اس وقت مارے كانوں بس كينى جس وقت كه بم رسول الله ملى الله عليه

الأنوال المعاد ا

وسلم کی صاحبز اوی اور صفرت عمان غی رضی الله عند کی زوج محتر مد صفرت و قد رضی الله عنها کوشی دے دے ہے۔ ان کی جمارد ادی کیلئے صفور پرنورعمان غی کو دید برج ہور آئے شخصائی وجہ سے معترت مثان بدر میں شریک تد ہوسکے محر چونکہ برخطاف صفور پرنور کے تھم سے تھا اس لیے معترت مثان حکم ابدر میں شار کیے مسلے ہیں مارد کی اگر کے مسلم کے دید بن حارث کو گئے میں سے دیکھا کہ ذید بن حارث کو گئے میں مارد کی میں اور ذید مصلے پر کھڑے ہوئے یہ کہدر ہے ہیں مارد کیا حتیہ بن دبید اور شیر بن در بیدا ورا ایوج ل بن بشام اور ذمعہ بن الاسوداور ایوالیم کی بن بشام اور امیہ بن داخل اور نسبیا ور مند بہران تھا تھی۔

جس نے کہا اے والد کیا پی جری ہے؟ زیدنے کہابان ضا کی تم بالکل حق ہے۔

زیدین حارشاور عبداللہ بن رواحہ کو بدیند منورہ روانہ قربانے کے بعد آپ روانہ ہوسے اور اسیر ان بدر کا قاقلہ آپ کے صراہ تھا۔ مال نبیمت عبداللہ بن کعب انصاری کے سیروفر مایا۔

جب آپ مقام روحاء میں پنچانو آپ کو پیچے مسلمان مے جنوں نے آپ کو اور آپ کے اسحاب کواس فتح مبین کی مبار کباو دی۔ اس پرسلمہ بن سلامہ رمنی اللہ عنہ نے کہا کس چیز کی مباد کباد ویتے ہو۔ خدا کی تنم بڑھیوں سے بالا پڑا، رک میں بندھے ہوئے اونوں کی طرح ان کو ذرائے کرکے ڈال دیا۔ ( یعنی ہم نے کوئی بڑا کام بی نیس کیا جس پرہم مبارک بادے مستحق ہوں)

رسول الشملى الشعطية وسلم بيهن كرمسكرات اوريفر مايا: يجى أو كد ك منا داست اوراشراف تقد

# مال تنيمت كاتقتيم

فق کے بعد آل حضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے بدر میں تمین روز قیام فرمایا۔ تین روز قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مالی تغیمت عبد اللہ بن کعب سے میروفر مایا اور مقام مغراء میں بھنے کر مالی تغیمت کو تعلیم فرمایا۔ بنوز مال تغیمت کی تقییم کی نویت نہیں آ گی کہ اصحاب بدر مالی تغیمت کے تقیم میں خلف افرائے ہو مجئے۔ جوان ہے کہتے تھے کہ مالی تغیمت ہیں خلف افرائے ہو مجئے۔ جوان ہے کہتے تھے کہ مالی تغیمت ہارائی ہے کہتم نے کافروں کو آل کیا۔ بوڑھے چونکہ جسنڈوں کے بیٹے رہا اور قبل وقال میں زیادہ حصد کی مالی تغیمت ہیں تھر کی کیا جائے اس لیے کہ جو پھی فتح ہوا دہ ہماری ہی پہت بنائی حصد کی ہوا ہوا ہماری ہی بہت ہوتی تو ہماری ہی بنائی سے شختی ہوا ہوا ہماری ہی بیا ہی ہے اور آ یک جماعت کہ جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کردی تھی دور ایک جماعت کہ جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کردی تھی دورائیک جماعت کہ جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی دورائیک جماعت کہ جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی دورائیک جماعت کہ جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی دورائیک جماعت کہ جو نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی دورائیک دورائی کو دورائیک کا میں میں دورائیک کی دورائیک دورائیک دورائیک دورائیک دورائیک دورائیک دورائیک دورائی کو اس مال کا مستقر بھی تھی تھی۔

ال پريد عد تازل مولى:

يَشَكُونَكَ عَنِ الْاَنْعَالِ قِل الْاَنْعَالُ بِلِي وَالنَّهُولِ

آ ب ے مال تقیمت کا تھم ہوچھتے ہیں ،آ ب کید دیجئے کہ مال تقیمت اللہ کا ہے اور اس کے دسول کا ہے۔ لین مال تغیمت کے مالک تی تعالی اور دسول اللہ اللہ کے نائب ہیں جس طرح مناسب سجھیں تقیم کردیں۔ مقام صفراہ میں غ (متحالجهاد في معنوف آليات الجهاد ﴿ يُعْرِي فَهُمُ مُنْ لَاللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

المنافي كرآب في يتمام مال مسلمانون مين برايرتشيم كرويا

علاوہ ازیں مال غلیمت میں سے ان آ تھو آ دمیوں کو بھی حصد دیا کہ جو آپ کے عظم سے یا اجازیت سے بدر ہیں حاضرتیں ہوئے تھے۔

- حضرت عثمان بن عفان رض الشعشدان كو آنخضرت صلى الشعليه وسلم ان كى ابليد وقيه بنت رسول الشعلى الله
   عنيه وسلم كى عفالت كى وجدت عديد بن چيو و محمل شخصه
  - 🤂 طلوين عبيدالله دضى الله عندا ود
  - سعیدین فریدر منی الله عند، ان دولول صاحبول کویدیند ابوسفیان کے قاتلہ کی فبر لینے کیلئے روانہ کیا تھا۔
    - 📦 ابولياب الناكوة تخضرت صلى الله عليدوسلم عديد بى بيس يغرض انتظام جموز محة تنهد
      - 🕒 عاصم بن عدى رمنى الله عندان كوعاليه بن جيوز مح تقر
    - 🗗 حادث بن حاطب رضي الله عندان كوسي وجهست في عمرو بن عوف كي طرف واليس لونا ديا تخار
      - 🖰 ھارث بن السمدر صی اللہ عنہ اور
- ک خوات بن جیردش الله عند بید ونول امحاب اگرچه معرکه بدر چی شریک تبیس بوت کیکن آنخضرت منی الله علیه دسلم نے ان کوید رکی غیمت ی سنه حصد و یا اور بدر جین پس شامل فرمایا - والله اعلم

# فاكره \_\_\_\_\_\_

جانا چاہے کہ بیا ہے تاہیں ہے گونگاف عین الانقال دربار تھیم عنائم جمل ہادر و اعلمو آلکہ کا غیملہ و فرق تائی و فاق ہوئے کہ بیان کی گئے ہے۔ ابد عبدہ فرق تائی و فاق بیان کی گئے ہے۔ ابد عبدہ اس طرف سے جی کہ فاق ہور میں ال فیمت کی تقیم کی کیفیت بیان کی گئے ہے۔ ابد عبدہ اس طرف سے جی کہ فنائم بدر میں شمل میں نکالا کیا گرامام بھاری اورامام این جربر و فیرواس طرف سے جی کہ فنائم بدر میں شمل میں نکالا کیا گرامام بھاری اورامام این جربر و فیرواس طرف سے جی کہ فنائم بدر میں شمل کے بارے میں کہ جن کے بدر میں شمل کہ جن کے کو بالوں کو معرب میں کے بارے میں کہ جن کے کو بالوں کو معرب میں دواؤ میں اور مائے جی کہ بی آول می اور دائے ہے۔

اورای مقام صفراه بین بختی کردسول الشعلی الله علیه وسلم نے تید یون بی سے نظر بن حارث کے آل کا تھم دیا۔ اور مفراه سے جل کر جنب مقام عرق الظیر بیس کے تی افزاد سے جل کر جنب مقام عرق الظیر بیس کینچے تو حقبہ بن الی معیط کے آل کا تھم ویا اورای جگداس کی گرون ماری می سے نظر بن حادث کو صفرت علی کرم اللہ و جہدنے اور حقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن الابت رضی اللہ عند نے آل کیا اور باتی تیر یوں کو کے کر صفور مدین مفورہ دوان ہوئے۔

فأنكره

تقر اور عقیررسول الدُملی الله علیه وَملم کے شدیدترین وشنول پی سے تقے برزبان اور در بدہ وہن تھے۔قول اور شرا اور عقیر الله علیہ وَملم کے شدیدترین وشنول پی سے تقد اور زبان سے ایذا ورسانی بی کوئی اور فعل سے آپ کی تذلیل اور تو این سب وشتم میں استہزاء اور شخرش و کی گردن مار نے کا تھے دیا۔ ای عقید بن ابی معید نے تبار کا افغار اس لیے خاص طور پرتمام قید ہوں سے مرف ان ووکی گردن مار نے کا تھے دیا۔ ای عقید بن ابی معید نے تبکیر آپ بارگاہ فدا وی کی میں سر بھو و تھے۔ آپ کی پیشت مبارک پراونٹ کی او جو لا کردگی تھی اور آپ کا گوئیا تھا، ولا کی ابی بارگاہ فدا وی کی بیٹ میں باساوی این عباس وخی این عباس وخی ان مقدمت مروی ہے کہ ایک مرتبراس نے نبی کریم ملی الله علیہ وسلم کے چیر کا تو ریتھو کا تھا۔ الغرض و است قدی صفاحت طیہ الف الف معلوات والف الف تحیات کا استہزاء اور مشخرتو اس کی غذای تھی۔

نی اللہ کا مقابلہ اور مقاتلہ محاربہ اور کواولہ آگر چہ جرم عظیم اور خسر ان مین ہے کیکن اللہ کے نبی کی شان میں گستا خانہ کلمات زبان سے لکالنامب وسم کرنا، اس کے ساتھ استہزا موشسٹو کرنا ہیے جرم محاربہ اور مقاتلہ کے جرم سے کہنی زیادہ شدید اور مخت ہے کیونکہ یہ مصب نبوت کی تو ہین ہے۔

الغرض نی اکرم سلی الله علیه وسلم منزل بمتر ل تغریرتے ہوئے اور قید یوں کا قافلہ بمراہ لیے ہوئے مدینه منورہ مینیے۔

# [اسیران بدرگی مسلمانون میرتقشیم اوران کےساتھ سلوک اوراحسان کا تقلم

مدينة منوره بيني كرقيد يون كومحابيد من تقتيم فرمايا اوربيار شادفرمايا:

استو صوابا لا سارى خيرا. تيري كماته يمثان كاستوكرو (رواه الطبراني في الكبير وقال الحافظ الهيئمي استاده حسن)

چنانچ سحابہ کا بیرحال تھا کہ جن کے پاس قیدی تنے وہ اول کھانا تیر بیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے اور اگرنہ بیٹا تو خود مجور پراکٹھا کرتے۔

#### اسیران بدر کی بابت مشوره

مدید منورہ بی جانے کے چنوروز بعد آپ نے صحابہ سے اسپر ان بدر کے بارہ بھی مشورہ کیا کہ کیا کرنا جا ہے۔ اس بمن ما لک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیمالصلا ہ والتسلیم نے اسپر ان بدر کے بارہ بٹس مخابہ سے مشورہ و المناول في معارف آليات المعاد ۾ پين پنجي آل کا مناول پين پنجي پنجي پنجي الانول ٨ الانول ٨

طلب كيا كماس باره شن رائد ويساور ابتدا مازخود ميار شادفر مايا:

ان الله أكتكم منهم

منحقیق الله نے تم کوان پر قدرت دی ہے۔

حضرت عمر في عرض كيابيارسول الشدمناسب بيد كه كسب كى كردن الرادى جائد رحمت عالم داخت محمم ملى الله عليد وسلم في اس دائد كويسندند فربايا اوردوياره بيارشاوفرهايا:

يايها الناس ان الله قد امكنكم وانماهم اخوانكم بالامس

اسداد كو تحقیق الله فرقم كوان برقد رسد دى بدادركل برتمبار سد بعالى يقد

حضرت عمرض الله عند في الروى عمرض كياراً ب في المروى الشادفر بايا كدالله في كوان برقد دت دي ب اودكل برتباد سه بمائل فقد ابو بكر صديق رضى الله عند في عمرض كيايا رسول الله يمرى داسة به به كدير أوك فديد له كري و دُوري عن الله عند عن شيخه على بن عاصم بن صهيب وهو كثير الخطاء لا يرجع اذا قيل له الصواب وبقية رجال احمد رجال المصحيح)

میچ مسلم میں ابن مہاس رسی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عرض اپنے موسل میں اپنے م مزیز کوئل کر سے علی کوئتم ویں کہ وہ اپنے بھائی عقبل کی گردن ماریں اور جھے کو اجازت ویں کہ بیں اپنے فلال عزیز کی محرون مارول اس لیے کہ بیاوگ کفر کے دیشوا اور مردار ایں۔

ایوبر صدیق رضی الله عند نے عرض کیایا رسول الله بداوگ آپ می کی قوم کے ہیں میری رائے میں ان کوفد بدلے کر آزاد قرمادی جب نیس کر الله دخوالی ان کواسلام کی ہدایت دے اور پھر بھی لوگ کا فرول کے متعالیفے میں ہمارے معین اور مدد گاریوں۔ آنخ ضرب ملی الله علیہ وسلم نے ہی رائے کو پہند قرمایا۔ (حسیدے مسلم بداب الامداد بالمسلم کے میں المسلم کے الله مداد بالمسلم کے دور واباحة الغنائم

عبدالله بن سعود رضی الله عند فرماتے بین که دسول الله صلی الله علیه کم نے مطرت ابو بکر اور معفرت عمروضی الله عنم دائے من کریدادشاد فرمایا: اے عمر (رمنی الله عنه ) تیری شان معفرت نوح اور معفرت مولی علیجا السلام کی ہے جنہوں نے اپنی ابٹی قوم کے جن میں بیده ماکی انوح علیہ السلام نے بیده ماکی تنی:

وَقَالَ نُوْمٌ رَبِ لاَ تَنَادُ عَلَى الْكَرْضِ مِنَ الْكِيْنِ وَيَازُا ۞ وَقَالَ نُومٌ مُنْ يَعِنْوُا عِبَا وَلاَ وَلاَ يَلِدُ وَا

ولا قاليموًا تكنَّارُان (سورة لوع ٢٦-١٤)

اے پروردگارمت چھوڑ زین پر کافرول میں سے کی بہنے والے کوتو اگران کوچھوڑ دے گا توبیاوگ تیرے بندول

کو کمر او کریں مے اور تیس جنیں مے حکم بدکا راور کفر کرنے والے کو۔ اور موی علیہ السلام نے بیدھا ماتکی:

وَتَبَنَا اطْبِسُ عَلَىٰ اَمُوَالِهِمْ وَاسْلُكُ دُعَلَى قُلُولِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرَوُا الْعَدَابَ الْآلِيْعَ (سورة يأس آيت ٨٨)

اے ہارے پروردگار منادے ان کے مالوں کو اور مہر کردے ان کے دلوں پر کہ شدایمان فائمیں بہال تک کہ ورد تاک عذاب کودیکھیں۔

ادراب ابو برتيري شان حضرت ابراجيم اور حضرت ميني عليها السلام كى ك ب، جنوى في يددها ما كى ، ابر اجيم عليه السلام في يدعا فرما كى :

فَسُنْ تَبِعَوْقُ قَالَتُهُ مِنْ وَمَنْ عَمِلَنَ فَإِلَاكَ عَقْوُرٌ رَجِيمُو (سررةابراتم آيت٢٣)

لیں جس نے میری بیروی کی وہ جھے وابستہ ہادرجس نے میری نافر مانی کی تو آپ بڑے کثر امفر سداور

كثيرازحت بين اوراس كوايمان كي توفيق دے سكتے بيں۔

اورتسی علیدالسلام قیامت کے دن میفرمائیس مے:

إِنَّ تَعْلَىٰ إِنْهُمْ فَوَانْهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَوَلَكَ أَنْتُ الْعَيْزِيْنِ الْعَيْدِيُو السالله الرآب الأوعذاب وير توبيآب عي بندے بين آب ان كے مالك جي اور اگر آب ان كى معافى معافى معافى معافى معافى فرمائيس تو آپ بيرے عالب اور حكمت والے جي جس مجرم كوچا جي معاف كريں اور آپ كى معافى حكمت سے خالى نہيں ہو كتى۔

آپ کی شان رحمۃ للعالمینی نے معزت ابو بکر کی رائے کو پہند کیااور قید بول کو فدیہ نے کر چھوڑ دیے کا تھے دیا۔ حاکم فرماتے ہیں بہ حدیث تھے الاسناد ہے ، حافظ ذہری نے بھی تھنیعی میں اس مدیث کوئے فرمایا ہے۔ (متدرک سام ج ۳)

حافظ ابن کیر فر ماتے ہیں کہ بیر صدیث عبداللہ بن عمر اور ابو بریرہ اور ابوابوب انساری سے بھی مروی ہے۔
(البدلیة والنبدیة می ۱۹۸ ہے) آپ محاب مشورہ فرمائی رہے ہے کہ دی نازل ہوئی کہ آپ محابہ کولّی اور فد بیکا
افتیارہ سے دیں جیسا کہ معزمت کل کرم اللہ وجہداوی ہیں کہ جر کیل این نی کریم علیالسلا ہ والسلیم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا بارسول اللہ امیران بدر کے بارے بی آپ این اصحاب کو اختیار ویں جا ہیں قبل کریں اور
جا ہیں فدید کے کرآ زاد کردیں محرش طیب کے سال آئندہ تم میں سے استے جی قبل کے جاکیں سے محابہ نے کفار

غرندوهبۇلدنىمەنرنداليات للجەند كەخىلىنىڭ 🔥 🗘 كەخىلىكىگىگىگىگىگىگى ئالاسال. 🔥 كە

ے فدید لینے اور سال آ کندہ اسپیم کمل ہوئے کو اعتبار کیا۔ (رواہ التریندی والنسائی دابن حبان والحاسم باسنادی علی رضی اللہ عنہ)

معنف عبدالرز اق اورمعنف ابن افی شیرین ابیتیده به مرسال دوایت ب کرجر نکل این نے رسول الله سلی الله علی الله الله آپ کے دب نے اسیر ان بدر کے بارے میں آپ کو افقیاد ویا ہے آپ نے محاب معدودہ کیا سحابہ نے حرش کیا یا رسول الله آپ ہم ان کو ان سے فدید لے کر آ زاد کردی تاکہ ہم کوان کے مقابلے ش اس سے ایک کونے وہ مسل ہوا ورسال آ کندہ تی تعالی جس کو جائیں شہادت کی عزت دکر است سے سرفر از فرائم کی ۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کرسال آ کندہ ہم میں سے ستر آ دی جنت میں داخل ہوں۔ (طبقات این سعد میں اس سام کی روایت این سعد میں اسل میں الله میں ہے مستر آ دی جنت میں داخل ہوں۔ (طبقات این سعد میں ۱۳۲۹)

# فديه يلينے پرعتاب البی کانزول

الحاصل رسول الشملى الشعفيدوسلم في صديق اكبرى رائكو بهندفر ما يا اورفديك كرچيوز دين كاتهم ديا اورديكر اكبر سحاب كي فديه لين كرمسلمان بهوجا كي اوراسلام كم مين اكبر سحاب كي فديه لين كرمسلمان بهوجا كي اوراسلام كم مين وحددگار بني اورفديد سين ألحال جو مال حاصل بهوده جهادش مدود ساورد في كامول شي اس سيم اراكها ورمكن به كرفديكامشوره وسين والول شي كهافرادا لين بهي بول كرجن كازياده مقعود صول مال ومنال بوجس كا خشاه حب كرفديكامشوره و بيا حال اي مولين مال تيمست اس بربارگاه فداويرى سيمتاب موادرية بيت نازل مونى:

مَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَكُنُنَ لَهُ اَسُوى حَتَى يُغِينَ فِي الْآنَهِنِ 'لَهُمِيلُ وَنَ عَرَضَ اللَّهُ فَيَا أَوْ اللَّهُ يُولِنُهُ الْمُعْيَوَةُ وَاللَّهُ عَرَفَ اللَّهُ فَيَا أَنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِسَبَقَ لَمُسَتَّكُو فِيْمَا آخَدُ لَنَّهُ عَلَالَ مَعَ اللَّهُ عَلِيْهُ ﴿ (مورة الانعال ١٧- ١٨)

مس نی کیلئے بیلائی ٹیس کے اس تیری آئیں ہمال تک کیان کول کرے اور میں میں خوب ان کا خون بہائے تم دنیا کا مال ومنال جائے ہواور اللہ آخرت کی مسلمت جا بتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا کوشنہ مقدر نہ ہوچکا ہوتا تو اس چیز کے بارے ٹیس جوتم نے لی ہے ضرورتم کو برد اعذاب پینچنا۔

اس خطاب مرایا عماب کے اصل خاطب والی اوک ہیں جنہوں نے زیادہ تر ہالی فائدہ ادرونیاوی مسلحت کوئیش نظر
رکھ کرفند یکا مشورہ و یا تعاجیبا کہ توریق عقر حتی الملہ نیکا ہے متر شح ہوتا ہے۔ باتی جن معترات نے تحض و بی اوراخروی معمالے کی بناء پرفند یکا مشورہ و یا تعاوہ فی الحق تعت اس مثاب میں داخل نبیں اور حضور پرلور نے تحض صلاری اور حمد لی کی بناء پرفند یہ کی دائے کو پہند فر بایا اور تا کہ دوسروں کو مالی فائدہ پڑتے جائے اور دوسروں کو مالی نفع پہنچانے کا اور جود و کرم ہے اور عایت ورج محمود ہے اور این غربیاں ان

لوگوں پرہے جن کی زیادہ نظر مانی فائدہ پر بھی۔ نبی کریم علیہ العملاق والتسلیم اور صدیق اکبر عماب رہائی سن کررو پڑے، معزت عمر فرماتے ہیں ہی نے دونے کاسب دریافت کیا آپ نے فرمایا:

ابكى للذى عرض على اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض على عذا بهم ادنى من مذه الشجرة (ميم مملم ٢٤٩٣)

تیرے ساتھیوں پر فدید لینے کی وجہ ہے کن جانب اللہ جو عذاب پیش کیا گیا اس کی وجہ ہے روتا ہوں میرے سامنے ان کا طذاب اس درخت سے زیادہ قریب ڈیش کیا گیا۔

## فاكره

عذاب فقلا دیا میاا تارانبین میامتعمود فقلا بحبیتن را بعدازان آپ نے بیارشادفر مایا که اگراس دفت عذاب آتاتوسوائے عمر کے کوئی نہ بچتاا درایک روایت ش ہے کہ اورسوائے سعد بن معاذ کے۔

چونکه سعدین معاذ کی بھی بھی رائے تھی کو آل کیے جا کیں اس لیے دعترت عمر کے ساتھ ان کوستیٹن کیا گیا۔ عبداللہ بمن رواحدا گرچہ فندید کے تقالف تھے مگر ان کا خیال بیرتھا کہ ان سب کو آھی میں جلا دیا جائے جس کو شریعت پہندئیں کرتی اس لیے عبداللہ بمن رواحد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ چونکہ اس غزوہ سے احقاق حق اور ابطال باطن اور کا فروں کی جز کائٹی مقصود تھی۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَيُرِينُ اللَّهُ أَنْ يَجُونُ الْمُنَ يَوُلِمُتِهِ وَيَقَطَّمُ وَابِرُ الْكِنِدِينَ وَلِيُحِنَّ الْمُعَلِنَ الْمُنَالِقَ وَلَوْ كَرُهُ الْمُجْدِمُونَ ﴿ (مورة الانفال ٤٠٨)

اورالشركائراوه بيه به كرح كواب وحدول من ابت كرداوركافرون كى نظ كنى كردت كه علاند خور برح كاحق مونالور باطل كا باطل موناوا منح موجائدا كرجه بحريمن كونا كوارمو.

ای کے اس فروہ شرکن جانب اللہ خاص طور پر فرشنوں کو آبِ شرکین کا تھم دیا کمیا تھا، کما قال اللہ تعالی: مَا هُمُونَ الْوَقِقُ الْوَدَعَنَاقِ وَاهْدِينُوا مِينَهُمُ كُلُّ بِنَائِنَ (سورة الانقال) بيت؟ ا) كافروں كى گروتوں پر مارواوران كے ہر بور (جوڑ) كوكاٹ ڈالو۔

اوردوسرى آيت شي ارشاد قرمات ين

وَاذَا لَكِينَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعَجِّرِ الرِّهَالِ حَلَّى إِذَا ٱلْفَنْ تَقُومُمْ مَتَكُنَّ مَا الْوَكَانَ فَوَامًا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا

فِلْ أَوْ حَتَّىٰ تَعْلَمُ الْحَرْبُ أَوْزَارُهَا اللهِ (سورة عُمرة يت)

لیں جب کا فرول سے جنگ کروتو ان کی گردتیں مارو بھال تک کہ جب ان کا خون خوب بہا چکوتو پھران کوقید کرو اور قید کرنے کے بعد یا توان برا حسان کرویاان سے فدیہ لے لواور پیچم اس وفت تک ہے کہ جب لڑائی اپنے ہتھیار ﴿نَتَوَقَّهِ وَلِدَنِي مَعَادِ ثِنَا لِمُعَادِ ﴾ ﴿ لَهُ مُنْفِقَةُ مُنْفِقَةً فَهُمُ فَيَقَعُ فَيْ الْأَسْلُ

فحال وسنصد

اس آیت سے صاف ملا ہر ہے کہ جب تک اعداء اللہ کی اس درجہ خونرین ندموجائے کراڑ ائی اسپے ہنھیار ڈال دے ادری کی جیبت دو بدبہ قائم ندموجائے اس وقت تک فدید لینا جائز تھیں۔

ہاں اسلام کی عظمت وجیبت ودبد باور شوکت گائم ہوجائے کے بعد آگر فدید لے کرآ زاد کردیں آو مضا کھڑیں۔ اس موقع پر خشاء خداد بمدی بیرتھا کہ کائی خوتریزی کی جائے تا کہ دلوں ہیں اسلام کی جیبت اور شوکت بیٹے جائے اور کفر کی جڑ کٹ جائے اور آئندہ کے لئے کفر اسلام کے مقابلہ ہیں سرندا تھا سکے مسلمانوں نے چونکہ اصراء اللہ کی کائی خوتر بن ک سے قبل فدید لیااتی سالیے ہارگاہ خدا و تمدی سے عماب آیا۔

يروتت يزحم كاشرها بلكرشنت اورخن كاتمان قال ابوالطيب:

و وضع السندى فى موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف فى موضع الندى يختش ادركرم كوتكوارى جكردكمنا اليابى معترب جيرا كه يكواركورتم ادركرم كاجكردكمنا معترب. دنيا كى كوئى حكومت بددن قتل اورخوز بزى كة كى ادرمتكم ثين ادعى:

> لـن يسلم الشـرف الرفيع من الاذي حتــي يــراق عــلـي جــوانبـــه الــدم

لیتی شرف دفع ایذاہ سے محفوظ تھی رہ سکتا جب تک کہ اس کے اطراف وجوائب میں خون ند بھادیا جائے۔
اسلام تو فقط بحر بین کے تل کا تھم دیتا ہے تیکن جن حکومتوں کو تہذیب اور تھن کا دعویٰ ہے وہ اپنا دبد ہوتا تم کرنے
کے خیال میں جم م اور غیر بجرم کا کوئی قرق نہیں کر تھی۔ بلائمی استثناء کے تی مام کا تھم دے ڈالتی ہیں، جس میں بے
تصور حورتی اور سیکے سب بی شامل ہوتے ہیں اور اس میذب افتکر سے جو حیاء سوز اقعال ظیور میں آتے ہیں وہ دنیا
سے تی نہیں، مشین کتوں اور تو ایوں اور جو ائی جہازوں سے بمباری کرکے نہایت بے دی اور بے در دی کے ساتھ تمام
شیر کو چند منت میں نذر آتش کر دیا جا تا ہے۔

بحدالله اسلام اس قساوت اور برحی اور سنگندلی سے بالکل پاک اور منزوب اسلام نے جہادیس جاتے وقت ا اینے پیرووں کو بچوں مورتوں ، بوڑھوں مراہیوں کے لکی کئی سے ممانعت کی ہے۔

# ایک شبه اوراس کا جواب

شبہ بیرے کہ خوانب اللہ فدید اور آئل دونوں کا اعتبار و ہے دیا گیا تھا تو پھر فدید لینے پر کیوں عماب آیا۔ علامہ طبی طبیب اللہ تراہ دجعل البنة شواہ شرح مفکلوة میں فرماتے ہیں کہ بیا عتبار فقط فلا ہری اور صوری تعالیکن معنوی اور حقق ﴿ فَتَوَالَّهُ فِي مَعَارِ فَ آبِاتَ لِلْمِعَادِ ﴾ ﴿ يُوْجِينُونَ اللَّمِ اللَّهِ فَيَعَالِينَ الْمُعَادِ ﴾ في

لحاظ ہے وہ اختیار ( یعنی استحان ) تھا کہ دیکھیں اعداء اللہ کے آل کو اختیار کرتے ہیں یاسامان دنیا کوجیسا کہ ازواج مطہرات نے جبآل صفرت ملی اللہ علیہ وسلم پرمزید تان وفقتہ کا تفاضہ کیا توبیآ ہے اتری:

يَالِهُمَّا الثَّرِيِّ قُلُ لِآذَوَ لِهِ لَكَ إِنَّ كُنَتْ ثَنَ ثُوِدُنَ الْحَيْوَةَ اللَّائِيَّا وَ ذِينَ فَكَا فَتَعَا لَيْنَ أُمَيَّ عَلَىٰ وَ الْمَيْرِ عَلَىٰ سَرَا سَاجَيدِيلُانِ وَإِنْ كُنَا ثَنَ ثُودَنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللّهَ وَ اللّهَ الْخَرَ الْمُنْسِيلَةِ وَمُلَكُنَّ أَجْرًا عَيْلِيْمًا (مودة الزاب آيت ١٩٠١٨)

اے نی آپ اپنی مورتوں سے کہدو بیٹے کہ اگرتم دنیا کی زندگی اور آ رائش جا جی بوتو آؤٹش تم کوجوڑا دے کر مناسب طرح سے رخصت کردوں اور اگر اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو جا بھی جوتو اللہ تعالی نے عالم آخرت میں تم میں سے جو نیکو کار بیں ان کیلئے اجرعظیم تیار کردکھا ہے۔

اس آیت میں ظاہراا کر چاز واج مطہرات کو افتیار دیا گیا کہ خواد دیا اوراس کی زینت کو افتیار کریں اور خواہ اللہ اوراس کے رسول اور دار آخرت کو فقیار کریں لیکن حقیقت میں میافتیار میس تفایلکہ اختیار مینی امتحان اور آز مائش تی اور جیسا کہ ہاروت ماروت کا تعلیم محرکیلئے یائل میں اتار تامین فتندا ورامتحان ابتلا وادر آزمائش کے لئے تھا، جادو کے سیمنے اور زر سیمنے کا افتیار دینا مقدود نہ تھا۔

اورجیما کہ شب معران میں آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے دوبرتن پیش کیے محصے اور آپ نے دودھ کو اختیار کیا اس پر جرنگل نے فر مایا کہ اگر آپ شراب کو اختیار فرماتے تو آپ کی امت گمرائی میں پڑجاتی۔

خلان کلاً)

یک صدیق اکبروخی الله عنداورد بگرسحاب کرام نے جوفد بیکا مشورہ ویاوہ محض دینی اورائر دی مسلمت کی بناء پر تھا اور

بعض نے زیادہ تر مالی فوائد کو فیش نظر رکھ کرفد سے لینے کا مشورہ ویا اس لیے بیا بت بھاب نازل ہو کی اوراس عمّاب کے

امس محا طب وی اوک ہیں کہ جن کوزیاوہ تر مالی قائدہ ویش نظر تھا۔ جیسا کہ

تر وی اگر دنیا کے فائی اندائی آنگ ہے کہ ما فلد کے دسول کے اسحاب ہوکر دنیا کے فائی مال وہ تارع اور تقیر اسباب پر

مر جو بات اور مطلب مماس کا ہے ہے کہ تم افلد کے دسول کے اسحاب ہوکر دنیا کے فائی مال وہ تارع اور تقیر اسباب پر

کیوں نظر کرتے ہو۔ اے اسحاب دسول تم جیسے سابقین اور مقربین کی شان چلیل اور سنصب عالی کے جرگز جرگز مناسب میں نظر کرتے ہوں اسلامی کا منتازی حضور پر فور نے جوفد دیکی دائے کو پندفر مایا اس کا منتازی حضر اسلامی کا منتازی میں اور تھر بین کی شائی فائدہ ویش نظر شرقاء اس کے وہ اس اور حمد ولی تھا۔ معافر الله معدودہ پر کیا انظم ہوئی۔

عاب ہیں داخل جی بارگاہ درسالت میں آو پور کی دنیائی کا وجود وعدم بر بر برتھاء وہاں فدید کے درا ہم معدودہ پر کیا نظم ہوئی۔

فضأل بدريتين

حضرت على كرم الله وجهد مروى ب كدرمول الله ملى الله عليه وسلم في حاطب بن الى بلتعدرض الله عند كافعه

يس معرت مرضى الله عندسة قاطب بوكر قرمايا

لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم الجنة تحقیق الله نے الل بدر كی طرف نظر فرمائی اور يہ كه ديا جو جائے كرد، جنت تميارے ليے واجب ہونگی ہے۔ (بخارى شریف باب فضل من شهد بدرا)

معاذاللہ اعملوا عاشقتم (جوچاہے کرو) سائل بدرگی تناموں کی اجازت دینا تقعود نیس بلکران کے صدق اور اخلاص کو کا ہر کرنامقعود ہے کہ بارگاہ ضدا و تدی ش ابل بدر کی تخصانہ جانبازی اور مجاند اور والہائہ سرفروثی ستم ہو یکی ہے۔ سرتے دم تک ان لوگوں کا قدم جادہ مجت دو فا ہے بھی ڈکھ کے والانہ س ان کے قلوب اللہ اور اس کے در سول کی جبت اور اطاعت سے لبر ہز ہیں۔ محصیت اور نافر مانی کی ان کے دلوں میں کبیل مخبائش نہیں اگر مقتضائے بھریت کی وقت کو تی محصیت صادر ہوجائے گی تو فوراً تو بداور استخفار کی فرف رجور گریں ہے۔ بہر حال الل بدر جو بھر بھی کریں جنے ان کہنے واجب ہوال الل بدر جو بھر بھی کریں جنے ان کہنے واجب ہا طاحت کریں گئت جنے واجب ہا اور اگر بالغرض بمقتصائے بھریت محصیت کر بیٹھیں سے تو فوراً تو بداور استخفار اور تفری اور ایتبال کریں سے جس سے ان کیلئے جند اور مخفرت واجب ہوجائے گی بلکہ جمید تیں کہنے جند اور مخفرت واجب ہوجائے گی بلکہ جمید تیں کہنے جند اور در جے بائد ہوجائے موجائے گی بلکہ جمید تیں کہنے مدارج انہائیوں کی مراجعت کریں ک

بالكاه خدادى سے اعسلوا ما شئتم كاخطاب انكى معزات كو موسكات بنى كافوب حق بخل وعلاء كى مجت وعظمت بنوف اور خشيت رغبت اور بيبت سے لبريز بول اور ايسے على جنت كى بنارت ان لوگول كودى جاتى ہے جن كوبر وفت الے نفس سے نفاق كا انديشر بهنا مو۔ (نبر الوضح ما قالدالحافظ ابن قيم في شرح نبز الحدیث فی كتاب الفوا كدس ١٧) معزرت جابر دمنى الله عند سے مردى ہے كدر مول الله ملى الله عليه وسلم نے فرما يا:

ان يدخل القار احد شهد بدرا

چوهنس بدر می حاضر بواده جرگزجتم می ندجائے گا۔

بیدد بیث منداحد میں ہے منداس کی شرط سلم پر ہے۔ (فتح الباری باب فضل من شہد بدرا) رفاعة بمن رافع رشی اللہ عند فرماتے ہیں کرایک مردبہ جرنتل طیہ السلام نبی کریم علیہ العسلام کا التسلیم کی خدمت ہی حاضر موے اور بیرموال کیا کہ آپ الل بدرکوکیا تصنع ہیں؟ آپ نے فرمایا: سب سے افضل اور بہتر۔ جرنتل طیہ السلام نے کہا ای طرح دوفر شنع جو بدر شری حاضر ہوئے سب فرشتول سے افضل اور بہتر ہیں۔ (مسیح بخاری باب شہود المسلکة بدرا)

## تعداد بدرتين

حضرات بدريين رضى الله تعالى عنهم اجمعين كي تعداد بس رواييتين علق إين مشبورة بيركه تين سوتيره تصر

غرندوالجؤاد في معارف آبات الجعاد ﴿ فَهُ مُنْ يَكُونُ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ \* مندوالجؤاد في معارف آبات الجعاد ﴿ فَهُ مُنْ يُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهِ عَل

اشتهاه اوراختلاف کی وجہ سے بحدثین کے اقوال مختلف ہیں حافظ ابن سیدالتاس نے عیون النائز میں سب کوجع کر دیا۔ یہ کرویا اور تحقیا حام شام کر دیا۔ یہ کرویا اور تحن سوئریسٹھ نام شار کرائے تا کہ کی تول کی بناء پر بھی کوئی نام رہنے نہ یائے۔ احتیاطاً سب کوذکر کر دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ بدر بین کی تعداد تین سوئر یسٹھ ہے۔ مسندا حمد اور مسند بنزاز اور چم طرائی میں این عمیاس رہنی اللہ عند سے معقول ہے کہ اللہ بدر بین تین سوئیرہ تھے۔

ابوابیب انساری رضی الله عندے مردی ہے کدرسول الله صلی الله علیہ دہب بدر کے لئے روانہ ہوئے تو پکھ دور چل کرامحاب کوشار کرنے کا تھم دیا۔ جب شار کیے گئے تو تمن سوچودہ تھے آپ نے ارشاد فرمایا پھرشار کرو۔ دوبارہ شار کریتی رہے تھے کہ دورے دہلے اوٹرٹ پر آ یک محتمی سوار آتا ہوا نظر آیا۔ اس کوشالی کرکے تمن سوچندرہ ہوئے۔ (رواہ اللم انی والبہ تی )

عبدالله بن عرد بن العاص رضى الله عنها مدوى ب كدرسول الله سلى الله عليه وسلم جب بدر ك اراده سه رواند جوئة تن سوچدره آوى آب كهمراه ينف (رواه الهبني واسناده حسن )

بیتین دوائیتن جین خفیقت ش سب شغن اور خفر بین اس لیے کدا کرائ آخری مخف اور تی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شار کیا جائے تو تعن سو پیورہ نے اور اگر اس آخری مختص اور آپ کی ذات بابر کات علیہ افضل المصلوات و التحیات کو اصحاب کے ساتھ شارند کیا جائے تو تھر تعداد تین سو تیرہ ہائی سفر جس کچو صغیرائس لیونی کم عمر بیج بھی آپ کے جمراہ تھے جیسے براہ بن عازب جبداللہ بن عمر ، انس بن ما لک ، جا بر بن عبداللہ مگر ان کوفرال کی اجازت نہ تھی۔

اگر ان کم من بچوں کو بھی بدر جین ش شار کرلیا جائے تو بھر تعداد تھن سوائیس ہوجاتی ہے۔ جیسا کہ تی مسلم جس صغرت عمر منی اللہ عندے مردی ہے کہ الل بدر تین سوائیس تھے۔

براہ بن عازب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن میں اور ابن عمر چھوٹے سمجھے محصے۔اس روز مہاجرین ساٹھ سے پھھاد پر تنصاور انصار دوسو جالیس سے پھھڑا کہ تنصہ ( بخاری شریف )

براہ بن عازب ٹرماتے ہیں ہم میرکھا کرتے تھے کہ اسحاب بدر قین سودس سے کچھوزیاد دستے جیٹنے طالوت کے ساتھ تھے جنبوں نے نیمرکو پارکییا۔اور خدا کی تئم نبر سے وقل لوگ پار ہوئے جو بڑے سے کھو مکن اور کلنس تنے۔( بخاری شریف) بیتمام تفعیل فتح الباری باب عدۃ اسحاب بدر میں فہکور ہے۔

علامہ بیلی رحمہ اللہ فرہائے ایں کہ جنگ بدر بین مسلمانوں کی انداد کیلئے ستر جن بھی حاضر ہوئے تھے۔) آٹھ آ دی ایسے تھے کہ جواس غزوہ جس کسی وجہ سے شریک نہ ہوسکے لیکن اٹل بدر میں شار کیے سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تعیمت میں سے ان کو صدع طافر مایا:

🕕 عثمان بن عفال رضى الله عندال كورسول الله منى الله عليه وسلم حضرت رقية كى علالت كى وجد سے مديند

**ملے اور سعیر بن زید رضی الشرعنها ان وونوں کورسول الشصلی الشدعلیدوسلم نے قریش کے قائلہ کے تجسس** كيلية بميجاتمار 🕜 ابولها بدانساری رضی الله عندرو ما دست مدید براینا قائم مقام بنا کروانی فرمایا به 🔕 عامم بن عدى رضى الله عند كوموالي مدينه برمقر رفر مايار 🗗 مارث بن ماطب رض الله عنه، بن عمره بن عوف كي طرف عدا ب كوكوكي خري يخي عن الله عنه السلي آب ي حارث بن حاطب کو بنی تمروکی طرف واپس بھیجا۔ مارث بن سمرضی الله عنه کورسول الله ملی الله علیه وسلم نے چوث آجائے کی وجہ سے متقام روحاسے واپس فرماد باتغار خوات بن جيروض الشعند پن لي شي چوث ما جائے كى وجد عقام مغراء عددا پن كرديئے كئے تھے۔ بیداین سعد کا بیان ہے، متدرک حامم میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے معرب جعقر رضی الله عند کا بھی حصد لگایا جواس وفتت حبشه پش بینے اور کہا جاتا ہے کہ سعدین ما لک رمنی اللہ عند یعنی کائی کے والدینے راستہ پش انتقال فرمایا او ملیج رمنی اللہ عند مولی احجہ بیاری کی وجہ سے واپس ہوئے۔ اساء ملائكه بدرتين صلوات الله وسلامية بم اجمعين جنگ بدر میں فرشنوں کا آسان سے مسلمانوں کی امداد کیلئے نازل ہوتا اور پھران کا جباد وقال میں شریک ہوتا، آ بات قرآ نیدادرهٔ حادیث نبویه سے معلوم موچکا ہے لیکن روایات حدیث سے مرقب تمین فرشتوں کے نام معلوم ہوسکے میں جوہرئے ناظرین ہے: • افتل الملائكة المكرين اين الله تعالى بينه وبين الانبياء والرطين سيدنا جرئيل عليه الصواة والتسليم \_ (رواه الفاري عن ابن مباس رمني الدعنها) 🤡 سيدنا ميكاتيل عليه إنصالة والسلام

سيدنا اسراقبل عليه العملاة والسلام . (اخرجه احمد والبزاز ابويعني والحائم وسحه والبهتي حن علي رضي الله عنه وخصائص كبري ص ۱۰۲ ج ۱)

# اساء تتهداء بدررمني النهمتهم ورضواعته

قال الله عز وجل وَلاَ تَعْسَمَنَ الْمَدِينَ قَيَلُوا فِي سَيعِيلِ اللهِ آمُواقا مِلْ آحَيَا ﴿ عِنْلَ مَرَيْهِ مُ يُرُزِقُونَ فَقَرِحِينَ بِمَا أَثْهُمُ اللهُ مِنْ فَطَهِلِهٖ وَيَسْتَبُوْرُونَ بِالَّذِينَ تَعْرَيَلُ عَوْدًا لِهِ مُ غرنتواليوادنىمماردالياتاليماد <u>کارکنوکي ۵۸ کارکنوکوکوکوکو</u> الانول ۸

#### مِنْ خَلِيْهِمُ ۗ ٱلْاَخُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمُ يَعْزَنُونَ ۗ 6

کمن کریه بر کور مقنول دوست بر دخری کن که مقبول اوست

عبيدة بن الحارث بن مطلب مهاجرى وضى الله عند

معرکہ بدر میں پیرکٹ کیا تفامقام مفراہ میں پیٹی کر دفات پائی۔رسول الشصلی الشعلیہ دکلم نے وہیں فرق فرمایا۔
بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرجہ دسول الشعلیہ واللہ علیہ واللہ نے اسپنا اسحاب کے ساتھ متفام صفراہ میں نزول فرمایا۔
صحابہ نے موض کیا یا دسول اللہ ہم میمال مشک کی فوشہو پائے ہیں ، آپ نے فرمایا تھیں کیا ہے بہاں ابو معاویہ کی قیر ہے
(ابو معاویہ صفرت عبیدة بن الحادث کی کئیت ہے) (استیعاب الحافظ ابن عبدالبرص ۳۲۵ جا) ترجم عبیدة بن الحادث کی کئیت ہے) (استیعاب الحافظ ابن عبدالبرص ۳۲۵ جا) ترجم عبیدة بن الحادث میں ماشید المسابد۔

#### 🚹 عمير بن الي وقاص مها بزي رمني الشاعنه

سعد بن ابی وقاص رضی الله عشہ کے چھوٹے بھائی این دسعد بن ابی وقاص رضی الله عنظر بات این کہ جب بدر کے لئے توک جمع ہوئے تو ہی نے بھائی عیر کود یکھا کہ ادھرادھر چھتا بھر تا ہے۔ بس نے کہا اے بھائی تھے کو کیا ہوا؟ کہا جھ کو اندیشہ ہے کہ درسول الله سلی الله علیہ وسلم جھ کو دیکھ یا کمیں ادر چھوٹا بھے کہ واپس فرمادیں اور میں جانا جا بہتا ہوں شاید الله تعالی جھ کو شہادت نصیب فرمائے۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فشکر کا سعائز فرمایا الو عمیر بھی فیش کیے گئے۔ آپ نے صفیر المن ہوئے کی وجہ سے واپسی کا تھم دیا ہے میسر میں کردو پڑے، آپ نے ان کا بیا وق وشوق و کھ کر اجازت دیدی۔ بالا فرجنگ میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ عمیر رضی اللہ عند کی عراس وقت سولہ سال کی تھی۔ دیدی۔ بالا فرجنگ میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ عمیر رضی اللہ عند کی عراس وقت سولہ سال کی تھی۔

🤠 ۆدانشمالىين بن ھىدىمرومھاجرى رمنى اللەعنە

انام زہری اور این سعد اور این سمعانی فرمائے ہیں کہ ذوالیدین اور ذوالشمالین آیک عی محص کے دو تام ہیں اور جمہور محدثین کے نزدیک دوخش ہیں۔ ذوالشمالین آؤجنگ بدریس شہیدہ وسے اور ذوالیدین رسول الشمالی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زعدہ رہے۔

#### 🕜 عاقل بن البحير مهاجرى دمني الله عند

سابقین اولین بیس سے ہیں دارارتم میں مشرف باسلام ہوئے۔ پہلا نام ان کا عافل تھا۔رسول الله سلی اللہ علیہ وسلے ۔ نے بجائے عافل کے عافل نام رکھا۔اصابہ ترجمہ عاقل بن بکیررضی اللہ عند۔مشرف باسلام ہونے سے قبل آخرت سے عافل اور بے خبر ہے۔اسلام لانے سے عاقل اور ہوشیار ہے اس لیے ان کا بینام تجویز فرمایا واللہ اعلم۔غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔عمراس وقت چؤتیس سال کی تھی۔

🚳 مجيع بن صالح مولي عرين الخطاب رضى الشرعنها

معید بن مسیب سندمنغول ہے کراآئل سے وقت حضرت کھی کی زبان پر بیالغاظ میں جسع والی رہی اد جع عمر کھی ہوں اورا ہے پرود دکارکی طرف لوشنے والا ہوں (رواہ ابن الجاشیر)

🐧 مغوان بن بينيا دبها جرى دخى الله عند

بدری ہونا تو ان کامسلم ہے لیکن غزوہ بدر میں ان کا شہید ہونا مختلف فیہ ہے۔ ابن اسحاق اور موکیٰ بن عقبہ اور ابن معد کہتے میں غزوہ بدر میں طعیمة بن عدی کے ہاتھ سے شہیدہ وے ۔ ایمن حبان کہتے ہیں : مساحد میں اور حاکم کہتے ہیں ۱۳۸ھ میں وقاحہ پائی واللہ سجانہ و تعالیٰ اعلم (اصابہ ترجمہ صفوان بن بینیا ورضی اللہ عند)

🗗 معد بن خينمه انصاري دمني الله عنه

محالی اور محانی کے بیٹے بھیداور هیرید کے بیٹے ، سعد غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور باپ بیتی خیشہ غزوہ احدیثی شہید ہوئے۔

حضرت معد بیعت عقبہ بن مجمی شریک منصد رمول الله ملی الله علیه وسلم نے بی عمروکا ان کوئتیب بنایا تھا۔ (اصابہ)
رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے جب عمر انی سفیان کیلئے خرون کا تقم ویا تو خیشہ نے سعد سے کہا اے بیٹا ہم میں
سے ایک کا بچوں اور عورتوں کی حقاظت کیلئے کمر رہنا ضروری ہے تم ایٹار کروا ور جھ کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ
جانے کی اجازت دوا ورتم یہاں تشہرو۔ اس پر سعدر منی اللہ عنہ نے صاف اٹکارکر ویا اور بیر حش کیا:

لوكان غير الجنة آثر تك به اني ارجو الشهادة في رجهي هذا

جنت کے سوااگر اور کوئی معاملہ ہوتا تو ضرور ایٹار کرتا اور آپ کواپیے نفس پرتزجے ویتا لیکن بیں اس سفر بیں اپنے شہید ہونے کی قوی امیدر کھتا ہوں۔

بعدازاں باپ اور بینے کے مابین قرعدا تھاڑی ہوئی، قرعہ معدکے نام پر لکلا۔ بیٹے باپ سے زیادہ خوش نصیب نظے اور شاداں وفر حال رسول الشمعلی الشرعلیہ وسلم کے ہمراہ بدر کی طرف روان ہوئے۔معرکہ بدر میں عمرو بن عبدہ دیاطعیمہ: بن عدی کے ہاتھ سے شہید ہوئے ،رمنی الشرعنہ۔اٹاللہ وانالیہ واجھون

- 🔕 مبشر بن عبدالمنذ دانساری دخی الله عند
  - ن يزيد بن حارث انصاري رضي الله عند
  - 🗗 عمير بن البحام انساري دمني الأرعنه

صیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عندے مردی ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے بدر کے دن بیار شادفر مایا: اے لوگو اللہ جنت کی طرف جس کا عرض آسان اور زمین کے برابر ہے۔ عمیر نے کھائے نئے (وادواہ) آپ نے ارشاد

فرمایا: اے عیر کس چیز نے تھے کوئٹ کئے ہے آ مادہ کیا ؟ عیر رضی اللہ عندے کہایار سول اللہ عندا کی تتم کی بھی تبل کر صرف بیامید کہ شابید ش بھی جنت والوں بیں ہے ہوجاؤں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساخلہ من اہلها اس محقیق یلاشہ تو اہل جنت ہے۔ بعد ازاں مجورین نکال کر کھانا شروع کیں مگر فوران پھیک دیں اور بیکھا کہ اگران کے کھانے میں مشخول ہو کیا تو پھرزندگی بزی طویل ہے۔ مجوری پھیک کرفال میں مشخول ہو مجھے یہاں تک کے شہید ہو مجھے۔ رضی اللہ تعالی عنہ

> این آخق کی دوایت ش ہے کیمیر نے تکوار ہاتھ ش لی اور پیکماست ان کی زبان پر تھے: وکسٹ سسا السبی اللہ بسفیسر زاد

> > ألا التسقسى وعنسال السعساد والنصيسر في الله على النجهاد

> > وكسل زادعسرضة المشقساد

غيبرالثبقي والبنز والبرشاء

الله كي طرف بغير توشد كه دورو يكرتفون اورعمل خرب اورجواد في سيمل الله برمبر كا توشينم ورهم اوسالوراور برتوشه معرض فنا بي ب يمرتفون اور بعلائي اور رشد كا توشيم في نير آب بوسكاب اورن فنار (استيعاب للحافظ اين عبد البردهم وللدس ١٨٨٣ ج ٢ ماشيد اصابير، واصابيس ١٣١ ج ١ حرجه عمير بن جمام رضي الله عند زرقاني م ١٣٨٧ ج ١ البداية والنباية م ٢٤٠ ال

- 🛭 راخ بن معلی انعباری دشی الله عند
- 🤂 حارثة بن سراقه انساري دسي الله عند

حارث بن سراقد بن حارث رضی الله عنها سحائی اور صحائی کے بیٹے۔ شہیداور شہید کے بیٹے۔ بیٹے بینی دھرت حارث غروہ بدی شہید ہوئے اور حضرت سراقد غروہ تھی ہیں۔ (فق الباری باب ضل من تبدید الله عشرت الس رضی الله عنہ سے مردی ہے کہ حارث بدر میں شہید ہوئے اور دہ فوجوان بنے۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم بدرے والهی تشریف لاے تو حادث کی دالدہ رہے بنت صرائی بنت صرائی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول الله آپ کو خوب معلوم ہے کہ جھے کو حادث ہے کس قدر وجب تھی۔ بس اس مورت ہے تو عادث کی امید رکھول اور اگر دوسری محمود اور اگر دوسری محمود اور اگر دوسری محمود اور اگر دوسری محمود ہے تو بھر آپ و کیا لیس کے کہ میں کیا کروں کی ۔ بعنی خوب کرید دو اردی کروں گی۔ آپ نے فرمایا: کیا دیوائی محمود ہے تو بھر آپ و کیا ہیں گے کہ میں کیا کروں کی ۔ بعنی خوب کرید دو اردی کروں گی۔ آپ نے فرمایا: کیا دیوائی مورت ہے تو بھر آپ و کیا جب تی تو بھر ہے دو اردی کروں گی۔ بات کی جاری باب فعمل میں مورت ہے تو بھر اس کیا جب تی تو بھر اس جدت الفردوس میں ہے۔ (مسیح بخاری باب فعمل میں شہد بدرائی کہا ہے کہا دی باب فعمل میں شہد بدرائی کرائی کیا کہا ہے تھا دی باب فعمل میں میں ہے۔ (میدائی کرائی باب فعمل میں میں دورائی کرائی کرائی باب فعمل میں شہد بدرائی کرائی کرائی کرائی کیا کہا گیا گھردی ہیں ہورائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی ہورائی کرائی گھردی ہورائی کرائی کو کرائی کرائ

- 🕡 عوف بن حارث انساری دخی الله عند
- 🐼 معود بن مارث انصاري رمني الله عند

بدوونوں بھائی ہیں والدہ کا نام عفراء ہے توف بن حارث کی شہادت کا واقعہ پہلے تر رچا۔
حیداللہ بن سعودرض اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کولم کے جواسحاب بدر ہی شہید ہوئے تن جل
وعلاء نے ان پر جی فرمائی اورا ہے و بداریز انوار سے ان کی آتھوں کو منور فرمایا اور کہا اے میرے بندو کیا جا ہے ہو؟
مامی اسحاب نے عرض کیا: اے پروردگارجن فتما کے جنت سے تو نے ہم کوسر فراز قرمایا کیا اس سے برور کر کمی کوئی فت سے جن تن تعالی شانہ نے فرمایا: بناؤ کیا جا ہے ہو؟ پیتی مرتبرا سحاب نے بیعرض کیا اے پروردگارہم برجا ہے ہیں کہ
مامی روسی پھر ہمارے جسموں میں لوٹادی جا کیں تاکہ پھر تیری راہ شی آل ہوں چیسے اب آل ہوئے۔ (رواہ اللمر ان ورجالہ فات دوبار اسوقو ف الفتا مرفوع محمالات لا مثل افرای فیدواللہ انکا

#### اسلۇئے مقابلہ میں قوم اوروطن کی حمایت

غزوہ بدر اسلام اور کفر کا معرکہ تھا اس لیے اللہ تعالی نے بدر کے دن کو بیم الفرقان فرمایا ہے کری اور باطل میں فرق ہونے کا دن ہے۔

كدين بكولوك اليد في كالوك اليد في كربوا منام أو تعول كرب في في كرب منور برور في كرب جرب فرال أو ياوك الي أو ما ورقبيل كالوك المدين عن المرين عن المرين الموك المرين الموك الم

 **الأستال المعادي المعادي المعادي المناز المعادي المناز المال المناز الم** 

میچ بخاری بی عبدالله بن عباس رضی الله عندسے مروی ہے:

ان نساسنا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادالمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي السهم فيرمي به فيصيب احدهم فيقتله او يضرب فيقتل فانزل الله إِنَّ الَّهِ إِنَّ الْآلِينَ تُوفَّاهُمُ الْمُلَدِّلَةُ ظَالِيقَ آنْقَلِيهِمْ الآية. (عارى تريف ١١٢ ع اكاب الغيرسورة ناء) غروہ بدر میں بہر مسلمان مشرکین کی تعداد اور جماعت بزھانے کیلئے کفار کمہ کے ساتھ لکے تو میدان میں کوئی تیر آ کراس مسلمان کے لکتا اور اس ہے وہ مارا جاتا اور بھی تلوار کی ضرب ہے وہ مارا جاتا۔ پس جومسلمان بدر بس کا فرول كماتها عَتْ اور ارك كان كرار عشى بيا يت ازل بول إن الدين توقيقه المكليكة الآية اور دین عباس رمنی الشدعنه کی ای روایت کوابام بخاری کماب انفقن می ۴۹ ۱ ش دوباره لاسته بین اوراس برید ترجد دکما (باب من کره ان یکٹر سواد الفتن اوالظلم) یعنی الی تنته ورائل کفراور معسیت کی تعداد بوسائے کی كرابت كابيان - حضرت شاه ولى الله قدى الله يمره اليئر جرقر آن يل: إنَّ اللَّه إِنَّ تَوَكَّمُهُمُ الْمُكَنِّيكَةُ فَلَالِينَ <u>ٱنْغَيْسِهِمْ....الغ كماشيهُ مُرَوْمًا تَعْ بِي يَعِنْ بِسَال</u> هيجرت ازدار الحرب بدار الاسلام وبتكثير سسواد كفسار والله اعلب معلوم مواكر سلمانول كمقابله كيك كافرول كيافوج مس جاناتا كدفتة كافرول كي تعداد زياده معلوم بويهمي تاجائز يب ماكريية مسلمانول من نالات كالداده مصاور نالا مد مسلمانول محمقا بلدكيلة كفاركي فوج شر بحرتى موناحزام بيد حضرات الل علم في الباري من ١٣١١ج ١١٠ وعدة القاري من ٥٨٥ اورتسطلاني كي مراجعت کریں اور مزید تفصیل اگر در کار ہوتو تغییر این کثیر اور تغییر قرطبی اور تغییر در منتو رک مراجعت کریں۔

اورحدیث بھی ہے من کٹر سواد قوم خہو منہم بینی پڑھنے کمی آوم کی جماعت اورتعدادکو پڑھائے وہ اس قوم سے ہے۔

## غزوه بدريرد وبار ونظر

غزوة بدركابيان فتم بوااوراس بارے على آبات اور مح اور مرت روابات ناظرين كے سامنے آسكيں۔ جن سے بيامرروزروش كي طرح واضح ہے كہ تخضرت ملى الله طبيو ملم كاغزوه بدرسے متفد قريش كے اس كاروان تجارت پر ملفاد كرنا تفاكہ جوابو مفیان كى سركروكى بيس شام سے والپس آر با تفار قريش كه كے كى حمله كا وفاع مقعود فرقال علامہ شيلى كى سرة الني بيس دائے ہے كہ غزوة بدوكا مقعد كاروان تجارت پر حمله كرنا نقابك آپ كو دين بي مي بينجرآس كى كر مدينه پر حمله كرنا نقابك بيس، اس ليے آئے خرست على الله عليه وسلم الن ك مدافعت كے تصد سے تطاور بدركا معركہ بيش آباد خروة بدرسے آپ كامقعود كاروان تجارت پر حمله كرنا ندتھا بلكه قريش كرنا ندتھا بلكه قريش كے تعلق ور بدركا معركہ بيش آباد خروة بدرسے آپ كامقعود كاروان تجارت پر حمله كرنا ندتھا بلكه قريش كے تعلق ور بدركا معركہ بيش آباد خروة بدرسے آپ كامقعود كاروان تجارت پر حمله كرنا ندتھا بلكه قريش كرنا ندتھا بلكه قريش كے تعلق وقار علامة تحلى كاخيال شم مواد

غرنىتوالدۇنىمەنىرىدە ئىلتەللىمەندى ئەرىخىنى قىلىمىلىرى قىلىرىلىرى ئەرىخىيى ئەرىخىيى ئەرىخىيى ئەرىخىيى ئىلىرىلى

علامشيل كالدخيال تمنام محدثين اورمنسرين كى تصريحات يكدتمام يح اورمرح روايات كفا ف بد

اورمبدالله بن عماس رضی الدعنها کی روایت پس ہے:

لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابى سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين اليهم وقبال هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا أليها لعل الله أن ينفلكموها فانتدب النباس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا وكان أبو سفيان قد استنفرحين دنا من الحجاز يتجمس الاخبار. الحديث (البراية والنهاية ١٠٤٣ ج و ٢٥٩ ع ١٠٠٠ عرة الفال وزرة في ١١٠٠ ع ١٠٠٠ عرة المناه والنهاية ١٠٠٠ ع ١٠٠٠ عليه وسلم ١١٠٠ عنه المناه عليه والله عليه والنهاية ١٠٠٠ عرة المناه والنهاية ١٠٠٠ عليه والنهاية ١٠٠٠ عرة المناه والنهاية ١٠٠٠ عرة المناه والنهاية ١٠٠٠ عليه والنهاية ١٠٠٠ عرة المناه والنهاية ١٠٠٠ عليه والنها الله الله ١٠٠٠ عليه والنهاية ١٠٠٠ عليه والنهاية ١٠٠٠ عليه والنها الله ١٠٠٠ عليه والنهاية ١١٠٠ عليه والنهاية ١٠٠٠ عليه والنها الله ١٠٠٠ عليه والنها الله ١٠٠٠ عليه و ١٠٠٠ عليه والنها الله ١١٠٠ عليه والنها و ١٠٠٠ عليه والنها وال

نی کر بی صلی الله علیہ وسلم نے جب بیسنا کدابوسفیان تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہا ہے تو آ ب نے مسلمانوں کو اس کی طرف خروج کی دعوت دی اور یہ فرمایا کدریقر ایش کا قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کے بے تاراموال

يُعْ فَتَوَالِّهِ وَالدَّى مَعَارِفَ آبِاتَ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَيُعَالَّمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ

ہیں ہیں تم اس پر تملہ کرنے کیلئے لکاوشا پر اللہ تھائی وہ تمام اموال تم کوننیمت میں عطافر مائے۔ لیس پجھاؤک آپ کے جمراہ شکھا در پچھٹیں کھے جس کی وید بیٹی کہ اوکوں کواس کا وہم و گمان بھی ندتھا کہ رسول اللہ سلی الشہ علیہ و کم کوششوں سے کوئی جگ ہے ہیں آ جائے گی را بوسفیان کواس کا کھٹکالگا ہوا تھا اس لیے وہ برا پر جبتی میں تھا یہ ال کہ جب ابوسفیان کو یہ بعد لگ کیا گئا گئا گئا ہوا تھا اس لیے وہ برا پر جبتی میں تھا یہ اللہ علیہ و کم مناری کو قاصد کو یہ بعد لگ کیا گئا ہے تو فور المسمضم عقاری کو قاصد بنا کر کھ دوانہ کیا گئا جرافقہ میں اللہ علیہ و کم کہ دوانہ کیا ( اللی آخر القعمہ )

اس في ما فلا مسقلاني مرس بخاري من لكهية إن:

والسبب فى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم ندب الناس ألى تلقى أبى سفيان لاخذ ما معه من أموال قريش وكان من معه قليلا فلم يظن أكثر الانصار أنه يقع قتال فلم يجز معه منهم ألا القليل وقم ياخذوا أهبة الاستعداد كما يتبغى بخلاف المشركين فأنهم خرجوا مستعدين ذابين عن أموالهم. (﴿ الْمَالِمُ كَالْ ٢٢٢٠)

غزوہ بدر کا سبب بیہ ہوا کہ آئے تخفرت علی الله علیہ وسلم نے لوگوں کو ابوسفیان کے تجادتی قافلہ کی طرف خروج کی دھوت دی تا کہ اس کے ذخائر اموال پر بنند کریں کیونکہ اس قافلہ بنی اموال بہت تضاور آ دی کم نظے۔ (ہمیں چالیس نظے ) اس لیے اکثر افسار کو بیگان مجمی نہ ہوا کہ تو بت آنال کی آئے گی اس لیے بہت تھوڑے آ دی آ پ کے ساتھ نظے اور لڑائی کی خاص تیاری نہیں کی بخلاف شرکین کے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے نظے تا کہ اپنے اموال کی حفاظت اور مدافعت کریں۔

ابوسفیان کو جب بیزبرلی که حضور برنورصلی الله علیه وسلم کاروال تجارت برحمله کرنے کیلئے مدیرہ سے رواند جوے ہیں۔ اتواس نے فورانسمنسم خفاری کو پیفام دے کر مکدرواند کیا:

يسا مسعشر قريش اللطيمة القطيمة اموالكم مع ابي سفيان قد عرض لها محمد في اصحابه لا أرى ان تدركوها الفوث، الغوث. (البرلية والتهلية ت٣٥٠/١٥٨)

اے گردہ قریش دوڑ وادر خبرلوا ہے ان اونٹوں کی جو کیڑوں اور سامان سے لدے ہوئے جیں اور خبرلوا ہے مالوں کی جمدا ہے اصحاب کے ساتھوان سے تعرض کیلئے روانہ ہوگئے جیں بیس گمان نیس کرتا کہ تم اپنے اموال کو بھی دسالم پاسکو کے المدوالمدد مینی جلداز جلد کا فلد کی مدد کو پہنچو۔

ایسفیان نے مضم غفاری کے دواندگر نے کے بعدتہا ہت احتیاط سے کام لیا اور ساعل کے داستے سے قافلہ کو بچاکر اکا میں اور جب قافلہ مسلمانوں کی زورے نکل کیا تو ایوسفیان نے ایک دوسرا پیغام قربین کے نام دواند کیا وہ پیغام پرتھا: قال ابن استحاق ولما رآی ابوسفیان انہ قد احزر عیرہ ارسل الی قویش انکم انما خرجتم

لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. (البداية والنباية ن ١٩٣٣) عبر كم ورجالكم واموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. (البداية والنباية ن ١٩٣٣) عبر بن الخق كين بين كرجب ايوسفيان في ديكها كرآب اين قافل كومسلمانون سے بچاكر اكال في كم الله في ال

ابوسفیان کابہ بیغام قریش کواس وقت پہنچا کہ جب قریش مقام جھند بھی پڑنے کیے تھے لوگول نے جاہا کہ لوٹ جا کیں گر ابوجہل نے ہم کھالی کہ ہم ای شان سے بزر تک جا کیں سے اور بغیراڑے واپس نہوں ہے ، گراخش بن شریق نے ابوجہل کی بات کونہ مانا اور بٹی زہرہ سے تخاطب ہوکر بیکہا:

يا بني زهرة قد نجى الله لكم اموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل واثما نفرتم كتسنعوه وماله فاجعلوا بي جنبها وارجعو فانه لا حاجة لكم بان تخرجوا في غير صنعة لا مايقول هذا قال فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد (البراية والهاية ١٣٩٣/١٠)

اے ٹی زہرہ اللہ تعالی نے تمہارے مالوں کو بچالیا اور تمہارے ساتھی تخر مدکو بھی بچالیا تم تو فقط مالوں کو سلمانوں کی دست ہر دسے بچانے کیلئے لکھے تنصرہ وہ وہ کا کھے انہذا تم سب لوٹ جا ؤ بے ضرورت لگانے سے کیا قائدہ؟ اختس کے کہتے ہی تمام نی زہرہ راست ہی سے لوٹ مے دورا کیسا وی بھی بنی زہرہ میں کا بدر کے معرکہ شریک ٹیس ہوا۔

یوباشم تواول ہی ہے جنگ میں جانائیں چاہے تھے، عائکہ بنت حیدالمطلب کے خواب کی وجہ ہے چائے پرآ مادہ منتھے۔ گھرجیم کے خواب نے اور منز دد کرویا اور گھرجب ابوسفیان کا پیغام آئے کیا کہ کاروان تجاریت سے سالم فی لکا تو اور بہت ہے تر دد میں پڑھے چنا نچہ طالب بن ابی طالب اور پھولوگ ان کے ساتھ کہ واپس چلے سے بھر جب انفس بن شریق ٹی زبرہ کو لے کروایس ہو کیا تو اور تذبیب میں پڑھے گھرابیجہل کی ضد اور بہت دھری اور اس کے رصب کی بین شریق ٹی زبرہ کو لے کروایس ہو کیا تو اور تذبیب میں پڑھے گھرابیجہل کی ضد اور بہت دھری اور اس کے رصب کی وجہ ہو کہ کے اور تیب اینداء تی ہے جہ کہ کہ ہو جا کہی ہوجیا کہ معل گرز دیکا۔

کیااب ای متم کی مرت اور تا قابل تاویل روایات کے بعد بھی کس مؤول ؟؟؟ کیلئے بیمخوائش ہے کہ ہے کہ کہ حکے کہ حضور پر نورصلی اللہ علیہ وسلم اور محالیہ کرام کاروان تجارت پر تملہ کرنے کیلئے نیس نگلے تنے بلکہ قریش کی جوجہ دیت مدینہ منورہ پر تملہ کرنے کیلئے نگل تھی حضور پر نوراس کی مدافعت کیلئے بدر پس آنٹر دینے لے مجھے تنے ؟

آ تخضرت سلی الدعلیه و کلم محابه کرام کوجمراه نے کر جب مدینه منوره سے دواند ہوئے تو آپ کا مقعد صرف قریش کا کاروان تجارت تقاابی جبل اوراس کی جمعیت کا وہم وگمان بھی نہ تھا بکہ نئس الامریش کیس اس کا وجود اور نام ونشان مجمی نہ تھا۔

جبيها كمابوجهل اورقريش كي كبير حاشيد خيال على محى به بات نديقي كديم كونى جعيت في كرمديد يرحملها ورجول بلكه جنب ايوسفيان سے قام مصمضم غفاري نے كم پينج كرية برسنائي كرتيها را كاروان تبارت خطره ميں ہے مسلمان اس برحمله كرنا جائية بين تواس وقت مكه يمل بالكل يؤكى اورقر ليش ابوجل كرمركردكي بين بزي شان وشوكت سيزر بين مین کراور بوری طرح مسلح موکراین کاروان تجارت کو بجائے کیلے لکے قریش کومقام عقد بیر بھی کرابوسفیان کی طرف ہے! طلاع کمی کہ قافلہ بھے سالم نکے نکلاہے اور حضور پر تورصنی اللہ علیہ دسلم کو مقام صفراء بھی پینی کرا طلاع کی کہ کاروان تجارت تو تکل میا ہے اور قریش ہوری تیاری کے ساتھ سلم ہوکر آ رہے ہیں۔ چونک مسلمان کسی جنگ کی نیت سے نیس نکلے تھاس لیے آپ نے محاب سے معورہ کیا کداب کیا کرنا جاہئے۔ ابدا کس علامہ کا بدخیال کرنا کے حضور ر برنور صلی الله علید وسلم نے اوّل سے آخرے الک سی وقت بھی تجارتی قافلد برحملد کی نیت نبیس کی بلکسا بتدا میں سے حضور برنورسنى الله عليد وسلم في جوسنرشرع فرمايا وه قريش كاس فوى الشكر كے مقابلہ اور وفاع كيلئے تعاجواز خود مدينة برحمله كرف كيليك اقدام كرتاجوا جلاآ رما تعاريد خيال أيك خيال خام بجواين ايك مزعوم درايت اورخود ساخت اصول يؤخي ا ہے جس برتمام و خیرہ احادیث نبویہ اور ارشادات قرآنیا ور روایات میرت اور واقعات تاریخیہ کوقر بان کرنا جا ہے جیں۔افسوس ادر صدافسوس کے جن اعداء اللہ نے اللہ کے تھا ادر اس کے تبعین کو جانی ادر مانی نفسان کہنچایا ہواور ان کو ان کے تھرول سے نکالا ہواوران کے اموال پر تاجائز تھے کیے ہول اور آئندہ کیلئے بھی ان کے بھی عزائم ہون اور ا يك لوكيك اسلام اورمسلمانوں كے مثانے كى تدبيرے عافل ند بول سواكرمسلمان ان كوجانى يا مالى نقصان كا يجانے کیلے کوئی اقدام کریں تو اس کوخلاف تہذیب اور خلاف انسانیت سمجما جائے اور جن روایات میں بہجوتا ویل چل سکے و مان تاویل کر لی جائے اور جہاں تاویل نہ چل سکے ان کا ذکری نہ کیا جائے تا کدایے خودساختہ اصول پر زوند يراء ميثان علم ادرامات كظاف - فراطيس تبدأ ونها وتعفون كيثيرا غزوة بدر يهاجس قدرمهس روائد كي تنس وه اكثر وبيشتر قريش معتجارتي قافلول على يرهمله كرف كيليد روائد كي تنكس يعرفز وه بدري من كون اشكال يثين آيا\_

رہابہ دعویٰ کے مسلمانوں کوکا فروں پر ابتدا وازخود جملہ کرنا جائز ٹین جب تک کہ کفاراز خود حملہ تر کیں۔ مطلب بیہ
کہ جہاد کیلئے ازخودا قدام جائز ٹین بلکہ جب کا فرابندا محملہ ورجوں توان کا وفاع کیا جائے۔ سواس کا جواب ابتداء
میں بحث جہاد شیں بالشفسیل گزر چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیاجائے۔ کفار کمہ جومسلمانوں کو تیرہ برس تک جائی اور مالی برتم کا
فقصان پنچا ہے جول اور برقتم کے مظالم ان پر کر بچے جول اور آئندہ کیلئے ہا تا عدہ دھمکیاں وے رہ جول اور
مسلمانوں کے خلاف سماز شول میں مرکر دان جول اور اس بارے میں مراسلتیں جاری کرتے ہول ان کے جان ومال
پرمسلمانوں کیلئے از خود حملہ کرنا جائز نہ وضل اور آئی ودنوں کے خلاف ہے۔

ر می دووندی مداری بیات بنجسد <u>روی در بر</u>

خلاصنكا!

یدکہان تمام روایات سے روز روٹن کی طرح یہ امرواضع ہوگیا کہ حضور پرنور ملی اللہ علیہ دیم اور محابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما ہم میں مدینہ ہم اجھین مدینہ سے کا روان تجارت کے ارادہ سے نگلے تنے ادر قریش مکہ اور ابوجہل اس کا روان تجارت کے ارادہ سے نگلے تنے ادر قریش مکہ اور ابوجہل اس کا روان تجارت کے علامہ بچانے کیا ہے ہوئے تنے، علامہ سمجھیں یا تہ بجھیں ، نیز غزوہ بدر سے پہلے جو غزوات اور سرایا چیش آئے وہ اکثر و بیشتر اقدامی تنے دفائی نہ تنے۔ ابتداء حضور پرنور ملی اللہ علیہ دملم کی طرف سے ہوئی۔





كَأَنَّمَا يُسَاقُونُ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمَّ يَنْظُرُونَ ۞

جَمَّرُ تِے شخ کویا وہ آکھول سے دیکھتے ہوئے موت کی طرف باکھے جاتے ہیں

غلامه

جس طرح آپ کے رب اللہ تعالی نے آپ کو ایک 'حق کام' بیعن قال فی سیل اللہ کے لئے اپنے کھر سے میدان جہاد کی طرف کو ایک جس میں سے کھر ہے میدان جہاد کی طرف تکالا ۔ جبکہ مسلمانوں ہیں ہے کہ کوگ تر کی گفتگر ہے لائے پر داختی ٹیس تھے۔ وہ ایک حق بات میں جو بالکل واضح اور اٹل تھی آپ ہے بحث کرر ہے تھے۔ یول گفتا تھا جیسے وہ کھلی آ تھیوں سے نظر آنے والی موت کی طرف باتھے جار ہے ہیں۔

او پر مقابلہ کفار میں کا میاب ہوئے کا جو مدار اعظم تھااس کا بیان تھا آ کے کامیا بی کے واقعات ذکر کرے اس یار ہ میں اپنے انعامات یا دولائے ہیں۔ (بیان القرآن)

غزوؤ بدركا تذكره

ان آیات میں فروہ بدر کا ذکر ہے اور رکوئ کے فتم تک بلک اس کے بعد بھی متعدد آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور پھر مزید تفصیل اس مورت کے بیانچویں اور چھٹے رکوئ میں بیان فرمانی ہے، غزوہ بدر کا کچھ تذکرہ مورہ آل عمران کے رکوئے دوم اور کچھا کے عمران کے رکوئ نبراا میں گذر چکاہے۔ (افوارالبیان)

جامع تنسير

یعنی سوچوکداس جنگ بدر شی شروع ہے آئز تک کس طرح می تعالی کی ترکیک دتائیدادوا عداد دو فیلی مسلمانوں کے حق میں کارفر ماری مستخدای تعاجو نصرت وین اسلام کے تن (سیچ) وعدے کر کے اینے نبی کو آیک امرین مینی کفار کے ساتھ جہاد کرائے کے شدیدے ہاہر بدر کے میدان میں اس وقت لے آیا جبکہ ایک جماعت مسلمانوں کی نشکر

الأمثرة المواد المواد

قریش سے نبردا زمائی کرنے بررائن شقی سیلوگ ایس مجی اور طے شدہ جیز میں اس وہیش کردہ مصاور جمتی الكال رے تے جس کی نسیست بذریعہ تغیر آئیں خاہر ہوچکا تھا کہ وہ بھیتا خدا کی خرمائی ہو کی اٹس بات ہے ( بینی اسلام ویپروالن اسلام کا بذرید جباد غالب ومنعور جونا) ایوجهل کے فقکرے مقابلہ کرنا ان کواس قدرشاق اور کراں تھا جیسے کمی مخص کو آ تھوں دیکھتے موت کے مندمیں جانا مشکل ہے تاہم خدا اٹنی تو فیق ہے ان کومیدان جنگ میں لے کیا اورا تی الداد ے مظفر ومنصور وائیل لایا ہیں جیسے خدائ کی مددے از اول تا آخر میم سر ہوئی مال ننیست بھی ای کا سمجھنا جا ہیے وہ اسية وتبركة ربيه جال الله المرق كرو (حبيه) كَدُما آخة وجلف ....الغ. ككاف كوش في الماتقرين مرف تنييك فيتبين ليابك ابوديان كالخيل كموافق معى تغليل برهمتل دكها بيي وانكروه كما هداكم السم علاء في تعرق كى جاور كميّاً أخر بيلة كريّات من بيليّات السيآخر الآيات كم معمون كويس في الْإِنْفَالُ يلوو النَّهُ ولا كالكسببة وادويا - ابوديان كاطرت اعدَك الله وغيره مقدرتين مانا فيزتقري آيت س ماحب"رون المعافى" كى تعرق كروفق اشاره كردياب كه كميّاً أخرجك ويُك مِنْ بَيْدِلْق ياكْيِنَ شرصرف آن خروج من البيت مرافقي - الكه خروج من البيت حد خول في الجهاد تك كامحد اوروسي (مانمراد ب صلى إِنَّ فَيْنِقِا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ تَكْرِعُونَ ن يُعِادِ لُوْنَكَ فِي الْحَيْنَ وَيُروس احال كارْوَلُ موار أيك فريق فى كرابيت قويين خدوج من المدينة على كوفت ظاهر بيوكى يحيح ملم أورطرى كوالست مورة الانفال کے پہلے فائدہ ش بیان کر کے بیں اور مجادلہ کی صورت فالبًا آھے جس کر الشکری اطلاع لیے پر مقام مغراوش ويش آن اس كر بحد لين سي بعض مطلعن كمخالطات كاستيصال موجائ كار (تغير على )

ا يک وضاحت

غِيرُ مَنْ يَوْلُونِهِ مِنْ الْبِاتِ الْمِعْدِ فِي الْمُعْدِينِ عِلَى اللَّهِ فِي مَنْ يَكُونِهُ فِي الْمُعْدِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

ہاوران کارناموں پرتاویل کے پردے ڈالتا پی تاریخ کوسٹے کرناہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

#### جِباد" شن" ہے

- ا نے بی کو ایک امری یعن کفار کے ساتھ جاد کرانے کے لئے مدینہ ہے باہر بدر کے میدان بی اس وقت کے آئے دینہ ہے اور انتسار عالی ) ۔ اِلَّمَا بار النسیر عالی )
  - عَيْنَ وَثُوْزَنَكَ فِي الْحَيْنَ الْقَتَالِ (جلائين) يَعَنَالَ عرادِ الله لي المَيْنَ عرادِ الله ع
- الحق الذي جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى النفير لايثارهم عليه تلقى العير. (المدارك)

وہ "حق" جس میں وہ رسول الشعلی الشعلی وسلم سے بحث کرد ہے متھ الاجہل کے فشکر سے مقابلہ کرنا تھا۔

- 🙃 ومعنىٰ فِي المُعَيِّنَ أَى في الققال. يهال "حَلّ" كالمعنى بي الأال (القرلمي)
- کی بینی دواس مسلمت کے کام میں بینی جہاداور مقابلہ تشکر میں بعداس کے کہاں کاظہور ہو تمیا .... الخ ۔ (بیان القرآن)

## ایک شبه کا جواب

معرك (برر) كرة ممنى اورقانونى يهلو يرز مانه حال كرايك مابرفن" قالون بين المما لك" (اعربيفتل لا) كر خيالات في كاتل بين \_ (ووك يع بين)

" قریش قاظول کولوٹ لینا ڈاکداس وقت سمجھا جائے جب یہ بے تصور ہوں اور کوٹے والے حکومت نیل بلکہ خاتمی افراد ہوں " (تغییر ماجدی)

#### كنيَّةً كارْكيب

کی ایک ایک ایک کی ایک کی کا کاف تھیں۔ کے معنی میں ہے بقلیل کے معنی میں ہے یاتم کے معنی میں ہے دھزات مغربان نے تینوں طرح کے اقوال کھے ہیں۔ پھریہ جملہ 'موضع نصب 'میں ہے یا موضع رفع میں اس میں بھی دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ پھرا کرکاف تھیں کا ہے اومشہ کیا ہے اس میں بھی مفسرین کے گی اقوال ہیں۔ آیک دلیسپ قول ما حظ فرمانے سے پہلے چندع بارات طلبہ علم کے لئے حاضر خدمت ہیں:

■ قال الزجاج: الكاف في موضع نصب اي الانفال ثابئةٌ لك كما اخرجك ربك من بيتك بالحق اي مثل اخراجك ربك من بيتك بالحق والمعنى: امض لامرك في الغنائم ونقل من شئت وان كرهوا. (القرطبي)

حضرت لا ہوری رحماللہ نے تقریبا ای تول کولیا ہے چنانچ تحریفر ماتے ہیں کمایس کاف است سے متعلق ہے

Michaeles and the Charles of the Control of the Con

تقذیر ہول ہوگی است لامر الله تبعالیٰ خی انفال وان کر حوا کما امضیت امر الله خی الخروج من البیست جس طرح ایک گروہ لڑنے کونا ہند کرتا تھائیکن آ پ سنی انڈ علیہ وسلم نے ان کی پرواندگی اورالڈ تعالی کا قریشہ بچالائے ، ای طرح اب تعتبیم مال فنیمت پس بھی ان کی پرواند کچھے ۔ (صاشیہ حضرت لاہودی رحمہ اللہ)

- الذي اخرجك الكاف بمعنى الواو وما بمعنى الذي اخرجك الكاف بمعنى الواو وما بمعنى الذي القرطبي) صاحب المحرالي المراجيد في الراق المراجيد في المراجيد المراجيد في المر
- وكما خبر مبتدأ محذوف اي: هذه الحال في حال كراهتهم لها مثل اخراجك في حال كراهتهم لها مثل اخراجك في حال كراهتهم وقد كان خيراً لهم (جلالين)

صاحب تنيرهانى فيمحى الاركيب واعتيار فرمايا ي

کما کاف ش انبیک طرح تغلیل کامعیٰ می ہے۔ (البحرالحید)

#### خارص: کام ا

کاف کے مصنی اور ترکیب میں کی اقوال جن انام ابوحیان الائرلی رحمہ اللہ نے البحر الحیظ میں پندرہ اقوال تقل کرنے کے بعد اس سلط میں اپنا ایک خواب بھی لکھا ہے اور ایک سولھواں قول اختیار فرمایا ہے۔ ان تمام سولہ اقوال کوسا سنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی جاشمتی ہے کہ اللہ تعالی نے غزوہ بدر کے لئے تکلنے کو بہت می چیزوں کے لئے لیلور مثال کے پیش فرمایا ہے۔ اور غزوہ بدر کوسلمانوں کی کامیابی اور غلب کے لئے ایک نموز قرار دیا ہے۔ مثال کے پیش فرمایا ہے۔ اور غزوہ بدر کوسلمانوں کی کامیابی اور غلب کے لئے ایک نموز قرار دیا ہے۔ چنانے مام ابوحیان رحمہ اللہ تکھتے ہیں:

فكان المعنى أن ضرجت لاعزاز دين الله وقتل أعدائه نصرك الله وأمدك بالملككة. (البحر المحيط)

لیمنی کو با کرمعتی بیرہوا کہ جب آپ اللہ تعالی ہے دین کے غلیماوراس کے دھنوں کوئل کرنے کے لئے لکا ہواللہ باک نے آ کی اهرت فرمالی اور فرشتوں کے ذریعے آپ کو مرجیجی۔

میان القرآن کے والے سے اس آیت کا جوربط الحل سے بیان کیا کیا ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کھیلی آیات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کھیلی آیات میں مسلمانوں کو فتح اور غلی کا جونعماب بتایا کیا ہے اب اس آیت سے کھی واقعات سنا کراس کی تقدیق کی جاری ہے۔ (والشداعلم بالسواب)

# ايك دلچسپ قول

بعض منسرین معزات نے اس آیت کو آیت (۱۲) کے فاضی بود کی کے ساتھ جوزا ہے کہ اللہ تعالی نے چونکہ معنی منسرین معزات نے اللہ تعالی نے چونکہ معنی شالا ہے اور تبیاری جرطرے مدد کی ہے اس لیے تم کا فرون کو قوب ماروا ورقل کرو۔

**٨ ننټلېۋادنى مىنارن آيات البهغاد ۾ اين پارې څوې د ۱۹ مارې پارې پارې پارې د د د د پارې پارې پار** د او سال ۸ مار

چنانچامام قرطبی رحدالله لکھتے ہیں:

كسا اخرجك ربك من بيتك بالحق وغشلكم النعاس امنة منه وانزل من السماء ماه ليطهر كم به وانزل عليكم من السماء ملككة مردفين فاضربوا فوق الاعفاق واضربوا منهم كل بنان. (القرطبي)

یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حق کام کے لئے کھرے نکالا اورا پی طرف ہے اوکو ہے کر آپ لوگوں کو امن وسکون دیا اور آسان سے بانی برساکر آپ لوگول کو پاک کیا اور آسان ہے آپ لوگوں کی مدد کے لئے پے در پے فرشتے نازل کے اس لئے اب آپ لوگ کا فرول کی کردوں اوران کے جوڑوں پر ماریں۔(بینی ان کوفوب کی کریں)

د فع اشكال

بعض سلمانوں کا مشرکین کے طاقتر الفکرے کرانے کوٹا پہند کرنامحش طبعی طور پر تھااور مشورہ میں ان کے اجتمام کو کا ورک افتاح کے اجتمام کو کا اور کے انتقام کو کا اور کے انتقام کو کا اور کے انتقامی کیا ہے۔ اور معاصب بیان القرآن نے وضاحت فرما کی ہے۔ اور معاصب نیزن العمل کی لیستے ہیں:

کہاں تمن سوتیرہ اوروہ بھی ہے سروسانان کہاں نوسو پہاں اور پھر ہرطرے سکے وہاساز وسامان ،خوف واند بیشہ بالکل قدرتی تھا اور بیٹی کیفیت ہرگز مورد حما ہے بیس میرتواب ہی ہے بیسے کوئی تھی وصالے بخض سانپ یاشیر کااچا تک سامنا ہوجائے پر ڈر جائے خوف ہرن وغیرہ کے لیسی جذبات سے تو حضرات انبیا وہ ہم السلام تک سنگی تین رکھے کے چہ جائیکہ فیرا نبیاہ اور شرف محامیت کا جو مرتبہ بھی فرض کیا جائے ، بہر حال بشریت کے ماتحت تی رہے گا پھر ''فریقا'' سے اشارہ میر کا در شرف کے جو مرتبہ بھی فرض کیا جائے ، بہر حال بشریت کے ماتحت تی رہے گا پھر ''فریقا'' سے اشارہ میر کی گئی رہا ہے کہ بیخوف وز دو بھی سب کونے تھا۔ ('تغییر ماجدی )

ماحب مادك لكية بين:

ويستشمل ان يسكونوا مسخلسسيان وان يسكون ذلك كراهة طبع لانهم غيرمتأهبين لله. (المدارك)

انسان بھن اپنی بھن سے جہاد کا مسئلہ بیں بجیسکا ،اس لئے بچھاوگ آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے بحث کردہے ہتھ۔

اپنے سے کی گزاطا تورڈشن سے کرانا ،اس اور عاقبت کا گھر چھوڈ کرموت کے میدان کی طرف نکلتا ، آسان قافلہ چھوڈ کرموت کے میدان کی طرف نکلتا ، آسان قافلہ چھوڈ کرطا تورڈشن سے جنگ کو اعتبار کرنا ہے سب بچھ میں سے بہت او نچاہے ،اس لئے بھم دیا گیا کہ بس اطاعت کرو۔
جب انہوں نے اطاعت کی تو جاوکے فائد کے کمل کمل کرما سے آئے گے۔ بیصور تعال قیامت تک قائم ہے جولوگ صرف میں کے میں اور میں بھی بھی بھی کی میں تباور وہ اس منظیم الشان نمت سے جو وہ دیتے ہیں۔
مرف میں کے گھوڈ سے دوڑ اسے جی ان کو جہا و کہی بھی میں نہیں آتا اور وہ اس منظیم الشان نمت سے جو وہ دیتے جیں۔
اور جولوگ اللہ تعالی کے تھم پر لیک کہتے جیں اور آخرت کی زغر کی کوسا سے رکھ کر اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین دیکھتے جیں ان کو جہا دبھی کا رہا ہے بھی سرانجام

(مَنْحِالِدِهُولِدِ فِي مَعَنُوفِ ٱلْبِلْتِ لِلْمِعَادِ كِيْجُونِي فِي الْمِعَادِ فِي مَعْنُونِ الْبِلِيدِ فِي

دیے ہیں اور تودہی او نے درجات کے متی بنے ہیں۔ غزوہ بررے لیکر آج کی کا ارخ اٹھا کرد کھے لیے اور پھران آیات کوسا منے رکھیے تو پوری بات بھی آجات ہا اللہ پاک اپنے بیارے بندوں کو قود کھرے لگال کرمیدان جہادش پہنچا تا ہے اور پھران پر اپنی رحتوں اور لفر توں کی بارش برسادیتا ہے جبکہ علی کے ترازوجی جہاد کو تو لئے والے موت کے قوف سے کا پہنے کر زتے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں۔ وہ جہاد کی تعت اوراو نچے درجات سے محروم رہنے ہیں اوراس موت سے بھی ٹیس نے کئے جس سے نہتے کی فاطروہ جہادش ٹیس لگتے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی کھ منافقین ای طرح کے لیل وقال میں چھے دو گئے۔ امام نفی رحمہ اللہ کھتے ہیں: قال الشدین اب و منصور رحمه اللہ نہیں منافقون کر ھوا ذالك اعتقاد آ۔ (المدارك)

ہاں چونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ اس موقع پر تکلنے کا تاکیدی تھم نیس فرمایا تھا اس لئے بعض تخلص ایمان والے مجمی نہ جا سکے تھر جن کو اللہ تعالی اور ممتاز جماعت جسی نہ جا سکے تھر جن کو اللہ تعالی اور ممتاز جماعت جسے آسان کے فرشتے بھی رفتک ہے و بھیتے ہیں۔ (واللہ اعلم بالعواب)

## جہادیل نگلتا ایک عظیم الشان عمت ہے

كَمَّا ٱلْحُرْجِلْقَ كَالْفَاظ عَدَاللَّهُ تَعَالَى فَ ابتااصان اور انعام بیان فرهایا به کهم فرآب سلی الله علیه وسلم کو جهاد کے لئے کھرے تکالا۔ حضرت تعانوی رحمہ الله تکھتے ہیں:

جيهاانعام اول كاما<sup>ع</sup>ل" اخراج" تما\_ (بيان القرآن)

مین جبادے کے کمرے لکا لٹا اللہ تعالی کا اتعام تھا۔

مسلمان اگراس حقیقت پرخورکریں اور رجان کے الفاظ کو مجھیں کہآ پ کے رب نے آپ کو جہاد کے لئے نکالاتو انہیں جہادیس نکلنے کی قدر و قیمت کا انداز وہوجائے۔(والنداعلم بالصواب)

## ا ا ا ا

غزوہ بدر بی مسلمانوں کے لئے بے شاراسیاتی ہیں ان دوآ یات سے بیسی بھی طاکر مسلمانوں کو جہاد کے لئے ا این محروں سے نکلتے رہنا جا ہے اور جہاد کے مسئلے وعلی پر تولئے کی بجائے اللہ تعالی کا تھم بھی کر پورا کرنا جا ہے۔

\*\*\*



# وَلُوْ كُرُهُ الْمُجْرِمُونَ ۞

اگرچه کند کار ناراش مون

#### خااسه

الشنعالي كاس انعام كويادكروجب اس في من وعده فرمايا كدوه مشركيين كالتكراوران كوقا ظ من سے الكي يومبين عالب فرمائ

تہاری خواہش تھی کہ تجارتی قاشے کا سامنا ہو۔ محراللہ تعالی نے چاہا کہ تہیں شرکیین کے فشکرے جہاد کا تھم دے کروں کروں کا حق ہونا سب بیر ظاہر فرمادے اور باطل کی جڑکا ن وے۔ تاکہ شرکین کے نہ چاہے سکے باوجوودین اسلام غالب آجائے اور کفروشرک مغلوب ہوجائے۔

#### الوال وحوال

## كافرون سےمقابلہاللہ تعالیٰ كالفعام 💳

اس انعام کا حاصل'' مقابلهٔ کفار'' ہے جس کا انجام خیر ہواجیہا انعام اول کا حاصل''اخراج'' تھا۔ (بیان القرآن)

یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ انعام ذکر فرمایا ہے کہ اس نے جمہیں طاقتور کا فروں کے مقابلے میں اللہ تواک کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی است میں اللہ تعالیٰ کی است میں اللہ تعالیٰ کی تو اللہ اللہ تعالیٰ کی تو فیل اور اس کے انعام سے ممکن میوئی مسلمانوں کے اس طرزعمل سے بی اسلام کاحق اور کی ہوتا تکا ہر ہوجا تا ہے ورنہ کون اپنی جان خطرے میں ڈالیا ہے۔ (واللہ اعلم بالسواب)

ين منوالجواد ني ممار ن آليات الجماد ﴿ وَهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن

كلام بركت

المنتخفرت ملی الله علیه وسلم نے فر مایا تھا کہ یا قافلہ یا مدود لیعنی مشرکین کالشکر) ہادے ہاتھ کے گا ہلوگ ہا ہے کے کہ قافلہ ہاتھ کے اور بہتر ہوا یکی کہ تفرکاز ورثو ٹا۔ (موضح القرآن)

ماحب تنيرناني تكين بي:

سلمان چاہتے ہے کہ " تجارتی تافلہ" پر تسلم ہو کہ کا نتاتہ جیجاور بہت سامال ہاتھ آ جائے لیکن خدا کی مرضی بیٹی کہ اس چیوٹی کی ہے سر دسامان جاعت کو کیٹر افتحد اداور مرتب و پر تو کمت لنگر ہے بھڑا کرا پی ہاتوں ہے کی کو کی کرد کھائے اور کھائے کہ جرت انگیز طریقتہ پر ظاہر ہو کر بیج کا بی اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کھار کے فارائم صاف اور ماف آ انگار ہوجائے ، چنانچ بہی ہوا۔ بدر می قریش کے سرسردار مارے کے جن میں ابوجہل بھی تعاادر سر بی قید ہوئے اس طرح کفر کی کمرٹوٹ کی ادر مشرکین مکہ کی بنیادیں الی کئی فاللہ المحمد و المعنه ۔ (تفیر عمانی)

#### حق کاحق ہونا ظاہر فرمادے

خور قرما كي ان ووآيات من بيجله دوباراستعال مواسم يبليارشا دفرمايا:

وَ يُونِينُ اللَّهُ آنَ يَجُونَ الْحَنَّ بِكِلْمَتِهِ وَيَعْظَمُ وَالِرَ الْكِيرِينَ ٥

ترجمہ: اور اللہ تعالی جا ہتا تھا کہ اسے" کمات" ہے تن کو ابت کردے اور کا فروں کی جڑ کا ف دے۔

اس كفررابعد فرمايا:

لِيُعِنَّ احْقَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ

ترجمه: تاكرح كوابت كروساور ياظل كومناد \_\_

اب يهال دوموال بين يها يدكري توحق موتا ب تواسه ابت كرف اوراسكا احقاق كرت كرامتان الاستان المرة كرامتان بين؟ اوردوسرايدك يدجمله ودباراً باب توكيا دونول ميكه أيك عن مطلب ب يابر جكه الك منهوم ب؟

المام دازی دحرال کھتے ہیں:

السراد من تستقيق الحق وابطال الباطل، باظهار كون ذلك الحق حقاً واظهار كون ذلك الباطل باطلاً

بین احقاق می اور ابطال باطل ماطلب بیرے کرفق کاحق جونا بالکل ظاہر کردیا جائے (کردوست وشمن سب کونظر آجائے) اور باطل کا باطل جونا بالکل واضح کردیا جائے (کرخود الل باطل بھی محسوں کرنے گئیں)۔ (النعیرانکیر)

اوردوسرك سوال عجواب شامام دازى رحمدالله كفي بن

غَ (مَنْحِ الْمِقَادِ فَي مَعَارِفَ ٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ الْمُنْتَالِمُعَادِ ﴾ ﴿ الْمَالِ الْمُنْ الْمَالِ

ليس ههذا تكرير لان العراد بالا ول سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر والغنفر بالأعداء والمسراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصو قهذه الشريعة لان الذي وقع من المعومتين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته ولهذا السبب قرنه بقوله ويبطل الباطل الذي هوالشرك وذلك في مقابلة الحق الذي هوالدين والايمان. (المتفسير الكبير) فلاممان مارت كايب كريم يلي على المقرق الذي هوالدين والايمان والايمان. (التفسير الكبير) فلاممان مارت كايب كريم على المقرق المتوقع المتوقع

المُعِينَ الْحَقَ الله الكفر دين الاسلام ويعزه وَيُبُطِلُ الْبَاطِلُ الى الكفر (القرطبي)

مطلب بیہوا کہ جب جہادی مسلمانوں کواپنے سے طاقتور قرمن پر غلبہ لماہے تو اس سے من کائق ہونا اور باطل کا باطل ہوناسب کو کھل تظروں سے دکھائی ویئے لگنا ہے اور الل باطل کوا حساس ہونا ہے کہ وہ فلطی پر ہیں اور حق کے متناثی لوگوں کوئی کا نور صاف نظر آجا تا ہے اس کی وجہ سے لوگ کفر چو و کر جو تب ورجو تب اسلام تبول کرتے ہیں اور حق کو گھول کرتے ہیں اور حق کو گھول کرتے ہیں اور حق کو گھول کر لیما ان ہوجا تا ہے۔ اس لئے الل حق کا فرض بنا ہے کہ وہ کفر کو مغلوب کرتے اور اسلام کو عالب کرتے اور اسلام کو عالب کرتے کہ موروضات کریں تا کہ عام انسانوں کے لئے تق کاحق ہوتا بالک واضح اور طاہر ہوجائے۔

صاحب تغييرالفرقان لكعظ بي:

کھر جن کو بلندو پرتز کرناار باب ایمان داخلاص کافرض ہوگا۔ کیونکہ کفرتو پیدائن اس لئے ہواہے کہ اس کے ابطال ش الل ایمان اپنی بوری سعی وکوشش کا اظہار کریں تاکہ ان کی صف دوسرے لوگوں سے متناز نظر آنے لگے۔ (تغییر الفرقان)

قلاصدیہ ہوا کہ جن تو جن ہے گراس کا جن جونا جہادے ذریعے گاہر ہوتا ہے جنائید اللہ باک نے مسلمالوں کو محرکہ بدری لاکھڑا کیا ان کو جہاد کی توفق عطا فر مائی جس کی برکت ہے جن کا جن ہوتا سب کو بھو آگیا اور باطل کا بھالان بھی گاہر ہو گیا اور کا فرول کی جز کے گی مسلمان جب بھی غز وہ بدر کی ترتیب پر آئیں گے اور جہاد کو زندہ کریں گے تو ای طرح جن کا بول بالا بوگا اور باطل کو است اور کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا۔ محریہ صورتحال الل باطل کے سرخنوں کو پہندٹیں آئے گی وگئو گڑھ آلگھ جی مون گائی جا گئے ہوں جا داور ہوا ہو ہوں کی جا گئے ہوئے گڑھ آلگھ جی مون گائی ہوتا ہے جنائی وہ جہاد اور ہوا ہو ہی کہنان نہیں ہوتا جا ہے شور جھا کی گئے تا ہوگا ہوں کہ بریشان کہن ہوتا جا ہے گئے گئے ان کی خوات کی گئے گڑھ آلگھ جی کو گئے گڑھ کر انہاں بھی ہوتا جا ہے کہنان کہن ہوتا جا ہے کہنان کی عرب یا ذاتھ کا فرول کی زبانوں پر موقوف نہیں ہے۔ (والشاطم بالصواب)

کلمات ہے کیامراد ہے؟

آبت على ادشا وفرايا كياسه: وَيُؤِينُ اللهُ أَنْ يَجِيقُ الْحُنَّ يَجُلِلُهِ

ترجمه: اورالله تعالى چابتا تها كري كواسية "كمات" كهذر بيدنابت كروس.

الن آ عديش وكلمات كيامرادي؟

المام قرطبى دحدا للدكيسة بين:

ترجمہ: جس دن ہم بوی سخت میر میری سے بے فلک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ بینی ابوجهل اوراس کے

وَيُعَلِّهِوَ فَعَلَى الذِّينِ كُلِّهِ ﴿ التَّوبِ ١٣ النَّحْ ١٨ )

ترجمه: تا كمانشاتعاتى دين اسلام كوسب دينون برعالب كرے\_(القرطبي)

دوسراتول يرب كر" كلمات" يدمراد جهادكاتكم ب بينانيدا مرطبي رحمالله تكعيزين:

بكلماته اي يامره اياكم ان تجاهدوهم.

يعي همين كفارك خلاف جباد كانتكم ديه كرحق كوعالب اور كفر كومغلوب قرماديه. (القرطبي)

المام تعي رحمدالله لكين بين:

بكلماته بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة ويما امرالملائكة من نزولهم للنصرة وبما

قضيٰ من قتلهم وطرحهم في قليب بدر. (المدارك)

وَكُوْ كُرُهُ الْمُجْرِمُونَ : أكر يه يحرمون كواسلام كافليها بتدمو

ظاہر ہات ہے کہ کافر ہم ہیں اور وہ ہمی ہمی تن کے غلیے کو پیندنیں کر سکتے۔ اگر مسلمان اس حقیقت کودل ہیں ہفائیں تو است مسلمہ کی جان اس جیسوٹ جائے گی کہ اسلام کا فروں کی تظریش بدنام ہور ہاہے۔ بغینا ہروہ عمل جس سے اسلام اور مسلمانوں کو قائدہ پہنچے کا وہ کمل اسلام وشتوں کی نظر میں برا اور بدنام ہوگا تو کیا مسلمان اللہ تعالی ہوگا ہو کہا اسلام اور مسلمانوں کو قائدہ ہوگا ہو کہا اسلمان اللہ تعالی کے وہندوں کی نظر میں برا اور بدنام ہوگا تو کیا مسلمان اللہ تعالی کے وہندوں کی انتہاں ہوگا ہو کہا مسلمان اللہ تعالی کے وہندوں کی بدئتنی اور دائد کے سے مناثر ہوجائیں سے ؟ العیاذ ہاللہ العیاد اللہ اللہ در واللہ اللم ہالعیوا ب

اسياق

غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لئے بے ثارامباق ہیں ان دوآ یات سے بیسبق ملاکہ مسلمانوں کو کفر کی اصل طاقت پرواد کرنا جا ہے اور جہاد کے شاک کوزیم ورکھنا ہوا ہے تاکری کاحق ہونا و نیا پر ثابت ہوجائے۔ ملا ملہ ملہ



عُلُوُكُكُو ۚ مَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ \* إِنَّ اللَّهُ

جائمی ادر مدد تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہے قبک اللہ تعالیٰ

غزوة بدرك ون مقاليات يميلنم في الله تعالى عددى فريادى الله تعالى في الكوتبول فرماليا اورا بك بزارفر شنة يدري بين كالم عدود فرايا فرشتول كالمهارى عدك لنار نامس الفرتعالى كالعرب ك بثارت تھی تا کے تبیارے دل مضبوط ہوجا کی ورنداسل مدوتو الله تعالیٰ عی کی طرف سے جو آن ہے جو عالب بھی ہے۔ اور حکمت والا بھی ہے۔ (اس لئے تم صرف اس ہے جڑے رہوفرشنوں اوردیگر اسباب پر بھروسہ نہ کروامل غلبہ الله تعالى دينا ہے اس كى مرضى جس طرح سے دے اور اسل تعربت الله تعالى كى طرف سے ہوتى ہے اس كى مرضى اساب کور ایدکرے باطامری اساب کے بغیر۔)

اشان نزول

اس آیت کے شان نزول میں حضرات مفسرین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کی اس روایت کو ذکر قرمایا ہے جو سی مسلم میں مذکورہے۔روایت سے عربی الفاظ پڑھنے سے پہلے آیت سے شان نزول اور معمون سے بارے میں تغییر حقائی کی بیمبارت ملاحظہ فرمائے۔

" غوث" ( كامعتى ) مددادر" استفاطة" ( كامطلب ) مدوطلب كرناب آخر آنخضرت سلى الله عليه وسلم ميدان بدر ا میں جائیجے۔ کری کے دن تنے اور بدر میں جو یانی تھا اس کواول آ کرسٹر کین کے نے اپنے تبضیص کر لیا تھا۔ اوھر تو تغییم ا (لینی دشمن) کی کثرت کروبال مع ساز وسامان مکرے تخبینا ہزار بہادر جنگ جو تضد ادھر تخبینا تین سوآ وی بھو کے

A OUT THE PROPERTY OF THE PROP

یا ہے ، بدر درما مان الی حالت بین مسلمان اپنے پروردگارے مدد کے خواہاں ہوئے اورای سے فریادری کے امیدوارہوئے چنا نجے این عہاس رضی اللہ عظم احترت عمر بن خطاب رشی انلہ عند سے فقل کرتے ہیں کہ اس حالت کو و کھے کرآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دورہ کی خمد بیس مجنے اورا مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رواقالہ (لیمنی قبلہ درخ) ہوگر ہاتھ افغا کر فہارت ہو واکساری سے دعا مکر نی شروع کی کہ یا الی تواہے وعد م کو پورا کر اگر اہل جن کی ہر جناعت ماری کی تو چرز بین پر تیرا کوئی نام لینے والا ندرہ کی دعا م کرتے کرتے ہوئی دوام (جاور) مبارک موفظ موں (بینی کندھوں) سے کر بڑی ابو کر رضی اللہ عند سنے افغا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈائی اور ہاتھ تھا م کروش کی اللہ عند سنے افغا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈائی اور ہاتھ تھا م کروش کی۔

کتب احادیث سے جگ کرنا بھی ثابت ہے جیسا کرجی مسلم میں ہے کہ ایک مخص ایک مشرک پر حمل کرنے دوڑا اور سے ماریخ سے میں ہے کہ ایک مشرک پر حمل کرنے دوڑا اور سے ماریخ سے باریخ سے بیٹ تر بی وہ زشن پر مرابیڈا تھا اور اس کے مند پر کوڑ ہے کا نشان تھا اور کوڑ ہے گا آور کے مہاتھ یہ آ واز بھی سنا کی دی تھی ہا تھ میں جنگ جیس جنگ جیس کی مرف مسلمانوں کے بطمینان کے لئے ٹازل ہوئے سے جمیریا کہ اس جملہ میں وما جنگ اور بھی ایک ہوئے ہیں۔ النے سے جا بیا جاتا ہے کہ بی مرف تھیا دے اطمینان کے لئے تھا در ند مدونو اللہ تی کی طرف سے سے محرب ہا جاتو جب بھی پائی جاتی ہے کہ جب فرشنوں کا جنگ کرنا تسلیم کرنیا جائے۔ (تفہیر حقائی)

المام قرطبي دحمه الله تكفية بير:

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

لماكان يوم بدر نظررسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم الت واصحابه ثلثما تة وسبعة عشررجلاً فاستقبل نبى الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مديديه ، فجعل يهتف بربه: اللهم انتجزلي مارعدتني اللهم أتنى ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لاتعبد في الارض فعا زال يهتف بربه ما دا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه ابو بكر فأخذ ردائه فالقاه على منكبيه ثم التزمه من غرنتوالوواد في معارف ألوات الجعاد هي المراجعية في المراجعية الم

وراشه وقبال يبنا نبى الله: كفاك مناشدتك ربك، فانه سينجز لك ما وعدك فانزل الله تعالىٰ إِذْ تَسْتُونِيْتُونَ رَكِّكُو الآية فامده الله بالملتكة. (القرطبي)

اس روایت کا ردوخلاص تغییر حقائی کی عبارت جس گذر چکا ہے اصل عربی روایت ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ است کے علاء کرام حضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی نیایت بیس جاہدین کے لئے اس طرح اوراس کیفیت جس دعاؤں کا اجتمام فرما کی جس کیفیت جس دوایر کی عاجزی آ و وزار کی اجتمام فرما کی جس کیفیت کواس دوایت جس بیان کیا محیا ہے۔ اورخود مجاہدین بھی اس طرح کی عاجزی آ و وزار کی اورانا بت والی دعاؤں کا اہتمام کریں۔

# جَنَّك كاما حول مِنْ عَنْ وَرادِعا

واستخافتهم انهم لما علموا انه لابد من القتال طفقوا يدعون الله يقولون اى ريفا انصرنا على عدوك يا غياث المستغيثين اغتنا. (المدارك)

لینی اس آیت میں جس فریاد کا ذکر ہے وہ بیٹی کہ جب مسلمانوں نے دیکے لیا کہ اب جنگ بیٹی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور دعا م کے لئے لیکے وہ کہ رہے تھا ہے ہمارے رب اپنے دشمن کے مقالیفے میں ہماری تصرت فرما اے فریا د کرنے والوں کی فریاد کو پینچنے والے ہماری مدو قربا۔ (المدارک)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہادیش دخمن کی کثرت اور طافت دیم کی کر بھا گئے اور خوف زوہ ہونے کی بجائے نور آدعاء کی طرف متوجہ ہوجا ناچا ہیں ۔

#### مجابدينا يحانظر صرف اللدتعالى يررتمين

المام قرطبى دحرا للدكفين بين:

وُمَّ اللَّهُورُ إِلَّا مِنَ عِنْ إِلَا مِنَ عِنْ اللَّهُ فَيه على ان النصر من عنده جلّ وعز لا من العلائكة واى لولا نصره لما انتفع بكثرة العدد بالعلائكة لين الله تعالى في عبير مادل كراصل مدالله بالنائل كالنائل كالمرف عنه مرف عنه وقى من ندكر فرشتول كي طرف من الله تعالى كالمدن الله تعالى كالمدن الموقى الوفرشتول كالمرف المدن الله تعالى كالمدن الموقى الوفرشتول كالمدن المدن المدن المرف المدن المدن

امام تعى دحدالله تكيية بي:

ولا تحسبوا النصر من العلائكة خان الناصر هوا لله فكم وللعلائكة. (العدارك) لينى يرخيال تدكروك تعرست فرشتول كي طرف ست سه كيونك تميارا إصل عدمًا دائدتمال سب -

معلوم ہوا کہ مجاہدین کے لئے جب فرشتوں پر بھروسہ کرنا درست تھیں ہے تو بھر کی اور چیز یا مخصبت پر نظریں جماعت رکھنا کہاں درست ہوسکتا ہے؟ مسلمان اللہ تعالیٰ کے لئے جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بی اس کی تعرب فرما تا ہے۔ مسلمانوں کے ای عقیدے اور نظریئے کو درست رکھنے کے لئے حضرت ادراے غلبہ اور کامیانی عطاء فرما تا ہے۔ مسلمانوں کے ای عقیدے اور نظریئے کو درست رکھنے کے لئے حضرت

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

فاروق اعظم رضی اللہ عند نے صفرت خالدین ولیدرضی اللہ عنہ کو معزول کردیا تھا تا کہ کی مسلمان کا بیٹھیدہ نہ ہے کہ

فتو حات ان کی وجہ ہے ہور بی جیں۔ اسپاب اور شخصیات سے فائد وضرور پہنچا ہے مگران سے فائدہ پہنچنا ہمی اللہ تعالیٰ
کی مرضی پر موقوف ہے اس لئے مجاہداللہ تعالیٰ کے سواکسی مجمی چیز پر نظر نہ دکھے اور نہ ایسے جہاد کی اللہ تعالیٰ پر تو کئی کے
علادہ کوئی اور بنیا و بنائے۔ آئ بہت سے لوگ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے انگلار میں جہاد تھوڑ سے بیٹھے جی آئیں بھی
اس آیت برخورکرنا جا ہے۔

عَوْيُوْ خَيْكُوْهُ

چنانچے بھا ضائے اہم عزیز وہ بالکل براہ راست اور بلاکی واسطرے بھی الداد پرقادررے لیکن بھا ضائے اہم علیم وہ رعامتِ اسباب بھی رکھتا ہے اور اس لئے مدرواسطوں اور ذرایعوں سے پہنچا تاہے۔ (تقییر ماجدی)

اساق

غزدة بدر مسلمانوں کے لئے بے شاراسبان ہیں ان دوآیات سے بیستی ہی طاکر مسلمانوں کو وشتوں کی کثرت و کھ کر دل تیں جوڑتا جا ہے بلکہ خوب عاجزی، آہ وزاری اور ایقین کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور تھرت اور غلبے کی فریاد کرنی چا ہے اور بیستی بھی طاکہ است مسلمہ کے خواص کو بچاہدین کے لئے خوب دھا کیں کرنی چا ہیں اور یہ جی معلوم ہوا کہ جہادا ہا مبارک کن ہے جس میں اللہ تعالی کے مقرب فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں اور یہ کا ان سبق بھی طاکہ است اور غلب اللہ تعالی کی طرف سے ہے پھر اس کی مرضی وہ جس طرح سے چاہ مدد فریائے مسلمانوں کو چی نظر اسباب تھرت اور غلب اللہ تعالی کی طرف سے ہے پھر اس کی مرضی وہ جس طرح سے چاہد مداری اللہ تعالی کی طرف سے ہے پھر اس کی مرضی وہ جس طرح سے چاہد مدد فریائے مسلمانوں کو چی نظر ''اسباب تھرت' کی تی بھر اس کی مرضی وہ جس طرح اللہ بالعواب)





تم سے دور کردے اور تہارے داول کو معبوط کردے اور اس سے تہارے قدم بھا دے

ضاحه

غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالی نے جنگ ہے پہلے جاہدین کی مزید دوطر نے تھرت فرمائی۔ ان پرسکون دانی آفکہ طال کی سکون دانی آفکہ طال کی اس سے پہلے خوب زوروار بارش تازل فرمائی۔ ان دونعرتوں سے بجاہدین کو بیافا کرے عظام فرمائے۔

- اوکھ کی وجہ سے ان کے دماغ اورجسم پرسکون ہوگئے اور برطرح کاخوف جاتا رہا۔
- ہارش کی میدے آئیں طہارت مامل ہوئی مشیطانی نجاست اوروسوے وور ہوئے ، اور ریکی زمین چلنے کھرتے کے قائل ہوئی۔ مجرتے کے قائل ہوئی۔
  - 😉 نصرت کے بیرمناظر دیکھ کران کے دل مضبوط ہو محکة اور قدم خوب جم محکة ۔

### الوال وحواليك

## جامع تنمير

اس آبت کی تغییر می مفسر من حصرات نے جو بچو تحریر فرمایا ہے اور جن روایات کو ذکر فرمایا ہے ان سب کا خلاصہ ورج ذمل جامع عبارت میں آسمیا ہے۔

"بدر کامعرکہ فی الحقیقت مسلمانوں کے لئے بہت بی بخت آ زمائش اور عظیم الثان استحان کا موقع تھا، وہ تعدادیں استحا تعور نے بڑے، بہمروسامان بڑھ بنو بی مقابلہ کے لئے تیار ہوکر نہ لکلے بڑھ مقابلہ بی ان سے گئی تعداد کالشکر تھا۔ جو پورے سازوسامان سے کبرو فرور کے نشریس سرشار ہوکر لکلاتھا، مسلمانوں اور کا فروں کی بے پہلی بی قابل ذکر کلرشی پھر مورے ایک چیش آئی کہ کفار نے پہلے ہے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر تبعنہ کرلیا مسلمان نشیب بیس تھے، رہت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاکل دہشتہ تھے، گردو غبار نے الگ پریٹان کر رکھا تھا۔ پائی ند نے سے ایک طرف طفسل ووضو کی تکلیف ، دوسری طرف تھی (لیعنی بیاس) سماری تھی۔ یہ چزیں دکھ کر مسلمان فارے کہ بظاہراً فار کلست کے جیں، شیطان نے دلوں میں دوسرڈ الا کہ اگر واقئی تم غدا کے مقبول بندے ہوئے قو خرور تا تبدای دی (لیمن اللہ تعالٰی کی نصرے کہ جہاری طرف ہوئی اور ایسی پریٹان کن اور پاس آئی زصورے حال بیش نداتی اس وقت بی تعالٰی کے قدرت کا ملہ سے ذور کا بینہ برسایا جس سے میدان کی رہے جم کی حسل ووضو کرنے اور پیننے کے لئے پائی کی افراط ہوگئی، گردو خبارے نہاں کی کردو فبارے نہاں کی افراط ہوگئی، گردو خبارے نہاں کی کا رکا افراط ہوگئی، گردو خبارے نہاں کی کا درک کردی۔ آگر کھی تو دلوں سے سارا خوف پریٹانیاں دور ہو کمی تو جی تعالٰی نے مسلمانوں پر ایک جس کی خنود کی طاری کردی۔ آگر کھی تو دلوں سے سارا خوف و براس جا تا رہا۔ بعض دوایات جس ہے کہ خور مسلم پر خیف کی خنود کی طاری ہوئی جب اس ہے جس کے قو فر ایا نوش ہو جا تھی میں اللہ علیہ و میا تو میں جس کے اور ایک مید ایس سے جس کے قو فر ایا نوش ہو جا تھی میں اللہ علیہ اس کے جس کے اور ایک مید ایس سے جس کے قو فر ایا نوش کو اللہ کو این کی مید کرنے کی علیہ اسلمان ہو ایک بارائی رحمت نے بدن کوا حداث سے اور دول کو شیطان کے وساور سے باک کو تو کو کو کو کو کا اللہ کر جس کے اور اندر سے ذرائل کردل مغبوط ہو گئے آئی آئی کو کا ایک میداد سے اور دول کو شیطان کے وساور سے باک کے درائی کردل مغبوط ہو کئے ۔ (تغیر طاق)

## اونگھے کے دوفا کرے

المام قرطبی دحدا لله تکھنے ہیں:

وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: احدهما ان قواهم بالا ستراحة على القتال من الغد. الثاني ان استهم يزوال الرعب من قلوبهم كما يقال الامن منيمٌ والخوف مسهدً.

بینی جنگ ہے وکیلی دات الشرتعالی نے انہیں اوکھ دے کرود فائدے عطا فرمائے پہلا یہ کہ آئیں آ رام دے کر انگلے دن کی ٹڑائی کے لئے قوت عطا وفر مادی اور دوسرا بیر کہ ان کے دلون سے رحب دورکر کے انہیں اس دسکون عطاء فرماد یا۔ جیسا کہ کہاوت ہے کہ اس نیندلا تاہے اورخوف بے خوابی میں جنٹا کرتا ہے۔ (القرطبی)

آیک قول به به کریرا و گفتین از ال کونت طاری مولی تی وقیدل غشداهم هی حدال القفاد الصفین. (القرطبی)

#### كارمضان المبارك كي رات بإرش يهوم في

غانزل الله العطوليلة بدر السابعة عشرة من دمضان حتى سالت الاودية. (القوطبي) لِعِنَ اللهُ تَعَالَى فَرَمِضَانِ *البادك كيستر بوي داست فوب بارش برسادي*.

وأفتح للجوادش معارف أوات الجعاد

#### طبيارت اور جنماد

اس آیت مبادک سے بیکت بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاداودطہادت کا آئیں بی مضبوط جوڑ ہے۔طہادت کی حالت بیل موس مضبوط ہوڑ ہے۔ طہادت کی حالت بیل موس مضبوط ہوتا ہے، اس پر خاص رحمت نازل ہوتی ہے، دشمن اس پر حاوی ٹیس ہوسکتے اور حمت کے فرشنے اس کے ساتھ موجود رہنے ہیں۔ اِس اشار و معلوم ہوا کہ مجامدین کو جہاد کے دوران طہادت بعن طسل و دخو اورلہاس کی یا کی کا خاص خیال رکھنا جا ہے کہ اس سے آئیس قوت اورلہاس کی یا کی کا خاص خیال رکھنا جا ہے کہ اس سے آئیس قوت اورلھرت کتی ہے۔ (واللہ اعلم بالعدواب)

## باران رحمت مشركيين كے لئے زحمت

طبقات این سعد میں ہے کہ'' وہ دادی ہوئی تھی'' اللہ تعالیٰ نے ایرکو بھیجا، جس نے اسے ترکر دیا بسلمان چلنے ہے نہ رکے بشرکین کے ہاں اس قدر بارش ہوئی کہ وہ چلنے کے قائل ندر ہے، حالا تکدان کے درمیان صرف ایک ریت کا ٹیلہ تھا، اس شب کوسلمانوں پرغنودگی طاری ہوگئی وادر بھر چنوستی آ کے بال کر ہے' 'مسلمان اڑتی ہوئی بالو (بعنی ریت) پر اترے ہے، بارش ہوئی جس ہے وہ شک کو وصفا کے ہوگئی لوگ ہیں پر آساتی ہے دوڑتے ہے۔ (تفسیر واجدی)

#### جہادسب سے افضل مہادت

المام *قرطي رحما الله غ*الى أن يت *سكة بل ش يوجداً قرين كانتكما* ب: قبال منالك بسليفيني ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وصلم الخ.

امام ما لک رحمداللہ فرماتے ہیں کہ جھتک بدروایت پہنی ہے کہ حضرت جر تیل علیہ انسلام نے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وکم سے نوجھا: آپ معزات میں مجاہدین بدرکا کیا مقام ہے؟ آپ ملی اللہ علیہ وکم نے فرمایا وہ ہم میں سب بہتر شار کئے جاتے ہیں معزت جر تیل علیہ انسلام نے فرمایا جمارے ہاں بھی ایسا ہے۔ اپس وی سے ثابت ہوا کہ تلوقات کی افضلیت ذات کی اوجہ نے بیس اعمال کی وجہ ہوتی ہے ملائکہ کے لئے افضل عمل بھیشہ کی تبیع کا ابتدام ہوتی ہے اور ہمارے لئے افضل عمل بھیشہ کی تبیع کا ابتدام ہوا دہ اور ہمارے لئے افضل عمل افلاس اور عماوت ہے۔ پھر عمادات میں سے وہ عمادات ذیادہ او نچی ہیں جن کو شریعت ہے افضل قرار دیا ہے۔ پھر امام قرطبی رحمہ اللہ تکھتے ہیں:

واخضلها البجهاد واخضل البههاد يوم بدر لان بغاه الاسلام كلن عليه. (القرطبی) اورسب سے اُمثل عبادت جہاد ہے اور سب سے اُمثل جہاد بدر کے دن کا جباد ہے کیونکہ اسمام کی بتیاوائ پر ہے۔ (القرطبی)

#### د شمنول کوا قنصادی فقصال پیچے نے سے لئے حملہ جائز ہے

الم م قرطبى رمرالشاس آيت كذيل بيس تفيح بين:

ودل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لتلقى العيرعلي جواز النفير للغنيمة لانهلكسب

وُ فَتَحَالُهُ وَلِدُفَى مَعَارِفَ آلِياتَ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ اللَّهُ فَتَحَالُهُ وَلَا مُعَالِدُ اللَّهُ

ملال الخ.

یعیٰ حضورا کرم صلی الشعلیہ وسلم کا قاتھ پر حملہ کرنے کے لئے نکلنا اس بات کی دلیل ہے کے تقیمت کے لئے جملہ کرنا جائز ہے کیونکہ وہ مال حلال ہے۔اس سے امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کی تروید ہوگئی جواسے محروہ بچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تو و نیا کی خاطر جگ کرنا ہوا۔اس کے بعد لکھتے ہیں:

وسا جساء ان من قسائل لتكون كلمة الله هى العليا فهو سبيل الله دون من يقائل للغنيمة براد به اذا كسان قصده وحده وليس للدين فيه حفاء لين حديث تريف ش جو آياب كرجها دنى معين الله يه بعضاء لين حديث تريف ش جو آياب كرجها دنى معيل الله يه كما الله تفاتى كريف كالمائل كالله يه كروب كى كانيت مرف تغيمت كيلكاؤال كامتعمد يه كروب كى كانيت مرف تغيمت كيلكاؤال كامتعمد يه كروب كى كانيت مرف تغيمت كي بواوراك على دين كاكونى قائده متعمود ند بوتو و والزائى جها وقيل بوگى د (القرلمى)

#### قال میں اونگھوالیّہ تعالیٰ کی نعت

وعن ابن عبياس رضى الله عنهما: "النعاس في القتال امنة من الله تعالى وفي الصلوة وسوسة من الشيطان "انتهى وعن ابن مسعود رضى الله عنه شبيه هذا الكلام وقال:النعاس عبند حضور القتال علامة امن من العدروهو من الله تعالى وهوني الصلوة من الشيطن "قال ابن عطيه: وهذا انما طريقة الوحى فهولا محالة يسند. (البحر المحيط)

کینی حفرت این عماس رمتی الله عنها سے دوایت ہے کہ آل میں نینداللہ تعالیٰ کی طرف سے بطوراس کے ہوتی ہے اور تماز میں نیند شیطانی وسوسد کی وجہ سے ہوتی ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند سے ہی ای طرح کا کلام مردی ہے وہ فرماتے ہیں جگل کے وقت اوگھ کا آنا دشمن سے اس کی علامت ہوتا ہے اور بہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور تماز میں اس لئے بیردوایت باقعیا مرفوع ہے بین حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ (تغیر البحر الحیل )

### چيرو جو بات

غزوہ بدر کے موقع پر طاری ہونے والی فنووگی کس طرح سے اللہ تعاقی کی خاص فعت تھی؟ حضرت المام رازی دحمہ اللہ نے ولچسپ تقریر فر مالی ہے اور اس او کھ کے خصوصی فعت ہونے پر چھوجو ہات ذکر فر مائی ہیں شاکفتین تغییر کیبر میں ملاحظہ فر مالیں۔

## امِإِلَ

غزدہ بدر میں مسلمانوں کے لئے بیٹارامیاق ہیں اس آ بت مبار کدے بیٹی ملائے کہ طہارت اور پاکی جہاد کے لئے بے حدمغید ہوتی ہے اس مجاہدین اس کا اہتمام اور النزام کریں۔ آبت سے بیمی سمجھا جاسکا ہے کہ جنگ کردوران مجاہدین کے پاس وافر پانی ہوتا جا ہے جتائی پانی کے انظام کا بھی تھی الا مکان اہتمام کیا جائے۔ اس طرح وی سکون اور آسود کی بھی اطمینان اور ثابت قدمی بھی مجاہدین کے لئے ضروری ہے۔ مجاہدین کا اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتو بیتمام چیزیں اعبیب ہوجاتی ہیں اس تعلق باللہ کو مضبوط کیا جائے اور دور ان جہاداس کے غدا کرے کا خوب خوب اہتمام کیا جائے۔ (واللہ اعلم بالعواب)





میں ہے۔ عزوہ بدر جس اللہ تعالی نے مجاہدین کی لصرت کے لئے فرشتوں کو نازل فرمایا اور ان فرشتوں ہے ارشاد فرمایا کہ شن تمہارے ساتھ ہوں تم ایمان والوں کے دلی مضبوط کرو۔ بیس کا فروں کے دلوں پر دہشت طاری کردول گا۔اورتم

جنگ شن شریک و حرکا فرون کی گرونون اور جو ژون پر مارو۔

# تلخيص مضايين

- فروه بدر می الله تعالی نے حضرت جریل علیه السلام اور حضرت میکائیل علیه السلام کی قیادت می فرشتوں کو مازل فرمایا۔ نازل فرمایا۔
  - 🗗 اکثر روایات سے تابت ہے کہ فرشتوں نے جنگ عمی بھی حصد لیا۔
- الله تعالى نے الن فرشتول کوائی معیت کا بھین دلایا کہ تھی ونقدیس کی طرح عملِ جہاویں مجمی تہیں میرا ترب اور معیت نعیب رہے گا۔ قرب اور معیت نعیب رہے گی۔
- و فرشتول کی ذرمدداری لگائی گئی کدده مجاهدین کا حوصله بزها کمی اوران کے دل مضیوط کریں۔ چنانچ فرشتوں نے جنگ میں شریک ہوکرہ ولول میں الہام ڈال کر الصرت کی آ وازیں لگا کراورا پی روحانی محبت کا اثر دکھا کرید ذمہ داری اداکی۔
- اللہ پاک نے فرشتوں کو جنگ کی تربیت دی اور انھیں ہمجایا کہ انسان کے کن احتمام پر مارنے ہے وہ مرتا ہے یا جنگ کے قابل نیس دہتا۔

ن النوالية والدفي معارف آليات المهماد المنظمين الأسلام المنظم المنظم المنظم الأسلام الأسلام الأسلام الأسلام ال

### ایک موال کا جواب

الله پاک نے ایمان والوں کے ول معبوط کرنے کا تھم فرشتوں کو دیا اور کا فرول کے دلوں میں رحب ڈالنے کی است اپنی طرف فر مائی ۔ حضرت شاہ میدالقاد در حمد اللہ اس میں دیکتہ میان فرماتے ہیں :

کافروں کے دل قابل جیس فرشنوں کے البام کے سورعب ڈالٹا اپنے طرف لیا اور (فرشنوں) کو) مسلمانوں کے دل ابت کرنے کو تھم فرمایا۔

" جنگ بدری اہمیت کا انداز ہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ اس معرکہ ہیں خود اہلیں تعین کنانہ کے سروار اعظم سراقہ بن ما لک مدلجی کی صورت جس مثل ہوکر ابوجہل کے باس آیا اور مشرکیون کے خوب ول پڑھائے کہ آج تم پر کوئی فالب تہیں آسکا، میں اور میراسارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ اہلیں کے جنٹ بے تنے برد ابھاری لشکر شیاطین کا تھا۔" مدوا قدا مے آئے گا۔اس کے جواب میں تق تعالی نے مسلمانوں کی کمک برشائی فوج کے دہتے جرئیل علیہ السلام وميكا تك عليدانسلام كى كما تشرش به كهدكر بينيج كه شرقها ديسا تحديول- اكرشياطين آ دميول كي مورت بش مشكل وكركفارك حوصله يدهارب بين اوران كي طرف سدار في كوتيار بين اورمسلمانون كم تلوب كورسود ال کرخوفز وہ کررہے ہیں تو تم مظلوم وضعیف مسلمانوں کے دلوں کوسنبوط کروادھرتم ان کی جست بردھاؤ مے ادھر میں کا فروں کے دلوں میں دہشت اور رصب ڈال دول گائے مسلمانوں کے ساتھ ہوکران ظالموں کی گردنیں ماروادر بور یور کاٹ ڈالو۔ کیونکہ آج ان سب جتی واٹی کا فروں نے مل کر خدا اور رسول سے مقابلہ کی تغیرائی ہے سوانییں معلوم ۔ ہوجائے کہ خدا کے نکا نفوں کوکیسی سزاملتی ہے۔ آخرت میں جوسزا ملے کی اصل تو وہ بی ہے لیکن دنیا تھی ہی اس کا تھوڑا سانموندد کیدلیں اور عذاب الی کا کیجیمرہ چکے لیں۔روایات میں ہے کہ بدر میں ملائکہ کولوگ آ کھوں ہے دیکھتے تنے اوران کے مارے ہوئے کفارکوآ دمیوں کے آل کے ہوئے کفارے الگ شناخت کرتے تھے۔خدا تعالیٰ نے بدایک انمونده كهاديا كداكر شبيساطيس السجسن والانسس البيء فيرمعموني طوديري كمتنائل جمع بوجاكين تووه اللهق ا ورمغبول بندوں کوایسے غیر معمولی طریقہ ہے قرشتوں کی ممک پہنچا سکتا ہے۔ یاتی ویسے تو بھتے وغلبہ بلکہ ہرچھوٹا بڑا کا م خدائل کی مثیت اور فقدرت سے انجام یا تاہے۔اسے نفرشنوں کی احتیاع ہے ندآ دمیوں کی اور آ کرفرشنوں تی سے کوئی کام نے توان کودہ طاقت بخش ہے کہ تنہا ایک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر چک سکتاہے یہاں تو عالم تکلیف واسباب ين وراي عبيه كيلورير شياطين كي غير معولي دوز دحوب كاجواب دينا تفاادربس . (تغيير عناني)

 الأنقال A الله المعاد المعاد

بارے بس كن اقوال كليم بير،

المنتقال المنتقال المنقال المن المقاتلوا. لين صن بعرى دهدالله قرمات بي الله تعالى في فرهنون وكالم ديا المرقال كالمراد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر

وقسال مقاتل بشروهم بالنصر. مقائل رحمانلتقربائے بیسمطلب بیہ کی مسلمانوں کواللہ تعالیٰ کی خفخری ستاؤ۔

فكان الملك يسيرامام الصف في صورة الرجل فيقول ابشروا فان الله ناصركم.

چنانچه فرشته آوی کی شکل میں مجاہرین کے سامنے سے گذرتا اور کہنا خوش موجاد یقینا اللہ تعالیٰ تہارا مدد کارے۔ (البحرالحید)

وذکر الزجاج انهم یشبتونهم باشیاه یلقونها فی قلوبهم تقوی بها. زجان رحماللهٔ مات بین که فرشته مجابدین کے دلول پی ایک باتول کا القاء کرتے سنے جن سے ان کے دل معبوط ہوتے سنے اوران پی قوت پیدا ہوتی تنی ۔ (البحرالحیط)

المام دازى رحمه الله تكيية بي:

ان الشيطان كمايمكنه القاء الوسوسة الى الانسان، فكذلك الملك يمكنه القاء الالهام اليه. (التفسير الكبير)

مینی جس طرح شیطان سے لئے انسان سے دل میں وسوسدڈ الناممکن ہے ای طرح فرشتے سے لئے اس سے ول میں انہام کرنا ہمی ممکن ہے۔

- کو ذکر الشعلیی نحوہ قال: صححوا عزائمهم ونیاتهم علی الجهاند نظامی رحماللہ (باتے ایں: مطلب بیہ کرائے فرشتو ایمان والوں کے عزائم اور جہادے یارے بیس ان کی غیتوں کوٹھیک رکھو۔ (البحرالحیط)
- ◘ وقال أبن عطية نحوه؛ قال: يحتمل ايضاً أن يكون التثبيت الذي أمربه ما ينقيه

العلك فى قلب الانسان من توهم الظفر واحتقار الكفار ويبجرى عليه من خواطر تشجيعه. المن صليدهم الشفر ات بيل كمالله بإكب في ولول كومضوط كرف كاجوتكم دياب مكن باس ب مرادوه الهام جوجوفر شتركى انسان كول ش والهام كاب فقطة والى باوركافر فقير وكزور بي اورده اس الهام ساس ك

بهادري كے جذبات كواجمارتا ب\_(الحرالحيل)

## کا فروں کے دلول پررغب بہت بڑی الجی نعت

ارشادفر مایا کہ میں کا فرول کے داول پر رعب اور وہشت ڈال دول کا جہاد میں کامیانی کے لئے بیسب سے بوی افسرت اور نعمت ہے اور ایمان والے جب الله تعالی کے لئے جان قربان کرنے کا سجا جذب اور اراده دل می جر لیتے

وُ فَتَى الْجَوْادِ فِي مَعَارِ فَ أَبِاتَ الْجَعَادِ ﴾

ہیں تو اللہ پاک ان کارعب اور دہشت کا فروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تب کا فران کے سامنے بے بسی محسوں کرتے ہیں۔ ایام ابوحیان رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

ولا معونة اعظم من القاء الرعب في قلوب الكفرة.

لین کا فروں کے دلوں پر رصب ڈالنے سے زیادہ بنزی مدداور کوئی ٹیس ہے۔ (البحرالحیط)

المام دازي دحدالله تفيع بي:

وهذا من الشعم الجليلة، وذلك لأن امير النفس هو القلب، فلما بين الله تعالىٰ انه ربط قلوب المومنين بمعنى انه قواها وازال الخوف عنها ذكرانه التى الرعب والخوف في قلوب الكافرين فكان ذلك من اعظم نعم الله تعالىٰ على المومنين.

لیعنی کافروں کے دلوں پر رعب کا ڈالٹا بہت بڑی تعتوں میں سے ہے۔ اس لئے کہ دل انسان کا تعکران ہے جب اللہ تعالی نے میان قربا کے دائل انسان کا تعکران ہے جب اللہ تعالی نے میان قربا کے دائل نے ایمان والوں نے دلوں کو مغیوط فرباد یا اوران سے خوف کوز اکن فرباد یا تو ارشاد فربایا کہ اس نے کا فرول کے دلول میں رحب اور خوف ڈال دیا ہے ایس بیا ایمان والوں پر اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام تھا۔ (النفیر الکیم )

اسباق

غزوۃ بدر ہیں مسلمانوں کے لئے بیٹاراسہال ہیں اس آ بیت مباد کہ سے ایک طرف تو جہادی تربیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کیونک اللہ پاک نے شاراسہال ہیں اس آ بیت مباد کہ سے ایک طرف ہوتا ہے کہ جہام ہی معلوم ہوتی ہے کیونک اللہ باک نے شاہدیاں جہاد میں فرشتے ال کے ساتھ مل کرائر میں اور اللہ تعالی ان کے وہمی صفات اپنائی جہاد کی نہیت خالص وہمنوں کے دلوں ہیں دعب ڈال دے مہام ہوتا ہے کہ جب دل دنیا کی محبت سے پاک ہوں، جہاد کی نہیت خالص اللہ تعالی کے لئے ہواور اللہ تعالی سے ما قات اور اس کے لئے جان قربان کرنے کا جذب دل میں پہنتہ ہوتو ایسے جہام میں کے ایک ہوں کی داوں میں ان کا دھر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ نیزاس میں ہیں کہ ہوت ہے کہ دوس ہیں داوں کے داوں میں ان کا دھر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ نیزاس میں ہیں تھی ہی دال دیا جاتا ہے۔ نیزاس میں ہیں تعالی کے جروسہ ہی میں ان کی جروسہ ہی داوں کو خروس کے داوں جہاد میں کی تعرب فراتا ہے بکہ اللہ تعالی کے جروسہ ہی میدان جہاد میں نگاتا ہوا ہے ، اللہ تعالی بہت خاص طریقوں سے جاہدین کی تعرب فراتا ہے تی کے فرشتوں تک کونازل میدان جوادش نگاتا ہوا ہے ، اللہ تعالی بہت خاص طریقوں سے جاہدین کی تعرب فراتا ہے تی کے فرشتوں تک کونازل فراتا ہے اور ڈمنوں کے داوں کوروب میں جکڑ لیتا ہے۔ (داللہ اعلی بالصواب)



ذَٰ إِنَّ بِإَنَّهُمْ شَاكَتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاكِنُ اللَّهُ

ہ اس کے ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے مخالف ہیں اور جو کوئی اللہ تعالی

# وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَيِ يُلُالْعِقَابِ @ ذَلِكُمُ فَلَاوُقُولُهُ

اور اس کے دمول کا مخالف ہو تو ہے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ تو چکم لو ادر جان

## وَ اَنَّ لِلْكُفِرِ إِنِّى عَلَابَ التَّارِ®

لو كر ي فك كافرون كيلي دوارخ كا عذاب ب

خادس

کافروں کو بیسر اس لئے وی جاری ہے کہ وہ اللہ تعانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے وثمن ، مخالف اور باغی ہیں۔اور بہانو صرف مزا کا چکھایا جانا ہے اصل درونا کے عذاب تو ان کے لئے آخرت میں تیاد ہے۔

سب سے بڑے مجرم

بر محکومت اپنے خالفوں، وقیمنوں اور باغیوں کو سرا دیا جائز جھتی ہے۔ کوئی بھی اے ظلم قرار نہیں دیا۔ جن در شدول اور انسانوں سے دوسرے انسانوں کی جانوں کو خفرہ بوان کو بھی ماردیا جاتا ہے اور اسے کوئی ظلم قرار نہیں ویا۔
تو وہ کا فرجوانلہ تعالیٰ کے دشمن جیں، اس کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جیں ، جو قانون الی کو بیس مانے ،
جوسلمانوں کی جان اور ایمان کے دریے جیں ، جو زشمن کو کفر اور فساد سے بحرتا جائے جیں، جو ش کومنا کر باطل کا فلیہ جائے ہیں ایس کے دریے جی ، جو نشا کر باطل کا فلیہ جائے جیں ایسے برترین لوگوں کو مارتا، ان کے ماریے کا تھم دینا اور ان کے مقالیا جس فرشنے ناقر ل کرنا بھی ظفم نیس انصاف اور عین عدل ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

مجاهِ یَن کی شان

ا مام قرطبی رحمہ اللہ تکھینے ہیں کہ کا فروں کو میں مزاناس لئے دی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی مخالفت کی اور ان کے مقالبے میں اتر ہے۔

شَكَاكُوا اللَّهُ أَى أُولِيانَهِ. (القرطبي)

پی جولوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لئے اتر تے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مدمقابل کواپنا وشن قرار دیتا ہے۔ اور اس کی ہلاکت کے لئے فرشتے اتار تا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

وصل عذاب بإتى ہے

ان هذا الذي نبزل يهم في ذلك الهوم شيء قبلهل مما أعده الله لهم من العقاب في القيمة ـ (التفسير الكبير)

یعنی بدر کے دن ان کافروں پر جو حالات آئے وہ اس عذاب کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے قیامت میں تیار کرد کھا ہے۔

اسباق

اس آ مت سے مسلمانوں کو بہت بن اسیق ملا کردنیا میں سب سے بن اور سب سے قائل افرات بزم اللہ تعالیٰ اور اس كرسول كى مخالفت بيد بين جولوك كقركرت بين اور پھراس كفرى همايت بلى اڑتے بين أورمسلما توں كوشتم كرنے کیلیے جنگ کرتے ہیں وہ لوگ دنیا کے سب سے بڑے بھرم ہیں۔اگر ہرسلمان اس نظریئے کو دل میں اتاریے ادردوى ادردشن كاس معياركو بحد الوامت مسلمة تعداورطا تؤربوجاتى بداس متاكم والنائة كالقظ استعمال ہوا ہے۔ بینسن ایک طرف کو کہتے ہیں۔ لین جن لوگوں نے ایمان اور مسلمانوں کی تق چیوز کر تفراور دشتی کی یش اختیاری ہے وہ سزا کے مستحق ہیں۔ پس انٹد تعالی نے مسلمانوں کوایک شق (طرف ) اور ان کے دشمنوں کو دوسری ا بیش (طرف) قراروے کرمسلمانوں کوایک امت، ایک لمت اورایک جماعت بنادیا اوران کے لئے ووتی اور دھنی كابالكل واضح معيار مقرر فرماد ياب كهجوالله تعالى اوراس كرسول كاوشمن بومسلمانول كادوست نيس موسكال ای طرح بیآ بت مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو بھی زعم و کرتی ہے کدا ہے مسلمانوا اگر جہیں اللہ تعالی ہے عبت ہے اس سے رسول منی الله علیه وسلم ہے حبت ہے تو بھرتم ان او کول کا متنا بلد کر وجوانشہ تعالی اور اس سے رسول منی الله علیه وسلم کے وہمن ہیں۔ اگر کمی انسان کا محبوب اس کو کسی کے بارے بھی بتادے کہ وہ میرابدترین وہمن ہے تو اس انسان ے ول میں اپنے محبوب سے وحمن کے لئے خود بخو دشرید نفرت بیدا ہوجاتی ہے۔ بشر طبیکہ اپنے محبوب سے ساتھ اس کی عبت كى جودا ك طرح اس آيت ين جهادكا عدل وانساف جونا بحل جميش أناب كداسلام خواد كوادك كى جان تبیں لیتا۔ بیاسلام رشمن کافراسینے جرم اور قلم کی انتہا کو کافئ سکتے ہیں اور اللہ تعالی اوراس کے رسول کی مخالفت براتر آئے جی اس لئے ان کو مارناروے زمین پر اور تمام انسانیت پر احسان ہے۔ ای طرح اس آیے سے سے بیس مجی ملا کہ جولوگ اللہ تعالٰی کی غاطر جہاد ہیں لکتے ہیں اور اپنی جان ہیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالٰی کے استے مقرب بن جاتے مين كماللد تعالى ان محدثه مول كواينادهمن قرارد يناب \_ (والله اعلم بالصواب)



# وَ مَا وْمِهُ جَعَمَّمُ وْمِنْسَ الْمُصِيدُرُ

اور ای کا محکانہ دوائ ہے اور بہت برا محکانہ ہے

## خلاصه <del>-----</del>

مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ جہادیں جنگ کے دوران دیمن کو ڈیٹے دکھا کیں لینی میدان چھوڈ کر بھاگ جائیں۔ جوسلمان ریخت جرم کرے گا دوانڈ تغالی کے خنسب کاستی ہوجائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں جنگی جال میلنے کے لئے یا پینچے اپ انتکریس آ کر قوت حاصل کرنے کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔

## ية هم قيامت تك كے لئے ہے

بعض حضرات کا قول ہے۔ کہ آ ہت میں جو تھم میان کیا حماہ وہ غزوہ بدر کے ساتھ فاص ہے۔ گرجہور کے زویک بیٹھم قیامت تک کے لئے ہے۔

ويبروئ عن ابن عباس رضى الله عنهماوسائر العلماء ان الآية باقية الى يوم القيمة. (القرطبي)

ماحب تغيرها ني لکھتے ہيں:

منحاك رحمداللد (وفيرم) كيتي بي كدييهم قاص بنگ بدرك كي تقا كينكديداول بنگ تقى اورنيز بومدندك قيدت بهي مجما جا تا ہے جمہور كيزويك يةول منعف بهاوريدو مدند سيمراديوم الزحف (بنگ كاون) بند يوم بدراور جنگ بدرك بعدية بنت اترى بهاوراس كے لفظ عام بين ۔ (تغيير حقائی) والمناوال المناول المن

## ای تحکم کی مکمل وضاحت

احکام القرآن میں امام ایو بکر بصاص دحمداللہ نے ہیں آ ہت سے جومسائل بیان فرمائے چیں ان کا خلاصہ درج ب ہے:

ہ جس جنگ بیں صنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے اس جس مسلمانوں کے لئے کسی بھی حالت جس میدان سے بھا گنا جائز نہیں تھا۔

فهذا كنان حنكمهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قل عددالعدو أوكثر إذام يحد الله فيه شيقًا

اس مسئلے کی دلیل کے طور پر انہوں نے سورہ آل عمران آبیت (۱۵۵)اورسورہ توبہ آبیت (۲۵) کوذکر فرمایا ہے۔ (دونوں آبیات ملاحظ فرمالیں)

اکرحضوراکرم سلی الله علیه دسلی جنگ بی موجود نه مول تو مسلمانول پر لازی تفاکرایی سے دی گنادشن کا دشن کا دشن کا دشن کا دشن کرمقابلد کریں اور پیٹے نہیں ہال اگروئل گناسے زائد ہول تو قوت حاصل کرنے ہیں جی ہیں جیسے ہیں جیسا کرسورۃ الانفال آیت (۲۵) ہیں ہے۔

فكان على المشرين أن يقاتلوا المائتين ولا يهربوا عنهم، فأذا كان عدد العدو اكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين نصرة لمعاودة القتال.

کے پھر پہتھم سورۃ الانغال کی آیت (۲۷) کے ذریع منسوخ ہوگیا اور مسلمانوں پر لازم کرویا کیا کہ استے ہے ووگیا اور مسلمانوں پر لازم کرویا کیا کہ استے ہے ووگا وجمن کے مقابلے سے نہ بھا کیس حضرت ابن عہاں رضی الشرخیما فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدی دوافراد کے مقابلے سے بھاک کیا تو وہ فراد ہونے والا ہے اورا کرتین کے مقابلے سے بھاک کیا تو وہ فراد ہونے والا نہیں رہیں اگر درمقائل نظر دو گزار ہونے والا نہیں اپنے نظر میں آنا تا کہ قوت حاصل کرے پھر تملے کہ سے جا اگر نہ مقابلے کے بھر تملے کہ سے بھاک کہا تو مورث بھر تھا کہ کہ والیس اپنے نظر میں آنا تا کہ قوت حاصل کرے پھر تملے کہ سے بھاک کہا ہے اور تھا کہ دو ہوگا کہ دو ہوگا کہ دو ایس اپنے ہوئی کہا تھا ہے گئے ہوئی مدر دو ہمی آیت کی وہ بھی آئے ہوئی ہوگا ہوگا۔

فكتب عليكم أن لايفرمائة من مائتين وقال ابن عباس رضى الله عنهما: أن فررجل من رجلين فقد فر وأن فر من ثلاثة فلم يفر قال الشيخ يعنى بقوئه "فقد فر" القرار من الزحف السراد بالآية، والذي في الآية أيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفار فأن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئزللواحد التحيز الى فئة من المسلمين فيها نصرة فأما أن أراد الفرار ليشحق يقوم من المسلمين لانصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالى وَمُنَ يُومِّهُمْ يُومِّهُمْ لَدُ الآية.

آکرسلمانوں کانفکر ہارہ بزار کی تعداد ہیں ہوتوان کے لئے میدان چھوڈ کر بھا گناکی صورت ہیں جائز نیل ہے۔ گرید کہ دوہ بھکی جائی ہیں ہوتو ان کے لئے میدان چھوڈ کر بھا گناکی صورت ہیں جائز نیل ہے۔ گرید کہ دوہ بھکی جائی جائے گئے ہیں ہوئے نہیں ہے۔ گوئے سید ہے کہ دخمن کو کھیرا جائے یا وخمن پر خفیہ کھات لگائی جائے ۔ نظامہ یہ ہے کہ جب محالہ ین کی تعداد ہارہ جائے۔ انفرض کوئی بھی بھکی جائی جائی جائے ہیں گئے جائے اور میں ہوگئا تھا اور میں ہوگئا اور ایک ہوئے وہ ہوئے ہیں ہوگئا اور ایک روایت ہیں ہے کہ بارہ بزاد کا لفکرا کر مخد ہولو ہوئے ہیں ہوگئا اور ایک روایت ہیں ہے کہ ہارہ بزاد کا لفکرا کر مخد ہولو ہیں ہوگئا اور ایک روایت ہیں ہے کہ ہارہ بزاد کا لفکرا کر مخد ہولو ہیں ہوگئا اور ایک روایت ہیں ہے کہ ہارہ بزاد کا لفکرا کر مخد ہولو

فاذا بلغوا اثنى عشر الفآ فان محمد بن الحسن ذكر أن الجيش أذا بلغوا كذلك فليس لهم أن يغروا من عدوهم وإن كثر عددهم ولم يذكر خلافا بين اصحابنافيه واحتج بحديث النزهرى عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الاصحاب اربعة وخير السرايا اربع مائة وخير الجيوش اربعة آلاف وإن يوتى اثنا عشر الفامن قلة ولن يغلب وفي بعضها: ماغلب قوم يبلغون اثنى عشر ألفاأذا اجتمعت كلمتهم وذكر الطحاوى أن مالكا سئل فقيل له السعنا التخلف عن قتال من خرج عن احكام الله وحكم بغيرها فقال له مالك إن كان معك اثنا عشر الفا مثلك لم يسعك التخلف والا فأنت في سعة من التخلف وكان السائل له عبدالله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر وهذا المنهب موافق لماذكر محمد بن الحسن. والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر الفافهو اصل في هذا الباب وإن كثر عددالمشركين، فغير جائز لهم ان يفروا منهم وان كانوا اضعافهم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا جتمعت كلمتهم وقد اوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم. (احكام القرآن)

## میدان جنگ ہے بھا گنا حرام ہے

امام قرطبى رحمدالله لكفية بين:

حدم الله ذلك على المدومنين حين فرض عليهم الجهاد وقتال الكفار. يين الله تعالى غ سلمانول يرمقا بل كوفت بما محتام المقراديات جبان يرجبادا وركافرول سائرتافرض بور (القرلمي) ميح مسلم بمل معترت الوجريره رضى الشعندت دوايت بكرسول الأصلى الشعليد ملم في ارشادفر ما يا: اجتنبوا السبع العويقات. غرامتوالجؤاد في معارف البات الجعاد (من المنظمين ١٢٣٠ ) من المنظم المنظم المنظم المنال ٨ منظم المنال ٨ منظم المنال ٨

یعنی ان سائت مختاموں سے بچے جو ہلاک کرنے والے بیں پھرآ پ صلی الشعلیدوسلم نے میدان جہاد سے مقابلہ کے وقت بھا مختا ہے۔ (القرضی)

وعـن ابـن عباس رخی الله عنهما الفرار من الزحف من اکبر الکبائر. کین حرت این میاک رشی اللیمنما قریائے بین کہ جاویش مقاسلے سے بما گنابہت ہوا کبیرہ گناہ ہے۔ (الِحرالِحیة)

وشمنول كى تغداد اكروكن سے زياد و موقو يجھے بنا اكر چه جائز ہے كراس وقت بھى زياد وافعنل وش كراڑنا ہے۔

وسوس بالعدود رون مسطوری و بین بر برجه و برجه و برجه من وست من دیده می است. (القرطبی) فعهدا کنان فی مقابلة مسلم اکثر من اثنین فیدجوز الانهزام، والعدیر احسن. (القرطبی) به عبارت کفتے کے بعدانام قرطبی رحمدانلہ نے غز وہ موندکا ذکر چیٹراہے جس بیس تین بزار مسلمانوں نے دولا کھ دشمنوں کا ڈے کرمقا بلد کیا تھا۔۔۔۔۔ اور طارق بین زیادہ رحمدانلہ کا واقعہ بیان قربایا ہے۔ ملاحظ فربائے تعمر قرطبی

### ز بروست جنتگی مذبیر

آ بت مبارکہ بیں ایک طرف تو مسلمانوں کومقا بلے میں پیٹھ پھیرنے سے بخت نفرت دلائی گئی ہے تا کہ وہ پوری قوت اور استقامیت سے ڈٹ کرمقا بلد کریں۔ دومری طرف آئیل جنگ کے دواہم اصول کھائے گئے ہیں۔:

#### ➡ تَخَرُث ➡ تَخْرُث ➡ تُخْرُث ➡ تُخْرُث ➡ تُخْرُث ➡ تُخْرُث ➡ تُخْرُث ➡ تَخْرُث ➡ تُخْرُث ➡ تُخْرُث

فَ مَوْ هَا: يَعِي خُوبِ مَدْ بِيرِه وَالبَازِي اور وَيُنتِ مِن بِدِل بِدِل كَرَمَلَهُ كَرِنا اور بِرا آن كَ عَمَت مَلَى سے وَثَمَن كُونتَمان البَيْجَانا۔ اس بورے فقام كو شَحَرُ فُ كے جامع لفظ ہے بيان فرمايا ہے۔

التَّحَرُّفُ : الزوال عن جهة الاستواد فالمتحرف من جانب الي جانب لمكايد الحرب غير منهزم. (القرطبي)

تَ حَيْثُونَ : لِعِنى دومرا كام بيب كرمجام بن كى كمرمضوط ركه ناميدان جنگ كے بيجھے ايسانظام قائم كرنا كرمجام بن وہاں بھی كرمضوط ہو سكيں اور تى مدداور كمك حاصل كر كے دشمن پردوبارہ حملہ كرسكيں يرصنورا كرم سلى الله عليه دسم ف اپنى ذات مباركہ اور بورے مدينه منورہ كومجام بن كا هذاته بناديا تھا۔ اس طرح حضرت عمرضى الله عند في محى بجى نظام قائم فرمايا تھا۔ اس نظام كى بدولت مسلمانوں كا جهاد كي كمزورتين جوسكماً۔ (داللہ اعلم بالصواب)

#### قرآنی ماحول

میدان جنگ بھی آئٹ کراڑ نا اور پیٹے نہ تھیرنا کوئی آسان کام بھی ہے۔ قرآن پاک نے ہیں مشکل تھم کوآسان ینانے کے لئے اسے بیان کرنے سے پہلے ایک زبردست ماحول قائم فرما یا۔ س آیت سے پہلے وہ ٹی آیات پڑھ کرد کھے سیجے۔ مثلاً اللہ تعالی کا خود اپنے نبی کو جہاد میں فکالناء جہاد کا مقصد حق کا حق ہونا سب پرآ شکارہ کرنا، جہادش فرشنوں کا انزنا ، کافروں اور مشرکوں کا اللہ تعالی اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشن ہونا ، ان تمام ہاتوں کو بیان فرما کرتھم دیا والمراقع المناور المائيات المحادي المناور المن

ممیا کرمیدان جہاوے پینے پھیرنا حرام ہے۔اللہ تعالی کے قرض ہے مندموڈ نا جی کومظوب وکھا نا کا قرون کا حوصلہ برمیدان جہاوے کی موت سے جھا گنا ، فرشتوں کے سامنے مسلمانوں کورسوا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دہمنوں کوسلمانوں پر جسانا کہاں جائز ہو سکا ہے؟ ابتدا ہے تمام آیات کو پڑھتے جائے ہر آیت مسلمانوں میں جہاد کے لئے ہمت اور الابت قدی پیدا کرتی ہے۔اورای میں جہاد کے لئے ہمت اور الابت کو پیدا کرتی ہیدا کرتی ہے۔اورای میں جہادے کے جان دسینے کو بھا گئے کی ہمیدے آ مان بناتی ہے۔(واللہ اللم بالصواب)

#### جرم پراستغفار

ا مام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس ہے ہی ہرم سرز دہو کیا ہولینی وہ سقائے ہے بھا گا ہوتو اے چاہیے کہ استعفار کا اجتمام کرے جیسا کہ صدیث شریف ہے تابت ہے:

ف ان ضر ف ليستغفر الله عزوجل: روى الترمذي عن بلال بن يسار بن زيد قال: حدثني ابي عن جدى سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. من قال استغفرالله الذي لااله الا هوالحي القيوم وأتوب اليه غفر الله له وأن كأن قد فر من الزحف. (القرطبي)

## اسباق

آ بعد مبادك من بهت سعام باق بي مثلاً:

- مسلمانوں کی الی قلبی ، دینی ، اورجسمانی تربیت کی جائے کہ وہ جہاد میں ڈٹ کراد سکیں اور پیٹے پھیر کر اللہ تعالیٰ کے غضب کے مشخق نہ ہوں۔
  - برسلمان کی کم از کم اتی جهادی تربیت شرور موکده و دوافراد کاسقابله کرینکه (اشاره)
- کا جاہدین کا تعلق باللہ مضبوط ہوران کے مقاصد بلند ہوں ، ان کے عزائم او تیجے ہوں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہوتو وہ میدان میں ڈٹ کراڑ سکتے ہیں۔
  - a جهاديس ينتر بدل بدل كرصل كرنا جائية-
- ک سیدان چنگ سے قریب الی جما کرنیاں اور معسکر بنانے جامین جو بچاہدین کو پناہ و کمک دے سکیس۔ (والله اعلم بالصواب)

## الحاق

لملاحظافر مائية بدمفيد عبادت:

جنگ بین کامیانی کے لئے اولین قانون بیہ کہ یکھا اِتلاق کی سیجیدلیہ عبد کا کا تھا مر بہتائی کہ میں کامیانی کے کہ اولین قانون بیہ کہ یکھائی کا تھا ہے۔ دخمن کو پشت مر میں میں میں اور بہاؤی طرح جم جائے دخمن کو پشت دکھا ٹا اور میدان جنگ سے مند موڈ تا بیم میں دکھتا ہے کہ اپنی جان بچانا مقعود ہے، ایک فض کے بھا گئے ہے تمام فوج بھا گئے ہے کہ تمریعت

étroffajleta, andrés figlic finale (1865) (A Marie Carlos) (A Marie Carlos

**ተ** 



الله تعالى عضة والاجابية والاستهديد و بويكا اورب فك الله تعالى كافرول كى تدير كو كزود كرتم والاب

خلامه

## عظيم الثنان تعمت

ان آیات میں بلاغ کے معنی احمان اور فعت کے ہیں۔

البيلاء ههـناالندمة. (القرطبي) يعني بَكَاءً بهال يُقت كمعنَّ بم سهوالداد من هذا البلاء

الانعام أي ينعم عليهم نعبة عظيمة بالنصرة والغنيمة والاجرو الثواب.

لین بیهاں میلانا سے مرادانعام ہے کہ اللہ پاک نے آئیس تصریت بنیمت، اجراور تواب کا بیزا انعام دینا تھا۔ (النمبیرالکبیر)

وقيل بالشهادة لنن استشهد يوم بدر.

اورایک قول میہ ہے کہ اس بہترین انعام ہے مرادشیادت ہے جوفر وہ بدر بی چودہ معزات کونھیب ہوئی۔ (البحرالحید)

خلاصدید ہوا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی ،ان کے جمنوں کو آخر مایا اور خاک کی آبک مٹی کو پورے الفکر کی آسکھوں تک بہنچایا۔ یہ سب کچھاس کے تھا تا کہ مسلمانوں کو یہت بڑی نعمت دی جائے اوران پر پرکشش

و المنوال وقال المناس ا

احمان فرمایا جائے ۔ پین مسلمان جب بھی غزوہ بدر کی ترتیب پر آئیں مے تو وہ الشقعائی کی طرف سے اس بسلام حسن اور عطلہ جمیل کے امید دار ہوں ہے۔ (واللہ اعلم بالعواب)

#### عجُبُ اورانا تبيت كا خاتمه

المام قرخبى دحدا للدلكهية بين:

روى أن احسساب رسول الله حسلي الله عبليه وصلم لماحسدروا عن بدر ذكر كل واحد منهم مافعل:قتلت كذا فعلت كذا فجاء من ذلك تفاخرونسو ذلك .....الخ. (القرطبي)

ماحب تغییر حقائی ای بات کوان الفاظ حق بیان فرائے ہیں "مجاہد حمد اللہ کہتے ہیں کہ اس کے زول کا سبب یہ بواک بدر کے بعد بعض کہتے ہیں کہتا تھا کہ میں نے بہادری کی تھی اس پریہ آے تا اللہ بو کی کہتا تھا کہ میں نے بہادری کی تھی اس پریہ آے تا اللہ بو کی کہتا تھا کہ میں نے بہادری کی تھی اس پریہ آئے۔ تا اللہ بو کہ کہ بیسب کھو آس ( لین اللہ تعالی ) کے فعل سے بوا بلکہ نی علیہ السلام نے بھی جو بوقت مقابلہ ایک دیت اور کنگروں کی میں بیار بھی جارے کی مقابلہ کی میں بھی جو بوقت مقابلہ ایک دیت اور کا کام تمام کیا ہمی جارے بید قدرت کا کام تھا اس جملہ سے جمیشہ کے لئے جُنب اور اتا نیت کا فاتر کر دیا۔ (تغییر تھائی)

جہادش فی کے بعد اگر ذاتی بہادری کے تھے ذور کر جا کمی اور اللہ تعالی کی تھرے کا تذکرو کم ہوجائے واس سے
"جہادی نظر سینے" کو شف فیس پیٹی ہے۔ اور سلمان اللہ تعالی کو بھلا کر افراد کی قوت اور تدبیر پر نظر کرنے گئے۔
ہیں۔ چنا بچہ جب بیا فراد نہیں رہتے یا قوت کر دو ہو ق ہے تو بھر دہ جہادش نہیں نظمے اس لئے ان کو مجھایا کیا کہم نے
کچہ کی ٹیس کیارتم قو ہی اللہ تعالی دھا ہے لئے اپنی جان کا نذرانہ نے کر لظمے تب اللہ تعالی نے تم پراسپنے اصابات عالیہ کی ہو جھاڑ فر ادی دوراس نے تی سبیں اجرو قواب وسینے کے لئے کا فروں کے تی اور بڑریت کا سبب بنایا۔ ورشہ
اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہیاں کا احسان ہے کہ اس نے تم سے وہ کام لیا جو وہ فرشتوں سے لیا کرتا تھا۔ لینی اللہ تعالیٰ کو اس کو تربیارے ہوئی دات اور کا رتا ہے پر نظر نہ کرو ہلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیٹ میں جو تھرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی اللہ تعالیٰ بیٹ میں جو تھرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی سے۔ اور اللہ تعالیٰ بیٹ میں جو وہ ہاں لئے اس کے ایمی بیٹ بھراد میں جو تھرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بیک بھرور ہے اس لئے اس کے ایمی بھرور ہے اس لئے اس کے ایمی بھراد میں جو تھرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی سے۔ اور اللہ تعالیٰ بھرور ہے اس لئے اس کے ایمی بھرور دیا ہوں دوران سے اس کے اس کے اس اللہ تعالیٰ بھرور دیا ہوں کی بھرور کی بھرور کی بھرور دیا ہوں کی کے اس کے اس کے اس کا میں کی بھرور کی بھرور کی بھرور کی بھرور دیا ہوں کی بھرور کی بھرور کی بھرور کی اس کے اس کے اس کے اس کی بھرور کی بھرور کی بھرور کی کی بھرور کی بھرور کیا کہ بھرور کی بھرور کیا ہور کی بھرور کی

## ری مینی پیشنگنے کے واقعات

ری کہتے ہیں پیننے کواور پینیک کرمار نے کو۔ اس آیت بھی کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ بدر بٹس کنگر بول کی مٹھی پینیکئے کی طرف؟ غزوہ جنین بھی خاک کی مٹھی پینیکئے کی طرف؟ غزوہ آصد بھی افی بن طلف کو نیزہ مارنے کی طرف؟ غرفتوالجواد في معنر ف آليات الجهاد ﴿ فَيَحَدُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَي مَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

غز دہ خیبر میں مارے محصاس تیری طرف جو یہودی سردارانن الی استین کولگا؟ منسرین نے جاروں اقوال کھیے ہیں اور ترقیج پہلے تول کودی ہے کہ بیفز و دُہر رکا واقعہ ہے۔

وذلك أن جيريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ قبضة من التراب فاخذ قبيضة من التراب فرمى بها وجوههم فما من المشركين من أحد الأواصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة وقاله أين عباس. (القرطبي)

#### ائيك ايمان ا فروزا شار و

حعرت لا مودى دحمه الله اس آيت كي تغيير ش كفي إن

تم نظ جم كركمترے رہواورائي وسعت كے مطابق كام كرتے جاؤ فتح تو اللہ تعالى كے تم سے ہوكى۔ (حاشيہ حضرت لا ہورى رحماللہ)

مینی مسلمان جب جان کی قربانی کے لئے خود کو پیش کروسیتے ہیں۔اوروشمنان اسلام کے متفایلے میں اثر آتے ہیں۔
ہیں توباتی کام اللہ تعالی خود فرما تاہے۔ وی حقیقت میں دشنوں کوئی کرتا ہے اوروی کفار کے لئنگروں کو کئست دیتا
ہے۔ خاہری طور پر آگر چیل وغیرہ کی نسبت بچاہدین کی طرف ہوتی ہے محرحقیقت میں اللہ تعالی ہی جاہدین کے کزور
اعمال میں قوت اور تاجی ڈالٹا ہے اوروی ان کی طرف سے جہاد وقبال میں کافی ہوجا تاہے۔ بس ہداس کا کتا ہوا
احمان ہے کہ کرتاوہ ہے اوراجر بجاہد کو دیتا ہے۔ اور کرواتا مجاہدے ہے اور نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ سبحان اللہ ویجدہ
سبحان اللہ اعظیم۔ (واللہ اعلم بالصواب)

كلام بركت

جب شدت جنگ موئی حب معفرت (محم ملی الله علیه وسلم) نے ایک شمی کنگریاں اس الفکر کی طرف کھینگیں الله تعالیٰ کی قدرت سے ہرکسی کی آگھ میں خاک کپنجی اس کے بعد فکست کھائی۔ میفر مایا کے مسلمان مجمیس کہ فتح ہماری قوت سے بیس سب الله تعالیٰ کی مدو سے ہے تو کسی بات میں اپنا دخل نہ کریں۔ (موضح القرآن)

﴿ لِللَّهُ وَانَ اللَّهُ مُؤْمِنُ كُينَ الْكَفِرِينَ

ترجمہ نیرتو ہوچکا اور بے شک اللہ تعالی کا فروں کی قد بیرکو کم ورکرنے والا ہے۔ فیلسکو سے مرادوہ تقیم احسان ہے جوسلمانوں پرفر مایا:

اشارة الى البلاء المسن. (البحر المحيط)

لیعن غزوہ بدر میں اللہ تعالی کی بیساری نصر تیں اس لئے ہوئیں تا کیمسلمانوں پراحسان ہواور کا قرول کی قوت کو

توژدیاجائے۔

﴿ مَنْ عِلْمِهِ وَالدَّى مَعَارِفَ ٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُمْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لَا مُنْ لَا مُ \*\* (مَنْ عِلْمِهِ وَالدَّى مَعَارِفَ ٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُمْ مُنْ عَلَيْهِ مُعْرِقِهُ وَهُمْ عَلَيْهِ أَ

> یعنی الفرض ابلاء العومنین و تو هین کیدا لکافرین. (البحر العصیط) الله تعالی کافرول کوکس طرح سے کزورفرما تا ہے۔ چھیمیارات طاحظ فرما کیں:

 ● والمعنفي أن الله عزوجل بشقى في قلوبهم الرعب حتى يتشتتوا ويتفرق جمعهم فيضعفوا والكيد المكر. (القرطبي)

لینی مطلب بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرول کے دلول میں رعب ڈال دیتا ہے جس سے وہ بھر جاتے ہیں اوران کی وحدت ٹوٹ جاتی ہے ہی وہ کمز ورموجاتے ہیں یہال کید سے مراد کر یعنی سازش و تدبیر ہے۔

توهین الله تعالیٰ کیدهم یکون باشیاه باطلاع المومنین علی عوراتهم والقاء الرعب فی قلوبهم و تفریق کلمتهم، ونقض ماابر موا بسبب اختلاف عزائمهم. (التفسیر الکبیر)
الله تعالیٰ کافرونی کی تدبیرکی طریقوں سے کزور قراتا ہے۔ (مثلاً) مسلمانوں کوان کی کزور یول پرمطلع فرادیتا ہے۔ان کے دلوں پرموب ڈال دیتا ہے۔ان کے درمیان اختلاف ڈال دیتا ہے۔ان کے ادادون میں اختلاف ڈال کر ان کی درمیان اختلاف ڈال کی یوری ترتیب کوئو ڈویتا ہے۔

### نکته

مطلب بید مواکد کا فرجس فقد رجعی قوت بینالین اورجس فقد رجعی مضبوط سازش نیار کرلین الله تعالی ان کی قوت اور سازش کوتوژ دینا ہے۔

تنير عانى عى ب:

لینی ای وقت بھی خدانے کفار مکد کے سب منصوبے خاک بٹی ملادیے اور آئندہ بھی ان کی تدبیروں کوست کردیا جائے گا۔ (تغییر عنانی)

حعرت لا مورى وحداللدككية بين:

الله تعالی کا فیصله بیدی که اعداء اسلام کی قوت یا مال جوجائے۔ (حاشیہ صفرت لا جوری رحمہ اللہ)

ان دونوں آیات میں خورکرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالی کے جروسے پرداس کی رضا کی خاطر دشمنان اسلام کے مقابلے میں افرتے ہیں تو اللہ پاک کی تصریب خود میدان میں لڑتی ہے۔ جب مسلمانوں کو فتح اور اجر کا انعام دیاجا تاہے اور کا فرون کی طافت اور سازش کو تو فر دیاجا تاہے۔ ہی مسلمانوں کا برکام نیس ہے کہ وہ کا فرون کی طافت اور ان کی طافت اور سازشوں کا مروتا روتے رہیں اور گرینے کر اعداد و شاریج کر کے خوف سے کا بینے رہیں۔ بلکہ ان کا کام بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی پر تو گل کر کے میدان میں اور اس بات کا لیتین رکھیں کہ خوان کا اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرون کے کہ اور ان کی سازش کو کوئن کے جالے کی طرح کمز ور اور بے وقعت بناوے کا ۔ ایس وہ مقکرین جو ہروقت کا فرون کی ترق اور طافت ہے مسلمانوں کو فرائے رہے ہیں اس آیت رخور فروا کیں۔ (والشائلم بالصواب)

- جہادیں جوکا میانی سلمانوں کولتی ہے دہ سب اللہ تعالیٰ کی نصر سے کا تیجہ ہوتی ہے۔
- 🕡 جبادانلد تعالى برتوكل كزور برلزاجاتا باجاوراى كي نفرت سدكامياب موتا بي بس مسلمان الله تعالى بر و کل کرے جادیں لکتے رہیں۔
  - کوایدین کو فقے کے بعد مجنب فخر اورانا نیت سے پچنا جا ہے۔
- 🖝 مسلمانون کورشمنان اسلام کے مدمقاعل آنا جاہے تا کدائیں اللہ تعالی کا احسان نعیب موادر اللہ تعالی کافرون کی تدبیراورطافت کوتو زوے۔
- 🔕 مجاہدین سے اللہ تعالی اتنی محبت فرما تاہے کہ کرتا خود ہے اور اجران کو دیتا ہے اور کروا تاان سے ہے اورنسبت ائي طرف قرما تابد (والله اعلم بالصواب)

كرتاخود باوراجرى المريخ ين كوديتا ب-اس جلى الع ورامطلب يحص كے لئے اس آيت وتعبير بيان القرآن ك تقرير الماحظة فرمائي \_اودكرواتان سے ب اورنست اپني طرف فرماتا باس جلے كى وضاحت كے لئے اس وَيت رِتَفْيرالفرقان كَي تقريم لاحظ فرما كمير \_





رچہ وہ بہت ہوں اور ہے شک اللہ تعالی ایمان والول کے ساتھ ہے

غزده بدر کی وجہ مشرکین کا محمند اور مخالط فوٹ کیا۔وہ خودکوئن برمجے کرانڈ تعالیٰ سے فیصلہ اسکتے تھے۔اب ا غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیاہے اور جوئل ہے اس کو فالب فرمادیا ہے۔ اب مشرکین کو جا ہے کہ کفروشرک ے بازآ کراسلام بیول کریں اور خیریا کی لیکن اگروہ بازنہ آئے تواللہ تعالی پیرا بمان والول کی تعرب فرمائے گا ور انہیں غلبہ دے گا۔ اور شرکین کے بڑے فکر اور جھے ان کے پھے کام شہ کیں مے۔اس کے کہ بہتا نون اس ہے کہ أ الله تعالى ائمان والول كرساته ب

شان نزول

بعض معنرات کے نزدیک اس؟ بت میں خطاب مسلمانوں سے سیکین زیادہ سیحے قول بیرے کہ خطاب مشرکیین

والمحوح انه خطاب للكفار. (القرطبي)

القول الأول وهو قول المسن ومجاهد والسدى انه خطاب للكفار. (التفسير الكبير)

🕕 غنانهم للمناشفروا التي شصيرة العير تعلقوا باسقارالكعبة وقالوا اللهم انصرا هدى الطائفتين، وافضل الدينين. (القرطبي)

ا بعنی مشرکین مکہ جب اپنے قابلے کی مدد کے لئے لفکر بنا کر لگلنے ملکے تو کعیہ شریف کے بردوں سے چیٹ کربید عام ا کرنے کے اے جہارے پروردگار دونوں جماعتوں میں ہے جو ہدایت یافتہ بھاھت ہے اور دونوں وینوں میں ہے۔ جوافقل وين اياس كي تصرت فرما .. والمنوال في معارف آليات المعاد كالمناف المناف المنا

(آ مت شي بتايا كيا كيتماري دعا وقبول مولى اور بهايت يافته جماهت اور الفنل دين كوفت للمكي)

- وروی انه قال اللهم اینا کان اقطع للرحم وافیر خاهلکه الغداد. (التفسیر الکبیر) روایت بے کرایوجہل نے ان الغاظیں دعام کی بے سمارے پروردگاریم (مشرکول اورمسلمانول) عمل سے جو تحطع رحی کرئے والا اورزیادہ نافرمان ہوا ہے کل ہلاک کردے۔
  - حضرت شاه صاحب دحدالله تحريفر مات بين:

کے کی مورتوں میں ہرچکہ کافروں کا کلام تقل فر مایا کہ ہرگھڑی کہتے ہیں متنی ھندا اللفتے بینی کب ہوگا یہ فیصلہ؟ سواب فر مایا کہ یہ فیصلہ آ پہنچا اورا کر باز آ کا بینی کفرے ( تو تہارے لئے بہترے ) اورا کر پھر کرو سے بینی لا الی تو ہم پھر کریں سے بینی مدو۔ ( موضح القرآن )

## اب تم نے ولیل د کھیے لی ہے

جہادیس فتے کے بعد کافروں کو آسانی سے اسلام کی دعوت دی جاسکتی ہے کیونکہ اگروہ پہلے خود کوئی پر بجھتے تھے تو اب ان کا مفالطہ دور ہوگیا ہے اور اگر وہ اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید دیکھنا جائے تھے تو وہ بھی ان کونظر آپکی ہے۔ معزرت لا ہوری رحمہ اللہ تکھتے ہیں:

کفارے کہ دوکد اگرتم اسلام کے حق میں تائید اللی دیکھنا جاہے تھے تو دیکھ بھے آگر پھر سرا تھا دُھے تو ای طرح کھلے جا دی کے تباری مادی طاقت اللہ تعاتی کی طاقتوں کے مقابلے میں بے کار ہے اللہ تعالی مؤمنوں کی حمایت میں ہے۔ (حاشیہ عفرت لا موری رحمہ اللہ)

### القدنغالي ايمان والول كيساتهه ب

آ مت كَ أَرْشِ لَكُ الْلَ قَانُونَ ارشادِ ما إِدِياكَ وَ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللَّهُ مَعْ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ مَعْ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ مَعْ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ مَعْ اللهُ مَعْ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مُعْ اللهُ اللهُ مُعْ اللهُ اللهُ مُعْ اللهُ اللهُ مُعْ اللهُ اللهُ مُعْ اللهُ مُواللهُ اللهُ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

والمراود المعاد المعاد

اي من كان الله في نصره لم تغليه فئة وان كثرت.

لین الله تعالی جس کا مددگار مواس پرکوئی جهاعت عالب تیس آسکی خواه وه بهت بیزی جهاعت مور (القرطی)

یه آیات غزوه بدر کے بعد تازل موئیس اور اس بیل منتقبل کا پورانتشہ بیان فرماد یا گیا۔ حالا تکہ امجی مشرکین کی
طافت کافی حد تک یاتی تھی۔ اُحدہ خند تی اور نیس انہوں نے اس طافت کا بحر پورمظا برہ بھی کیا۔ جبکہ مسلمان ابھی
تک کمزور تنے ان حالات میں تمام مشرکین کو اسلام کی دعوت اور دوبارہ جنگ کرنے کی صورت میں جاتی کی دیم کی دی
جاری ہے۔ اور اعلان کیا جارہا ہے کہ اب مسلمان قالب ہو کر رہیں سے فروہ بدر کے بعد کی مرسطے اور اتار چڑھا و
جاری ہے۔ اور اعلان کیا جارہا ہے کہ اب مسلمان قالب ہو کر رہیں سے فروہ بدر کے بعد کی مرسطے اور اتار چڑھا و
کر مرساری و نیائے و کھولیا کہ اسلام قالب آسمیا۔ مسلمان بڑ سروعرب پر چھا کے اور شرک اور مشرکین مث
کردہ گئے۔ غزوہ بدر کے ساتھ اس آسی کو جوثر نے سے بیات بھی آتی ہے کہ مسلمان جب بھی چھا دکا دیا ہ کریں گ

## اسباق

مسلمان اگر کمزور ہول تو کافرول کو بے شبہ ہونے لگاہے کہ وہ (کافر) حق پر بیں اس لئے جہاد کے ذریعے ان کی قوت اوری کی قوت او ڈی جائے تا کہان کا مخالط دور ہوا وروہ کفروشرک سے باز آجا کیں۔

بِ شَك اللهُ تَعَالَىٰ جارے ساتھ ہے ۔۔۔۔ یقیناً میرارب میرے ساتھ ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ جانے ساتھ ہے ۔۔۔۔۔ بیر بہت نفع مندا درا ہم ترین میں ہے۔(واللہ اعلم بالصواب)





اورتهارى دعا وكوتعول فرمايا المذكة تستنتي يتون وكبكر فاستياب لكرك ابتهارا بحى فرض بماب كرتم اس

احکامات کوسنواوران میمل کرو\_

(منچالوندنیممنارف آبات الجماد کیڈی نیک (۱۲۵ کیڈیٹی کیڈیٹی کی اکرنال ۸

جہادی معارف

ام مرازی رحمدالله کلیت بین کراس آیت شرفر ایا گیا و لکا توکنوا عَدَّهُ و اَدْتَتُمُ تَسْتُعَعُونَ کَمْ مِن کر روگروانی ندکر در تواس سفنے سے کس بات کا منتامراد ہے؟ فرماتے ہیں:

ان الكلام من اول السورة الى هذا لما كان واقعافي الجهاد علم ان المراد وانتم تسمعون دعائه الى الجهاد.

معنی سورة کی ابتداء سے چھکہ جاد کی بات میں رہ ہواس کے و آنٹیم شفعون کامعنی بہے کہ ان کے جاد کی طرف بلانے کی ایک روگردانی ندکرو۔

مَنَّمَا كَيَّلُ كَلِينَ فِي كَمَا يَتَ كَامِنَ فِيلَ ہِنَ ﴾ ﴿ أَوْلِيْعُوا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ فَى الاجابة الى الجهاد، و في الاجابة الى ترك العال اذا امره الله يتركه.

لیتی اللہ تعالی اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ دسلم کی اطاعت کروجہاد کا تھم پیرا کرنے میں اوراموال غنیست جھوڑنے میں جب اللہ تعالی آئیس جھوڑنے کا تھم دے۔(النعبیرالکیم)

و كَلا تُوكُونا عَنْهُ اورروكرواني تركروساس بين اطاعت بيني جريم جادى جانب ب

النصميس للجهاد اوالامرالذي دل عليه الطاعة. (بيضاوي) وقيل الضمير للجهاد(روح المعاني، تفسير ماجدي)

حضرت لا مورى دحمالشان دوآ يات كي تغيير من تفية ين:

میدانِ بنگ شن قانون الی کودسنورالعمل بناؤادراس پررسول الله مسلی الله طیدوسلم کے اسوءُ مبارکہ کے مطابق کار بندرہ و۔اطاعت میں زبانی جمع خرج عی شہو بلکھل کر کے دکھاؤ۔(حاشیہ حضرت لاہوری رحسہ اللہ)

🕜 امام دازی دهمدالله لکھتے ہیں:

وَلَا ثُوْلُوْ لان التولي انسايصع في حق الرسولِ بأن يعرضوا عنه وعن تبول قوله و عن معونته في الجهاد.

بعنی تی کریم صلی الله علیدوسلم سے روگروانی کا مطلب آپ کی بات ندماننا اور جہاد میں آپ کے ساتھ تعاون ند کرناہے۔ (النفسیر الکبیر)

امام ابوحیان رحمه الله لکھتے ہیں:

ولساكانت الاية قبلها مسوقة في امرائجهاد قبل :معنى اطبعوه فيمايد عوكم اليه مسن السجهاد. ليخي سيال كوريج اليه مسن السجهاد. ليخي سيال كوريج الموسية جهادي السجهاد. البحراليم الموسية الم

# 

ادراً بت بانهم شافوا الله ....الغ اوراً بت إنْ تَسَمَّعَنَيْعُولاً ....الغ بم الله ورسول كا قالفت كرف والله من الله ورسول كا قالفت كرف والله على الله عليه وسما كا فاعت وموافقت كا تحم العليفوا .....الغ بين اور قالفت كرف كى ممافعت وَلاَ تُوكِيّاً مِن (ب) ـ (بيان الفران)

وَلَا تَلُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَيِعَنَا وَهُمُ وَيَسْمَعُونَ

ترجمه: اوران بيسيمت بوجنهول في كهاجم في سليااوروه في سفق امام قرطبي رحمه الله لكهية إلى:

اي كاليهود اوالمنافقين اوالمشركين وهو من سماع الاذن .....الخ.

لینی بیرودیوں، منافقوں اور مشرکوں کی طرح نہ بنوجو کا لوں ہے ہنے کا دعویٰ تؤ کرتے ہیں مگر جو کچھ ہنتے ہیں اس بیس قدیرا ورفکز میں کرتے ، پس بیسنٹنا نہ سننے جیسا ہے۔(القرطبی)

امام دازى وحداللد كلفة بين:

والمعنى: ولا تكونوا كالذين يقولون بالسنتهم أنا قبلنا تكاليف الله تعالى ثم أنهم بقلوبهم لايقبلونها. وهو صفة المنافقين.

یعی مطلب یہ کہ ان او کول کی طرح مت ہوجوا پی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے احکامات کوئن لیا ہے گروہ اپنے داون ہے ان احکامات کو تھول نہیں کرتے اور بیمتانقین کی مغت ہے۔ (النفیر الکبیر)

العی مسلمانوں کو مع وطاعت پر مضبوط کیا جارہا ہے کہ وہ اپنے کان اورول اللہ تعالی اوراس کے دمول مسلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے لئے کھے رحمیں اور جو تھم میں اسے وئی سے قبول کریں اورا پیے عمل ہیں لا ہم ۔ پس جو ایسا کرے کا وہ ی جا ہو من ہوگا اوراسے اللہ تعالی کی تھرت حامل ہوگی اوراسے غلب اور کا مہانی طے گ

\_\_\_\_\_

الله تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدواس کے فرما تاہے کدایمان والے الله تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے فرما نیر دار ہوتے ہیں۔ پس ایمان والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اس صفت اورخو لی کو برقر ادر تھیں۔ کیونکدا کرانہوں نے بھی کا فرول اور منافقوں کی طرح صرف کان سے دین کی بات سی اورول سے اسے

کر فتو البرزاد فی معارف آباد البوعاد کرنی کی ۱۳۷ کی در این از ۱۳۷ کی در این کرنی کرنی کرنی از ۱۳۷ کی در این کر قبل می بازگری کردنی کردنی کردنی فرز برای در در کشتر کردنی بازی در این کشتر کردنی این می می می در در فرز این در

قبول نه کیا تو پروه کفار کے متالے میں اللہ تعاتی کی مدد کے متحق کس طرح سے بن سکتے ہیں؟ (واللہ اعلم بالسواب)

وسباق

مسلمانوں پر ہرمعالمے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مسلی اللہ علیہ دسلم کی اطاعت لازم ہے جیسا کہ اس آ بت کے عموم سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی خاص تصرت ایمان والوں پر میدان جہاد میں نازل ہوتی ہے ، اس مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاد کا تھم سفتے ہی عمل کے میدان میں نکل کھڑ ہے ہوں اور پھر جہاد کے دوران بھی مع وطاعة کے دکھام کومنیوط رقیم کے جہاد کے دوران بھی مع وطاعة کے دکھام کومنیوط رقیم کے جہاد کے دوران بھی میں اور فورا عمل کریں۔ (واللہ اعلم بالصواب)





اليالوك جانورون سے بدتر ميں جوند كانون سے فق كى آواز سفتے ميں مندز بان سے فق بولتے ميں اور شدل ودماغ ہے جن کو بھھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کے برے انوال کی وجہے اب ان بیس جن قبول کرنے کی صلاحیت ا بن نہیں رہی چنانچے آگر اللہ تعالی ان کوئی سنا بھی دے تو بہاس ہے منہ پھیم کر بھاگ جا کیں کے اوراہے قبول نہیں

### ان آیات کے اوّلین مصداق

بید دولوں آیات اینے ملہوم ومعنیٰ کے اعتبار ہے تو عام بین محرمنسرین حصرات نے ان کا اولین مصداق قریش كَفِيلَ" فَيُحِرِ الْمَارُ" كَالِكَ كُرُوهُ كُرِّرُ الديائية - روى البخاري رحمه الله وغيره عن عبدالله بن عبـاس رضى الله عنهما قال ان هذه الاية ،نزلت في نفر من بني عبدالدار ، من قريش، كانوا يبقولون: نحن صم بكم عني عماجة به محمد وتوجهوا مع ابي جهل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ببدر فقتلوا جبيعاً ولم يومن منهم الا مصعب بن عمير وسويبط بن حر ملة. (قرة العينين)

کیعن امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت حبداللہ بن هباس رضی اللہ عنها فر ماتے ہیں میآ بہت قریش ا ے تبیلہ بنوعبدالدارے ایک گروہ کے متعلق نازل ہو کی بیلوگ کہا کرتے تنے کہ جودین مجمر (معلی اللہ علیہ وسلم ) لائے جیں ہم اس سے بہرے، کو تھے اور اعد جے ہیں۔ یہ پورامروہ ابوجیل کے ساتھ ہوکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے لڑنے کے لئے بدر پہنچا یہ سب لوگ بدر میں مارے مکتے اس تھیلے و المناولة ا

ين معرف مصعب بن عيروش الله عندا ورسوريط بن حرملد ص الله عند مسلمان بوت سنة باقى تمام كافرمر \_\_

جانورول ہے برتر

و المستنف کے بعد سی کو کرنا انسانیت کی ہے بیرجوانیت ہے بلکہ جوانوں سے بھی بدتر۔ کیونکہ وہ بھی پھونہ کی سے میں اللہ یاک ملاحیت کے آثاد علم کی تھیل کری وسیتے ہیں اللہ یاک ملاحیت کے آثاد یا ان فاضین میں اللہ یاک ملاحیت کے آثاد یا تا تو آئیس می ذائی نشین کراتا لیکن شامیت اعمال کے یاحث بیاس قدر کر بھیے ہیں کہ اگران کوکوئی بات سمجھاوی جائے تو بھی کر تھیل کہ اگران کوکوئی بات سمجھاوی جائے تو بھی کر تھیل کر بیاں دی رحماللہ )

ترک جهاد پرتخت وعمیر

ول الله تعاتی کے ہاتھ (ش ) ہے اور اللہ تعالی اول کس کے دل کور و کتا نہیں اور مہر نہیں کرتا جب بندہ کا بلی کر ہے تو اس کی بڑا میں روک دیتا ہے یا ضد کر ہے تق پر کتی نہ کرے تو مہر کر دیتا ہے۔ (موشح القرآن)

ئات \_\_\_\_

ان آیات سے اشارہ بیکی معلوم ہوگیا کہ جہادی جن کا فروں کو مارا جاتا ہے وہ کمرائی اور ظلم بیں حیوانوں سے برتر ہوتے ہیں ای لئے تو حق قبول نہیں کرتے بلکہ حق کو منانے کے فئے میدان جگ بی اتر سے ہیں تو جب موذی جانوروں کے مارے جانے پرکوئی افسوں کیا جاتا تو حیوانوں سے بعرتر ان کا فروں کے مارے جانے پرکیا افسوی ہے؟ بیلوگ تو انسانیت کے لئے شطرہ اور روئے زمین کے لئے تاسور ہوتے ہیں۔ (والشرائلم بالسواب)

<u>دیگرانوال</u> اس آیت کے مصداق کے بارے ٹی آیک روایت گذریکی ہے جبکہ کی مفسرین حضرات کے زویک آیت کا و المناولة المناولة المعادي المناولة ال

معداق متافقین بیں اور بعض کے زویک الل کتاب (یہودونساری)۔ بہرطال آیت کامغیوم عام ہے جس بھی بھی بدیری صفات ہوگئی و وال آیات کامعداق ہوگا۔

وظاهر هذه الاخبارالعموم. (الحراكية)

### 

سورة انغال كى ان جاروں آيات (٢٠٠٠) كى تغيير كا ايك فلامداس عبارت بنى ملاحظ فرما كي: " فرمايا تغاق أَنَّى اللَّهُ صَحَّ الْمُولِّمِنِينَ كَراللهُ مسلمانوں كے ساتھ ہے ، يبال بيربات بتلا تاہے كه فدا كا تمہارے ساتھ ہوتا كچھ تمہارے نام كے مسلمان كہلانے ہے تيس بلك ان (دو) شرا نظے ہے:

اینده و الدانه و دستوره الدانه و دستوره الدانه و دستوره و الدانه و دستوره و الدانه و المنتم المستفعون الدانه و دستوره و المنتم المنتم الدانه و المنتم الدانه و المنتم الدانه و المنتم الدانه و المنتم المنتم

### سبق عبرت

جہاداللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ جہادرسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم کا تھم ہے بیآ بات بھی جہاد کے تھم سے ساتھ نازل ہوئی میں وان سے پہلے بھی جہاد کا بیان ہے اور ان کے بعد بھی جہاد کا بیان ہے اورخودان میں بھی عالب مغیوم جہاد کا ہے۔ کی وہ لوگ جومسلمان کیلاتے میں محرزہ جہاد کی بات سفتے ہیں ۔ نہ جہاد کی بات بولنے میں اور نہ جہاد کو بھینے کی کوشش کرتے میں وہ ان آبات سے عبرت حاصل کریں۔

> اللهم انسا شعوذبك من الشقساق والنفساق وسوَّ الاخلاق. (آمين يارب الغلمين)



بے فک تم ای کی طرف تن کیے جاؤ کے

الله تعالى اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم جس جيز كائكم دينة بين مسلمانوں كے ليك اسى بس زعد كى ب-مثلاجهاد کا تھم فرمائے ہیں تو جہا دہیں مسلمانوں کی اممل زعر کی ہے۔اس لئے تھم ماننے ہیں دیریئہ کروراییا نہ ہوکہ الله تعالى كى تقدير حائل موجائ اورتم عمل سے محروم رہ جاؤ۔ چونكہ قيامت كے دن سب فے الله قعالى كے دربار من عاضر ہونا ہاں مئے آخرت کے لئے عمل کرنے والے اسے اعمال کا بودا بدلہ یا کیں ہے۔

## ليجيله مضمون كي تأكيد

الله تعالى اوراس كرسول على الله عليه وسلم كى اطاعت كاتكم ديا حميا تها، اى تحم كى تاكيد جل ربى ب، اس آيت میں سمجمایا کیا کہ ہرونسان زعرہ رہنے کا خواہشند ہے تواسل زعر کی اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ا دکامات میں ہے۔ مثلاً جاد کا تھم لے لوکداس میں کتنی زبردست متم کی ترندگی ہے .... اور مل کرنے میں دہر تہ کروابیا نه موكدانشه تعالى كى تقدير حائل موجائ اورتم محروم روجاؤ .....اورتمل كرف مين تم جوقر بانى بمى ووسے وه مناكع نيس جائے گاس لئے كرسب انسانوں نے مرباہ اوراللہ تعالی كے صنورجمع موناہے۔

## حيات والأثمل كون سا؟

ارشاد فرمایا:

استَجْدِنْبُوَّا يِلْهِ وَ لِلزَّسْوَلِ إِذَا مَعَالُمْ لِمَا يُعِينِكُو

ترجمہ بھم مانو الثد تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا جس وفت حمیس اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ غرنتوهووَاد في معارف آبات الموعاد ﴿ فَيْ يَعْنُونُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَيْ يَعْنُونُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّه

> مّام مُسرين كنزديك استَجْيَدُوا، اجيبوا كمعنى بسب كم مانور والاستجابة الاجابة. (القرطبي)

قال ابو عبيد والزجاج استجيبوا معناه اجيبوا. (التفسير الكبير)

جب جہیں اس چیز کی طرف بلائیں جس جس زیمگی ہے۔ تو اس چیز سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین کے کی اقوال جس مثلاً:

- قال السدى حوالايعان والاصلام في مرادا يمان اوداسلام بــــ (التغيرالكبير)
- وقال مجاهد والجمهور المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من اوامرونواهي. (القرطبي)

لينى مراوقرآن باكسكة تمام احكامات (ادامراورنواى) يس

🗗 قال قتادة يعنى القرآن. (التفسير الكبير)

بعنى مرادقر آن باك ب

🕜 لكل حق وصواب (التفسير الكبير)

مراد ہر کن اور کے کام ہے۔

كوي كرت بوت كلين بين سقال الاكترون إما يُعَلِين هو الجهاد.

المن اكثر منسرين كنزويك وه جزجس من زعركى بوه جهاد ب- (النسيرالكبير)

المام قرطبی دحدان لندکھتے ہیں:

غزا وفي غزوهِ الموت والموت في الجهاد الحياة الأبدية ،قال الله عزوجل:

وَلاَ عَشْمَتِنَ الْلِينَ فَيُلُوا فِي سَرِينِل اللهِ آمُواتًا بَلُ أَخْيَا وَ (آل عمران ١٦٩)

بین نیک آول ہے کہ آیت بندا کی بیٹ کی جگری والے کا سے مراد ' جہاد' ہے کیونکہ وہ بالکل واشح طور پر زعری کا زیر بھی ان کے کہا کر ویشن ہے جنگ ندگی جائے تو وہ حملہ آ ور ہوجا تا ہے اور اکراس ہے جنگ کی جائے تو اس میں اس کے لئے موت (اور مسلمانوں کے لئے زعری) ہے اور جہاد میں مسلمان کو جو موت لمتی ہے وہ ہمیشہ کی زعری ہے جبیبا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ترجمہ: اور ان او کون کو مروہ گمان ندکر وجو اللہ تعالی کے داستے میں آئی کے جائے جس بلکہ وہ زعرہ جس (الفرطمی)

غَرْنَتِهِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ اللهِ عَادِينِ اللهِ عَادِينِ اللهِ عَادِينِ اللهِ عَادِين عَرِينِهِ الْمُعَادِينِ اللهِ عَادِينِ اللهِ عَادِينِ اللهِ عَادِينِ اللهِ عَادِينِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَادِ

ماحب تغير ماجدى لكين بين:

" يبال معاف معاف يتاديا كرحيات ابدى اورز تدكى وجاودانى يختف والى چيز يكى نظام دين ب\_فسوميت ك ما تحدمراد جهاد ب التحدمراد جهاد ب برا تعدمراد جهاد ب براجدى)

ماحب تغيرها ئي لکھتے ہيں:

الله تعالی اوررسول ملی الله علیه وسلم تم کوکسی عبث (بیکار) اور ضرورسال (بینی نقصان دو) بات کی طرف نیس (بلاتے بلک اس کی طرف بلاتے ہیں) جس میں تہاری زندگانی ہے بعنی قرآن کیونک بیدیات وحانی کا باعث ہے اور مکن ہے کہ جہاد خصوصاً مراد ہو کیونک ہیں میں شہادت بلتی ہے جو حیات ابدی کا باعث ہے کسا قال:

وَ لَا تَقُولُوا لِمَن يُقَلَّلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوات بَلْ أَحْياً وَ لَكِن لَا تَسَلَّعُرُونَ اور نيزاس من وَمن بركَ يالِي اورثروت عاصل بولَ بجواصل زعركاني ونياب منطوب اور تقبور قوم كى زندگى كيا؟ يكد (وه قو) موت ب-

برے حال جیاتو میں خاک جیا مرے جینے کا کچھیمی حرائی نہیں (تغییر طانی)

تغييرهاني كاعبادت امام دازى دحمدالله كاسلى كلام كاخلامه

قال الاكثرون لما يحييكم هوا لجهاد ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه، احدها: هو وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاني فأمر المسلمين انما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار. وثانيها أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهي توجب الحياة الدائمة قال تعالى وَلَا عَلَيْ اللّهِ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الذار الاخرة والدار الآخرة، معدن الحياة قال تعالى وَرُانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الدار الاخرة والدار الآخرة، معدن الحياة قال تعالى ورُانَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدائمة. (التفسير الكبير)

لین اکرمنسرین کنزدیک بینگر کی کارد جادب مراد جادب میرجادکوحیات مین زیمگر قراردین کاکل وجوبات این:

مبلی بر کرود دشتوں ہیں ہے ایک کا کر ور ہونا دوسرے کے لئے زندگی ہوتا ہے ہیں مسلمان کفارے جہاد کی بردات قوت اور عظمت پاتے ہیں دوسری وجہ رہے کہ جہاد شہادت حاصل کرنے کا قرریدہ ادر شہادت ہے ہمیشہ کی زعر کی ہوتا ہے ہوں دوسری وجہ رہے کہ جہاد شہادت حاصل کرنے کا قرریدہ ادر شہادت ہے ہمیشہ کی انگریش میں ہمیشہ کی انگریش میں ہمیسے کہ جہاد بعض اوقات انسان کو تی تنہ ہمیشہ کے جا تا ہے اور آس کو و نیا ہے لکال کرآ خرت تک کہ بھیادتا ہے اور آس کو میں زعم کی کا اس کو و نیا ہے لکال کرآ خرت تک کہ بھیادتا ہے اور آخرت کا کھری اور انسان کو کی ہونے والی زعم کی اس کے جا تا ہے اور آس کا کھری ہمیں کے اور آس کی کہ بھیادتا ہے اور آس کی کو دیا ہے کہ کا کھری ہمیں کرتا تھر کی ہے بینی ہمیشہ والی زعم کی ہے۔

ى ئىنچالدىنى ممار ئەلىك الجماد <u>كۇرۇنىڭ ( ۱۳۲ ) ئۇرۇنىڭ ئۇرۇنىڭ ( سال ۸ ) ئۇرۇنىڭ ئۇرۇنىڭ ( سال ۸ ) ئۇ</u>

مئتلة ل ہو گھا =====

جوسلمان جہاد ہے بھا گئے ہیں اورا ہی اولا دکو بھی جہاد میں نہیں جائے دیتے تو اکثر اس کی وجہ موت کا خوف ہے۔اللہ تیارک وتعالی نے اس آیت میں واضح فرمادیا کہ جہاد میں موت نیس زندگی ہے۔

بس مسئلہ بی ختم ہو کیا اب جو بھی اللہ تعالی پرائیان لانے والاہ وہ اس بات کو مانے کا کہ جہادی زندگی ہے اور پھراس زندگی کو یانے کے لئے محنت کرے کا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

حائل ہونے کا معنیٰ

الله تعالى كاارشاد ب

أَنَّ اللَّهُ يَحُوُّلُ بَيْنَ الْمَرِّهِ وَقَلْمِهِ

ترجہ: اللہ تعالی آ ڑین جا تا ہے آ دی اور اس کے دل کے درمیان ۔اس آ بہت کا مفہوم تعین کرنے ہیں حضرات مفسرین کے کئی اقوال ہیں ان میں سے چندا کیا۔ ملاحظ فرمائیں:

□ ان الله تعالىٰ يحول بين المره وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت يعنى بذلك أن تبادروا في الاستجابة فيمنا النزمكم من النهاد وغيسره قبل ان ياتيكم الموت.
 (التفسير الكبير)

الله تعالی بندے اوراس کے ول کے ورمیان حائل ہوجاتا ہے لیتی موت دے کراہے اپنی زعدگی سے نفع نہیں اشائے ویتار تو آیت کا مطلب بیہوگا کہ اللہ تعالی نے تم پر جہاد وغیرہ کے جوا حکامات لازم سے جیں آئیس جلدی جلدی پودا کرلواس سے پہلے کرتم پرموت آن جائے۔

🗗 ان المراد انه تعالیٰ بحول بین المرء وبین مایتمناه ویریده بقلبه.

بینی مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی بندے اور اس کے اراوے کے درمیان حائل ہوجا تاہے۔ (اور بندہ اپنا اراوہ پورا تبیل کرسکت) (النعیبرالکبیر)

آن السومنین کانوا خاتفین من القتال یوم بدر فکانه قبل لهم سازعوا الی الطاعة ولا تصنعوا عنها بسبب ماتجدون فی قلوبکم من الضعف والجبن مان الله تعالیٰ یغیر تلك الاحوال فیبدل الضعف بالقوة والجبن مالشجاعة لانه تعالیٰ مقلب القلوب. لین مسلمان فرده بررک دن اثرانی کر میراری تحراری تحر

المقدر المستران المسترة و المقليم المسترة و المقليم المسترة المسترة و المقليم المستران المسترة و المستران المسترة و المستران المسترة و المستران المتران المتر

اس ہے معلوم ہوا کہ طاعت کی مداومت بڑی نافع چیز ہے اور خالفت کی مواکست بڑی معتر چیز ہے۔ (بیان الفرآن)

الله تعالى انسان اوراس كاراده بن حائل موجاتا بكرانسان كوابينا راده يرمضوفي تبيس رئتي حاصل به موكا كداكرتم في بهني مزايد موكى كرمتني بست موكا كداكرتم في بهني مزايد موكى كرمتني بست موجا كي كي كرد التيد معزب لا موري رحمة الله )

# ا ساق

- جہاد میں زعمی اور ترک جہاد میں موت ہے۔
- چادکائم میراکرنے میں جلدی کرنی جائے۔
- کا آگر جہاد کے لئے ذہن بن جائے اور جان وہال کی قربانی پردل آ مادہ ہوجائے تو فوراعمل کرے۔ آگر تاخیر کی آوہ مت ست ہوجائے گی۔ اور یہ می ممکن ہے کہ موت آ جائے اور انسان جہادے محروم رہے۔
  - 🕜 آخرت كے حشر اور ويشي كويا در كھاجائے تو دنياش اللہ تعالى كى خاطر قربانی دينا آسان ہوجا تا ہے۔
- ال وعام كالعِمَّام كياجات جوه مرين في الله يت كوبل عن صديث ياك كروا في المستحدية المستحدية المستحدية المستحدية اللهم المستحد اللهم المستحدث المستح

اے میرے پروردگاردلوں کو پھیرنے والے میرے دل کودین پرمشبوط قرما۔ (آمن یارب العالمین)

**ተተ**ተ



بے فلک اللہ تعالی سخت عداب کرنے والا ہے

غلاصه

معترت آنا وعبدالقا ورصاحب دحمدالله اس آیت کا مجھیلی آیات سے دابلہ بریان فرماتے ہیں کہ مجھلی آیات ہیں اللہ تعالی اوراس کے دسول معلی اللہ علیہ دسلم کی نوری اطاعت کا تھم تھا کہ اس میں ورہ برابر بھی تاخیرا ورسستی نہ کرو۔
ایسا نہ ہوکہ تاخیرا ورسستی کرنے کی وجہ ہے ول بہت جائے اور تو فیق مچھین جائے اب اس آیت میں تھی تھی تھی فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ تھم مانے میں سستی کریں سے تو عام لوگ بالکل جھوڑ ویں سے اور جرطرف برائی بھیل جائے کی مثلا بہا در لوگ اگر جہا دے بارے بھی تو و بر دل آو بالکل بھی است مجھوڑ ویں سے بھر جب کھار کا حملہ ہوگا اور میں گا در بھی تاریخ میں روک سکیں سے اور سب مغلوب و ہلاک ہوجا کیں ہے۔

حضرت شاوعبد القاورصاحب رحسان شك الفاظ طاحظ قرماكين:

یعیٰ هم بی کابل (ستی) کرنے ہے ایک و دل بھا ہے ( یعن ہمت کزور ہوتی ہے) دم بدم زیادہ شکل پڑتا ہے ( ایعیٰ برآنے والے لیے وہ کام زیادہ مشکل ہوتا چلاجاتا ہے) دوسرے ( بیکر ) تیکوں کی کابل ہے کا بھار ہائکل چواڑ ویں سے تورسم بد تھیلے گی اس کا وہال سب پر پڑے گا جیسے جنگ بیں و کیرستی کریں تو نامرد ( بیٹی برول) بھاگ ہی جاویں پھر کلست پڑے نے و دلیر بھی نہ تھام سکیس ( موضح القرآن )

خلاصدائ بورے دبط کا بیہوا کہ بچھلی آیات بھی خود کمل کرنے کی تاکید تنی اوراس آیت بھی دوسرول کو دعوت دینے کی ترغیب ہے۔

اس کے کہ جب اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی عام ہوجائے تو پھراس کا وہال اور عذاب مجمع عام ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم بالسواب)

فتنه سيمعني

اس آیت بیں جولفظ فتنداستعال ہوا ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس کے معنیٰ عذاب کے بیں ملاحظ فرماسیے تغییر المدارک جبکہ بعض مفسرین نے اس کے معنیٰ حمناہ کے لئے ہیں علامیۃ لوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

والصواد بالفتفة الذنب وفسربندو اقرار المنكر والمعاهنة في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكلسل في الجهاد حصيما يقتضيه المعنى. (روح المعاني) لين فتد عدمراد كناه عن اوراس كناه كي تغير موقع كه اغتبار سدك جائل عباءول يرمضا مند مواء امريكي وأنكر على عامل كناء أن على المنازع والناء بدعات كاظهور اورجها وهرستي .

#### ى ئىناە كاجر*ئىڭ لىينا*

اکومفرین معزات کے زوکی آیت بھی فئنے مراد سلمانوں بھی کی ہوے مکر لیمنی گناہ کا بڑ یکڑ لیما ہے کہوہ گناہ عام ہوجائے اور کوئی اس سے روکنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ قیسل جو اقدرار المعنکر بین اظہر هم۔ (کشاف)

قال ابن عباس:امرالله العومنين الايقرواالمنكر بين اظهر هم فيعهم الله العذاب (القرطيم) دوآ باست كيمتم تغير

سورة الانفال كي ان دور يات (٢٥٠٢٣) كي ايك مختفر تغييراس عبارت بي ملاحظ فرياسية :

(ب) اعمال انسانی کی حالت مختلف ہے بعض اوقات اس کے اعمال کااثر صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، اس لئے صرف بحرم علی گرفتار ہوتا ہے اور بھی ان کا اثر قوم پر بھی پڑتا ہے، پھر سب کے سب بنتلائے آلام وصحائب ہوتے ہیں ، اگرتم نے جہاد سے انکار کیا تو یادد ہے صرف الکار کرنے والے بھی گرفتار مصیب نہ ہوتے ، بلکہ ایوری قوم کی قوم دومروں کی غلام بن جائے گی۔

صدیت شن آتا ہاذا خسن الناس بالدینار، والدرهم و تبایعوا بالعین واتبعوا اذناب البقر و ترکو البهاد فی سبیل الله انزل الله بهم بلا، فلم پر فعه حتی پر اجعوا (جب اوگ و نے جائدی این مال میں بھی کرنے گئیں سے اور غیر شری تجارت میں نگ جا کیں سے اور مجادی میں شغول ہوجا کیں سے اور جہادتی کی ال میں بھی کرنے گئیں سے اور جہادتی کی اللہ تعالیٰ اللہ کوچوڑوی سے توالشرت الی اللہ کو جائے گااور جب تک وہ جہاد کی طرف تیں اوثی اور جہادتی کی اس معیبت کوان سے تیس بٹائے گا) اور کی وجہ کرائی قضی کومتائی کہا گیا جو جہادتی کی اللہ کی آور دوں کو دار ہے کہا کہ تعلی مات علی شعبة من النفاق اللہ تعالیٰ کا دار بی میں مات ولم ید فرق اللہ عدت به نفسه مات علی شعبة من النفاق اللہ تعالیٰ کا مذاب نہایت کی خد سے اللہ کے موج کے کو کرا اللہ کی کرائے گئی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کہ کرائے گئی کرنے گئی کرائے گئی کرائے گئی کرائے گئی کرائے گئی کرائے گئی کرائے گئی کر کرائے گئی کرائے گئی کر کرنے گئی کرنے گئی کر کرنے گئی کرنے گئی کر کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کر کرنے گئی ک

#### فتنه ہے مرا دترک جہاد

صاحب الواراليميان لكصة بين:

بعض حفرات نے اس آیت کی تغیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کداس ہیں اس فتنکا ذکر ہے جوزک جہاد کی وجہ عوام دخواس سب کوائی فیسے شمل لے لے اور وجہ اس کی ہدہ کرد تن اور شعائر دین کی حفاظت اور عامة السلمین کی حفاظت جہاد قائم رکھنے ہیں ہے ، سلمانوں پر (عام عالات ہیں) فرش کفالیہ ہے کہ جہاد کرتے ہیں دہیں آگر چہا فرحملہ آور ہوجا تیں آئی جہاد کا گو جہادے ویجھے ہٹنے کی ہے تی تیس جہاد کا سلسلہ جاری مدر کھنے کی بی وجہ ہے تی ہی جہاد کا سلسلہ جاری مدر کھنے کی بی وجہ ہے تی ہی جہاد کا سلسلہ جاری مدر کھنے کی بی وجہ ہے تی تو بجل ، بوذ حول مدر کھنے کی بی وجہ ہے گئی ہی وجہ ہے گئی ہی اور جہاں اور گور قول کی اور شروام و اور گور وقت کے لئے گار مدر ہوتا پڑتا ہے لئیذ اجہاد جاری رکھا جائے اور اس سے پہلو تھی شرکہ ہی ور شروام و خوام مصیبت ہیں گھر جا کیں سے معزمت ابو بکر صدیق رضی الشرمنہ سے دوایت ہے کہ در سول الشرائی اللہ علیہ دسم کے ارشاد فرایا جو بھی کوئی قوم جہاد چھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد چھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد چھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد چھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد چھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد چھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الشر تعالی میں پر عذا ہے بھیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الشر تعالی الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الشر تعالی الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الشر تعالی ان پر عذا ہے بجیج دے گا۔ (جمع الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الزوا کوم ہماد کھوڑ دے گی الدر تعالی کی الدر تعالی کوم ہماد کھوڑ دے گی الدر تعالی ہماد کی در تعالی کی دول کھوڑ دے گی الدر تعالی کھوڑ دے گی در تعالی کوم ہماد کھوڑ دے گی در تعالی کی در تعالی کھوڑ دے گی در تعالی کوم کھوڑ دی گی در تعالی کھوڑ دے گی در تعالی کھوڑ دی کوم

صاحب تغییر مظهری نے بھی اس آیت میں تھندے ترک جباد کا گناہ مراد لیا ہے اور دلیل بیربیان فرمائی ہے کہ پھیلی آیات میں بھی ترک جباد کرنے والوں پہلامت کی تھی ہے۔ ( لخص ازمعادف القرآن)



خااصه ا

ا پی کروری اور قلت کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ کا تیم جہاد مانے میں ستی مت وکھلا و در یکھوا ایجرت سے پہلے بلکہ
اس کے بعد بھی تبہاری تعداد تعوزی تھی سمایان بھی نہ تھا بتبہاری کروری کود کید کر دشنوں کو لا بی ہوتی تھی کہ تم کوہشم
کرجا کمیں جمہیں ہروفت بیر فدشہ رہتا تھا کہ دشمتان اسلام کیں اوج کھسوٹ کرنہ نے جا کیں میکم الشرتعالی نے تم کو
مدید میں اٹسکانا ویا ، اقصار و مہا جرین میں مثالی بھائی چارے کا رشتہ قائم کردیا۔ پھر معرکہ بدر میں کہی کھی ہوئی فیجی المداد
کو بینچائی۔ کفار کی جڑکا ہے دی بھم کو دیا الگ دی مال فیسے اور تید بول کا فدیدا لگ دیا۔ غرض طال طیب ستھری جڑیں
اور طرح طرح کی تعنیں عطار فر ما کمیں تا کہتم اس کے شکر گزار بندے بینے دہو۔ (مفہوم تغییر مثانی)

تغسيرالفاظ

فَى الْأَرْضِ الى ارض مكة النَّاسُ هم مشركوا قريش او غارس والروم. فَأُوْلِكُوُّ قال ابن عباس الى الانصار السدى الى المدينة والمعنى واحدوًّ النَّكُمُّ قواكم بِنَصُّمِةِ الى بعونه وقيل بالانصار وقيل بالملاثكة يوم بدر وَّرَزُقُكُوُ مِنَ الطَّيْبُتِ أَى الغنائم. (القرطبي)

تغيرجلالين ميس:

آنَ يَعْفَظُنَّكُو النَّاسُ بِاحْدِدُكُم الكفار بسوعة. يَعْفَظُنُّكُو تَدِيونَا بَلَّ بِونَا يَحْوم بن كرديناسب

تَخَطُّفُ مِن آميا۔ (تغيرابدي)

حفرت شاه مبدالقادرصاحب رحمه الله لكينة بين: انطَيْتِيلَتِ معقري حِرْي لِينِ مال عَنيمت (موشح القرآن)

ايك دلچ-پ عبارت

ا کرتم کیوک ظیفر اسلام کا تھے جادتو سرآ محموں پر ہمر تعدادی قلت اور سامان حرب کے فقد ان کو پیش تظرر کھنے ہوئے اس وقت اڑنا خلاف مسلحت ہے تو بید فقر بھی مسمور نہیں اس لئے کرتم کمد کی حالت پر فور کر وجب مسلمانوں کی تعداد اگل تھیل تھی ہر فضی بھی ہر وقت اس اسرکا خوف وہ من گیر تھا کہ کہیں تعداد اگل تھیل تھی ہر فضی بھی ہر وقت اس اسرکا خوف وہ من گیر تھا کہیں در فشی اس کو فائد کر دے بھر باوجود ان باتوں کے اللہ تعالی نے تم کو بناہ دی اپنی تعرب ودیکھیری سے تا تعید کی اور بہترین کو خاند کر کو اور تھیری سے تا تعید کی اور بہترین کے جادتی میں اللہ سے مدید موڑ لو جگ میں کا ممایل کے لئے قلت و کھرت پر نظر خدہ و نی جائے تا میں کی اور بہترین کو تعداد کہا تھی تھی اور بھی میں اور بھی میں ہوگ کے بیاد تی میں اور بھی کو بھی تا کہ کہا تھی کھی کے حال کے کہا تھی کھی تھی کہا تھی کھی کہا تھی کہا تھی

٣٠.

آیت مبارکہ سے بیاہم مبتی مجھا جاسکا ہے کہ سلمانوں کوائی ذہددادی اوا کرتے ہوئے دعمل 'کرناچاہے اوراسہاب اور نہائی کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر تھوڑ دیتا چاہے۔ کمہ بی جنسور اکرم سلمی اللہ علیہ کا کم وہ ان اللہ علیہ کا کم وہ ان بیزوں نے اسہاب اور طاہری انہا می پر وائیں کی اگر وہ ان بیزوں نے آگر کرنے تو بھی ایمان تبول مذکر نے کیونکہ گاہری طور پر برطرف ظم اور اند جر انظر آ رہا تھا۔ پھر بجرت کا تھم مالا قانہوں نے آگر کے کے انتظامات کا تبیں پوچھاہی انٹر تعالیٰ کے تھم پر نکل کھڑ ہے ہوئی ہوئی آلوائی جاد کا تھم مالا قانہوں نے ظاہری قوت اور طافت نہ بوٹ اورا مباب کی کی کا دونا نیس دویا ہوئی آلوائی ہوئی آلوائی یہ باتھائی ان بھر ہاتھا آگر کی کا دونا نیس دویا ہوئی آلوائی ہوئی آلوائی ان بھر ہاتھا آگر ان کے ان کولے کر میدان میں انہوں نے خوف اور دوبشت کی را تھی گزاری تھیں اس بھی دو فائی کر داخل ہوئے کہ کہ انہوں نے جہائی ہیں دویا تھی گزاری تھیں اس بھی دوفائی کی کو انہوں نے بہائی تھیں دوبائی تھی انہوں کے ان کے لئے دل وجان نچھا ورکر کے ان کو اجمان کا کہ جونے کا احساس تک نہ دوبائی کی کو انہوں نے بہائی تھیں دوبائی تھی تا ہم کہ وجونے انہوں کے بہائی میں نہ بیا تو مالی تقیمت جیسا یا گیزہ مال ان کے تور میں بھی فرجر بوتا کہا ہی اس اس مسلمانو ایکام کرنے سے پہلے ان چیز دل کی گھر میں نہ بیزا کر دجواللہ تعالی کام کرنے سے پہلے ان چیز دل کی گھر میں نہ بیزا کر دجواللہ تعالی کام مرفرع کرنے کے بعد عطام فرماتا ہے۔ بس اللہ تعالی کے بھرد سے پر کام شروع کر واور پھرائی آلے ہے۔ بس اللہ تعالی کے بھرد سے پر کام شروع کرواور پھرائی آئے ہے۔ کہ تمام مناظر کو ورکھ کے جوائی اللہ عالے اللہ اللہ ہوں )



# وَ اَنْتُمُ تَعَلَّمُونَ ﴿

ين خيانت ندكرو حالاتكه تم جائية بو

خلاميه

ایمان دالوں کے ڈمدہ کدوہ امانت کولازم پکڑیں اور خیانت کی برتئم سے بچیں ۔ نداللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کریں، ندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کریں ۔ ندایے فراکنس مصمی اداکرنے بیں خیانت کریں اور نہ آئیں بیں جان یو جھ کر خیانت بیں جٹلا ہوں ۔

# الْغُرِّ الْغَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي ا

کنگیلی آبت شرفرایا گیا تھا کہ اللہ تعالی نے تم پر طبیبات آپا کیزورزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ مالِ تغیمت کا تنہیں مالک بنایا ہے اب فرمایا کمیا کہتم پرلازم ہے کہ برطرت کی خیانت سے بچو۔ امام رازی رعمہ اللہ تکھتے ہیں:

اعلم انه تعالى لماذكر انه رزقهم من الطيبت فههنا منعهم من الخيانة.

- کھی کہی آ بت میں مسلمانوں کی سمانیہ حالت اور پھران پراہنے انعابات کا ذکر فر بایا جس سے اللہ تعالی اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترفیب ملتی ہے۔ اب اس آ بت میں خیانت سے منع کیاجا رہا ہے کیونکہ خیانت مسلمانوں کی یا جس محبت کوئم کرتی ہے اوران کی جماعت کوئو ژتی ہے۔ (مغیوم تغییر حقائی)
- الله تعالى اوراس كرسول كى اطاعت كى تاكيد چلى دبى ب،اى همن بى الله تعالى كى تقرت اورفقو مات اورفقو مات اورفقو مات كا تذكره بهى آسميال وقت تك ربوك جب اورفقو مات كي تذكره بهى آسميال وقت تك ربوك جب تك تم من خيانت بيدانيس بوگى جب تقريق شعبى كرادا كرف بى اوراموال بى خيانت كرف لكو سح لو تقريت كي من خيانت بيدانيس بوگى جب تم اي فرائض شعبى كرادا كرف بى اوراموال بى خيانت كرف لكو سح لو تقريت كي من خيانت بيدانيس دوسكو كروالله العمواب)

## رلتشيس تفسير \_\_\_\_\_\_\_\_

حضرت شاءعبدالقادرصاحب دحرالله لكعة بين:

چوری (بعنی خیانت) الله ورسول کی بیجی ہے کہ چھپ کر کا فروں سے لیس اینے مال اوراولا و کے بچاؤ کو جیسے

مہاجرین میں اکثروں کے گھر کے میں متھ۔ اور یہ بھی ہے کہ مال فنیمت چھپا کر رکھیں سرداد ( یعنی امیر ) کے پاس کا ہرندکریں۔ (موضح القرآن)

#### شان نزول

آیت میں خیانت ہے کیا مراد ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ نے چواقو ال کھے ہیں۔ چونکہ برقو ل میں الگ جہادی سبق ہے اس لئے ذیل میں ان کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں:

- حضرت میدانندین عمیاس رشی الله منها فرماتے بیں کہ آ عند صفرت ابولیا بدر منی اللہ عند کے بارے بیں نازل ہوئی۔ انہوں نے یہود تی قریظ کو اشارہ کا تناویا کہ صفرت سعدین معافر رشی اللہ عند کو تک کی صورت بیں ان کا انہام ''فقل ' ہوگا۔ حضرت ابولیا بدر شی اللہ عند نے ایسا اسے اللی وعیال کی مفاهت کے لئے کیا تھا جو بنی قریظ کے ساتھ دہے ہے۔ (خیانت سے مراد جہاوی و چنگی داؤ کا افتاء)
- سدی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ بعض لوگ رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی ہا تیں من کرمشر کین کو جا کر بتائے تھے آ مت میں اس حرکت سے مع کیا گیا (خیانت سے مراوج احتی وقو می رازوں اور فیروں کا افتاء)۔
- ائن زید فرماتے ہیں کہ خیانت سے مراد نفاق ہے کہ منافقین کی طرح ند ہو کہ اوپر سے مسلمان اندر سے کا فرر خیانت نفاق کے ہم منتی ہے )
- صحرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہ افرماتے ہیں کدا بوسفیان جب مکہ سے نظے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوهم محمد محمد من اللہ علیہ وسلم کوهم محمد اللہ من افل نے ابوسفیان کو خط لکھ کر ہوشیار کر دیا۔ (خیانت کا معنیٰ کا فروں کے لئے جاسوی کرنا)
- خطری دہمداللہ اورکلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت حضرت حاظب بن ابی مہتمد دخی اللہ عند کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے اہل مکہ کوسلمانوں کے حفے کی اطلاع دینے کی کوشش کی۔ (ہر بخی کے بغیر اپنے آل اولا د کی خاطر کا فروں کے کام آتا یہ بھی خیانت ہے)

وامنالو جنوه المذكورة في سبب نزول الآية فهي داخلة فيها،لكن لايجب قصرالاية عليها لان العيرة بعوم اللفظ لابخصوص السبب.

الم وازى رحمة الله كى اى بات كوساحب تغيير حقالى النافاظ بس بيان فرات جير

المنتفود والله مكس فاص خانت اوركس كانام بس بكر عموة برهم ك خانت كامم اتعت بخواه مال ك

الأنتال معارف أبات الجعاد كالمنظام المنتال من المنتال من المنتال من المنتال من المنتال من المنتال من المنتال م

ہو، خوہ غنیمت کے مال کی، خواہ آبر واور کسی راز کی پیمر منسرین نے اسکوبھٹی اشخاص کی خیانت اور ان کے واقعہ کی طرف ہو اللہ اسکوبھٹی اشخاص کی خیانت اور ان کے واقعہ کی طرف ہو اللہ اس بھی منافقوں اور بھٹی و بیر شخصوں کی طرف اشارہ ہے جومشر کیین سے کیل وحمیت رکھتے ہے آئے تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھی جو جنگ سے متعلق ہو تی تھیں ان کے ہاس ہوجات سے متعلق ہو تی تھیں ان کے ہاس ہوجات سے متعلق ہو تی تھیں ان کے ہاس

## <u> جائ تنب</u>

''خدا اور رسول کی خیات سے ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے۔ زبان ہے اسے کومسلمان کہیں اور کام کفار کے کریں، یا جس کام برخدا درسول نے مامور کیا اس میں ڈنل فسل کیا جائے۔ یا مال شخیمت میں چوری کی جائے و خدو ذلك برمال ان تمام امائنوں میں جوخداور سول بابندوں كى طرف سے تمہارے سروكى جائيں خيانت ے بچوراس بیس برنشم کے حقوق اللہ دحقوق العہاد آ کئے۔ روایات ٹیں ہے بہود ' بنی قریظ' نے جب حضور سلی اللہ عليد ملم مصلح كى ورخواست كى اوريدكران كے ساتھ وقى معالمد كياجائے جو"نى النفير" كے ساتھ مواہل آب صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تم کوا تناحق دیتا ہوں کے سعدین معاذ رضی الله عند کوشکم بمالو، جو فیصلہ وہ تنبارى نسبت كردي وومنظور موناح إب انبول نے معزت ابوئها بدمنى الثدعنه كوحنور صلى الثدعليه وسلم ، وجازت الكراية يبال بلايا اورور يافت كيا كرتمهارى اس معالمه من كيارائ بي؟ بهم سعد بن معاذ كي تحكيم منظور كري ياند كرين؟ الإلبابرمنى الله عندك اموال اورائل وحيال في قريظ كے بيال يتقد اس كے وہ ان كي خرخوات كرتے تضدانهوں نے اپنے ملتوم (بین ملے) کی ظرف ہاتھ سے اشارہ کیا لینی اگر سعد بن معاذر منی اللہ عنہ کی محکیم تبول كى توذئ موجا دكے۔ ابولها بدرمنى الله عنداشار وتوكر كرر دي حرمعا حنب مواكديس في داورسول كى خيانت كى۔ والهراآ كراسية كواكيستون سنة بالده ديا اورعهدكيا كدنه وكحما ؤل كالنه يول كاحتى كدموت آجائ ياالله تعالى میری توبه قبول فر مالے۔ سات آخمہ دن ہوتھی بندھے رہے قاقد سے عشی طاری ہوگئی۔ آخر بشارت بنجی کہ تل تعالى ئے تمہارى تو ية تول كى - كها خداك شم عن اسين كون كھولوں كا جدب تك خود نى كريم صلى الله عليه وسلم اسين وست مبارک سے میری ری مذکولیں۔ آب صلی الشعلیدوسلم تشریف لائے اور اسینے ہاتھ سے اسینے تیدی کو آزاد كيا ..... إلى آخر القصد (ابن عبد البركا وموئى ہے كديد واقعد غزوة تبوك من شركت مدكرنے كى بناء ير وق آيا عَمَارِ واللَّدَاعِلُم (تَغْيِيرِ عِثَانِي)

#### خيانت كاا يك اور معنی

واخرج أبو الشيخ عن يزيد بن أبي حبيب رضى الله عنه أن العراد بها الاخلال بالسلاح في المغازي. (رون العالَ) و المناولة ا

نعن خیانت مراد جهاد کردوران استعین کوتان کرتا ہے۔

#### خیانت ہے۔اللہ تعالی کی پناہ

ا مام قرطبی رحمدہ دللہ نے اس آیت کی تغییر کے دوران سنن نسائی کے حوالے سے صفوراکرم سلی الشعلیہ وسلم کی ہے دعا اُنقل کی ہے کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

اللهم انی اعوذبك من الجوح خانه بیش الصحیع ومن الخیانة خانها بیشت البطانة. است میرے پروردگارش آپ کی پتاه جا بتا ہول پیوک سے کہوہ پراسانتی سپ اور خیانت سے کہوہ پراہمنٹین سپ۔ (الترلمی)

### اسباق

حدیث کامنیوم ہے کہ قربِ قیامت ش امانت اٹھائی جائے گی تب امانت پر قائم رہنامشکل ہوگا۔اس زمانے کے آٹارواضح بیں اس لئے اللہ تعانی سے امانت کی توفیق ما تھی جائے اور خیانت سے اس کی پناہ لینی جاہئے۔(واللہ اعلم بالصواب)

#### ايكه نكته

"آیت پی خیات ہے تصورہ وہ تمام خیاتیں ہیں جواسلام کے احکام کی تیل وہ نے اورامت کے مصالح ومقاصد میں کی جا کی ، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ بیتی کہ الل مکہ کے ساتھ بائد کہ وہام شرکھ جنیوں نے مسلم انوں کے خلاف اطلان بنگ کردیا ہے ، اگر چہ بینامہ و بیام اپنے بیدی بچوں کی حفاظت کے خیال بی سے کیوں نہ ہو، بعض مباہرین نے اپنے الل وعیال کو جو کہ بیل تقیق خطوط کیے بیتے اس بی بچھ اشارہ جنگ کی نہست میں آئی ہوالی ورسلمانوں کی خیات ہے ۔ اگر مرف اتنی کی بات اللہ اورسول کی اورسلمانوں کی خیات ہے ۔ اگر مرف اتنی کی بات اللہ اور اس کے ایک کیا تھا میں اورجوڈیٹ مساری زندگی اعداء ملت ( بینی مسلمانوں کے لئے کیا تھا میں اورجوڈیٹ ھی میں ری ندگی اعداء ملت ( بینی مسلمانوں کے دوال و شینوں کی دوال کی سیاسی خدمات جی صرف کر ڈالنے جی اورجوڈیٹ ھی میں بیت ہے شار اسلامی حکومتوں کے ذوال وانتر اض ( لیمنی خاتے ) کا باعث ہوئے جی آئر جمان القرآن )

﴿ فَتَحَالَمُهَادُ فَى مَعَارِفَ آلِياتَ الْمِعَادُ ﴾ ﴿ وَالْمُعَادُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تكته

خیانت ایک بری خسلت ہے ، دل بی پھے اور ذبان پر پھے۔ یہ بری خسلت انسان کی انفرادی زعر گی کو بھی برباد

کرتی ہے اور اس کی اجماعی زعر گی کو بھی۔ اور افسوس ہے کہ شیطان اس کو "حکست علی" اور "جھندی" قرار دیکر

انسان کو اس پر پکا کرتا ہے۔ چنا نچہ آئ تھند آ د تی وعی کہلاتا ہے جو ہر حال بیں اپنے " واتی مفادات" کا تحفظ کرتا ہے

فراہ اس کی خاطر اسے مسلمانوں کو یا بتا حت کو جھٹا ہوا تقسان بہنچانا پڑے۔ محابہ کرام رضوان انڈیکیم نے اسلام کی

فاطر ، جہاد کی خاطر ، بتا عت کی خاطر اپنے تمام" واتی مفادات" کو قربان کیا اور جو بھی ذبان سے کہا اس کے مطابق

اپنادل اور عمل بھی رکھا۔ تب ان پر اللہ تعالی کی تعتوں کی ہو چھاڑ ہوئی۔ پھران بیں سے بعض افراد نے اسپنے بعض واتی وائی دائی ۔

فراکھ کے لئے تھوڑ کی کی لفزش کی ۔ حالانکہ ان کے عمل ہے مسلمانوں کی جماعت یا جہاد کوکوئی نفسان نیس بھی رہا تھا۔

مگروہ اللہ تعالی کے پیارے نے اور آئندہ آئے والے تمام انسانوں کے لئے مثال شے اس لئے ان کوئی ہے ۔ دوکا کہا اور اس عمل کو خیانت کا نام دیا گیا۔

الله المسلمانون کے لئے مروری ہے کہوہ و اتی ، اجھا کی ، جہادی ، جماعتی اور معاشرتی تمام معاملات بین "امانت" پر قائم رہیں اور خیانت سے دورر ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)





عِنْلُهُ أَجُرْعَظِيْمُ ۞

وساه اجرحوير

ا خلامه

خوب جان لومسلمانو! کہ ہال داولا دہش تنہاراامتحان ہے۔ ( کہکون ان پر جہاد کوئز چنج دے کرانلہ تعالیٰ کورامنی کرتاہے اورکون مال داولا دکو جہاد پرتر پنج و ہے کراپنا تقصان کرتاہے )اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواجر ہے وہ بہت مونو سر

# ربط

- آ دی اکثر مال دادلادی خاطر خدا کی اور یندوں کی چوری کرتا ہے۔اس لئے متنبہ فرمایا کہ امائتداری کی جو تنہیت خدا کے بیان ہے دہ بہال سے مال دادلا وو خیرہ سب چیزوں سے بردھ کرہے۔ (تغییر عنانی)
- کُر اوقات مال واولا دکی محبت قِلِ طاعت ہوجاتی ہے اس کئے تم کوآگا و کیاجا تاہے کہ تم اس بات کوجان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولا و ایک استحان کی چیز ہے کہ دیکھیں کون ان کی محبت کوتر جی و بتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی محبت کوتر جے و بتاہے سوتم ان کی محبت کوتر جے مست و بتا۔ (بیان القرآن)

اطاعت کا جومضمون چل رہاہے اس میں جہاد فاص طور پر مراد ہے جیسا کہ معتبر حوالہ جات کے ساتھ گذر چکا ہے۔ اور جہاد کیلئے مال واولا دکی محبت بعض اوقات کیل ہوتی ہے جواس محبت کو قربان کر کے جہاد میں لکانا ہے ہیں کے لئے اللہ تعالیٰ کا اج تھیم ہے۔ (داللہ اعلم بالصواب)

## مال واولا د کی ووشسیس

"فتند ( کے معنی ) آ زمائش، ذر بید، امتحان بال داولا در دنوں میں بیتحانا مت، کھدی گئی ہے کہ بیدة ر بید را حسوابدی وسر مدی کا بھی ہوگئی ہے کہ بیدة ر بید را حسوابدی وسر مدی کا بھی ہوگئی ہیں۔ بیدال داولا دکی مجت بی اور انتہائی اسم اسیستذاب کے بھی ہوگئی ہیں۔ بیدال داولا دکی مجت بی الدی چیز ہے جس سے استحان ہوتا رہتا ہے کہ کون ان کی محبت میں صد ہے گز در رائلد تعالی اور دسول کے احکام کو بھلا دیتا ہے۔ مال داولاد کی محبت اور اگر ای معدد کے اعدر ہے تو برگز قائل کرفت ترین کیکن اکثر ہوتا ہی ہے کہ انسان ان صدود

الأنتال A المنتابة المعادية المنتابة الم

ے تجاوز کر کے اس سے اپناہمی ذاتی نقصان آخرے کا کرلیتا ہے اور یاد نیا بھی معمالے کی کوہمی ضرر می تجاویتا ہے۔ مال راگر بہردیں باشد حول نقم مال مسالح محفتہ رسول

ایک زرد مال ہمارے پیٹیرسلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے رفیقوں طلحہ وزیبر ، عبدالرحمان بین عوف ، سعد بین ابی وقاص رشی الله عنهم اور خود بعض بیٹی برول سلیمان علیہ السلام کا اور داود علیہ السلام کا بوا ہے اور آیک زرو مال قارون کا بھی ہوا ہے۔ جس نے پرنعیب کو کہاں سے کہاں پیچا دیا؟ اور بھی حال اولا دیا توم کی کثرت تعداد کا بھی ہوا ہے۔ (تغییر ماجدی)

## فتنه ياسبب فتنة؟

المما يوحيان دحدالله تكفة إلى:

اي سبب الوقوع في الفتنة وهي الاثم اوالعذاب. (البحر المحيط)

یعنی مال واولا و فقتہ میں بڑنے کا سبب ہیں۔ اور فقتہ سے سراو کنا ویا عذاب ہے۔ آگے انہوں نے حضرت ابولہا بہ رضی اللہ عنہ کی مثال ذکر کی ہے کہ و مال واولا وکی وجہ سے اس قطامیں جتلا ہوئے تھے۔

معلوم ہوا کہ مال واولا د جہادی مقاصد میں خلل کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پس مجاہد کو چاہیے کہ ان کی محبت میں زیادہ جنلانہ ہو۔ (واللہ اعلم بالصواب)

مجابدكوميات كرائ والله مفادات كوابتا متعودة منائد اورندان عادش مفادات كى خاطرة قرت كراج عظيم سي محروم بورسال واولا دكي ميت ول كوونيا على مشخول كردي براورالله تعالى كركامول سي عافل كردي برائد مناسبة لانها تنشغل القلب بالدنيا وتصير حجابا عن خدمة العولي. (التعيرالكير)

اوراولا دکی بحبت انسان کو بزول اور تیل بھی بنادی ہے ، جیسا کے صدید شریف بیس واروہ واہے ۔ تحریبال بھی فانی ہے اور اور تیل بھی بنادی ہے کہ وہ فانی ہے ۔ اور انیا کی زعر کی بیس مال واولا و ہے تین اٹھانا بھی فانی ہے ۔ ہیں انسان کوچاہے کہ وہ مال واولا دکو جہاد بیس لگا کر دتیا کی ان فانی نعتوں کو مال واولا دکو جہاد بیس لگا کر دتیا کی ان فانی نعتوں کو آخرت کی دائی نعتوں ہیں بدل دے ۔ مسلمان ساری دنیا بیس اسلام کھیلائے اور اسے قالب کرنے کے لئے آیا ہے وہ اگر مال واولا دکی بحبت بیس بدل دے ۔ مسلمان ساری دنیا جس میں دوہ وگر ۔ کی افرح جم کیا تو یہ بات دینی دعوت کے لئے ، امت مسلم کے لئے اور خوداس مسلمان کے لئے خواند میں برف کی طرح جم کیا تو یہ بات دینی دعوت کے لئے ، امت مسلم کے لئے اور خوداس مسلمان کے لئے خواند میں ایس میں ایس کی دعا واللہ تعالی سے مالتی جا ہے ۔ اللہم اندا نعو ذبک من مضلات الفتن۔ (آمین یہا ارحم الراحمین)

نَاتِ ا

مجلى آيت شى خيانت سدوكا كياتهااس آيت شى خيانت سد جيئ كالمريقة ارشاد مواكد خيانت انسان اسيخ

و مناوی مفاوات کی وجہ سے کرتا ہے میال اور اولا دکی خاطر اس سے بیجرم صاور موتا ہے۔ اس مال اور اولا دکومقعود نہ

، مناؤ بیتو امتحان اور آ زمائش کی چیزیں ہیں اور اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم پر رکھوجو بھیشد کی نعمت ہے۔ اور میاجر عظیم المانقدارى اورقربانى سي تعيب موتاب ندكه خيانت \_\_ (والله اللم بالصواب)

مال اوراد لاد کی تریاد و محبت انسان کے یاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے جواسے جہاداورد مگراجما عی کاسوں سےروک دین سيها وراست مرف كمعات كمات والاأبك عام اورمهم وفي فرويناه في ب-ايسانسان كاول او فيح جذبات اور بلندع زائم ے بحروم ہوتا ہے۔ اور دہ است مسلمہ کے کسی کام بیس آ سکتا۔ قرآن پاک نے مال اور اولا دکوفتند قر اردے کرانسان کی اصلاح فرمائی ہادراس کے یاؤں کی زنجر کا اے بائد پرداز مؤمن بنادیا ہے۔ (دانشاعم بالصواب)





انتان دانو آکر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرکے دیو کے تو اللہ تعالیٰ حمیس ایک فیصلہ

فِرُعَنُكُو سِيّاتِكُو وَيَغَفِّرُنَّكُمُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِيلِ الْعَظِيمِ ١

کی جیز دے کا اور تم سے تہارے گناہ دور کرے کا اور حمیل بخش دے کا اور اللہ تعالی بڑے فعنل والا ہے

مسلمان آگرانشہ تعالیٰ ہے ڈریں ہے، مال داولا دکی خاطر خیانت نہیں کریں ہے، مال داولا وکو جہاد کے راہے گ ر کاوٹ ٹبیں بتائیں کے نواللہ یاک انہیں'' فرقان' عطا وفر مائے گا۔ مینی انہیں غالب فر مائے گا، انہیں توت فیصلہ عطاء فرمائے گاء اُٹیل اتمیازی شان بخشے گا، ان کے دلول جس لور اور مردشی پیدا فرمادے گا۔اور ان کی غلطیوں اور منا ہوں پرانی پخشش اور رحمت کے بردے ڈال دے کا اور مزید بھی بہت کھانے فضل سے عطاء فرمائے گا۔

# تفسيري اقوال

# '' فرقان''سے مراد غلے کی ابٹارٹ ہے 💳

حضرت شاوعبدالقادرما حب رحمالله كفزويك اس آعت شلاقظ " فَرْقَالِيّا" يمرادسلمانول كاغلب اور آئیت کا ربط اس طرح ہے ہے کہاہے مسلم انو الہنے مال واولا دکو بچائے کے لئے کا فرول ہے ساتر یاز نہ کرو۔ بلکہ اللہ تعالی ہے دفادار رہواور جہاد کرتے رہو عنقریب اللہ تعالی جہیں ایساغلبہ عطام فرمادے کا کہ بیکا فرتہمارا کی بھی جیس بگاڑ سکیں مے اور شرمهارے مال واولا د کونتصان کہنچا سکیں مے اس مال واولا د کی حفاظت بھی کا فروں کی باری ہے نہیں الله تعالى ك دوى اورجهاد في مبل الله يراستقامت عاصل موكى حضرت شاوعبد القاورصاحب رحمه الله كلهت بين: " شايد فق بدر شرمسلمانوں كے دل من آيا ہوك بير فق اتفاق ہے۔ حضرت محرصلي الله عليه وسلم سے فق (يعن جمياكر) کافرول پراحسان کریں کہ ہمارے کھر بارکو ندستاویں ہو پکل آیت میں چوری (بیٹی خیانت) سے منع فرمایا اور دوسری آیت میں آسلی دی کرز سے فیصلہ موجائے گاہتر ہارے کھریار کا فرول میں کرفقار شدویں کے۔ (موضح القرآن) تغير جالين كالفاظ بحي اي من كالحرف الثارة كرتين: يَعِيمُنْ فَكُورٌ فَرْقَاكًا بيسنكم وبين ماتخافون فتنجوا. (جلالين) لاِ مَنْ وَالْمِوَادِ فِي مِعَارِ فِي أَمِاتِ الْمِعَادِ فِي فِي فِي فِي الْمِعَادِ فِي فِي فِي فِي فِي فِي الْمِ

## فرقان کے تین مفہوم

وتياش غلب (١) قرت الريالي (١) ول كانور...

حفرت في الاسلام رحمه الله كلين بي:

لين أكر خدات و كاركررا وتقوى افقياركرو كوفي المرائم من اورتهار ين النول من فيملكرو كارونيا بهي تم المرائل كورت و ين أكر خدات و ين فيملكرو كارونيا المرائل كورت و ين المرائل كارت المرائل كالموران كورت و ين المرائل كالمرائل كالمرا

حضرت لا جورى وحمدالله كا رجحان بحى اسى آخرى معنى كى طرف ب ده كليت إلى:

أكر تغوى اختيار كرومي توالله تعالى الهي تميز عطاء فرمائ كاجس سيتم برمعالمه من مفيد او معز كو بحد سكومير

( ماشيرمعرت لا جوري رحمالله)

ای معنیٰ کی مزید وشاحت اس عبارت میں ہے:

اکرتم نے قانون الی کی پابندی کی اور اللہ کا تقوی افتیار کیا توحسب ذیل ما کے روقماہوں کے ....

(النس) بَعَبِعَتُلْ فَكُورُ فَرُقَانًا فَرقان كَا قُوتَ لُوارْقُ (لِينَ مُطاءً) هوگى جس سے تم نيك دہد، عنت وسمين، اعتصاور برے، دوست اوردشن اوردش وباطل ميں تميز كرسكو مے، جنگ ميں اس قوت كی خاص طور برضرورت ہوتی ہے۔ تاكہ وشمن كا كروفر يب كامياب نه ہوسكے۔ (تغمير الفرقان)

موس کونفیب ہونے والے اس قبلی نور کا تذکرہ قرآن پاک کی ویکرآیات میں بھی ہے مثلق الزمرآے ت(۲۲) الحدید (۲۸) الانعام (۱۲۲)

ماحية تغير ماجدى في محى محى معنى القيار كي بين وولكه إين:

" فرقان کی تشریک الل تغییر نے اسپنے الل ( بعنی دوق ) کے مطابق کی ہے جین بہتر ہیہ کداس کی تبییراس اندرونی نورے کی جائے جو ہرموس میں تعنوی اعتبار کرنے کے بعد پیدا ہوجا تا ہے اور جو تن وہا ظل کے درمیان خود ی فرق والتیاز کرتے لگتا ہے۔

اى نوراً و توفيطاً على قلوبكم يغرق به بين الحق والباطل فكان الفرقان ههنا كالسكينة والروح فى غيره (راغب) اى هدايةً ونوراً فى قلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل كما روى عن ابن جريج وابن زيد (روح). (تفيراجد))

صاحب ترجمان الترآن لكينة بين:

معلوم مواجو جها هت متى موكى اس من نق وباطل اور خروشرك التيازى ايك خاص قوت بيدا موجائ كى اوراس

و نتواله و الدين معاد له المعاد المعا

کے بھی باطل وشرکی طرف قدم بیس اٹھائے گی۔ چنانچے دنیائے دیکے لیا کہاں انتہارے مدراول کے سلمانوں کا کیا مال تھا؟ عرب کے معرانشین جن کی ساری زندگیاں اونٹ جی نے بیس بسر ہو کی تھیں، یکا بید امرانیوں اور دومیوں جیسی متدن قو موں کی قستوں کے مالک ہو گئے الیکن خیروشر میں انتیاز کی ایک الیک آفوت ان کے قیفنہ میں آگئی کہ جو کچے کہیں خیروشر میں انتیاز کی ایک الیک آفوت ان کے قیفنہ میں آگئی کہ جو کچے کرتے متے دوجی وعدالت اور خیروسعادت کے سوااور کچھ فیس ہوتا تھا۔

وہ زمانہ کیا ہوا جب مری آہ شی اثر تھا کی چٹم خوں فشال تھی کہی دل کہی جگرتھا ۔ (تر بھان القرآن)

ا کرچہ ان تمام حصرات نے فرقان کی تغییر'' توت فیصلہ' اورقبی لورے کی ہے تحران کی عبار توں بھی الگ الگ معارف جہاد کا بیان ہے ہیں لئے تمام عبارتوں کو پہال جمع کرویا حمیاہ۔

فرقان کے متنی ملمی فیصلہ اور ملی فیصلہ

حضرت تعانوی رحمداللد کے زویک بدائے سے بھی مجھلے مضمون لین اطاعت (جس میں جہاد عاص طور سے شامل ہے) کی تاکیدہاور فرقان سے مراور علی فیصلہ اور جمل فیصلہ کے علی فیصلہ کا مطلب ہدایت اور قلبی نور اور عمل فيعله كا مطلب مسلمانون كان كوثمنول برعالب، قادراً خرت ثمن نجات بإناب بها نجده وتحرير فرمات بين: ا طاحت کی اور برکات سنووہ یہ کہ اگرتم اللہ تعالی ہے ڈرکراطاحت کرتے رہوے تو اللہ تعالی تم کوایک فیصلہ کی چیز دے كا۔ اس من بدايت اور نور قلب جس سے حق وباطل بن علمي فيصله بوتا ہے اور غلير اعداء اور نجات آخرت جس ے حق وباطل بین عملی فیصلہ و تا ہے سب ہ سمیا۔ اور تم ہے تمہارے کناہ و در کردے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ بزے نفنل والا بضداح انے این فضل ہے کیا کیاد ہے گاجو تیاس و کمان ہی میں نہ آتا ہو۔ (بیان القرآن) مان القرآن كى اس عبادت كوبنياد بناكراس آيت كالتحيك دكوع سے بددار بدائ طرح سے بيان كيا جاسكا ہے۔ سیجلی آیات کامنمهوم تھا کہ اے ایمان والو اللہ تعالٰ کی اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروا در جہاد میں تعاون ہے روگر دانی ندکروہ اس حال میں کہتم ان کی رعوت جہاد کو سفتے ہواور ان لوگوں کی طرح ند ہوجو ظاہری کانوں سے توسنتے بیں محرقبول نیس کرتے۔ بیادر کھواللہ تعالی اوراس کے رسول کے احکامات خصوصاً جہاد بیس تنہاری ا زعر کی ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی وقوت کوند مانا او تمہاری ہستیں بہت ہوجا میں کی اور اگر تم نے دوسروں کو بھی عمل پر تدنگایا تو ترک جہادا دوترک تھی عن المحكر كاعموى ویال تم سب كوا بنى لیسٹ بيس نے نے كائے تم جہاد جیوڑنے کے لئے اپنی قلت دکروری کوعڈرٹ مناؤ ماخی ش بھی تم کرور منے مراللہ تعالی نے تہاری تصرت قرمائی اورفنیتوں کے انبار تمہیں عطاء فر مائے۔ اگرتم الله تعالی کی نصرت کواسینے اوپر جاری رکھنا جاہتے ہوتو خیانت سے بجو ا اور مال واولا دکی محبت کواہے لئے جہاد چھوڑنے کا فتنہ نہ بننے دو۔ اگرتم نے مال واولا دکی محبت کواللہ تعالی کی اطاعت

اور جباد تی میمن الله پرعالب ندآئے دیا۔ تو الله تعالی حمیمی فرقان عطاء فرمادے گا۔ میمن غلب حقاظت بھوت فیصلہ قبلی نور النہازی شان اور آخرت کی کا میابی۔ (واللہ اعلم بالسواب)

## اورا یک ربط نوں جمی ہوسکتاہے

المستجدة المناور الله و المنزية و المنزية و المنزية المنافرة المن المنزية الم

### فرقان ہے مراد غروہ بدر ہے

صاحب تغييرها ني لكھتے ہيں:

فرقان ستاس جكدمراديم بدرے كونكديم بدركويم فرقان مى كيتے بيل \_ (تغيرهاني)

اس جمیب تشریح میں مجاہدین کے لئے عظیم بشارت ہے کہ جب وہ خیانت سے بھیں مے، مال واولا و کو جہاد کے راستے کا ختنہ اور رکا ورٹ نیس بنٹے دیں مے اور تفوی افقیار کریں مے تو اللہ تعالی ان کو ''یوم بدر'' جیسے حالات اور فقوعات عظام فرمائے گا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

تغييرهاني شاس آيت كي أيك اورتقريجي ورج بجوديل ش طاحقة رائين:

"اس کے بعد سلمانوں سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اگرتم اللہ تعالیٰ سے وُر تے رہو ہے ، کفرو ہڑک و کہا ہڑ سے بھے گئ ہم تہار سے لئے تین یا تین کریں سے اول تم بیں اور کا فرول بیں فرق کرویں سے ونیا بیں بھی اور آخرت بی اور آخرت بی زیادی کرنیا بیں بھی اور آخرت بی بھی اور آخرت بی بھی اور آخرت بی بھی ہے آخرت بی بھی ہوا ہے اور ان کی اور آئی مندی (اور ) غلب دیں گئے آخرت بی بھی ہوا ہو رحمہ اللہ نے "ونیا اور ) ہے لئے اس کے بر ظلاف فرقان کے معنی مجاہد رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی سے تھٹارا آ اور کرمہ اللہ نے "ونی سے تھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی شہبات سے جھٹارا آ اور کرمہ اللہ نے "ونی سے تھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی سے تھٹارا آ اور کرمہ رحمہ اللہ نے "ونی سے تھٹارا آ اور کرمہ اللہ نے اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اللہ کی اور اللہ کی اللہ ک

## فرقان كامطلب القدتعالى كى مدد

"الله تعالى كى مددكو بھى فرقان كهاجاتا ہے كيونك اس كے وربع الل حق كو فق اوران كے كالف كوشكست بوكر حق

غَرْنتوالووادفىمعارفاأبات المِعاد ﴿ فَيُحْجَمُونُ ٢٧١ ﴿ مُنْجَمُ مُعَادِفَ مُعَادِفًا الْأَمَالُ ٨ كَانَ

د باطن کا فرق داشتے ہوجاتا ہے قرآن کریم میں ای معنیٰ کے لئے غزوہ بدر کو 'بیم الفرقان' کے نام سے موسوم کیا ہے اس آیت میں تفویٰ افتیار کرنے دالوں کوفرقان عطابونے کا اکثر مقسرین محابہ کرام رضوان اللہ علیم کے فزد کیا۔ مجی مغبوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصریت دا مداد اور دھا عت ان کے ساتھ ہوتی ہے کوئی دیمن ان کو گزیم تیں پہنچا سکتا اور تمام مقاصد میں کا میابی ان کی رفیق ہوتی ہے۔

> ہر کہ ترسید از حق وتنوی من پر ترسید ازوے جن والس وہر کہ دید (معارف القرآن)

#### فرقان کے عنی خلاصی کی صورت **کے سو**

امام قرلمبى رحداد للدلكهية بين:

قبال ابين وهنب سألت مالكاً عن قوله سيحانه وتعالىٰ ان تتبقوا الله يجعل لكم فرقانا قال مغرجاً. (القرطبي)

بین ائن وہب رحماللہ فریاتے ہیں کہیں نے امام ما لک رحماللہ سے اس آیت بھی غوقا نیا کے عن ہو جھے تو فرمایا خلامی کی صورت۔ (یاراسنہ)

### فرقان کے معنیٰ منتخ ونصرت

عندالفراء فتحأ ونصرآ

المام فراءرحمالله كرزديك غو قانداً كالمعنى ب في ادرنصرت (عربي من نصرت غليكيمي كيت بين) (القرطبي)

## فرقان ئے معنیٰ میں امام رازی کی تحقیق \_\_\_\_\_

المام رازى وحمد الله فرمات ين

ولماكان الكفظ مطلقا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المومنين وبين كفار.

لیعنی جب افرقان کالفظ مطلق بولا گیا ہے تو لازم ہے کہ اس سے وہ تمام اخیازات مراد کے جا کیں جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کافروں کے مقابلے میں عطاء قرما تا ہے۔ اس کے بعد آمام دازی دحمہ اللہ کی تقریر کا خلا مہ ہے۔ اس کے بعد آمام دازی دحمہ اللہ کی تقریر کا خلا مہ ہے ہے۔ احوال دو تم کے ہیں: 
احوال دو تم کے ہیں: 
وزیا کے احوال دو تم کے ہیں: 
احوال کا خلا ہری احوال ۔

وحوال دنيا ين قليي طور برالله تعالى ويمان والول كوتين التيازات عطا مفرما تاب:

• البيل بدايت ومعرفت عطاء فرما تاب و البيل شرح مدركي فعت نعيب كرتاب و ان كرولول س

ڲڒڹؾؿڟۼۊٙٳۮڂؽ؞ڡۼٳڔڬٲؠڷؾڰۼۼڟڎڰڴڿڰڿڰڴ۩٢٦ ڰڴڿڴڿڴڿڴڿڴڴڴڴڴڒٵڒڹۊڵ؞٨؊<u>ڰ</u>

کیند پغض دهدد در کرتا ہے اور ان کے سینے کود مو کے اور مکاری سے پاک فرما تا ہے۔ احوالی دنیا میں مگا ہری طور پر الشاتعالی ایمان والوں کو بیا متیازات عطاء فرما تا ہے 🕕 فلید 😝 🍎 تھرت 🗨 کامیانی ۔

جَبُدا حوالي آخرت من الله تعالى ايمان والون كوريخموصيات حطا وقرما تاب-

الدرقواب و الكفيراكبير)

الدرقواب و الكفيراكبير)

الدرقوالي الدرقوالي الدرقوالي الدرقوالي الدرقوالي المراب المراب المراب كالمواملة (الشفيرالكبير)

المحتى الجان والحياء كرتفو في الفيرا كري أو الله تعالى البيل بير جائع قرقان و نياوة خرت مي عطاء فرما تا ہے۔ امام

معلى رحمه الله في وقوقان كا تكامي جائع معنى كو يہت مختم الفاظ على بيان فرما يا ہے اور زياد ورتر في اس كودى ہے كماس

معلى المراسلمانون كا غلبه اور بورے عالم على و بن اسلام كا جميلين اور كفروا الى كفركا فرين ورسوا بونا مراو ہے جنا نچہ
و كا كھتے ہيں:

فرقاناً نصراً لانه يفرق بين الحق والباطل وبين الكفر باذلال حزبه والاسلام باعزاز اهله اوبياناً وظهوراً يشهرامركم ويبث صيتكم وآثاركم في اقطار الارض من قولهم "سطع الفرقان" اي طلع الفجر أو مخرجا من الشبهات وشرحاً للصدور او تفرقة بينكم وبين غير كم من اعل الاديان وفضلاً ومزيةً في الدنية والآخرة (المدارك كشاف)

### عبرت

ان عبارتوں ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر مسلمان جہا واعتیار کریں اور مجاہرین تقوی اعتیار کریں تو اسلام غالب ہوجا تا ہے اور اس کی حزت ورعب سے سامنے تغرف کیل وخوار ہوجا تا ہے۔

بعض اکابر علاء ( مولانا ابوانحن محدی و فیرهم ) فرماتے ہیں کہ آجت مبارکہ ہے معلوم موتا ہے کہ اللہ پاک مسلمالوں کے لئے ''انتیازی شان' بیند فرما تا ہے۔ بس مسلمانوں کو جا ہے کہ اسلام پڑمل کرتے ہوئے۔ ہر موالے میں اپنی ''انتیازی شان' برقر اردکھیں اور کا فروں کے دیک میں ندریکے جا تیں۔ (والشاعلم بالسواب)

#### تئة ہوں کا کفار داور معانی

ہ س آیت بیں قرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوتفوے کی بر کمت سے فرقان عطاء فرما تا ہے اور ان کے گنا ہوں کو مٹادیتا ہے اور آئیس پخش دیتا ہے۔ اس کے معنیٰ طامہ این کشرر عمداللہ یون فرماتے ہیں :

وتكفير ذنوبه وهو مجوها وغفرها سترهاعن الناسء

مناہوں کی تھفیر کامعنی مناہوں کومٹانا اور مغفرت کامعنی ان کولوگوں سے چھیانا ہے۔ (رور العانی میں اس کے

برعس ہے)(ابن کثیر)

یعض مفسرین نے ہی کا مطلب بی بھی لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گتا ہون کے برے ہڑات سے خودان کو ، ان کی تحریک کواوران کی جماعت کو محفوظ فرمادیتا ہے۔

"مركام كرنے والے سے منرور كي نہ كي فروكذاشن (لين غلطياں) ہوجاتى ہيں ان كا جر تفسان (لين حلانی) محن تائيدالى پرموقوف ہے جس كو يہاں بتايا كيا ہے كہارى غلطياں تبارى داوترتى ہيں ركاوٹ كا باعث نہ بنيں كى (تغييرالفرقان)

" متق انسان معصوم ندجوجائ كا ميئات كا صدور باتى رب كادالهت تقوى افقياد كريان سه ان كا كفاره برابر موتاربكا " (تغيير ماجدى)

الله تعالی است مسلمه کوچهاده تفوی اورفرقان کی نعمت عطاء فرمائے که آج است مسلمه کواس کی بے حد ضرورت ہے۔ (آشن باارم الراجمین )

ا باق

الله تعالی نے قرآن پاک کو فرقان کو اردیا۔الله تعالی نے غروہ بدر کے دن کو نہم الفرقان کر اردیا۔
الله تعالی مجاہد کوتھوئی کی بر کت ہے جوافعت عطاء فریا تا ہے وہ بھی ' فرقان ' ہے۔ قرآن پاک حق وہا طل میں فرق کر دیا ہے اور یا طل قرآن پاک سے قریب بھی نہیں آسکا۔ غزوہ بدر کے دن حق وہا طل میں ایسا فرق اور ایسا فیصلہ کردیا گیا کہ حق ہوتا ہم کی کو بھی آسکا۔ غزوہ بدر کے دن حق وہا طل میں ایسا فرق اور ایسا فیصلہ کردیا گیا کہ حق ہوتا ہم کی کو بھی آسکا۔ پس جس موس کو قوت فیصلہ انتیازی شان ، الله تعالی کی الدرت کہاں ہو جا تا ہے ۔ بھر جب ایسے مسلمانوں کی تعداوزیا وہ ہوتی ہے تو پوری است مسلمہ کو فقے نظیہ اور اقبیازی شان مطاء ہوجاتی ہے۔ پس تماس مسلمانوں کو چاہیے کہ ' فرقان ' نام کی اس مظیم الشان فعت کو حاصل اور اقبیازی شان مطاء ہوجاتی ہے۔ پس تماس مسلمانوں کو چاہیے کہ ' فرقان ' نام کی اس مظیم الشان فعت کو حاصل کرنے کے لئے اسے اموال اور اوالا وکی قربائی دیں ، خوب تقویلی اعتیار کریں اور خوب جہاد کریں ۔ اور مجاد کریں ۔ اور مجاد کریں ۔ تب ان شاء الله تعدید' فرقان ' نصیب کوچاہد یک کوچاہد یک کوچاہد یک کوچاہد کی کہا کہ کریں ۔ تب ان شاء الله تعدید' فرقان ' نصیب کوچاہد کی ۔ ( والله اعلی بالسواب )

ជាជាជា



يُخْرِجُولَكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمُهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَكْرِلُينَ ۞

بدر كروس ود افي تديري كررب تن اور الله تعالى افي تديركر دبا تعا اور الله تعالى بجترين تدبير كرف والاب

خلاصه فرقان نصيب مونے كاعجيب واقعه

جیب مشرکین مکدنے آپ مثلی انڈ علیہ دسکم سے خلاف سازش کی کدآپ کو قید کرلیں ، یا قتل کردیں یا جلاوطن کردیں۔ پھڑتل کی سازش پران کا اٹفاق ہو گیا۔ وہ آپ ملی انڈ علیہ وسلم سے خلاف تدبیریں کررہے تھے اور انڈر تعالیٰ اپٹی تدبیر کے ذریعہ ان کی تدبیروں کو تو ڈر ہاتھا اور انڈر تعالیٰ بہت مضبوط مصحکم اور بہترین تذبیر فرمانے والاہے۔

آیت کا ربط بالکل واضح ہے۔ مال واولا دکوالشاتعالی کی خاطر قربان کرنے والوں اور الشاتعالی کے برتھم کو پورا کرنے والوں کو الشاتعالی فرقان لیعنی اپنی خاص تھرت اور غلبہ عطاء فر ما تا ہے۔ اس کی ایک مثال بیان فرمادی کہ ہجرت کی رات الشاتعالی نے کیسی مضبوط اور شائمار تھرت فرمائی۔ شرکین آپ کے گھر کے باہر تکواری کیکر کھڑے مرب اور آپ ان کے بچھ کے کے گھرے باہر تکواری کیکر کھڑے مرب اور آپ ان کے بچھ کے کا در کر خار تو راور پھر مدینہ منورہ بچھ کی ۔ پھر آپ میلی الشاعلیہ وسلم کے تن کی سازش کرنے والوں کو الشاتعالی بدر کے میدان میں لے آیا جہاں وہ سب مارے کئے۔ یہ ہے الشاتعالی کی شان اور یہ ہے۔

فرقان معرت لاجوري دحمرالله لكعية إن:

چنا نچ تقوی تی کی برکت تھی کہ جب کفار نے رسول الله صلی الله طیدوسلم کوان مصیبتوں میں جنوا کرنا جا ہاتو الله تعالی نے الی تدبیر بتلائی جس سے آپ ال کی زرسے نے لکے۔ (حاشیہ صفرت لا جوری رحمہ اللہ)

حصرت شاه عبدالقادرصاحب رحمداللدفر مات بين:

تياللدتعالى في بيمبركوبياليام بالوتهار كمراركوبيار كمد (موضح القرآن)

بیتی کا فرول من ساز بازند کرواور شاہینے گھر بار کی نکر جس پڑ کر جہاد بااحکام جہاوش کوتا ہی کرو۔جواللہ تعالیٰ ک کئے قربانی چیش کرتے جیں اللہ باک ان کی نصرت فرما تاہے اور ان کو دشمنوں سے بچا تاہے۔ مکہ محرمہ کابیدوا قعداس A COUNTERPOLE AND A PROPERTY OF THE PROPERTY O

موقع پریا دولایا کمیاتا که جهادی خوب ترخیب بودانشدتعالی پرتونگی پیدا بوداس کی نصرت پریفین برواور کفار کی طاقتوں اور سازشون کارعب دل سے نکل جائے۔(وائشداعلم بالصواب)

مختضر دا قعه

" اس آیت بین سفر جمرت کاسب اورا بندا فی واقعه ند کور ہے معالم النزیل (ص ۱۳۳۴، ۲۰۰۰) بیل معزرت انن عماس رضى الله عنها المعقل كياب كرجب مديد منوره بن عفرات انساد الشيف اسلام قبول كرنميا تو قريش مكه خالف بوسة اور مشورے کے لئے دارالندوۃ ( معنیایت کمر ) میں جمع ہوئے مٹا کے رسول الشعملی الشعلیہ وسلم کے بارے میں غور کریں كرة على معالمدكيا جائد؟ الدموقد برايلس معون بيل ايك بديد ميال كاصورت على ظاهر موكياء ان الوكول في بي جها كدالوكون ب؟ كيفولة كديم في خيرى مول في السيالوكول كي موف كايدة جلالوش في جايا کے تمہارے باس **ما**ضر ہوجاوں۔اورا بی خیرخواہانہ رائے ہے تم لوگوں کو تحروم ندکروں ،ان لوگوں نے اے اسے مشورے شن شریک کرلیار مکدوالوں ش سے جولوک ماضر تھان ش سے آیک محض ابوالینز ی این بشام بھی تھا،اس ئے اٹل دائے فاہر کی اور کینے لگا کرمیری رائے ہیے کے جھر (صلی الشعلیدوسلم) کوکسی تھریش مجنوں کر کے درواز ہ بتدکر ووہمرف تھوڑا ساروش وان کھلا رہے جس سے وائد مانی ڈالتے رمواوراس کی موت کا انتظار کرو، جیسے اس سے ممیلے ودسرے شعراء بلاک ہو سے بیمی بلاک ہوجائے گا۔ یہ سنتے تی شیخ نجدی ایٹیس چیخ اشاء اوراس نے کہا بیٹو بری رائے ہے۔ گراس پھل کرد مے تواس کے مانے والے میدان میں آ جا کیں مے ادرتم ہے جنگ کر کے تعہادے ہاتھوں ہے تجیز الیں مے، بین کرسب کہنے میٹی نجدی نے میچ کہار رائے مسلحت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد دشام بن عمرو نے داستے دی اور کینے لگا کہ بری سجوش اوبیہ تاہے کہ اس مخص کوئی اونٹ پر بھا کراہے درمیان سے نکال دو آ مے کبال جائے؟ کیا ہے جمہیں کوئی نقسان ندہ وگا۔ جب تبارے بال سے جاد کمیا او تمہیں تو آ رام بل بی جائے گارین كرابلين المعون بولاب رائع بمي سح نبيس تم ال خض كوجائة موتهين بية ہے كماس مخص كى تفتكو كتني شيريں ہاور زبان شرکتنی مشاک ہے، رہمی جائے ہوکہ اس کی یا تنمیان کراوگ کرویدہ ہوجائے ہیں اللہ کی تنم اکرتم سے اس رائے برعمل كياتوبا برجاكر ببت الوكول كواجي طرف مأتل كرت حملة وروقا اورتهين وخن المال د عكارين كرابل مجلس كنے كاف خوى نے تھيك كهال كے بعد الوجيل بولا اور كينے ذكا كران كمتم من جہيں ايك السي رائے دول كا كر اس كعلاده كوئى دائيب ميرى جوي جوي تويول تاب كرفريش كم ميت قيل بي برقيلي من ساكماك خوب محرانو جوان لیاجائے اور ہرایک کومکواروے دی جائے پھر بیٹوجوانوں کی جاعت کمباری ال كرمل كرے كل كروے ايداكر فے سے تمام تبيلوں بران سے خون كى و مددادى آ جائے كى اور ميرے خيال بيس بنى باشم قصاص لينے ك لئه مقابلت كريس كمد لبنداديت تبول كرليس محاور ساري قريش ل كرديت اداكردي محدسين كرابليس بولا اس جوان آ دی نے سی میں دی ہے۔ (انوارالبیان) A CATORIAL CO. CATORIAL SANCE SANCE AND SANCE SA

ای دائے کے مطابق مشرکین مکہ نے آئے ملی اللہ علیہ وسلم سے تحر مبارک کا تھیراؤ کرنیار آئے ملی اللہ علیہ وسلم نے دائت کے دفت حضرت علی رضی اللہ عنہ کوائے ہمتر پرلٹا یا اور خود آجرت سے سفر پر دائے ہو سکتے۔ اللہ تعالی آئے سلی اللہ علیہ وسلم کواشنے تحت تھیراؤے سے لکال کر عدیدہ متورہ نے کہیا۔

منح کی نوشی کو بردها نے والی آیت

بعض غمرين معزات سفاس آيت كا الخيل ستربط يول بيان فرايا به المساخلت الله عبليه ذكره مكل قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في نجاته من مكر هم واستيلائه عليهم.

لینی جب اللہ تعالی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتح عطاء فرمائی تو اس آیت میں آپ کو قریش کھری وہ سازش یا وولائی جو انہوں نے اس وقت کی جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کھ کر مدیش تھے۔ یہ یا دومائی اس لئے کرائی سازش یا دولائی جو ان کی سازش سے بچایا میں تاکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر اوہ کریں کہ اس نے آپ کو ان کی سازش سے بچایا اور پھران برعالب فرماویا۔ (المدادک، کشاف)

تیمنی میں نے بھرت کی دامت ہے ہی قصے میں اہلیس کی بھورت بھنے نجدی کی موجودگی کا اٹکار کیا ہے۔ ملاحقہ فرمائیے تغییر کہیر

رو <u>نکتے</u>

- ترخیبِ جبادی آبات چل ری ہیں تو اس آبت جس کفاری حضور اکرم صلی اندُ طبیہ وسلم کے ساتھ دھنی اور اندُ طبیہ وسلم کے ساتھ دھنی اور انتہائی برسلوک کو بیان فرہ ایا گیا۔ بیرچیز مسلمانوں کواس بات پراہمارتی ہے کہ وہ ایسے ظالم اور برطینت افراد کے خفاف جباد کریں جوان کے تاصلی اللہ علیہ وسلم کے استے خت وشمن ہیں۔
- مشركين اودكفارى وبنيت كاعلم بواكده وسلمانولى قيادت كوعم كرف كدريد بيد بيد بين،ان كى جيشه بيك مشركين اودكفارى وبنيت كاعلم بواكده وسلمانول كى قيادت كوعم كرديا جائد، بيكوشش ربتى بيك كداسلام كواور سلمانول كوفتتمان كينجاف كالميسسلانول كى اعلى قيادت كوشم كرديا جائد، ابيجهل كى يكن وبنيت تقل جواس است كا فرعون تعا أوريكي وابنيت برقهاف بين وشمان اسلام كى ربتى بديل مسلمانول كواس باد بين بوشيادا وربيداد ديرا بابيد.

فاكره

صفرات مقسرین نے ویکٹر ادافہ تعالی تدبیر فرمار باتھا و الله تعین الملیکرین اوراللہ تعالی بہترین تربیر کرنے والا ہے۔ ان جملوں پر بہت فوبصورت عبارتیں کھی ہیں کہ اللہ تعالی کی قدیر کئی ہفتہ ، کنی تفیداور کنتی اچا تک ما شخہ اللہ علی ما دیا ہے ۔ ان جملوں پر بہت فوبصورت عبارتیں کھی ہیں کہ اللہ تعالی کی قدیر کئی ہفتہ ، کنی تفیداور کنتی اچا تک سامنے آنے والی ہوئی ہے۔ ایس وہ صفرات جو کا فروں کی طاقت اوران کی ساز شوں کو خوب مباخے کے ساتھ بیان کرکرے سلمانوں کو فرراتے رہے ہیں وہ اللہ تعالی کی توت ، تدبیراور طاقت کو بھی مدنظر رکھا کریں ۔ فروہ برر شین مسلمانوں سے اپنے سے بہت طاقتور شیر کو وقی کردیا تھا حرب کا یہ تعلم ناک دلی شیر غصاورا نقام کی آئی شیر خصاورا نقام کی آئی میں جس

غرنتوالجواد في معارف آليات الجعاد (من المراحد من ١٩٥٠ ) من المراحد المراحد المراحد المراح المراح المراح المراح

رباتھا اب اس بات کا بیٹی خطرہ تھا کہ انتقام پرست عرب قبائل مسلما توں پر چڑھ دوڑیں ہے اوران کا کھل خاتمہ کردیں ہے۔ خلام کی صورتھال کے اعتبارے یہ بالکل ممکن اور آسان تھا۔ ان حالات بین مسلما توں کو جرت کا واقعہ یا دولا یا جارہا ہے کہ کا فروں کے جوئی انتقام ، ان کے لئنگروں اوران کی سازشوں سے فرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم قربانی چی کر کے میدا توں بین نکلواور اللہ تعالی کے بن جا دُباتی سب کچھاللہ تعالی خود کرے گائی گئے کہ وشہنوں کی سازشیں بہت بخت سے محراللہ تعالی کی خشیہ تدبیروں کے ساختان کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالی تو خیرالما کرین ہے۔ سازشیں بہت بخت سی محراللہ تعالی کی خشیہ تدبیروں کے ساختان کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالی تو خیرالما کرین ہے۔ اللہ موازی رحمہ اللہ تھرالما کرین کے موسے کلھتے جیں :

العراد اقوی العاکرین لینبه بذلک علیٰ ان کل مکر فهو پیطل فی مقابلة فعل الله تعالیٰ۔ لیخی مطلب بیسب کرانڈ تعالیٰ تمام تدبیری کرنے والوں سے زیادہ قوت والا ہے اس بھی حبید کردی گئ کہ ہر سازش اللہ تعالیٰ کے سامنے بے حیثیت ہے۔

المام من دحران الم لكية بي:

ای مکره انسف من مکر غیره و ابلغ تاثیرا. لیخ الله تعالی کی تدبیردوسرول کی تدبیر کے مقاسلے میں بہت ذیادہ تافذ ہوسنے والی اور بہت زیادہ توست و تا فیروالی ہے۔

دنیاچ تکددارالاسباب ہے اس لئے اللہ تعالی نے دوسروں کی سازش اور تدبیر ش ہمی تا ثیرا ورقوت رکی ہے۔ گر اتی نہیں کہ ( نعوذ باللہ ) وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے خمبر سکے۔ امریکے۔ ہوبیا اسرائیل دوس ہوبیا بورپ ان سب کی قوت ، طاقت اور سازش اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کوئی حیثیت کیس رکھتی قرآن پاک کا بدیجیا مسلمانوں کے دنوں میں اتار نے کی ضرورت ہے نہ کہ آئیس کا فرول کی طاقت سے مرعوب و خوفز دہ کرنے کی۔ ( واللہ اعلم بالصواب )

بعض الفاظ كأثنبير

إيري منوا كالمعنى قيد كرنا ، باند مناياز في كرنا .

قال ابن عباس وسجاهد لپئبتوك اى ليقيدوك وقال عطاء والسدى ليشفنوك بالجرح والضرب. (البحر المحيط)

وَيَهُكُوُونَ عَيْرِمَازَشِي كَرَتْ تَحْرِوبِخَفُونَ المكايدلة. (المدارك)

مشرکین اور کفارے اس لئے جنگ کی جاتی ہے کہ وہ ذات پھر صلی اللہ علیہ وہلم کے بھی وشن ہوتے ہیں، جیسا کہ
اس آ بت سے معلوم ہور ہا ہے اور وہ قرآن پاک اور دین ٹیر مسلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وشن ہوتے ہیں جیسا کہ اس کے
بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ جب وہ ذات بھر مسلی اللہ علیہ وسلم اور دین ٹیر مسلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے
خلاف سمازشیں ، تدبیریں اور چنگیں کرتے ہیں توان کے خلاف بھک کیول نیس کی جانے گی؟ (واللہ اعلم بالعواب)



مِثْلُ هٰنَآ أِنْ هٰنَآ إِلَّا ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّلِينَ۞

اس کے رابر ہم مجی کہد دیں اس جی پہلوں کے تھوں کے سوا اور کی فیل

خلاصه

سيمتركين قرآن ياك يم محرزور خالف بين وهقرآنى آيات من كريمية بين كراكر بم جايين توجم بهى ايهاى كلام لا يحقة بين اور (نعوذ بالله) قرآن أو يران بيمند تصول كالمجموعة بين السائدة الم

ور المرائد الله المركبين النبية باطل فر مب كوبرات اورقر آن باك كوب سندكها نيول كالمجموعة مجما المرائد المركبين النبية باطل فر مب كوبرات اورقر آن باك كرت منظمة المرائد المرائد المرائد كالمركز المرائد المرائ

تقار حضرسته شاه مبدالقادرصاحب رحمدالله يكى دبله بيان فرمات بوست ككين بين:

لینی (وہ مشرکین قرآن پاک کے بارے میں) ہیشہ یہ کئے تھے ( کہ یہ بسند کھانیاں ہیں) اب (فزوہُ بدر میں) تو دیکھ لیا کہ بیہ قعصے نہ تھے وعدہ عذابتم پر بھی آ باجیسے پہلوں پرآ یا تھا۔ (موضح القرآن)

ایمان والوں کو اللہ تعالی نے تقوی کی برکت سے "فرقان" نصیب فرمایا کہ وہ حق کو پیچائے جیں جبکہ اللہ تعالی ہے متحدث لا موری اللہ تعالی ہے متحدث لا موری اللہ تعالی ہے منہ موڑنے والے کا فراس فرقان" ہے محروم دہ اور قرآن پاک تک کونہ پیچان سے محمدت لا موری رحمداللہ بید دہلے میان فرماتے موسے کھمتے ہیں:

کفارکوترکی تفوی بی کی میسزال ری ہے کہ آیات ربانی کو پیچان ٹیس سکتے اوران کو پرانے تھے بھتے ہیں۔ (ماشیر صرت لا موری رحمراللہ)

الله تعالى نے كفار وشركين كے مقابے من سلمانوں كى تعرت فرمائى، أيس مشركين پر غالب فرمايا، مشركين كى الله تعالى الله عليه مشركين كا الله عليه وسم كين كى الله تعالى الله عليه وسم مشركين كى الله تعالى الله عليه وسم مشركين الله تعالى الله على الله عليه وسم كا كه كفاروس كى حريد قرابيال بيان كى جارى جى كه وہ اس كے خالف بين خرابيال بيان كى جارى جى كه وہ اس كے اس ذات كے سخت بين كه وہ قرآن ياك كے محافظت خالف اور كستان بين ــ

غ(نتوالجوادفي معارف آبات الجعاد <u>۾ ڏي شريخ آ</u>ليا <u>ينو شريخ ۾ شريخ ۾ مناو</u>ف آبارش ل

حضرت تفانوی رحمه الله دباد بیان قرمات موسے لکھتے ہیں:

وریہ فرآن پاک اسکاب ہدایت اسے شرکین وکفاراس ان پیغام ہدایت اسے خلاف مازشیں کرتے ہیں اور یہ اور کے قرآن پاک اسکام لاسکتے ہیں عام لوگوں وکھاراس اور آن پاک کی دھوت سے روکتے ہیں، لیس اور کر آن پاک کی دھوت سے روکتے ہیں، لیس ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا جائے تاکہ اپنیام ہدایت اسکے دیا تھر بہت جا کیں اور عام لوگ قرآن پاک کے فورے فائدہ اٹھا کر جانت پاکس ۔ (واللہ اٹھم بالعواب)

امامرازی رحرانشا بت کاربلاان الفاظش بیان قرات بین:

اعلم أنه تعالىٰ لما حكى مكر هم في ذات محمد صلى الله عليه وسلم حكى مكر هم في دين محمد صلى الله عليه وسلم (القفسير الكبير).

بینی کھیلی آیت میں ان کی اس سازش کا ذکرتھا جوانہوں نے ذات وجد سلی اللہ علیہ دسلم کے خلاف کی تھی اوراس آیت میں اللہ تعالی وین محرصلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف ان کی سازش کو بیان قرمار ہاہے۔

#### شان زول

الم الإحيال رحماللدلكية بي:

قائل ذلك هو: النضر بن الحارث واتبعه قائلون كثيرون وكان من مردة قريش، سافر الى فارس والحير ة وسمع من قصص الرهبان ،والا تاجيل، واخبار رستم، واسفند يار. (البحرا لمحيط)

لیتنی یہ جملہ ( کراگر ہم چاہیں تو ایسا کلام نے آ کیں .....الی آخرہ) نضر بن حارث نے کہا تھا اور پھراس کی بیروی ہیں اور بھی بہت ہے لوگ کہنے لگے نظر بن حارث قریش کے سرکش لوگوں ہیں ہے تھا اُس نے فارس اور جروکا سفر کیا تھا اور وہ وہاں ہے راہوں مسابقہ کما بون اور دستم واسفندیارے قصے من کرتا یا تھا۔

بینعفرین حادث بدر میں قید ہوا تھا اور بدرے مدیند منورہ والین کے رائے میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قل کا تھم صادر قربایا تھا۔ (البحرالحیلا)

### أ أرجم حيا مين

" نعز بن حارث كها كرتا تفاكه بم جابي تو قرآن جيها كلام بنالا كي اس بن قصيكها نعل كي مواكيار كها به مر قرآن توسب جمكزون كافيعلماي بات يرد كمتا تفا (كراكرتم سيح بوتو قرآن ياك جيها كلام بنالاي) يعرجا بإكون

خیں؟ (بین وہ کہتے تھے کہ کو نکھی آئی آگریم جا ہیں توابدا کلام نے آئیں تو پھرجا ہا کیوں نیس؟ کی نے کہا تھا میرا کھوڑ ااگر چلے تو ایک دن میں لندن پہنچ تکر چان نیس۔ بہر حال (بید مشرکین) پھیلی قوموں کے احوال من کر کہا کرتے تھے کہ سب تھے کہانیاں ہیں۔ اب بدر میں و کچہ لیا کہ محش افسانے نہ تھے اور دعدہ عذاب تم بر بھی آیا ہیںے کہلوں پھآیا تھا" (تغییر حاتی)

#### دورجه ضراور بيآيات ،قرآن پاک کاعجيب انجاز

چھی آیت اوراس آیت مباد کہ کودیکھیں اوراس کے بعد والی چند آیات کو پڑھیں تو کفار وسٹرکین کی اسلام
اور سلمانوں کے فلاف پوری جنگی ترتیب سائے آجاتی ہے، آیت ایس بٹایا گیا کہ انہوں نے صنورا کرم سلی
الشعلیہ وسلم کے فلاف سازش کی کہ آپ کو (نعوذ باللہ) پکڑی، زخی کریں اور شہید کریں، آیت ایس بٹایا گیا
کہ وہ قرآن پاک کے وشن ہیں اوراس کی تعلیم کوروکنا چاہجے ہیں، آیت ایس بٹایا گیا کہ وہ عباوت کی جگہ
سیٹماں، تالیاں بجائے ہیں، آیت ایس بٹایا گیا کہ وہ اسلام سے روکنے کے لئے اقتصادی اور معاشی جنگ
کرتے ہیں، آیت ایس میں ان کے سلمانوں کے فلاف اتحاد کی فرف اشارہ ہے اورا ہے۔ ایس میں ان کی جنگی
ترتیب کو تو زنے کا طریقہ سلمانوں کو بٹادیا گیا ہے۔

ان تمام آیات اور موجوده زمانی کے حالات پرخورکیا جائے کا فروں کی جنگی ترتیب اور پھرلفظ فتذکو سمجا جائے تو قرآن پاک کالازوال انجاز دیکھ کرول عش عش کرافعتا ہے۔ صدق الله مولانا العظیم و من اصدق من الله حدیثلہ (والله اعلم بالصواب)

ایک دلجسپ عبارت

ميركيني والاكون تفا؟ الل تاريخ وسيركابيان ب كديد كيني والانحرين حارث بن كلده نفا، جس كاشارز باوق قريش

می تھا، اپنے زبات کا بڑا جہائد بدہ اور روش خیال، ایران جیسے مہذب وستندن ملک کی سیر کئے ہوئے۔ جیسے چندروز تمل کاولایت پلیٹ ہندوستانی۔ (بینی بورپ سے واپس آنے والا ہندوستانی)۔ (تنسیر ماجدی)

لینی جس طرح مندوستان کاکوئی فض بورپ چلاجا تا ہے اور پکراسینے احساس کمتری اور حب دنیا کی وجہ سے دہاں کے حالات سند شدید متاثر ہوجا تا ہے تو ایسا فخص جب واپس اسپنے ملک میں آتا ہے تو ناک پڑھا کر ہر چیز پر احتراض کرتا ہے۔





وهو ابوجهل كما رواه البخاري والبيهقي عن انس بن مالك (قرة العينين)قال شعبة عن عبدالصيد مماحب الزيادي عن انس بن مالك قال هو ابوجهل بن هشام (تفسير ﴿ فَتَحَالُمُ وَالدِّفِي مَعَارِفَ آبِاتَ الْجَعَادِ ﴾ ﴿ وَأَنْ الْمُوالِ الْمُعَادِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ الْمُعَادِ اللَّهُ عَلَيْكُونِ الْمُعِلَّالِ اللَّهُ الْمُعِلَّالِ الْمُعَادِ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي اللَّهُ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ

این کٹیر)

ایک قول بی بھی ہے کہ یہ بات بھی نعتر بن حادث نے کی تھی ملاحظہ فرمائے تغییرا بن کثیر وتغییر جلالین وغیر علاماحب مدادک کیسے ہیں:

روى أن النضر لماقال إن هُنَّ آزِلَا أَسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ قَالَ له النبي عليه الصلوة والسلام ويلك هذا كلام الله فرفع النضر راسه إلى السمله وقال إن كَانَ هُنَّ اهُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْهِ السجيل فَا مُؤْمُونَ مُنَّا عَلَىٰ انكاره بالسجيل كما فعلت با صحاب الفيل. (المدارك)

لینی جب بعز بن مارٹ نے کہا کہ (نحوقہ باللہ) قرآن تو پرانے تنسوں کا مجموعہ ہے قوصفورا کرم سلی اللہ علیہ وسلے ا نے اس سے فرمایا تھے پر ہلاکت ہو میداللہ تعالی کا کلام ہے بیان کرنعز نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پرآسان سے پھر برسایعن اگر قرآن حق ہے تو ہمیں اس کے اٹکار پروسی سزاوے جس طرح تونے ہاتھی والوں پرکٹر برسائے۔

#### كأفرول كأغرور

غزوہ بدرے پہلے کا فروں کے فرور اور تکبر کا بیالم تھا تھر جب غزوہ بدر ہوا تو ان کا غرور توٹ کہا اور پھر ٹوشا چلا کہا۔ غزوہ بدر کے بیان میں ان با تول کے تذکرے سے بیاشارہ سمجھا جاسکتا ہے کہ کا فروں کے غرور کو جہاد کے ذریجہ تو ژاجا تاہے۔(والشداعلم ہالصواب)

امام قرطبی دحدان کسکنے ہیں:

قالوه لشبهة كانت في صدورهم اوعلي وجه العناد والا بهام على اثناس انهم على بصيرة ثم حل بهم يوم بدر ما ستلواء (القرطبي)

لیمی شرکین قرآن پاک کے بارے میں ہے بات یا تو آن جیسے کی بناپر کرتے تھے جو واقتی ان کے دل میں تھایا صرف ضعداور عناد کی وجہ سے اور عام لوگوں کو مطالعے میں ڈالنے کے لئے کہتے تھے پھر غزوہ بدر کے دن ان پروہ چیز آیڑی جو دما نگا کرتے تھے۔ (القرطبی)

**ተተ** 



اور اللہ تبائی ایبا نہ کرے گا کہ اُٹیل تیرے ہوئے ہوئے عذاب دے اور اللہ تبائی وہ ماہ مصرور کے میں میں میں میں میں اور اللہ تبائی

# مُعَنِّ بَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ۞

أنيل هذاب كرف والانتيل ورآن حاليك ووبخشش ماتكت بول

## خالاهم

جب دہ سترکین عذاب ما نگ رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان پرعذاب اس لئے تیں بیجا کہ آپ ملی الشعابی وسلم ان چرب دہ سترکین عذاب آپ ملی الشعابی وسلم ان چرب موجود تھے ، جب آپ ملی الله علیہ وسلم نے جبرت فرمالی تو غزوہ بدر پی ان پرعذاب آپ کیا۔اب ان کے باقی افراد کے لئے عذاب سے بہتے کی روسورت ہے کہ دہ اسلام قبول کر لیس اور تو براستنظار میں مجکے دہ ہیں۔ (ماخوذ ارتشر مراکب)

#### الزال وح ال

#### كلام بركت

لین کے میں حضرت جرصلی اللہ علیہ وہلم سے تدم (مبارک کی برکت سے )عذاب انگ (بینی رک) رہاتھا اب (غزوہ بدر میں ) ان پر عذاب آبال طرح جب تک گنامگار نادم رہے اور تو بہ کرتا رہے تو بھڑ آئیں جاتا آگر چہ بڑے سے برز گناہ ہو حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنامگاروں کو وو چیزیناہ بیں آیک میرا وجود اور دوسرے استغفار۔ (موضح الفتر آن)

### چندمز يداقوال

اور خلاصة تغییر بین جوهنی افتیار کے محتے ہیں وہ تغییر المدارک اور تغییر موضح القرآن کی تخیل کے مطابق ہیں۔
جب کدد کیرٹی مغیر بین صفرات نے مطلب سیدیان کیا ہے کہ شرکییں جس خلاف عادت عذاب کو ما نگ رہے تھے یا
جس کھمل خاتے دالے عذاب کو ما نگ رہے تھے وہ دو وجو بات کی وجہ سے ان پڑیں آیا ایک تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ
وسلم کا سوجو وہونا کہ آپ 'رحمۃ للعالمین' میں اور و دسرامشرکین کا طواف کے دوران استعقار کرنا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ
نے آیت کی تغییر میں جو اتو ال ذکر فرمائے ہیں دواس آیت کے تقریباً تمام پہلودی کا احاط کرتے ہیں ملاحظ فرمائے
امام قرطبی رحمہ اللہ کی تحقیق کا خلاصہ:

﴿ النواعِ النواعِ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّوْلَ النَّالَةُ النواعِ النو

روایت تر ندی

طرف دون ہے ( کد تغروشرک اور تمام کنا ہوں سے تو برکیس) (تغیر القرطبی)

اس ایت کی تقسیر مس کی مفسرین معترات نے ترفدی کی بیدویات مان کی ہے:

أَنزَل على امانين لا متى ، وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَلِّى اللهُ وَانْتَ فِيُومٌ وَمَا كَانَ اللهُ مَعَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ مُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

معنى باى لو استغفروا لم يعذبو إكراكرده استغفاركر لين توعذاب مدية جائے يعنى اس من استغفارك

بینی حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی پرمیری است کے لئے دوجیزیں عذاب سے بچانے والی ا نازل کی جی میں میراد جوداور استعفار جب میں چلا جاؤں کا توان میں قیاست تک استعفار کوچھوڑ جاؤں کا۔ (ترزی)

بجيب نكته

المائمة في دحرالله لكين بين:

وفيه اشعار بانهم مرصدون بالعذاب اذا هاجرعتهم. (المدارك)

يعني آيت شن عيب كرانشرتوالي كاعذاب مشركين مكركي (تاك اور) كمات من بيس آب صلى الله عليدوللم

كي جرت كالنظاري

مطلب بیر ہوا کہ بھرت جہاد کی ابتداہے ، جمرت کے بعد جہاد ، کفر کی گلست اوراسلام کے غلبے کا سلسلہ شروع موجا تاہے۔(واللہ اعلم بالصواب) ۲۲ ۲۲ ۲۲



جائے کہ بیرخدا کے پاکہاز اور عبادت گذار بندے یہاں شآئے پاکیں۔ اور سم ظریفی بیسب کہ اس ظلم کے جواز کے لئے بیسند پیش کی جائی ہے کہ ہم حرم شریف کے متولی ہا اختیار ہیں۔ جس کو چاہیں آئے دیں ، جس کو چاہیں دوک دیں۔ بیسند پیش کی جائی ہے کہ ہم حرم شریف کے متولی ہا اختیار ہیں۔ جس کو چاہیں آئے دیں ، جس کو چاہیں دوک دیں۔ بیسارات ہے حالا تکہ اول تو بیش متولی کو بھی تیس کہ میں کہ جواز سے مالا تکہ اول تو بیش ہوگئی ہیں کہ میں ہو سے تاریخ اور بدمعاش اور پر پیزگار بندے ہو سے ہیں مشرک اور بدمعاش اس کے حقدار تیس ہو سے تیس کہ میں اولا و اہراہیم علیہ السفام بیس کے حقدار تیس ہو سے تیس کہ ہم اولا و اہراہیم علیہ السفام ہیں ہو یہ تیس تو ہو ہی تاریخ اور ہوا کی خاص شرط وقید تیس کہ میں ہو تالا دیا کہ اولا و اہراہیم علیہ السفام امرام وروثی جن ہے انصافوں کوئی تیس کہ جس سے وہ آپ ( ایسی خود ) ابراہیم علیہ السفام میں جو پر بینزگار ہوای کا حق ہے ایسے ہے انصافوں کوئی تیس کہ جس سے وہ آپ ( ایسی خود ) ناخش ہو ہے شائے وہا "رائیم علیہ السفام میں جو پر بینزگار ہوای کا حق ہے ایسے ہے انصافوں کوئی تیس کہ جس سے وہ آپ ( ایسی خود ) ناخش ہو سے شائے وہا "رائیم علیہ السفام میں جو پر بینزگار ہوای کا حق ہے ایسے ہے انصافوں کوئی تیس کہ جس سے وہ آپ ( ایسی خود ) ناخش ہو ہیا تاریک کے میں تاریک کی تاریک کی تاریک کے دور اس کی تو بیات کی کوئی تاریک کی تاریک کے دیں تاریک کی تاریک کے دور کی تاریک کی تاریک کی تاریک کوئی تاریک کی تاریک کی تاریک کوئی تاریک کی تاریک کر تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی تاریک کی

## كعبة اللدكي آزاد بونے كى بشارت ب

ودوجو بات جن کی ویدے کفارے جہاد کیا جاتا ہے ان میں ہے ایک مساجد اللہ کی آزادی بھی ہے۔ مسلمانوں کو متنایا جارہ ہ متایا جارہا ہے کہ اللہ فتعافی کی مسجد پر غیرالل اور مقالم لوگ قابض ہیں۔ اس بات سے مساجد کی آزادی کے لئے جہاد کا جذبہ جیدا ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم بالسواب)

#### فاكره \_\_\_\_\_

تجہلی آیات بین مسلمانوں کو جہاد کا تھم دیا جمیا تھا اورائیس مال واولادی محبت کوقربان کر کے تقوی افتیار کرنے کی ترفیب دی گئی ہے۔ اوروعدہ بیتھا کہ اگرتم نے ایسا کیا تو حسیس فرقان لیتی اللہ تعالی کی نصرت اور قلبہ نصیب ہوگا۔ اوراس آیت جس تایا کیا کہ محبوحرام کے اصل متولی بھی تقی لوگ بین دونوں آیات کو ملایا جائے تو مطلب صاف نکانا ہے کہ جہاد کی برکت سے محبوحرام آزاد ہوگا۔ چنا نچے الحدوللہ ایسا بی جوا اور مرکز جا بت مسلمانوں کول کیا۔ (واللہ اعلم بالعواب)

#### عذاب كالمقتضاموجود ہے

" آیت کا مطلب بیہوا کہ عذاب خارتی ما دت کے لئے تو مواقع موجود میں لیکن تغیب عذاب ہے ماقع تو کوئی بھی انہوں کے اسلامی کا تو عین منتقداموجود ہے (کدوہ مجدحرام ہے ردکتے ہیں) (تنسیر ماجدی)

و المناوعة ا

عذاب كالمطلب

اس آیت مین عداب کیامراد بام مازی دحدالله لکست مین:

ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر موقيل بل يوم فتح مكة وقال ابن عباس هذا العذاب هو عذاب الآخرة (التفسير الكبير)

العن ثمن قول بير: 

فروة بدركا عذاب 

ثر مكرك صورت عرائ الاستركين كوجوهذاب الما أخرت كالتركين كوجوهذاب طا أخرت كالتركين وجوهذاب طا أخرت كالتركيات عن التركيات المركيات المركي





اور کعبہ کے پاس ان کی تماز موائے میٹیاں اور اور تالیاں بہانے کے اور پھر تیس تھی ہی عذاب چکو

## الْعَلَابَ بِمَا كُنُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ۞

ہب ال کے کہ آم کر کرے ہے

### خلاصه ا

یہ لوگ مجد حرام کے حقد ارنیس ہیں کیونکہ بیر عبادت کے نام پر اس کی بے در متی کرتے ہیں، وہاں سیٹیاں اور تالیاں بجائے ہیں۔اب ان کوعذاب کا مزوا سینے کفر کی وجہ سے چکھتاتی پڑے گا۔

### یہ جہاد کی بشارت ہے

المام دازى دحدالله كلعة بي:

والمقتصود بيبان أن من كانت هذه حاله لم يكن وليا للمسجد الحرام فهم أذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويتحاربوا فقتلهم الله يوم بدر واعز الاصلام بذلك (التفسير الكبير)

بین مقصوداس بات کابیان ہے کہ جن لوگوں کی بیرحالت ہو ( کرم مجدحرام بل بیٹیاں اور تالیاں ہجائے ہیں اور عبادت گزاروں کو وہاں ہے روکتے ہیں) تو اس بات کے حفدار جیں کہ انہیں مکواروں سے کا تا جائے اور ان کے خلاف جنگ کی وہاں نے دوکتے ہیں) تو اس بات کے حفدار جیں کہ انہیں مکواروں سے کا تا جائے اور ان کے خلاف جنگ کی جائے ہیں اللہ تعالی نے بدر کے دن انہیں بلاک فرمایا اور اس سے اسلام کوعزت عطاء فرمائی۔

#### غزوات نبوی کی طرف اشارہ ہے

" فَلْهُ وْقُوْدَالْعَلَىٰ آبَ بِهِمَّا كُنْسَتُمْ مُتَكُفُّرُونَ لِهِ السِيخَافِرِ فَا وجست عذاب كامزا فِيكسو چنانچاس دعيد كے مطابق عذاب فيرخارق عاوت ،غزوات نبوى كی شکل بھی مسلمانوں کے ہاتھوں ان كافروں پرنازل ہوكرد ہا۔" (تغییر ماجدی)

حفرت تمانوي رحمه الله لكية بن:

چنانچیفز وات متعدده شی مزاواتع بوگی جیساس مورة کے دکوع دوم شی بھی ہے۔ (بیان القرآن) امام نم رحمہ اللہ تکھتے ہیں:

فذوقوا العذاب عذاب القتل والاسريوم بدر

غَرِّ مَنْ وَالْفِهِ مِعَادِ فَا أَبِلِت الْفِعَادِ فِي فِي فِي هُو مِنْ الْمِعَادِ فِي فَعِيْدُ فِي فَعِيْدُ فَ عَلَّ مِنْ وَالْفِهِ وَالْفِي مَعَادِ فِي أَلِيْتِ الْفِعَادِ فِي فِي هُو هُو هُو مِنْ وَالْفِي مِنْ الْفِيلِ

> نعنی بدر کے دن آل اور قید کاعذاب چکسو۔ (المدارک) کفار کی آلفانتی جنگ

و المسلمة الم

بيلوگ كعبر شريف شرسينيال اورتاليال بجائے تھے حضرات مفسرين نے ان كال من كى دو وجوہات ككى اير:

ودائر كام كوميادت يجھتے تھے وقال ابن عبداس: كان ذلك عبدادة في ظنهم (البحرالحيط)

• وهمنوداكرم ملى الشعليد وملم أورمحاب كرام كي ثماز أور ثلاوت بي ظل وَالتي كي لي الرت عقد يويدون أن يشغلوا بذلك الرسول عن الصلوة. (البحر المحيط)

وكنانبوا ينفعلون نحوذك أذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوته يخلطون عليه. (المدارك)

ليشغلوه، وامته عن القراءة والصلاة. (البحر المحيط)

اس دوسرے مقصدے کفار کی ان کوششوں کی خرف اشارہ مجھا جاسکتا ہے جودہ ابوداحب اور تفریح وسویتی کے نام پر مسلمانوں کو نماز ، قرآن اور دین سے عافل کرنے کے لئے کرتے جیں۔ کفار کی بیٹھا تی جنگ ہر زمانے میں مسلمانوں کے فلاف جاری راتی ہے اور موجود ووور عی اس جنگ نے کافی زوراور اثر پکڑلیا ہے اللہ تعالی است مسلمہ کی مقاطعت فرمائے۔ آئین یا ارتم الراحین ۔





ادر جو کافر ہیں وہ دوزن کی طرف فق کے جاکیں کے

فلاسـ

یہ کفار ومشرکین لوگوں کو' وین اسلام' سے رو کئے کے لئے مال خریج کرتے ہیں بیابھی اورخرج کریں ہے۔ پھر انہیں اپنے اس خرج کیے ہوئے مال پرحسرت ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مفلوب ہوں سے اور جوان میں سے کفر پرمریں سے وہ جہنم میں ہائے جا کیں ہے۔

### عان نزول 🚃

قال مقائل والكئبى رحمهما الله: نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا
 من كبار قريش. (التفسر الكبير)

مینی بیآ بت بدر می مشرکین کے فکر کو کھا تا کھلانے والے قریش کے بارہ بڑے مرداروں کے بارے میں نازل جو لیک۔

نزلت في ابي سفيان بن حرب استأجر يوم احد الفين من الاحاييش يقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم

یعنی بیآیت ابوسفیان کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے احد کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف جنگ کے نئے مبشہ کے دو ہزار جنگہ کوکرائے پر بھرتی کئے۔

الما رجع فل قریش الی مکة من بدر الی آخره. (البحر المحیط)

یعنی بدرکا فکست نورده لشکر جب دائیل کمریخیا اور ایوسفیان کا قافلہ بھی کمریخیا تو انہوں نے سے کیا کرتجارتی

قافلے کا تمام بال مسلما توں سے نقام لینے کیلئے مرف کریں گے تو بیآ بہت نازل ہو گی۔

"بردی باره سرداروں نے ایک ایک دن اپنے ذمدلیا تھا کہ ہرردز ایک محتم انظر کو کھانا کھلائے گا، چنانچہ دل اونٹ روزانہ کی ایک کی طرف ہے ذرج کیے جاتے تے، پھر جب انست ہوگی تو ہزیمت خوردہ جمع نے کہ پیٹی کر ایسفیان وغیرہ ہے کہا کہ جو مال تجارتی تا ظلہ لایا ہے وہ سب محصلی الشعلیہ وکلم ہے انتقام لینے میں صرف کیا جائے چنانچہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اس طرح کے خرج کرنے کا یہاں ذکر ہے۔ (یہ کفار وشرکین) جب ونیا میں منظوب و تم دوراور آخرت میں محذب ہوں سے جب الموی وصرت ہے ہاتھ کا نیس سے کہ مال بھی کمیا اور کا میال بھی مدول کے درموا مدوفیرہ میں سب مالی اورج سمانی طاقتیں خرج کردیکھیں پھونہ کر میک آخر ہلاک ورموا مدوفیرہ نے اس مدوفیرہ میں سب مالی اورج سمانی طاقتیں خرج کردیکھیں پھونہ کر میک آخر ہلاک ورموا ہوئے باتان می وکر کفرے قب کی۔ "(تنظیر حتاتی)

#### نعبداسلام کورو کئے کیلئے مال لگا تعین کے

والسعنيٰ ان الكفار يقصدون منفقتهم الصدعن سبيل الله وغلبة المومنين (البحرائمحيط) ليخ مطلب بيه م كما فراسلام سے روكف اور مسلمانون كے غلے كوروكت كيك مال فرج كرتے ہيں۔

#### فائده

جہاد کی ترقیب کے بیان بیں کا فروں کا پر شعارنا کے طرزعمل بتا با جارہا ہے کہ وہ تو ایسے فلا کم اورا یسے دیمن وی کہا پنا بال اسلام اور مسلمانوں کوئٹم کرنے کے لئے خریج کرتے ہیں اپس ایسے کا فروں سے لڑتا جا ہیے اوران کے اموال کوہمی ختم کرنا جا ہے تا کہ اسلام اور مسلمانوں کی تفاقعت رہے۔ (والڈراعلم بالعسواب)

#### اقتصادی جنگ

آیت میں کفار کی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اقتصادی جنگ کا بیان ہے کہ وہ اپنا مال اسلام اور مسلمانوں کو انتصان پیچپانے کے لئے فرج کرتے ہیں اور خرج کرتے رہیں ہے۔ دور عاضر ہیں یہ جنگ مسلمانون کے خلاف بورے زورو شورے منطق شکلوں ہیں جاری ہے۔ (واللہ اعلم بالعواب)

#### أيك ب عدايم نكتة

حضورا کرم ملی الشعاید و ملم مدیده منوره سے ابوسفیان کے قافے پر جیلے کیلے نظیے تصفی مسلمان مو رفین اس بات کوشنی کرنے ہیں۔ اس آیت مبادک نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ کرنے ہیں۔ اس آیت مبادک نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ کرنے ہیں۔ اس آیت مبادک کی اصل وجد بیان کردی کہ کفار دسترکین کا مال الن کا اصلام کے خلاف سب سے طاقت و بتھیا رہے۔ اس مال کے ذریعہ وہ اسلی فرید تے ہیں، اس مال سے وہ مسلمانوں کے خلاف تشکر اور فوجیں منظم کرتے ہیں، اس مال سے وہ مسلمانوں کے خلاف تشکر اور فوجیں منظم کرتے ہیں، اس مال سے دوم مسلمانوں کے خلاف تشکر اور فوجیں منظم کرتے ہیں، اس مال سے دوم مسلمانوں کے خلاف تشکر کے ہیں، اس میں سے منافقین کو خرید سے ہیں، اور مسلمانوں کو تاہ کرتے ہیں۔ اس مال میں میں اسلام دشمن فوتوں کا خرید سے ہیں، اور اسلام دشمن فوتوں کا خرید سے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو تاہ کرتے ہیں۔ اسلام دشمن فوتوں کا

الأمتان المعاد المالية المعاد المالية ا

اس آیت میں مسلمانوں کے لئے بیاشار ہ بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ کفار دمشر کین کی مالی طافت کوتوڑ ویں اور کمزور کر دیں۔(وانشداعلم بالصواب)

## آيت ڪامضمون عام ۽

' دو مفراین کیرر حداللہ لکھتے ہیں کہ مب نزول آگر چہ فاص ہے کر مضمون عام ہے۔ جب بھی بھی اہل کفر فق ہے روکنے کے لئے اپنا مال خرج کریں مے دنیا وآخرے بی ناکام ہوں سے اور ذلیل ہوں مے ۔ اللہ تعالی کا وین کال موگا، کیلیگا، پورا ہوگا کا فراس کے بجمانے کے لئے مال خرج کریں مے بجرنا دم ہوں کے ان کو حسرت ہوگی کہ ہم نے اپنا مال خرج کیا تھی وار تھی دور ق میں ایک ان کو مسرت ہوگی کہ ہم نے اپنا مال خرج کیا لیکن فاکدہ اور مقصود حاصل نہ ہوا۔ یہ لوگ دنیا ہی مفلوب ہوں مے اور آخرے ہی دور ق میں واقع ہوں کے اور آخرے ہیں دور ق میں مفلوب ہوں کے اور آخرے ہیں دور ق میں مفلوب ہوں کے اور آخرے ہیں دور ق میں مفلوب ہوں کے اور آخرے ہیں دور ق میں مفلوب ہوں کے اور آخرے میں دور ق میں مفلوب ہوں کے اور آخرے میں دور ت میں ہوں کے اور آخرے میں دور ت میں ہوں کے دور آخرے میں ہوں کے دور آخرے میں دور ت میں ہوں کے دور آخرے میں ہوں کے دور آخرے میں دور ت میں ہوں کے دور آخرے میں دور ت کو میں ہوں کے دور آخرے میں دور ت کا میں دور ت کی انہوں کے دور آخرے میں ہوں کے دور آخرے میں دور ت کی دور ت میں ہوں کے دور آخرے میں دور ت کی دو

فائده

غزوہ بدر جمل اللہ تعالیٰ نے اسلامی لفکر کارخ ایس نیان کے قافے ہے ایوجیل کے فکر کی طرف موڑ دیا کیونکہ اس وقت شرک کے سرداروں کا خانمہ وقت کی اہم ترین ضرورت تھی۔ ادر چونکہ غلبہ اسلام کی بنیاوغز دہ بدر شدں رکھی جارتی مقمی اس لیے مسلمانوں کو طاقتور دخمن سے لڑا کر انہیں جہاد کی حقیقت سمجما دی گئی اور جہاد کا ہر پہلوان پر واضح کردیا کیا۔ (واللہ اعلم بالصواب)



■ لیمیز الله الفریق الخبیث من الکفار من الفریق الطیب من المومنین
تا کرانشر تعالی کافروں کے گذرے گروہ کو مسلمالوں کی پاک جماعت ہے الگ فرماوے۔ اس تغیر کے مطابق لیمیز کے المحافظ بیست مسلمالوں کے بائد میں الفریق الخبیث لیمیز کے المحافظ بیست مطاب یہ کہ کافریق الخبیث من الفریق المطیب مسلمالی کے ماتھ جم میں جمع کیاجائے گا تا کرانشر تعالی ٹایا کہ گروہ کو یاک بھاعت ہے۔

المراد بالخبيث نفقة الكافر على عدارة محمد صلى الله عليه رسلم وبالطيب نفقة المومن في جهاد الكفار كا نفاق ابى بكر و عثمان رضى الله عنهما في تصرة الرسول صلى الله عليه وسلم

یعن مطلب یہ کا اللہ تعالی تا پاک ال و پاک ال سے جدا کرد سے تا پاک ال وہ ہے جسے کا فرصت جو صلی اللہ علیہ و سلم کی دھنی شی فرج کرتے ہیں اور پاک ال وہ ہے جسے مسلمان کا فروں کے ظاف جہاد شی قرج کرتے ہیں۔ ہیں۔ جسے معرب صدیق اکبر رضی اللہ عندا ور صفرت عمال رضی اللہ عندا و مصورت میں اللہ عندا کو مسلم کی تعرب میں قبل دے اور اس مال سے ان کا فروں کو عذاب و سے مسلم کے جو اس ہو مسلم کے جو میں اللہ میں کے جو مسلم کی مسلم کے جو مسلم کے جو مسلم کی جو مسلم کی مسلم کے جو مسلم کے جو مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی جو مسلم کی کار کی کی کار کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کیا کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کار کی کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار ک

#### فاكده \_\_\_\_\_

الكسافرماوسيصه

آ یت مبارکہ میں کا فروں کے اس انتحاد کی طرف واضح اشارہ ہے جووہ مال کے زور پر اسلام اور سلمانوں کے خلاف ہر زمانے میں بناتے دہج ہیں۔ ایس سلمانوں کو اس سے تحبیرانا نیس جا ہے البتہ کا فروں سے انگ رہنا جا ہے اور اس طرح کے ''اہتحادوں'' کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا جا ہے کہ بیسب جہنم کے ایندھن ہیں۔ سواے ان کے جو اسلام تحول کرلیں۔ واللہ اعلم بالعمواب

### نکته <del>-----</del>

جہاد پرخرج کیا جانے والا مال اللہ تعالی سے نزو یک بہت طبیب اور یا ک مال ہے پس برمسلمان کوا پی آخرت کے لئے ابیاطبیب یعنی یا کیز و ذخیرہ زیادہ سے زیادہ تیار کرتا جاہیے۔(واللہ اعلم بالصواب)

#### د نیا کے اتحادی آخرت میں ایکھیے

صاحب انوارالبيان تحرير فرمات بين:

ونیا بی تمام الل کفار آپس میں ایک دوسرے کے مددگار تھے۔اسلام کے خلاف اموال فرج کرنے میں ایک

ودسرے کا تعاون کرتے تنے آخرت بیل بھی سب ایک جگہ جمع ہوجا کیں گے۔ دنیا بیں جواسلام کی دشنی کے لئے سوچے اورخرج کرتے تنے اس کی وجہ ہے دارالعذ اب بیل اسٹے ہوکراس کی سز اہتکتیں گے۔ (انوارالبیان)

### جہا دکرنے والے پاک اور چھوڑنے والے بڑھس

علامدابن كثيروحمدالله في اس آيت كالكيب مطلب بديران فرماياسيه:

اى انسا اقدرناهم على ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب اى من يطيعه بقتال اعدائه الكافريان او يعصيه بالنكول على ذلك كقوله وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله ولي علم المومنيان وليعلم الذين فافقوا وقيل لهم تعالوا فاتلوا في سبيل الله او ادفعوا فالوا لونعلم قتالًا لاتبعننكم. (المران ١٩٦١-١٢٤)

بین ہم نے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف مال خرج کرنے کی طاقت اس لیے دی ہے تا کہ اللہ تعالی تاپاک اور
پاک لوگوں کو الگ الگ کروے۔ یعنی ان کوجواس کا تھم مان کر کافروں سے جہاد کرتے ہیں اور ان کوجواس تھم کوئیں
مانے ای طرح کا مضمون اس آیت جس ہے و ما احساب کم یوم التقی الجدعان الآیة ۔ (تفییرائن کیر)
یعنی منافق بھی خود کو مسلمان طاہر کر کے مسلمانوں میں تھے دیے ہیں لیکن جب کافرانیا مال خرج کر کے مسلمانوں کے خلاف جہاد میں نیلے بوں
کے خلاف جگ کہ پاکرتے ہیں تو بیر منافق مسلمانوں کے ساتھ لی کر کافروں کے خلاف جہاد میں نیس نیلتے بوں
مسلمان اور منافق میں اقبیاز اور جھائی ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی اس اقبیاز کو کا ہرفریائے کے لئے کافروں کو مسلمانوں

## اسباق

- اسلام دشمن کافرول کا مال مسلمانول کے خلاف خطرناک جنگی جنسیار ہے۔ چنانچاس جنسیار کونوڑ نا جا ہے۔
   چہاد کے خلاف خرج کیا جانے والا مال تایاک ہے۔
- جبادیش خرج کیاجائے والا مال پاک ہے۔ مسلمانوں کو جہادیش مال خرج کر کے اپنی آخرت کے لئے پاک ذخیر وجع کرنا جاہی۔ پاک ذخیر وجع کرنا جاہیے۔
- کا قربال کے زور پرمسلمانوں کے خلاف اتحاد بناتے ہیں مسلمانوں کو بھی ان کے خلاف متحد ہوتا جا ہیے مگر بیا تحاد مال پر ند ہوا بیمان ، ہجرت ، نصرت اور جہاد کی بنیا دوں پر ہو۔
  - 🗗 جهاد کرتے والے مسلمان طبیب اور پاک ہیں اور فرض جہادے دو کر دانی کرنے والے ایسے نیس ہیں۔ معادل میں میں میں میں اور پاک ہیں اور فرض جہادے دو کر دانی کرنے والے ایسے نیس ہیں۔
- کارسلمانوں کے خلاف اقتصادی جنگ بر پاکرتے ہیں اور مال کے زور پرسلمانوں کی مقول بھی دراڑ ڈالے ہیں اور مال کے دور پرسلمانوں کی مقول بھی دراڑ ڈالے ہیں اور ان بھی سے اپنے کام کے افراد خریدتے ہیں۔ اس جنگ کے مقابلے کا طریقہ بیسے کے مسلمان خود کو مال کا لائجی اور

حریص ندینے دیں اوا پی زعرگ سادہ رکھیں اور دنیا کی زیب وزینت کو تنصورت بنا کمیں اور مال کی محبت بیس گرفتار ندہوں۔
بہب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوقین اور شہادت کے طلبگار موں کے تو کا فروں کی اقتصادی جگا۔ ان کا پیریس بیکا ژ
سیکے کی اور ان کے اسوائی سلمانوں کے لئے مالی تنہمت بن جا کیں سے جیسا کہ فروہ بدر میں ہوا اور سحابہ کرام کے زمانے
میں بار بار موتار ہا اور قرآن یا ک بھی اس آیت کے بعد پھر جہاوکی دعوت دیتا ہے اور اسوائی تنہمت کی تعقیم کا مسئلہ بھا تا
ہے جس میں کا فروں کی اقتصادی جنگ کو ڈرف کے طریقے کی طرف واضح اشارہ ہے۔ (واللہ اعلم یالصواب)





# قُلِّ لِلَّذِينَ كَغَرُوا إِنْ يَتَنتُهُوا يَعْفَرُنهُمُ مَا قَلْ سَلَعَتْ وَإِنْ

کافروں سے کید دو کہ اگر وہ باز آجا کی آتا ہے کہ گزر چکا وہ آٹک ساف کردیا جائے گا اور اگر

# يَّعُوُدُوُا فَقَلُ مَضَتُ سُلِّتُ الْاَوَّلِيْنَ⊚

ارتی کے قریبے کافروں کے حل عمل عالمین عاقد ہو جاتا ہے

### فان س

کافروں کو بتادیا جائے کہان کے لئے تو بیکا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگروہ اسلام قبول کرلیں اور مسلمانوں کے قلاف جنگ سے باز آ جا بھی تو ان کے ویجے لئام کتاہ معاف کردیئے جا کیں کے۔ اور انہیں بیمی بتادیا جائے کہ اگروہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ علی ازیں کے تو چراللہ تعالی کا قاتون تافذ چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں بیمی مسلمانوں کی مدوفرہ تاہے اورا بے دہموں کو ہلاک فرما تاہے۔

### اسلام پھیلے سب گناہ مثادیتا ہے

المام ابن كثير دحم الشكيع بن:

وفى المسحيح اينضاً إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاسلام يجب ما قبله والتوية تجب ملكان قبلها (ابن كثير)

یعن صدید می میں آیا ہے کررسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام پیکھلے تمام کنابوں کومٹادیتا ہے ادر تو بہ پیکھلے تمام کنابوں کومٹادیتی ہے۔

### الله تعالى كى عظيم رحمت

امام قرطبی دحداد لشکھتے ہیں:

هذه لطيفة من الله سبحاته .... الخ

بینی بیاللہ تعالی کا خاص لطف وکرم ہے جس کے ذریعاس نے اپنی تلوق پراحسان تھیم فرمایا ہے اوروہ مید کہ کھار اینے کفراور جرائم بھی غرق ہوتے ہیں اور ہر طرح کے گناہ اور برائیاں کرتے ہیں۔ اگران سے ان سب چیزوں کا حساب موتووہ مجمی بھی تو بداور بخشش نہ پاکس ۔ پس اللہ تعالی نے ان کے لئے آسانی فرماوی کہ وہ رجوع کریں اور اسلام لے آئیں تو ان کی تو بہمی تحول اور انہیں بخشش بھی تھیب اور پچھلاسب پچھمعاف۔ بیاحسان اس لیے فرمایا غَرِّ مَنْ وَالْمِوْدِ فِي مِعَادِ فِي الْمِعَادِ فِي فَيْهِ مِنْ الْمِعَادِ فِي مِعَادِ فِي الْمِعَادِ فِي الْمَالِ مِنْ الْمَالِ مِنْ الْمُعَادِ فِي مَعَادِ فِي الْمَالِ الْمَالِ مِنْ الْمَالِ الْمُعَادِ فِي مَعَادِ فِي مَعَادِ فِي مَعَادِ فِي مَعَادِ فِي مَعَادِ فِي مُعَادِ فِي مُعَادِ

تا کہ آئیس اسلام میں دبینی ہونے کی طرف زیادہ رغبت اور میلان ہواور وہ سلمانوں کا کلمہ قبول کرلیں۔ اگران سے کہاجا تا کہان کے پچھلے تمام اعمال کا حساب ہوگا تو وہ نہ تو ہرئے اور نداسلام قبول کرتے۔ (الفرنمی)

## اگر پھراڑیں گے

وأن يعودوا بريد الى القتال

یعن اگروہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اتریں سے۔ (التر لمحی)

## كافرول كوبدرگ يادد بإنى

فقد مضت سنة الاولين ..... قال مجاهد: اي في قريش يوم بدر وغيرها من الامم وقال السدي ومحمد بن اسحاق اي يوم بدر

بینی اگر کافر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف جنگ جس اتریں سے تو اللہ تعالیٰ کا کانون خزوہ بدر جس خلاہر موچکاہے۔(این کیٹیر)

بعض منسرين فرماتي بن

فقد مضت سنة الاولين في نصرالله وانبياته واولياته واهلاك اعداته

یعنی مامنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنے انہیاء ادر اولیاء کی عدد اور ڈمنوں کو ہلاک کرنے کا اصول وامنح ہوچکاہے۔ (معالم النقزیل ، انوار البیان)

امام الوحيان رحمه الشكيمية بين:

وتخويفهم بقصة بدر اشدَ (البحر المحيط)

لین (آیت شل بدر کا قصد مراد لینا زیاده مناسب ہے کیونکہ) آئیس بدرے قصدے دھمکی دیا زیادہ مضبوط بات ہے اس لیے کہ بیدواقعدان کے مناسخة تعام

الغرض الله تعالی مسلمانوں کو بھی بار بارغز وہ بدر باد دلاتا ہے کہ وہ اس کوزیمہ کریں اور کا فروں کو بھی غز وہ بدر باد دلا کرڈ راتا ہے اور اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ ( واللہ اعلم بالصواب )

## وشنی معاف کردی جائے گی

الما مُنفى رحمه الله في اس آيت كالمعنى يون بيان فرماياب:

قبل للذيبن كفروا اى ابوسفيان واصبحابه إن ينتهوا عماهم عليه من عداوة رسول الله حسلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول في الاسلام يغفر لهم ماقد سلف لهم من العداوة وان يعودوا لقتاله فقد مضت سنة الاولين بالإعلاك في الدنيا والعذاب في العقبي. (العدارك)

ن نتواليهواد في معارف آبات المهماد يوني في المواد يوني ( ۱۹۲ ) يوني في المواد في معارف آبات المهماد يوني في الأنوال م

یعنی ابر سفیان اور اس کے ساتھیوں کو کہدو بینے کہ اگرتم اسلام تول کر کے رسول الشمنلی الشہ علیہ وسلم کی دشمنی اور آپ کے خلاف جنگ کرتے ہے باز آ جا کا تو تمہاری سابقہ دشمنی کو معاقب کردیا جائے گا اور اگرتم جنگ کے لئے لوٹو سے تو دنیا تیں بلاکت اور آخرت میں صفراب تمہارا مقدر سے گا۔

مطلب بیکہ سلمانوں کو تھم دیا جارہا ہے کہ وہ دی کے بعد جگامی کا فروں کو اسلام کی دعوت اور آ تحدہ جنگ کرنے کی صورت میں سابقہ انجام کی دھمکی دیا کریں۔ اس طرح سے بہت سے کا فروں کو اسلام تبول کرنے کی توفق سلے گی۔
کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کی دی سے بعد دعوت اسلام کی راہ بہت ہموار ہوجاتی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)





وَ قَاتِلُواْهُمُ مَ حَتَّىٰ لِا تَكُولُنَ فِتُنَةٌ وَّ يَكُونُنَ اللَّابُنُ كُلُّهُ لِلَّهِ

يم اگر يہ باز آ مائيں تو اللہ تعالى ان كے افتال كو ديكھنے والا ب

اے مسلمانوا تم کافروں ہے برابرلڑتے رہو یہاں تک کہان کا زورٹوٹ جائے ان کی قوت اور شوکت فتم ا موجائ اوردين اسلام كوسب اويان برفليل جائ مراكروه كفرع بازآجا كي توجك روك ووالله تعالى ان کے اثبال کودیکھنے والا ہے۔

🕽 كلام بركت:

الرواجب تك فسادر بيعن كافرول كازور شدب كهايمان بدوك سيس (موضح القرآن)

D كافرول كى قوت ياش ياش بوجائ:

وفاداران مملکت البی (موشین) اس دفت تک تکوار نیام من نہیں ڈالیس سے جب تک باغیوں ( کفار) کی قوت کو یاش بیش ندکرلیس اور تو حدید کا بھریما ( معنی پرچم ) سماری دنیاش امرائے ندائک جائے۔( حاشیہ معرب لا موری رحمہ اللہ )

☑ عفرات محابركرام نے آیت كاكيامعنى مجما؟

ا بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت کے بیامعنی بیں کہ برابر کا فرول سے لڑتے رہو۔ وہ جہال کہیں بھی ہول یهاں تک کداسلام کا غلبہ ہوجائے۔غلبہ کی ووصورتیں ہیں ایک ہے کدا سلام قبول کرلیں اور دوم ہے کہ جزید دیٹا منظور کرلیں۔ حضرات محابد منی الله عنهم تو برابر جہا دکرتے رہے۔ان کے بعد بھی بہت ہے امرا ماور ملوک نے جہاد جاری ركها، دورحامر كمسلمانون في جهادِ شرى چهور دياتواب خود تعبوراورمخلوب بورب بين الانفيرانوارالبيان)

🐿 جب تك زشن برحق ويج قائم ندجوجائه:

چرمسلمانوں کو تھے دیتاہے کرتم ان سے جنگ کیے چلے جاؤ پھال تک کرفتنہ کفرومعاصی ندمٹ جائے اورزشن پر رائ شقائم بوجائية ـ (تغييرهاني)

## 🗗 قرآن یاک کواعلیٰ قانون کے درجے پرتشلیم کرلیا جائے:

" من شدر کوع میں بتایا میا کہ اس متم کے توک مسلمانوں کوجاء کرنے کی فکر میں ہے۔ ان سے مقابلہ میں ار باب اخلاص وتوحید کی ضرور مدد جو کی کیکن اس نصرت واعاتت کے ملئے ضروری ہے کہ مسلمان اس قرآ ک کوا پنا دستور العمل بتالين جورسول الشملي المتدعلية وملم يرنازل كياميا سياه وركفار كسماتحد برابر جنك كرتير ربين وونياش توراور تفلمت، جن اور باطل، اسلام اور كفر كے سلامل مختلفہ بميشہ رہيں ہے۔ دونوں آيک دوسرے كونا كرنے كى كوشش كريں مے، كفروباطل بريتى كے بوتے موئے دنيا يس امن وسلامتى كا قيام تامكن ہے، يس أكر جاہتے موكدكرة ارض امن وامان كا كبواره بن جائے تو دائى طور پر جنگ كے لئے تيار رہو يهال كك كدة الوين الى رائج وتافذ ہو \_كوئى انسانى طانت اس كى تقبح وتنعيص ندكريك، فتذفر وبوجائ، جارول طرف اسلام كى حكومت بواور جلد فدا بب واقوام اس كما تحت المن كان تذكر بركري - اى كوكها مجاحتي تسنسع العرب اوزادها يعن جب تك دنياش جنك ك صورت باتى كاسلمان ال كے لئے تيار بيل محد يك حتى و تكون فينك و يكون الدائن بلو كا كان ا تبست مدیث ش آیا:

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منى دماءهم واموالهم الا بسعيقها وحسسابهم على الله. اسلام ونيايش قول بهائية اودانسان كوذر كرن كرانسين إياس كا مقعد إصلى قانون البى كي نشر واشاعت إوراس وسلاح كاتيام ب،اس لييجس وقت بهى كفارا سلام كى فالفت ترك كردي مي تعليم دنيايس رائج موجائ اورشينتاني قانون كدرجه يرقر آن وسيلم كراياجائ و محركواركونيام بس كرايا جائے گااس کے بعدوہ جو پچھ کریں مے اللہ تعالی کی نظرے مٹل کیس روسکنا لیکن اگر انہوں نے سرتانی کی او تہاری ولایت وتعرت کے لئے اللہ کافی ہے، ووضر ورتم ہاری مدوکرے کا بس سرف اعلامے کلمۃ اللہ کواتی عایت الغایات اور متعمدِ حیات بنالواور مال نئیمت کی پروانه کرور (تغییرالفرقان)

#### 🗗 آيت کي جامع تغيير:

یعن کافروں کا زور ندرہ کرائیان سے روک سیس یا ندہب میں کوموت کی دیمکی دے سیس ،جیسا کرتاری شاہد ے کہ جب ممنی کفار کو فلیہ جوامسلمانوں کا ایمان اور تدب خطرہ میں بڑھ کیا۔ انہیں کی مثال ویزا کے سامنے ہے کہ کس طرح قوت اورموقع ہاتھ آنے برمسلمانوں کو تباہ کیا کیا یا مرتد بنایا کیا۔ بہرحال جہاوو قال کا اولین مقصد بیہ کہ امل اسلام ماسون ومطعش موكرخدا كي عباوت كرسكين اوروولت ائمان وتوحيد كفارك باتحول سے محفوظ موجنانج وقت كى مجي تغير ابن حروفير ومحابر منى الدعنيم سے كتب حديث بن منقول ب، قريكون الدين مكافئ ولاي (اور بوجائے محم سب الله كا) يديم جهاؤ كا إخرى مقصد ب كه كفرى شوكت ندر بي تقم السميلي خدا كالبيلي وين حق سب اويان يرقالب آ جائے ( بِلَيْظَهِرَةُ عَلَى البِيانِين كُلِلَهِ ) خواه دومرے باطل او يان كى موجودكى بس جيسے ظفا درا شدين وغير بم ك

عبد ش ہوا یاسب باطل قدام بنتم کر کے جیسے فزول میں کے وقت ہوگا۔ بہرحال بیر آبت ہی کا واضح دیال ہے کہ جہاد وقال خواہ ہو گا۔ جار دقال خواہ ہو گا۔ میں اوقت تک برابر شروع ہے جب تک بیرو ونوں مقصد حاصل نہ ہوجا کی سلمانوں کے تق بھی اس وقت تک برابر شروع ہے جب تک بیرو ونوں مقصد حاصل نہ ہوجا کی سای لیے عدیث میں آئی کیا السجھال ساخیں السی بوج القیمة جہاد کے احکام وشرائط وغیرہ کی تقصیل کتب فقیض ملاحظ کی جائے ۔ فسان اختصال اختصال اختصال اختصال کے خواہر میں اٹی شرارت اور کفرے باز آجائی ان سے قال شہیں۔ ان کے دلول کا حال اور منتقبل کی کیفیات کو خدا کے میرد کیا جائے گا جیسا کام وہ کریں میں خدا کی آتھ ہے۔ نائب ہو کرتیں کر شان مرف فاہر حال کے موافق عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ (تفیر عالی فی)

## جادكاتكم قيامت تك جارى دبالى ب

" خلاصداس تغییر کاریہ ہے کہ مسلمانوں پراعداء اسلام کے خلاف جہاد وقبال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پراعداء اسلام کے خلاف جہاد وقبال اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ مسلمانوں پر ان کے مظالم کا فتدختم ندہوجائے اور اسلام کوسب ادبان پر غلبہ عامل ندہوجائے اور بیمورت مرف قرب قیامت میں ہوگی اس لیے جہاد کا تھم قیامت تک جاری وہاتی ہے ۔ (معارف القرآن)

ان چندعبارات ے آ مدمبارک کئی بہلوداشتے ہو محاب ملاحظ فرمائے مرفی تفامیر کے چندحوالے:

الم مقرطی دحدانشکی برعجادت مودة البقرة آست ۱۹۳ کی تغییریش کردیکی ہے۔ و فاتلو هم امر بالمقتال الکل مشوك فی مكل موضع لین اس آبت بش برشرک سے برجگر پرقال کا تم ہے۔ (القرطی مودة البقرة ۱۹۳۳) کا مام دالی دحدانش فرماتے ہیں کہ اگر قدائد کو هم حتی لا تكون فتنة سنگ تی قدانتلو هم لاجل ان

يستصل هذه المعنى بوتو مجرآيت بريرة العرب كي بارت شروك ادراكراس كمعنى قداتلوهم لغرض ان يعصل هذاة لمعنى بوتومارى ونيائك تغرب قال كانتم بوكار (التعير الكبير)

🕡 امام ایوبکریصیاص اکھی رحمہ اللہ تکھیتے ہیں :

وقوله تعالىٰ ويكون الدين كله لله بدل على وجوب انتال سائر اصناف الكفر ليخ الله تعالى كا فران ويسكون الدين كله لله بهرم ككافرون كالل كواجب بونے كا ولي ہے۔ اور آيت پس خاور لفظ الفتنة كم تعلق لكھتے ہيں:

قال ابن عباس والحسن حتى لا يكون شرك وقال محمد بن اسحاق حتى لا يفتتن مومن عن دينه والفتنة ههنا جائز أن يريد بها الكفر وجائز أن يريد بها البغى والفساد، لأن الكفر أنما سمى فتنة لما فيه من الفساد فتنظم الآية قتال الكفار وأهل البغى وأهل العيث والفساد وهى تدل على وجوب قتال الفئة الباغيه. (احكام القرآن)

#### 📦 علامة لوى رحمالله لكي ين:

قيل: لم ينجى، تأويل هذه الآية بعد وسيتحقق مضمونها اذا ظهر المهدى فانه لا يبقى

A LIGHT AND AND AND THE PROPERTY OF THE PARTY AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED AND ASSESSED ASSE

علی ظهر الارض مشرك اصلاً علی سازوی عن ابی عبدالله ( روح الععانی ) بینی اس آیت کاکھل معداق حب نظراً سے گا جب مہدی کانلیورہوگا اور وے زیمن پریٹرک یا آئیس رہے گا

حضرات محابہ کرام ہے دونوں طرح کی تفاہیر منقول ہیں، جہاد کا مسئلہ عموی طور پر میکنزوں آبات قرآئی جی موجود ہے، اس آبیت ہے پہلے والی آبات کو پڑھا جائے تو فتر کے معنی بائکل واضح ہوجاتے ہیں کہ کا فروں کا الیک حالت اور طاقت ہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کو دین اسلام ہے ہٹا سیس بیامسلمان ہونے کی وجہ ہے انہیں مخالف ہو تا کی مسئمانوں کے خلاف استعمال ہوگی تو مسئمانوں کے ایک میں میں انگل واضح طور پر آجا ہے۔ واشداعلم بالصواب

فاكده

کفار مسلمانوں کے خلاف ہر حرب اور ہر جنگی طریقہ استعال کرتے ہیں تاکہ انہیں وین اسلام ہے روک دیں۔
وہ ان کی قیادت کو تم کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کے خلاف اور قرآن پاک کی تعلیم کے خلاف
سازش کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی خلاف انتحاد بناتے ہیں وہ مسلمانوں کو دین اور نماز سے عافل کرنے کے لئے نعافی
مازش کرتے ہیں۔ وہ ایسے اسوال اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ کافروں کا اس حالت میں
ہوناکہ وہ بیسب بھی آزادی ہے کر تکیس ' فتر ' ہے کیو کھراس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو گراہ اور کر ورکرتے ہیں اور
اسلام کونا فذخیل ہونے دیتے۔ اور قرآن پاک کے نظام کو زمین پرجاری تیس ہونے وہیے۔ بیزان کی بیرطافت،
موک اور خلاجری شان دیکے کر کر ورول مسلمان بھی ان کی طرف کیکتے ہیں اور گراہ ہوجاتے ہیں۔

پس کافروں کا قوت، طافت اور شوکت میں ہوتا ایک 'فند' ہے اور اس فنے کو قوڑ نے کے لئے '' قال فی سین اللہ'' کا تھم ہے۔ مثال غزوہ بدر ہے سامنے آگی۔ مثر کین اس قدر طاقتور نئے کہ انہوں نے مکر مدے مظلوم مسلمانوں کوستایا اور انہیں اذبیق ویں اور ان میں ہے بعض کو کلہ کفر کینے پر مجبور کیا اور بعض کو دین ہے چیمر دیا۔ پھر انہوں نے بہا کا احت کے بل بوتے پر حضور اکرم سلمی الشرطیہ وسلم گوٹل کرنے کی قدیر بنائی اور کوشش کی۔ انہوں نے ایک طاقت کے بل بوتے پر حضور اکرم سلمی الشرطیہ وسلم گوٹل کرنے کی قدیر بنائی اور کوشش کی۔ انہوں نے ایک طاقت کے بل بوتے پر کئی مسلمانوں کو جمرت سے دوکا اور بعض کر ورد ل مسلمانوں کو ڈراد حسکا کراور لا کی دے کراپیے لئکر جمن میں شامل کرایا۔ ای طاقت کے غرور میں وہ مسلمانوں کو مجد حزام سے دوکتے تھے اور وہاں نازیبا حرکتیں کر اپنے لئکر جمن بھی شامل کرایا۔ ای طاقت کے غرور میں میں میں اس کی بیطانت جو فقتہ بن چکی تھی تھم ہوتی گی اور پھمانی گئی اور پھمانی گئی اور پھمانی گئی اور پھمانی گئی میں میں میں میں میں میں میں اس کی بیطانت دو فقتہ بن چکی تھی تھم ہوتی گئی اور پھمانی گئی اور پھمانی گئی اور پھمانی گئی کر ایک مسلمانوں کو بھی اور پھر کر میں بھی میں میں گیا۔ اب اس مثال کوما سندر کی کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی اور کی کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی اور پھر کی میں میں میں میں گیا۔ اب اس مثال کوما سندر کی کر دنیا بھر کے مسلمانوں کو بھی

بات سجمانی جاری ہے۔ پھر جن سلمانوں نے اس تم کو بحدایا انہوں نے روئے زیمن کو اسلام کے فورسے بھر دیا اور جنہوں نے بین ہم اور جا دے بھی اور اعلاء کھیۃ اللہ کا ج وقواب سے بھی۔ چنانچ بید کہا جا سکتا ہے کہ بہ آب سلمانوں کے عروج وزوال کا معیار اور تصاب بیان فرماتی ہے۔ مسلمان فکایت کو ہے میں میں گئی ہوئی کریں ہے قو فقت نہ فوج کا اور کھر اور جب سلمان فکایت کو ہم کی میں کہوڑ و بین کا اور کھر اور جب سلمان فکایت کو ہم کے تھم پھل چوڑ و بین کا فیت نہ ہوگا اور جب سلمان فکایت کو ہم کے تھم پھل چوڑ و بین کے قوت نہ ہم میدان بھی آئیس تو بائے گا ستا ہے گا اور مغلوب بنائے گا۔ سلمانوں کو باور کھنا جا ہے کہ اسلام و نیا بھی نافذ ہونے اور فالب ہونے کے لئے آ با ہے۔ چنانچ اس بات کو کا فی نہ جما جائے کہ کوئی کا فرجس سلمان مونے اور فالب ہونے کے لئے آ با ہے۔ چنانچ اس بات کو کا فی نہ تھا جائے کہ کوئی کا فرجس سلمان مونے اور فالب ہونے کے لئے آ با ہے۔ چنانچ اس بات کو کا فی نہ تھا جائے کہ کوئی کا فرجس سلمان مونے اور فالم بالصواب)



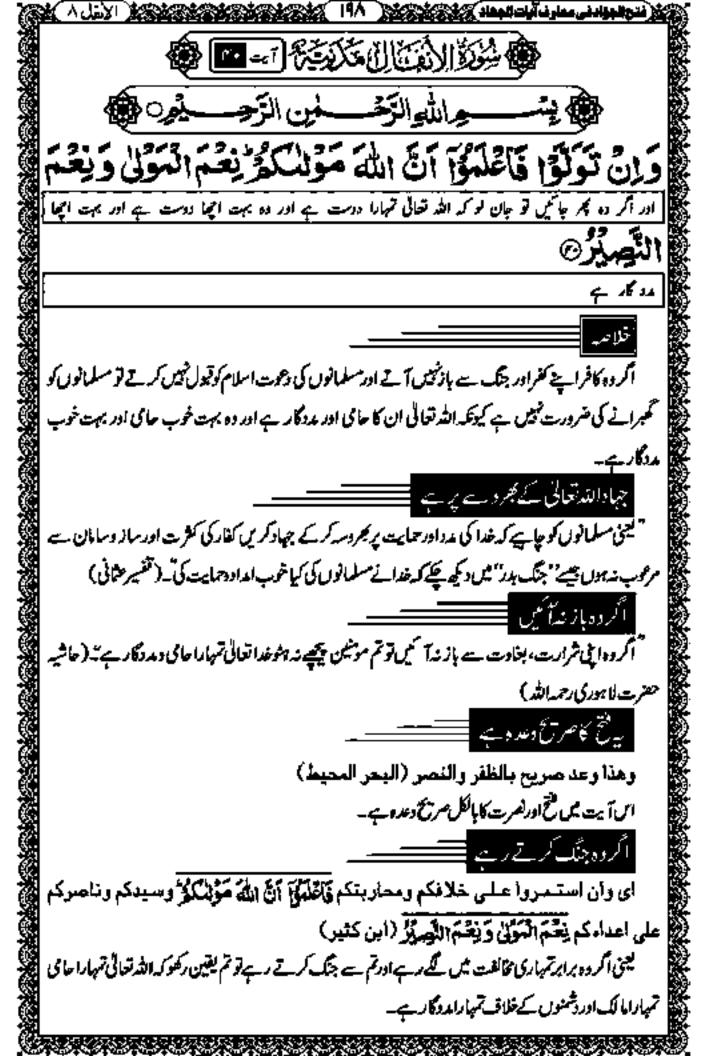

## متم کسی کی پروانه کرو

" اگراس شن وه باز آشکی تو خیرورندتم اهمیتان رکھوخداتمبارا حامی دیددگار ہے اور وہ سب سے اچھا حامی دیددگار ہے کسی کی پرواند کرو" (تنسیر تقانی)

### یز د لی اور جہاد حجھوڑنے کی کو کی تنجائش نبیس

" فرمایا قران توگو فا فاهد کی ادائه مولانکو کو کافرا کردگردانی کری، اسلام تعول شکری ادر تمهاری مخالفت و کاف ترک مخالفت و محاریت (میخی تم سے جنگ کرنے پر) کمریا ندھے دہیں تو ان سے اڑتے رہوا در برول ندینو ساللہ تعالی تمہارا مولی ہے تمہاری مدفقرائے گا۔

نِعْمَ الْمُوْلِيٰ وَ نِعْمَ النَّوْمِينِ وَ واجِهامولُ ادراجِهامدكارے۔جباس كى مدد ثال حال ہوكى تو تبارے كے بردل فِئے اور جباد چھوڈ كر بیٹھ رہنے كاكوئى موقع نیس ۔ (انوارالیمان)

#### تمبهاراا ملج کم مکر مد د گار برژا ب

"ای کا عاصل ہے کہ آگر وہ ظلم وہ وراور کفر و شرک ہے باز شاآ کیں تو مسلمانوں کے ڈمدوی تھم ہے جواور نہ کور جواکہ ان ہے تنال جاری رکھیں اور جہاد و تنال چونکہ بنانے شکر اور بہت ہے اسٹی اور سالمان پر عاد ہ ہو فی ہے اور مسلمانوں کو تعلم طور پر یہ چیزیں کم حاصل تھیں ، اس لیے جو سکمانوں کو تھم تنال بھاری معلوم جو یا وہ اپنی قلت تعداد اور قلت سامان کی وجہ ہے یہ حوس کرنے گئیں کہ ہم متنا بلہ میں کا میاب نیس ہو سکتے ۔ اس لیے اس کا عالی تاس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں کو جا ایا گیا کہ آگر چہ تعداد اور سامان ان ان کو کو سے باس مسلمانوں ہو تا کہ بھی گلات ان مسلمانوں سے زاکہ بھی گر ما ایک ساتھ وہ اللہ تعالی کی فیجی تصریح دھا ہے کہاں سے لاکم سے جو سلمانوں کو حاصل ہے جس کا وہ ہر میدان میں اپنے ساتھ مشاہدہ کرتے رہے ہیں اور فر مایا کہ یوں تو امداد و تعایت دنیا میں ہر فریق کی نہ کی ہے حاصل کرتی ایہ ہے کر مدا یک اس مددگار کی قدت وقدت اور علم و بھر سے زیادہ اس مددگار کی قدت وقدت اور علم و بھر سے زیادہ کی مداری کا در بردار بھی سادے والے میں اور عمل کرتی ہو تھا و بھر سے زیادہ کی مداری کا در مدارف القرآن کی ہو اور اللہ تعالی کی طاقت وقوت اور علم و بھر سے زیادہ کیا ہور در اور اللہ آن کی اور در مدارف القرآن کی اللہ تعالی کی طاقت وقدت اور علم و بھر سے نہ بہتر جماتی اور مددگار ہے۔ (معارف القرآن)

### وعوبت جباد كالنشين اختيآم

میجیلی آیات بین سلمانوں کو خلف طریقوں ہے جادی وعوت دی جادی خوادی آور انہیں کا فروں کی دہ فرابیاں سمجھائی جاری خوت جہادی وعوت جہادی وعوت جہادی آرات بین کا فروں کی دہ فرابیاں سمجھائی جاری خوری جہادی آخر بیل سلمانوں کو داشتی الفاظ بین تھی دیا گیا کہ وہ دنیا ہے کا فرول کی طاقت و شوکت ختم کرنے اور دین اسلام کو عالب کرنے کے سائے ہمیشہ جہاد کرتے دہیں ۔ بید بہت ہی مشکل تھم ہے کو تک پوری و نیا کے تفر ہے گڑنا اور پوری و نیا بیں اسلام کو عالب کرنا کون ساتا ممان کام ہے۔ جب فرمادیا کہ مجمرانے کی کیابات ہے؟ ہم تمہارے سوئی ہیں۔

تم نے صرف عزم کرناہے اور تکلناہے باقی سارے کام اور ساری مددتو مولی کریم خود فرماتاہے۔ کیاتم نے غزوہ یدر میں نہیں دیکھا کہ مولی کریم نے کیسی عظیم الشان تھرت فرمائی۔ پس جہاد کو صرف اور مرف اللہ تعالیٰ کی مدد کے مجروے پرجاری رکھو۔ (واللہ اعلم بانسواب)





خلاصه

الله تعالی نے دھیا ہے فقتے کے فاتھ اور اسلام کے غلبے کے لئے جہاد کا تھم دیا۔ اور اپنی تھا ہے۔ اور نفرت کا وعدہ فرمایا۔ جب جہاد ہوتا ہے تو مالی غیمت میں ملتا ہے۔ اس مال غیمت کی تشیم صرف اور صرف اللہ تعالی اور اس کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض سے ہوگی۔ اور انلہ تعالی کا تھم اور مرضی ہیں ہے کہ جو بچر تی تھی میں ہے اس کے بارچ صے کے دسول کی عام میں ہے اور صحفے تو بجابہ بن میں تشیم ہوں مربح جبکہ بانچ اس حصد اللہ تعالی کی عذر ہوگا۔ اس بانچ بی صے کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی غیر ہوگا۔ اس بانچ بی صحفے کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تیابت میں ان بارچ مصارف میں خرج فرما سکتے ہیں: والی فوات مبادک پر اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی اس المرب پر اللہ علیہ وسلم بر بازل فرمائی بھیں رکھتے ہوتو بحر جمہیں مال غیرست اسی طرح تشیم کرتا ہوگا۔ اور یا در کھو کہ اللہ تعالیٰ جر مسلمی اللہ علیہ وسلم بر بازل فرمائی بھیں در کھتے ہوتو بحر جمہیں مال غیرست اسی طرح تشیم کرتا ہوگا۔ اور یا در کھو کہ اللہ تعالیٰ جر میں بر تا ور در ہے کہ اس کو تا ہو اور خوالے اور فوا ور سے دو قادر ہے کہ آئی میں در کھی کو تاہد اور قوات عطاد فرمائے۔

کلا کا برکت

معرت شاهما حب دمراللد تريفرات عين

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مسلی اللہ علیہ وسلم پر فتح واصرت اتاری جس سے تم عالب ہوئے اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آ مے ( لیعنی آ محدہ ) اور تحسیس دیوے۔ جو مال کا فرون سے لڑ کر لیس وہ غنیست ہے اس میں یا نجواں حصہ نیاز غَرُ مُنْ وَالْمِوَادِ فِي مُعَادِنَ الْمِعَادِ كِيْنِ فِي الْمِعَادِ فِي الْمِعَادِ فِي الْمِعَادِ فِي الْمَع غَرُ مُنْ وَالْمِوَادِ فِي مَعَادِ فِي الْمِعَادِ فِي فَيْنِ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ فِي مُعَادِفِي الْمَعْلِينِ أ

الله كى ہے واسطے خرج رسول كے كەرسول الله معلى الله عليه وسلم كوخرج ہے ( يعني آپ پرخرچہ ہے ) اپني ذات كا اور قر بهت والول كا اور ماجت مندمسلمانوں كا اور بعد مصرت كے بھى شرح ہوتے ہیں سروار ( بعنی امير الموشين ) كواور جو مال ملح ہے ليا ( بعن مال فئے ) وہ ساراخرج مسلمانوں كا ( نيعنى بيت المال بنى جمع ہوگا ) كيم نتيمت ہيں ( باق ) چار حصر ہے سافظر كونتيم كرناسواركو و وصعے بيا وہ كوايك ۔ ( موشح القرآن )

تقرير عثاني التحسيب

" آ غازسورة پین فرمایا تماضل الانسفسال فله والرسبول یهان ایماکی تدرسےتنمیل بیان قرمائی سیےکہ پومال فنيمت كافرول معالزكر باتهدة سقاس شلكا يا تجال حصدخداك نيازب، جعضداكي نيابت كيطور يرتيفيرعليه الصلوّة والسلام وصول كركے بائج جكه خرج كريكتے ہيں: • اپنى ذات ير، • اينے ان قرابتدارول (ين باشم وینی المطلب) پر جنہوں نے قدیم (مینی شروع) سے خدا کے کام میں ج ب کی تصربت واعداد کی اوراسلام کی خاطریا محض قرابت کی دیدے آپ کا ساتھ دیا اور مدز کوۃ وغیرہ سے لینا ان کے لئے ترام ہوا۔ 🕝 تیموں پر 🕡 حاجمتند مسلمانوں پر 🚳 مسافروں پر۔ پھرفنیست جس جو بیارجھے یاتی رہے ووفظر پر تنتیم کیے جا کیں۔ موارکو و دھے اور پیدل کوایک۔حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حس کے بانچ مصارف میں ہے ''حنیہ'' کے نزد كيه مرف تين اخبرك باقى روم مح كيونك حضوراكر م صلى الشعليدوسلم كى رحلت كے بعد صنور مسلى الشعليه وسلم كى وّات كاخرج نيين ربااورنها فل قرابت كاوه حصدر باجوان كوحضور ملى الله عليه وسلم كي تصرمت قد يمه كي منابريك تغااليت مساكين اورحاجتندول كاجوهمه بهاس جمي حنورملي الشعليه وملم تحقرا بتدار ،مساكين اورافل حاجت كومقدم رکھا جانا جا ہے۔ بعض علماء کے نزویک حضور ملی انشدعلیہ دسلم کے بعد امیر المؤتین کواہیے مصارف کے لئے خس الجمس (لين شمس كا يانجوال حصد) لمنا جايد والله اعلم يعض روايات من ب كرجب "غنيست" من سيش (الله كے نام كايا تجوال حسر) لكالا جاتا تھا تو تى كريم ملى الله عليه وسلم اس بين كا يجو حصر بيت الله ( كعب ) كے لئے ا تکالتے تنے بعض فقیاء نے لکھا ہے کہ جہاں ہے کعید بعید ( یعنی دور ) ہے وہاں مساجد کے لئے نکالنا میا ہے۔ ہیم الغرقان" فيصله كون " مراد" يوم بدر" بيجس بين بن وباطل كى مختلش كا كعلا جوافيصله بوكميا . اس ون بن تعالى فے اینے کال ترین بندے برق ونعرت اتاری فرشنوں کی الدادی کک بھیجی اورسکون واطمیتان کی کیفیت نازل قرما لی تو جولوگ خدا پراوراس کی تائد فیمی (لیعن فیمی مدودهرت) پرایمان رکھتے ہیں ان کوئنیست میں سے خدا کے نام كايا نجوال حصد تكالنا بعاري ديس موسكنا" (الفيرعاني)

فائم و

اس آیت مبارک کی تغییر میں «عزات مغسرین نے حربی تفامیر میں جو کی تخریر فرمایا ہے اس کا نیجوڑ اور خلا صدان دو عبارتوں میں آسمیا ہے اب ملاحظہ فرما ہے آیت سے متعلق دیکر فوائدا وراحکام۔ غ انتجالبواد في معارف آليات الجعاد ( المجالية على ۲۰۳ ) من المجالية المجالية المجالية المجالية المجالية المجالية

#### آبیت مبارکه کاربط

🕕 امام ابوحیان دحرالله کلین ایل:

وسناسية هذه الآية لما قبلها: انه لما امر تعالىٰ يقتال الكفار حتى لا تكون فتنة ، اقتضى ذلك وقائع وحروباً ، فذكر بعض احكام الغنائم.

یعن اس آیت کا اقبل سے ربیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کافروں سے نفتے کے خاستے تک اڑنے کا تھے اس آیت کا اقبل سے ربیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کافروں سے نفتے کے خاستے تک اڑنے کا تھے دیا تو لازی بات ہے کہ اس تھم کو پورا کرنے کیلئے جنگیں اور معرکے ہوں کے (اوران بیل تنبست بھی ال سکتی ہے) تواس آیت بیل مال تنبست کے بعض اسکام و کرفر ما دیے۔ اس کے بعدامام ابوحیان بدوجد آفرین جملہ تیسے ہیں: وکان فی ذلک قبضیر للعومنین بقلبتهم للکفار

اوراس بی مسلمانوں کے لئے کا فرول پر غالب آنے کی خوشخبری اور بیٹارت ہے ( کیونکہ مال نتیمت غلیم کی مورت بیں ملائے )۔ (ابحرالحیط )

معلوم بواكراً يت كالعلق و قايتلوهم حقى لا تكون فيلانه والى المت كما تهدب رحضرت قانوى دهمه الذبهى ال كى تائد فرمات بوئ لكيمة بين-

ادر آیت و گُذَانِتِلُوْهُمْ شرقال کا تَمَ تَعَاجِوَنَدگا ہے (لین بھی) قال میں تنیمت بھی حاصل ہوتی ہے اس لیے آگے اس کا تھم بیان فرماتے ہیں۔(بیان القرآن)

المام رازی رحمدالله نے بھی اس آبت کو و گار آلوهم والی آبت سے جوزاب اب اگرخور کیا جائے آواس آبت کو و گار آلوهم و و قایر آلوهم والی آبت کے ساتھ جوز نے سے چند ہاتھی آسانی سے جمی جاسکتی ہیں:

ال فیرے کہ تغییم کا بیقا نون تیامت تک کے لئے ہیں اس سے و قات کو ہے اول آیت کے کا بھی جیشہ کے لئے ہونا معلوم ہوگیا۔ و قات کو ہے اول آیت بھی آیک طویل جہاد کا تھا کہ جب تک فتنہ تم شہوجائے اور اسلام عالب نہ ہوجائے ای دفت تک لڑتے رہو۔ فاہر بات ہے فتنے کا کمل فاتر اور اسلام کا کمل فلہ تو قرب اسلام عالب نہ ہوجائے ای دفت تک لڑتے رہو۔ فاہر بات ہے فتنے کا کمل فاتر اور اسلام کا کمل فلہ تو قرب تیامت می بھی حاصل ہوگا اب سوال بیتھا کہ اتی لیمی جگ کے اسباب کہاں سے آئی کی کے ورا ابعد فنیست کا سنلہ بیان فرما کر مسلمانوں کو تل و سے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کھارے اموال اور ان کی سنطنی آئیں عطاء فرمائے گا تب ان اموال واران کی سنطنی آئیں عطاء فرمائے گا تب ان اموال واران کی سنطنی آئیں عطاء فرمائے گا تب ان اموال واران کی سنطنی آئیں عطاء فرمائے گا۔

و کارتا و کی از اور است میں فرمایا کیا تھا کہ قال اس لیے ہتا کہ فتے کا خالمہ وہائے جبکہ خوداس است کے لئے سب سے بردا فتنہ مال ہے جباد میں اموال لیس سے قرمسلمان فتے میں پڑجا کیں سے قو انہیں فتے سے بردا فتنہ مال ہے جب جباد میں اموال لیس سے قرمسلمان فتے میں پڑجا کیں سے قو انہیں فتے سے برجائے الی فتنہ سے کہ کا قانون بتا دیا کیا کہ جب تم اس مال کوانلہ تعالی کے تم کے مطابق تقسیم کرو سے و فتنے سے نتی جاؤ کے اور تم پر لازم ہے کرتم اس تقسیم کو تیول کر کے فتنے سے بچ کیونکہ تجہارا جباد قو برطرح کے فتنے کے فاتے سے مناون کے مطابق تقسیم کرو۔ فاتے کے کے نتی سے مطابق تقسیم کرو۔

و قایت و می این این مسلمانوں پر جهاد کوفرض کرتی ہے، جب مسلمان ای فریضے کے ایکنٹی سے تو خودان کی روزی کا کیا ہوگا آخرانسان کے دَائی اور کھر پلو تھا ہے بھی اس کے ساتھ سکے ہوئے ہیں چنانچ فرضیت جہاد کے تھم کے فورا بعد مال غذیست کا تذکرو آ کمیا کر اللہ تعالی جہاد کرئے والے مسلمانوں کو یہ یا کیزہ مال عطافر مائے گا اوراس کے ذریعے ان کی ضرور تھی بوری فر مائے گا چنانچہ صدیت یا کہ جس ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری روزی میرے سے ان کی سے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری روزی میرے نیزے کے سائے جس کے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری روزی میرے نیزے کے سائے جس کے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: میری روزی میرے کہ ان کے سائے جس کے کہ ان کی میں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی میں کے کہ ان کی میں کہ کہ ان کی میں کہ کی کہ ان کی میں کے کہ ان کی میں کے کہ ان کی میں کہ کہ کہ دوری کی ہے۔ اوری کھا قال

آ بت كالماتيل كماتهدومراربط بيد بكراس آيت كاتعلق مورة الانفال كى يكلى آيت فول الآنفال يلي والماتيلية والمرات المرات المرت المرات المرات المرت المرت المرات المرات المرت المرت المرات المرت المرات المرت ا

اورا گران آنوں کا نزول فزده بدری موجیها که اکثر کا قول ہے قیبیآ بت شروع مورت کی آیت قل الْدَنْفَالَ بِلَهِ وَالنَّهِ وَاللَّهِ اللهِ مَن وَجِنعيل موجائے کی۔ (بيان القرآن)

ابوحيان رحمالله لكعة بن:

قال الكلبي نزلت ببدر، وقال الواقدي كان الخسس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة.

یعنی کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیا ہت بدر کے موقع پر نازل ہوئی جیکہ دافدی رحمہ اللہ کے نزدیک بدر کے ایک مہیر ترتن دن بعد غزوہ نی تعظاع کے موقع پرٹس لکالا کمیا۔ (الحرالحیلا)

 آیت بھی منسون نیس ہوئی بلکہ جب بدر کی نئیمت ہیں معزات سحابہ کرام کا اختلاف ہوا تو انہیں ونیا کی محبت ہے بخرض کرتے اور باہمی اختلاف ہے بچائے کے لئے قربایا محیا کہ مال نئیمت اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس بارے بھی آپ لوگوں کورائے ویے اورا ختلاف کرنے کی ضرورت نیس ہے۔ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں صحی بس مال کا فیصلہ فرما کیں محمد یا اعلان میں کرم جا ہرام کے تقوب بالکل ٹھیک ہوگئے اوران کی توجہ مال نئیمت سے جب کی اور وہ دوبارہ بے فرض مجابہ بن محمد تو اللہ تعالی نے بیرآ یت بالکل ٹھیک ہوگئے اوران کی توجہ مال نئیمت سے جب کی اور وہ دوبارہ بے فرض مجابہ بن محمد تو اللہ تعالی نے بیرآ یہ نازل نازل فرما کر مال نئیمت کے چارجھے آئیس واپس لوٹا دیتے اور قیاست تک کے لئے تقسیم ختاتم کا تا نون نازل فرما کر مال نئیمت کے جورجھے آئیس واپس لوٹا دیتے اور قیاست تک کے لئے تقسیم ختاتم کا تا نون نازل فرما کر مال نئیمت کے محمد بھی اور اس آبت ہیں اس تھم کی تقسیم اللہ تعالی کے تھی ہوگی اور اس آبت ہیں اس تھم کی تقسیم اللہ تعالی کے تھی ہوگی اور اس آبت ہیں اس تھم کی تقسیم اللہ تعالی کے تھی ہوگی اور اس آبت ہیں اس تھم کی تقسیم نئی آبھی کی روانڈ مالم بالصواب)

#### غنيمت کے لغوي اوراصطلا کي چني 🚾 🚾 🚾

تنيمت كانوى عنى الفوز بالشى الين كى چيزكو بالياءكى چيزكولين مى كامياب بوجانا ـ (التميراكلير) دام قرطى رحدالله كلعة بين:

الغنيمة في اللغة مايناله الرجل او الجماعة بسعى

غنیمت افت شراس چیز کو کہتے ہیں جے کوئی فرویا جماعت کوشش کر کے حاصل کر ہے۔

والفنيمة في الشريعة ما دخلت في ايدي المسلمين من اموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب (التفسيرالكبر)

جَبَد نے وہ ال کہلاتا ہے جو کفار ہے جنگ کے ابغیر حاصل جوجائے۔ بینی جب و وجنھیار ڈ ال دیں اور مسلح کی درخواست کریں۔

## بعض الفاظ ئے معانی

واعلموا انْعَهٔ شی ما بمعنیالذی ہے اوراس اسم موصول کا صلا غندتم ہے اس پیم خمیر محذوف ہے تقدیر ہول موکی واعلموا ان الذی غندتموہ (المدارک)

من شی و شی من بیان کے نئے ہادر تو ین سے معلوم ہوا کہ جو چیز بھی تنبست میں ملے تی کہ مولی اور دھا کہ وہ سب اس تقم کے مطابق تنسیم ہوگا۔

من شيء بيانه قيل حتى الخيط والمخيط (المدارك)

حضرات فقهاء كرام في اهاويت مبارك كي روشي بي دوران جنك مجمد جيزول كاستعال كواس عم عدمتاني

و منح الجواد في معار ل آليات الجهاد ﴿ يُحْرِينُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

فرما یا ہے مثلا کھانے پینے کی اشیا داورا یمونیشن (اسلمہ) وغیرہ۔

قَانَ بِلْهِ حَمْسَةً "فقها ومند في مراحت كماته كمالله تعالى كانام معارف ثمل كابتداه ملى محق يركت ك ك في آيا بكره يقدُ توالله كا مكر ومنوك ونيا كى برجز ب- نكره تعدالى للتبدرك بساسعه في ابتداء الكلام اذالكل الله" (در مختار) - (تفسير ماجدى)

آیک مسلمان مجاہر کا فرض بنتا ہے کہ جب اسے منتج اور مال تغیمت مطے تو وہ اس بھی بھی سب سے پہلے اللہ تعالی کو یا در سکے جس کی خاطر اس نے جہاد کیا ہے اور جس کی نصرت سے اسے منتج کی ہے اس لیے مصارف کا آ فازاللہ تعالی کے نام سے کیا گیا گیا کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالی کا حصر نکا نے۔ اور درمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ایسانتی ہے جیسے اللہ تعالی کو ویا ایسانتی ہے جیسے اللہ تعالی کو دیا ایسانتی ہے در نالہ تعالی کو دیا اللہ تعالی کو دیا اللہ تعالی کی رضا ہے لئے بیت المال بھی جس کرانا اور غریبول مسکینوں کو دینا بھی تعالی کی دیا ہے ور تدوہ تو تحقی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

" بعن كل مال تنبست كا 6/7 حصدة عازيول من تنسيم بهوجائد كاادر باق ه/ الشدى نذر بوكا يعنى خالص رمنائد الى كامول بنل اوراشاعت واعانت وين ش صرف بوكار

وسهم النبى صلى الله عليه وسلم سقط بعوته (هداية) وسهم النبى صلى الله عليه وسلم انعاكان له مادام حيا فلما توفي سقط سهمه (جعماص)

شا تعید کہتے جیں کدآپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کو بیر حصد ملے کا لیکن حقید کا استدادال میرے کرآپ ملی اللہ علیہ وسلم کا بیر حصد توسند سرالت کی بنا پر تقادر درسالت آپ کے بعدر بی تیس۔

لانه عليه السلام كان يستحقه برسالته ولا رسالة بعده (هداية)

خودخلفاء داشدین کا تعالی بھی حضیہ تل کی تا تبدیش ہے کہ انہوں نے بھی رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا حصدا ہی جانب خفل تھیں کیا۔ ( تغییر ماجدی )

يو ً الفرقان

جمعد كا ون ستره رمضان احد مطابق ۱۲۴ مسد غزوه بدركا ون جس ون حق وباطل كا ايدا فيصله جوا كدسب كو كلى المحلي المركان من المركان المركان

الأنقال المنظال المنظام المنافقة المناف

والعراد منه ما أنزل عليه من الآيات، والعلاكة والفتح ذلك اليوم (التفسيرالكبر)

يعنى الرون نازل يوف والى يزون معمراداً يات، فرضت اور فق فيره بيروالله على على ملكي المراد على نصركم وانتم قليلون ذليلون (تفسير الكبير)

يعنى دواس حال بير مجي تمين عالب كرف يرقادر عبي تحوذ سعادر كرورود.

فائده \_\_\_\_\_

الله تعالی ال غنیمت کی تقسیم کا قانون بیان قرماتے ہوئے پھرغز وہ بدر کی یا دولاتا ہے کہ آگر جا ہے ہو کہ اللہ تعالی کی نصرت اور فنو حاست کا سلسلہ جاری رہے تو پھر''اموال غنیمت'' میں بھی الله تعالی کے تھم کو نا فذ کرو۔ (واللہ اعلم بالصواب)

بع<sub>جيب</sub> نکنة \_\_\_\_\_

مال ننیست کی تعلیم کے اس قانون کو بار کی ہے دیکھیں اور پھر اندازہ نگا کیں کہ جباد کا عمل کتا عظیم ، اونچا اور مبادک عمل ہے۔ جاہد نے جباد کیا اور ننیمت لے آیا۔ اب اللہ پاک نے حبت سے فرمایا کہ پہلا حصد میرا۔ سجان اللہ ا کتنی حبت کا اظہار ہے ورند اللہ تعالی توغن ہے۔

پھرای بال فنیمت جی سے رسول الله طبی الله علیہ وسلم کا صدیمقرر فربادیا۔ اپنے محبوب اور آخری نی وہ اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ جس بال کومقرر فرباد ہا ہے خود اندازہ نگالیں کہ وہ بال کتا یا کیزہ اور مہارک ہوگا۔ پھر جیسوں، مسکینوں اور مسافروں کا حصد کہ جہاو اور مجاہد کے فیض سے است مسلمہ کے حروم طبقے بھی داھت اور سکون حاصل کریں۔ روایات جس کعبہ شریف اور مساجد کے لئے بال فنیمت جس سے حصد نکا لئے کا تذکرہ موجود ہے تو جہاو کا فیض کعبہ شریف اور مساجد کی آبادی جس بھی پہنچا۔ خود اندازہ لگا کیں جہاو کتا عظیم، او نچا اور مہارک عمل ہے۔ ( وافقہ اعلم بالصواب )





وَيَعَيِّيٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْلَنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَيِيمٌ عَلَيْمٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَيِيمٌ عَلَيْمٌ ﴿

اور جو زعرہ رہے وہ اتمام جمت کے بعد زعرہ رہے اور بے فلک اللہ تعالی سننے والا جائے والا ہے

[خلاصه

یم افرقان بین نیسنے والا دن، خاص مدو والا دن۔ یہ وہ وقت تھا جب سلمان ابوسنیان کے قافے کو پانے کے استاد اور شرکین کمائی قافے کو بچانے کے لئے امنیا کہ آسنے ساسنے آگے۔ سلمان سیدان بدر کے بدید منورہ کی جانب والے کنارے پر تنے جو جانب والے کنارے پر تنے بر بر بر بیٹ جو جانب والے کنارے پر تنے بر بر بیٹ مناسب نیس تھی اور مشرکین سیدان کے اس کنارے پر تنے جو بدین سے وور تھا بدیجکہ صاف زیش تھی اور پائی کے قریب تھی۔ اوھر ابوسنیان کا قافلہ سلمانوں سے بہٹ کر بنچ کی طرف سامن سندروالے رائے پر تنے مالانکہ اگر یہ طرف سامن سندروالے رائے پر تکل چکا تھا۔ دو تو الفکر مقابلے کے لئے خود بخود آسن سامنے آگے والانکہ اگر یہ حکم سامنے کر دیا تا کہ سلمانوں کی بیٹے اور وہ ان کی تعرب وہ برائی ہوئے کہ سامنے کر دیا تا کہ سلمانوں کی بیٹے اور وہ ان کی خاص ہوئے گا ہو فیصلہ ہو چکا تھا ہے۔ خور وہ بدر کے موقع پر سامنے کر دیا تا کہ اتمام جمت ہوجائے اور جو ان کا انتہام جمت ہوجائے اور جو انجان اختیار کرے اس سے انگل واضح کر دیا تھیا تا کہ اتبام جمت ہوجائے اور جو انجان اختیار کرے ان کھی آئی موں سے نظر آگے کہ وہ تو وہ باتی انٹین تا کہ انتہام کی دوران وہ بدہ وجائے انگل انتہام کی مقانب اور جو ایک ان انتہار کرے ان انتہار کرے ان انتہار کو کہ تا کہ دوران وہ بدہ وجائے انگل انتہام کی میں انہ کی وہ دوران وہ بدہ وجائے انگل انتہام کی تھی تیز اور کو کی صاف تھے بہتی میں میں دوران وہ بدہ وجائے باتی انتہ تھائی سے کوئی چیز اور کوئی صاف تھے بیش میں دو تو سے سننے والا توب بنے والا توب کی گھی تیز اور کوئی صاف تھے بیش میں دو توب سننے والا توب بنا موال ہے۔

کا اکرکت

صرت شاه معاحب رحمه الأرتح رفر ماتے میں:

<u>ۿڒڡؾٷڰۼۄڡۼڒڔڂٲؠٳؾڰۼۿۮڰڴڰڰڴڰڴ۩ڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴڴڴڴڴڴڴڴڴڴڰڴڰڴڴڴڴڴ</u>ڒڒڹۄٙٳڶ؞٨؊ڴ

لینی قریش این قاظد کی مدوکو آئے ہے اور تم قافلہ کی عارت کو ( انتظام ہے) قافلہ کا میااور دونوں فوجیں ایک میدان کے دو کناروں پر آپڑیں ایک کو دوسرے کی خرنیں۔ یہ تدبیراللہ کی تقی اگر تم قصد آجائے تو ایسا بروقت نہ دکھنے اور اس ملتے کے بعد کا فروں پر صدتی پیغیر کا کھل کیا۔ جو مراوہ بھی یقین جان کر مراادر جر جیٹا رہا وہ بھی تن بچان کر ( اللہ کا الزام پورا بور ایسی جست پوری بوجائے )۔ ( موشع القرآن )

### بعض الفاظ کی تر کیب اور معنی

إِذْ آنْتُمْ مِن إِذْ بِرل مِي يوم من (طالين)

تعنى بيم القرقال وودن ہے جبتم إرهروالے كنارے پر مقصہ

وورى تركيب بيب كدير بدل بوما انزلنا سعد

اي انزلنا اذانتم على هذه الصفة. (قرطبي)

تيرى تركيب بيه كريهال اذكروا مضمره سين اذكروا اذانته انه متعلق بمضمره معناه

وانكروا اذ انتم. (تفسير كبير)

العُونِ وَقِ كَارَ عَامِ كَارِ عَلَيْهِ إِن والعدوة جانب الوادي. (القرطبي)

قال ابن السكيت عدوة الوادي وعدوته جانبه. (تفسير كبير)

الكُانْياً يوالادنى كانيف بمعنى بقريب

والدنيا: تانيث الادنيٰ من دنا يدنوا. (القرطبي)

وَالْعُمْمُونِي بِيالاَلْصَىٰ كَالِيدِ بِمُعَىٰ بِدور

والقصوي تانيث الاقصى من قصا يقصو. (القرطبي)

غائدنية كان مما يلي المدينة والقصوى مما يلي مكة. (القرطبي)

"الكُولُ وَقَوْ اللَّهُ فَيهَا لِعِنْ مدينت قريب ترحمه بن ثام به جوشا براد مكركوا لَى تقى اى سے تعمل تعب بدر كى مدود سنة درا يہلے ثال ومغرب كى مت بى بديها زى يونى تقى (مسلمان يهال پراؤڈالے ہوئے تنے) "(تغبير ماجدى) الكُوكُ وَقَوْ الْعَنْجُولَى لِيمِنْ مدينت بعيد ترحمه بن بديها زى تعب بدركے جنوب وشرق بن تحى سالار قريش

ابوجهل مخروى الى فوج كريمين تقيم تفار (تغيير ماجدي)

المام دازي رحمه الله لكعظ بين:

وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون.

لینی یانی اس جانب تعاجهال مشرکین نے پراؤوالا ہوا تعا۔ (تغییر کیبر)

و المتوافع معارف أليات المعاد والمتوافع المتوافع المتوافع المتوافع المتوافع المتوافع المتوافع المتوافع المتوافع

## جَنَّك بدركَ أَعْتُ بِتَانِي كَا مقصد

المامُ عَي وحدالله لكين بي:

لیعلم الخلق ان النصر والغلبة لاتكون بالكثرة والاسباب بل بالله تعالی ..... الغ

(الله تعالی نے اس آیت میں دونوں الحکروں کے پڑاؤی جگداور مراکز بنائے حالاتکداس زیائے کوگوں نے

یسب کھا پی آتھوں سے دیکھا ہوا تھا ہاس لیے بیان فرمایا) تاکرتمام انسانوں کومعلوم ہوجائے کہ فتح وغلب ذیادہ

تعداداور زیادہ اسباب سے نیس ملتا بلکہ الله تعالی کے تھم (اوراس کی تصریت سے) ملتا ہے۔ آگے جنگ بدر کاس

نقشے کا حال بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں:

وذلك أن العدوة القصوئ التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء وكان أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الارجل ولا يمشي فيها ألا بتعب ومشقة وكان العيس ورآء ظهور العدو مع كثرة عددهم وعدتهم وقلة المسلمين وضعفهم ثم كان ملكان. (المدارك)

(فلاہری اسہاب کے تحت فتے مشرکین کو گئی جائے تھی ہم فتے اور فلہ اسہاب سے بیس اللہ تعالی کے تھم سے مثاب)
وہ اس طرح کہ مشرکیین نے جس دور دالے کتارے پر پڑا ڈ ڈالا تھا وہاں پانی موجود تھا اور زیٹن اچھی تھی جبکہ ادھر
(مسلمانوں) والی جانب پانی بھی نیس تھا اور زیٹن ترم تھی ،اس میں پاؤں دہنتے تھا وراس میں بلامشد یہ جنامکن نہیں
تھا اور قافلہ بھی دہموں کے لئکر کی پشت پرتھا (بینی ان کی عدو کو اسلما تھا) اوراس کے ساتھ ساتھ و ٹمن کے لئکر کی تعداداور
تیاری بہت زیادہ تھی جبکہ مسلمان کم اور کمز در نے۔اس سب کے باوجودونی ہواجوہونا تھا۔(المدارک)

وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِينُمْ عَلِيُّمْ

" بیتی الله تعالیٰ کمر ورمظلوموں کی فریاد سننے والا ہے اور جانتا ہے کہ کس طریقہ سے ان کیا مدد کی جائے ، دیکھو بدر میں مسلمانوں کی فریاد کیسی سنی اور کیسی مدوفر مائی "(تفسیرعثانی)

## غزوۇبدرى كىفيات

قرآن پاک مسلمانوں کو ہار ہار فروہ بدر بادولاتا ہے تاکہ وہ فروہ بدر کی ترتیب کو ہار ہار زعدہ کریں اور دنیا بھی
اسلام کوغلب نعیب ہو۔ غروہ بدر کی اس یادو ہائی بھی اس کی ایک کیفیت یادولائی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے
دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا بیتین پیدا ہوجائے اور وہ جہاد کے فتلف مراحل میں غروہ بدر کی ترتیب کوزئدہ کر تکس
تی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غروہ بدر میں نکلناء اللہ تعالیٰ کا دو جامعتوں میں سے ایک حطافر مائے کا وعدہ کرتا ، بعض
مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کروری کی وجہ سے بحث کرنا، جنگ کی رائے آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ

غرندوالهؤاد في معارف آليات المهماد يوني المراح ا

تعانی کو پکارنا اوراس کے صنور فریاد کرنا، آسان سے بارش کا برسنا، اوگھ اور غنودگی کے ذریعیہ مسلمانوں کوسکون ملنا، فرشتوں کا اتر نا، فرشتوں کا لڑنا، الغرض ایک ایک کیفیت اور ایک ایک اوا قرآن یاک نے محفوظ فرمائی۔ اور قیامت تک کے سلمانوں کوسنائی۔ اب اس آیت میں میوان جنگ کا ووئنٹ بیان فرمایا جس کی روسے کا فروں کی مقابقتی کئی مگر انہیں عمر تناک محکست ملی۔

ناہموار حالات میں تق کو خالب کرنا اللہ تغالی کے لئے کون سامشکل ہے۔ مسلمان اللہ تغالی کی نصرت کوئیں دیکھتے ، اس کے تعم کو مان کر میدان جہاد میں تھتے ، بس حالات کی ناہمواری کا روناروتے رہے ہیں اور گھر بیٹے رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کے لئے کون سے حالات درست ، موافق یا ہموار تھے۔ وہ نوری جنگ اللہ تغالی کی مدو کے سہار سے لڑی گئی۔ اللہ تغالی کی مدو آئے ہمی ایمان والوں کے ساتھ ہے محراس وقت جب وہ جہاد میں مکل کراور جان ومال کی قربانی فیش کر کے اینے موکن 'ہونے کا جوت ویں۔ (واللہ اعلم بالعواب)

## جہاد ہے دلیل واضح ہوتی ہے \_\_\_\_\_

اس آیت میں بالکل صاف الفاظ میں بتا ویا گیا کہ بید مرکہ کیوں ہوا؟ تا کہ اللہ تعالیٰ میں کا حق ہوتا ایسا ظاہر قرما دے کہ دوست دشمن سب بیجان لیس ۔ پھرجس کی مرضی می پر جنے اور جس کی مرضی باطل پر مر ہے۔ پس جہاوی وہ اللہ جس مسلمان جب اللہ تعالیٰ ان کی هرت جب جس مسلمان جب اللہ تعالیٰ ان کی هرت فرما تا ہے۔ اور انہیں الیسی فرانا ہے کہ وہ مانا ہے کہ اسلام کی حقائیت کو تبلیم کرنے پر بجبور بوجاتے ہیں۔ پھران میں ہے جس کی فطرت بالکل میٹے نہیں ہوئی دواسلام تبول کر لیتا ہے۔ اور جس کی فطرت موجاتے ہیں۔ پھران میں ہے جس کی فطرت بالکل میٹے نہیں ہوئی دواسلام تبول کر لیتا ہے۔ اور جس کی فطرت میٹے ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی ہوتا اور کا فرول کی فلا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا اور کا فرول کی فلا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ دو باطل پر ہے ۔ لیکن جب جہادتی ہوتا اور کا فرول کی فلا ہوتا ہے کہ دو باطل پر ہے ۔ لیکن جب جہادتی ہوتا اور کا فرول کی فلا ہوتا ہے کہ دو باطل پر ہے ۔ لیکن جب جہادتی ہوتا اور کا فرول کی خالم ہوتی تی اور مسلمانوں کی حد تک می گئی جاتی ہوتا ہے جبکہ مسلمانوں میں ہے کہ در ایمان والے افراد کا فرول کی ظاہری ترتی اور قدر پر فریف جہاد کوفر وہ بدر کی شک کرنے گئے ہیں۔ گویا کہ معالم النا ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اجن کی طور پر فریف جہاد کوفر وہ بدر کی تر بیسے بیاد کوفر وہ بدر کی تر بیان کو بیانہ کی طور پر فریف ہوتی وہ برد کی ترب پر زندہ کرنے گئے ہیں۔ گویا کہ معالم النا ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اجن کی طور پر فریف ہوتی وہ بود کی تو ختی مطام فریا حق میں بارجم الراحین

#### المام اين كثير رحمد الله ككفية بين:

قال محمد بن اسحاق: ليكفر من كفر بعد الحجة اما رآئ من الآية والعبرة، ويومن من آمن على مثل ذلك، وهذا تفسير جيد وبعط ذلك انه تعالى يقول: انما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد، على غير ميعاد، لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على البلطل، ليصير الامر ظلهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة، ولا شبهة، وحيتكذ يهلك من هلك اى

پستسر فى الكفر من استسر فيه على بحديدة من امره انه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحى من حى اى بومن من آمن عن بيئة اى حجة وبحديرة والايمان هو حياة القلوب، قال الله تعالى:

اَوْ مَنْ كَانَ مَيْنَكَا فَأَحْيَدِيْنَكُ وَجَعَلْكَالَهُ ثُونًا يَكُونُونَ يَهُ فِي الْكَابِينَ (الانعام ١٢٦) (تغيراس كير)

بعان الله اجهاد كي كياشان ب كرموس كا يمان كواهيرت والا بنادينا بهاد مكافر كفركوفود كافريروا في كردينا
جوتكرس ب يواجهاد بدر كدن بواجهال ليهاس كانام "بيم الفرقان" يؤكيا ـ

ہے شدہ جنگ کیوں نہ ہوتی

اس آیت میں فرمایا کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کیا ہے۔ مطرع تواس جنگ کی فوجت میں نداتی او کو تشکیفاتی کے بارے میں مفسرین نے دوقول کھے ہیں:

اسلمان اپنی کمزوری بقلت اور بے سروسامانی کی وجہ سے میدان عیں آئے سے بیکھیا تے اور کافر سلمانوں کی جراکت میست اور فعدائی جذبے کے ڈر سے میدان کارٹ نذکرتے ۔ ← بیا ختلاف خود سلمانوں میں ہوجاتا کہ کی جراکت میں اور جوتے اور بیکورامنی نہ ہوتے اس لیے کہ جہاد کا معاملہ ایسی نیا تھا اور مسلمان کزور اور بے مروسامان متے۔ (مجنمی ازیمان افتر آن)





اور ہر کام اللہ تعالیٰ تک عل مجھا ہے

فااص

فرده بررسی الله تعالی نے مسلمانوں کی مزید دوطری سے تفریت فرمائی کھی ہے کہ عنورا کرم سلمی الله علیہ وسلم کو جنگ ہے ہے۔ بہنے فواب ہے مسلمانوں کی مزید دوطری ہے۔ آب سلمی الله علیہ وسلم نے بہنے فواب اپنے محابہ کرام کو بتایا تو ان کا حوصلہ ہو دو گیا۔ اگر ان کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو مسلمانوں میں کم بھتی پیدا ہوجاتی ادران کی صفوں میں ایسا اضطراب پیدا ہوجاتا کہ دہ دہمنوں سے لڑنے کے معالمے میں باہم اختلاف کرنے گئے لیکن الله تعالی نے آئیس کم اضطراب پیدا ہوجاتا کہ دہ دہمنوں سے لڑنے کے معالمے میں باہم اختلاف کرنے گئے لیکن الله تعالی نے آئیس کم اضطراب پیدا ہوجاتا کہ دہ دوسری افران کے معالمان کردیا۔ دوسری افران کی معبوطی کا سامان کردیا۔ مسلمانوں کو کئی طرح کے دیشت ہوئی کہ جنگ کے دفت ابتدا ہوئی ہوئے۔ اور اس تذہیر کے ذریہ بے اللہ تعالی نے کفار کی مسلمانوں کے ایک فیصلہ کا بنا فیصلہ کا فقاد کی مسلمانوں کے قبضے میں سارے معاطات ہیں جو کھیدہ چاہتا ہے ہاتھوں کا معلمان ہوئے۔ اللہ تعالی میں کے قبضے میں سارے معاطات ہیں جو کھیدہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہی ہو

دوسوال آ مت مباركة بالكل داشتى بي كراس من دوسوال بيدا موسكة بين: 1 ني سلى الشعليه وسلم كاخواب توسيا موتاب ی نمنده همداد معدون آمات المعداد کرد از این است ۱۹۷۷ کی تا می تا می تا این است کرد از این از این از این از این جبکه شرکین کافشکر تو حقیقت مین مسلمانوں کے فشکر سے بہت برا اتعا پھر خواب میں چھوٹا دیکھنے سے کیامعنی میں؟ ۞ اس آبیت میں فرمانا کیا ہے کہ برفشکر ہے مدمقائل کشکر کو کم اورتھوڑا دیکھر ماتھا جبکہ اُل عمران کی آبیت یہ و خدو مثلاث میں

آیت شی فرما یا کیاہے کہ برانشکرائے مدمقائل نشکر کو کم اور تھوڑاد کھے دہاتھا جبکہ اُلی عمران کی آیت بیرونهم مطلبهم ش گزر چکاہے کہ دونوں انشکرائے مدمقائل کو اپنے سے وگزا (دوچند) دیکے دہے تھے تو دونوں آیٹوں کو کس طرح سے

مپلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بے فنک نی مسلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بچا ہوتا ہے ، محرخواب علی خود وہ خواب مراوتین موتا بلکہ اس کی تجیر مراد ہوتی ہے اور تجیر سکا انتہار سے بیخواب بالکل بچا تھا کیونکہ اس کی گل کی تجیری تھیں مثلا:

- ◄ كافرول كم بوف كامطلبان كافلست تعى چنانيان كواس بنك من عبرتناك فلست بوئى -
- کافروں کے کم ہونے کا مطلب جنگ ہیں ان کی کروری تھی چنانچے ایہا ہی ہوا اور وہ باوجود سلے اور بہادر ہونے کے جست کے ساتھ مذار سکے ان کے دلوں پر رحب جہا کیا ان کی مغین منتشر ہو گئیں ان کا حوصلہ ٹوٹ کیا اور مسلمانوں نے ان کوابیے مارا اور پکڑا جس طرح وہ سلے فکرنیس بکریوں اور وُنبوں کاریوڑ ہو۔
- کافروں کے کم ہونے کا مطلب میرتھا کہ ان بی سے آکٹر بعد بیل مسلمان ہو مجے تو خواب بیل صرف وہی کا فرد کھائے مجے جوحالت کفریر مرسے۔
- ک بزدل افراد جننے بھی زیادہ جوں وہ کم ہوتے ہیں اور بھادر جننے کم ہوں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔خواب ہیں ان ک تعداد کم دکھانے کا مطلب ان کی بزدل تھی کہ بیرمیدان جنگ میں بزد لی دکھا کیں کے چنانچہ ایسانی ہوا۔ انفرض خواب میں کوئی منظرد کھا کراس کے بیٹیج کی خرف اشار دکیا جاتا ہے۔ ال تجیر نے کھھا ہے کہ مرد ہوں میں

## كا أبركت

معترت شاه صاحب رحمدالله لكحة بين:

بیفیرسلی الله علیه وسلم کوخواب بین کافر تصور نظر آئے اور مسلمانوں کو مقابے کے وقت (تعور نظر آئے) (تاکہ) جراکت سے لڑیں، تیفیر کاخواب غلط تین ان میں کافر رہنے والے کم بی بنے اکثر وہ تنے جو بیچے ( یعنی بعد

ين)مسلمان ہوئے۔(موجع الغرآن)

تقريبهٔ تانی 📜 📒

اورخواب کی تجییرید میمی بوسکتی ہے کہ تعوری تعدادے متعمودان کی مغلوبیت کا ظهار مو۔ (تغییر علی فی)

### کلام رازی

قلنا: مذهبنا أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأيضا لعله تعالى أراه البعض دون البعض. (تفسير كبير)

اماراجواب بیسب کدانند تغالی کی مرضی جو جاہے کرے اور جس چیز کا جاہے فیصلہ قربائے۔(اس کی مرضی وہ زیادہ کو کم اور کم کوزیادہ قرار دے) اور بیجواب بھی ہوسکتا ہے کی تمکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاؤگ و کھائے گئے ہول اور پچھ نے۔(النعبیرالکیمیر)

امام رازی رحمداللہ کے جواب سے معلوم ہوتاہے کہ پیٹیبر سلی اللہ علیہ دسلم کوخواب میں بعینہ وہ چیز و کھائی جاتی ہے جوامل ہوتی ہے ایسانہیں ہوتا کہ خواب کی محدواد رتجبیر کچھاور۔

تحقیقِ حقانی 🚃 🚃

جواب: بدرویت بانتباران کی قوت دو لیری کے تقی سواس لحاظ ہے دواس قدر تھے یہ جبل مرکب نیس نظامی ہے۔ بلکہ چشم حقیقت بین کوشس الامر ( بعن اصل حقیقت ) پرمطلع کیا۔ و نیاش حس نظامی کرتی ہے فدا تعالی قادر طلق ہا۔ انسان کے جیج قو گی اس کے جند قدرت شیں بیں۔ رات دن د نیاش بی مور ہاہے کی کوکوئی چیز انہی کرے دکھا تا ہے ای (چیز ) کو دوسرے کی نظر میں مکروہ ( بیعن تا پہندیدہ ) بنا تا ہے جس قوم اور دولت ( بین حکومت ) کا خاتمہ کرنا جو باتا ہے ان کی نظر میں مخالف کو ان پرجمائت دلا کرمقابلہ کرا دیتا ہے ان کا کام تمام ہوجا تا ہے بشمیب اسباب کی جردوزئی شمان ہے آ کھ ہوتو دکھی ہو۔ ( تغییر حقائی )

تقريباندن \_\_\_\_\_

المام ابوحيان الما تركى دمر الشركفية إلى:

وتنظاهرت الروايات انها رؤيا منام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الكفار قليلاً فأخبريها اصحابه، فقويت نقوسهم وشجعت على اعدائهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حين انتبه "ابشروا لقد نظرت الى مصارع القوم" والعراد بالقلة هنا: قئة القدرة والبأس والنجدة وانهم مهزومون، مصروعون، ولا يحمل على قلة العدد لانه صلى الله عليه وسلم. رؤياه حق وقد كان علم انهم مابين تسعمائة الى الف، (البحر المحيط)

بین اکثر روایات سے بی ثابت ہوتا ہے کہ بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کودکھایا جاتا خواب میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کفارکو کم دیکھا تو آپ نے اپنے محابر کرام کو بیان فر مایا جس سے ان میں اپنے دشمنوں کے خلاف قوت اور بھاوری بوٹے گئ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوکرا ہے محابہ سے فرمایا: خوشخری سنوکہ میں سنے مشرکین

غرندوالوغي معارف آبات الموهاد و في المراح ( ٢١٦ ) وقد المراح المراح المراح ( ١١٦ ) في المراح ( المراح ( المراح

ی مقبول میں کر کرنے کی جگہوں کو دیکے لیا ہے۔ خواب میں کم ویکھنے ہے مرادان کی مضبوطی، بہادری اور ہمت کو کم ویکھنا ہے اور میر کہ وہ فکست کھا کیں مجے اور پچھاڑے جا کیں مجے اس سے مراد تعداد کی کی ٹیس ہے کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے اور آپ کومعلوم تھا کہ شرکیوں کی تعداد نوسو ہے ایک بزار کے درمیان ہے۔ (البحرالمحیط)

## و ومرب سوال کا جواب

ودسرے سوال کا جواب ہے ہے کہ اس آئیت کا تعلق جنگ کے آغاز سے ہواللہ تقائی نے مسلمانوں کی آگھوں میں اپنی نصرت کا ایسا سرمدنگا دیا کہ ان کے دل توت اور بہادری ہے ہمر گئے اوران کو کفار کالانکر کم ، کزوراور حقیر نظر آئے ناہوں کا دوسری طرف کفار کا انکہ وں بس غروراور خفلت کا ایسا نمک ڈالا کہ وہ مسلمانوں کو ان کی اصل تعداد ہے ہی کم ویکھنے گئے۔ چنا نچر مسلمان تو بہاوری ہے تو ہے کہ انہوں نے کفار کے نشکر کی طاقت کی خبریں من رکھی تھیں محرجب انہیں یہ نشکر کم اور کمزور نظر آیا تو دہ بلند مقصد کی خاطران پر ٹوٹ پڑے جبکہ مشرکین نے آسان شکار بھو کر جرائے و بے بروائی اور کمبر کے جذبات سے لی جل جگ شروع کی۔

یہ وہ وہ بنگ کے آغاز کا حال ۔ جبکہ مورۃ آل عمران کی آیت (۱۳) میں جنگ کے درمیان کی حالت کا بیان ہے کہ مسلمانوں نے کا فروں نے کہ مسلمانوں نے کا فروں کے مسلمانوں کو گفتہ وہ کی است کا بیان ہے مسلمانوں کو اسٹے سے دکتا دیکھنا تو این کے اوسمان مزید خطا ہو گئے اور ان کی بدھوای میں اضافہ ہوگیا۔ مسلمانوں کا کا فروں ہے دکتا ہونایا تو فرشتوں کی وجہ سے نظر آرہا تھا یا میدان جنگ پر چھا جانے کی وجہ ہے۔

طلاحظة ماسية چنده بارتين:

## تقريرا بن كثيرٌ

فيلهما التحم القتال وايد الله المومنين بالف من الملككة مردفين، بقى حرّب الكفار يرى حرّب الايمان ضِحْفَيْع كما قال تعالى: قد كان لكم ..... الآية

پھر جب اڑائی کرم ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد بھیمی تو کفار کالشکر مسلمانوں کو اپنے سے دو گناد کھے رہا تھا جیسا کہائی آیت شرب ہے: قد کان لکم ..... الآیة (این کثیرر حمداللہ)

## تقرير عثمًا في "

پھر جب مسلمانوں نے دلیرانہ حملے کیے اور فرشنوں کا نشکر مددکو پہنچا اس دفت کفار کومسلمان دینے نظراً نے لگے کمافی آل عمر ان۔(تغییر مثانی)

## تقرر ترطبی

كنان هذا في ابتداء القنال حتى قال ابوجهل في ذلك اليوم: انما هم اكلة جزور خذوهم

غ المتحالجة الدنى معنوف اليات الجعاد ( المتحديد عليه المتحدد المتحدد

اخدة واربط وهم بالحبال فلما اخذوا في القتال عظم المسلمون في اعينهم فكثروا كما قال يرونهم مثليهم رأى العين.(آل عمران١٢)

بعن سلمانوں کا کافروں کی نظر بیس تعوز انظر آنا جگ کے آغاز بیں تھا یہاں تک کدایو جیل نے اس دن کہا یہ لوگ اور کی انظر بیس تعوز انظر آنا جگ کے آغاز بیس تھا یہاں تک کدایو جیل نے اس دن کہا یہ لوگ اور کہ کہائے اور نے اور

## تختین نشق

قيل قد قللهم في اعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيما بعده ليجترثوا عليهم قلة مبالاة بهم ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا.

جنگ ہے پہلے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کافروں کی آئٹموں بٹی تعوِژاد کھایا پھر بعد بٹی زیادہ دکھایا تا کہ کفار ب پروائی کے ساتھان پر چڑھ دوڑیں پھرانیا تک انہیں زیادہ تعداد نظر آئی تؤ کے کیارہ سے اورڈر مسے۔ (المدارک)

#### ايد قول \_\_\_\_\_\_

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سلمانوں کا کافروں کی آنکھوں بیس تھوڈ انظر آنااس لیے تھا کہ حقیقت بیس مسلمان فوڑے تھے۔

#### عنب نفرت عنب نفرت

قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت لانسان كان بجانبي يوم بدر! اتراهم سبعين؟ فقال: هم نحو مائة. (القرطبي)

یعن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں بدر کے دن میں نے اپنے پہلویس کھڑے ساتھی ہے پوچھا: کیا خیال ہے بیمشرکین ستر آ دی ہوں مے؟ انہوں نے فرمایا سوتک ہوں مے۔ پھرہم نے آیک مشرک کوقید کیا اور تعداد بوچھی تواس نے کہا ہم ایک ہزار تھے۔

بے شک جب نظرانڈ تعالی پر ہو، ول موت کے خوف سے پاک ہواور مقصداور حوصلہ بلند ہوتو دشمنان اسلام کی طاقت اور تغداد مسلمانوں کو کم ، حقیر اور بے وقعت نظر آتی ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ کی تصرت سے ہوتا ہے کہ وہ ولوں میں ایک خاص آوے عطافر ماویتا ہے۔

تنيرالفرقان مي هي:

''جس وفقت المام احمد بن عنبل رحمدالشد طرطون پنجے بیں اور ابراجیم بن مصحب کوتوال ان کے پاس کیا تو وہ کہتا ہے کہ بس نے کسی اقسان کو بادشا ہوں کے آسے احمد بن عنبل دحمدالشدے بڑھ کریے خوف نیس بایا: A CATORAGICA CONTRACTOR SANCTOR CONTRACTOR C

يومئذ ما نحن في عينيه الاكامثال الذباب

ہم نُمَّا لِي حکومت ان کَ نظروں بنی مَعموں ہے زیادہ وقعت نہیں رکھتے تقے اور یہ بالک حق ہے جن لوگوں کی نظروں میں جلال النی سایا ہو وہ مٹی کے ان پہلوں کو کیا چیز بھیتے جیں جنہوں نے لو ہا تیز کرکے (لیبنی اسلمہ بناکے ) کندھے پر ڈال دکھا ہے یا بہت ساجا عمل سونا اپنے جسم پر لیبیٹ لیا ہے۔ (تضیر الفرقان)

#### مجاہدین کے لئے خاص نظام قدرت

الله تعالی غزوه بدر کوبطور مثال پیش فرما تا ہے کہ مسلمان جب بھی اسلام کے غلبے اور کفر کی سرکشی تو ڑنے کے لئے الله تعالیٰ کے بھروے پر جہادیش نکلتے ہیں تو انڈر تعالی ان کے لئے آبکہ شام نظام قائم فرما دیجا ہے۔

عام قانون کی ہے کہ انسان کی آ تھا لیک کوایک اور ددکو دود کھتی ہے گرجہاد میں تصوصی نظام آ گیا اب آ تھیں ایک بزار کوستر ادر تھن موکود و بزارد کھے رہی ہیں۔ فرختوں کا کام ہے تیجے وتقذیس اور تکو بی امور کی انجام دیں۔ گرجہاد میں فرضت گڑیاں باعد ھے کر بنگ کررہے ہیں۔ عام نظام ہی ہے کہ خوف کے وقت نینڈیس آئی گر جہاد میں ہخت بینگ کے دوراان مجاہدین نینڈیس جموم رہے ہیں اور ال کے وہائی تازہ ہورہے ہیں۔ الفرش ہر چیز کواللہ تعالی ایٹ بجابد بندوں کے کام میں لگا دیتا ہے اور زمین سے آسان تک ایک نیافظام قائم کرویا جاتا ہے۔ چیا تو محابہ کرام ایٹ کام میں لگا دیتا ہے اور زمین سے آسان تک ایک نیافظام قائم کرویا جاتا ہے۔ چیا تو محابہ کرام نے ایک میں ڈال دیتا ہوں تھی کے۔

ائمسلمان الباتوج اوكو مجعدك اساتوجها ديرآجا!

(والشداعكم بإنصواب)





حفرت شادماحب رحمالله تحريفرات بين:

يعني هدوادلندي حياجوتو اسباب كاجريت تبين ول كى استنقامت اوريا دالله كى اورتهم بردارى سرداركى اورايك مصلحت علاقي (موضع الترآن)

حضرت کے اس کلام میں آیت کر بھر کے تمام مضامین کا تقریباً خلاصہ آھمیا ہے۔ پہلی بات بہ ہے کہ جہاد میں کا میانی اللہ تعالی کی مدد سے ملتی ہے اب احر مجاہدین اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کوساتھ لیما جا ہے ہیں تو انہیں ا جاركام كرفي بول مكر:

- ولكي استفامت يعني ول الله تعالى كي ملاقات .....اهلاء كلمة الله ك جذب اورجهاد كوشوق مع مضبوط مول اوران من وتيا كى عبت اورموت كاخوف شهو - جب ول مضبوط مول معيقة ثابت قدى مدار نامكن موكا -
- 🗗 بإدالله كى .....ينى الله تعالى كاذكرز بان سے بحى ، ول سے بحى اوراطاعت كدر بير بحى كدالله تعالى كاكوئى تحتم نہ تو ئے اور وعاء کے ذریعہ بھی ، اور اللہ تعالی کے وعدوں پر بیتین کے ذریعہ بھی۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی ہاد مجاہد کے ول ودما في اورا عضاء يرماوي مويد كي ياوات جربرالى يد بجائد اور برنكي يرادة اوراس كول بن الله تعالى كى عظمت ادرجلال كالبيانور بمرجائ كرامتك سائة كغرك لشكرون في كوئي حيثيت باتى ندرب\_
- 🙃 علم برداری سرداری ..... بین امیرک اطاعت اس سے دل معنیوط موتا ہے اور اسلای تشکری معول ش اتحاد ا باقی رہنا ہے اور اللہ تعالی کی نصرت جماعت پر اترتی ہے اور جماعت اطاعت امیرے وجود یمل آتی ہے۔

الأنبال المعاد المعاد

ک ایک مسلحت جامئی ..... یعنی اسلای الشکرے تمام مجاہرین کا مقعد ایک ہوسب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے الرف والے اور اسلام کی خاطر جنگ کرنے والے جول ان علی دولت، شہرت اور نام ونمود کے پیجاری تہوں۔ (والشاعلم بالصواب)

#### آيت کاربط

سیجیلی آیات میں جہادکرنے کا تھم تھااب جہاد کرنے کا طریقہ سکھایا جارہ ہے۔ پیجیلی آیات میں غزوہ بدر کا ذکر تھا اب غزوہ بدر کی از تیب پر جہاد کرنے کے طریقے اور آواب بنائے جارہے ہیں۔

یجیلی آیات چیں مجاہدین سے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعرت کا ذکر تھا اب نعرت الجی حاصل کرنے کا نسخہ بتایا جارہا ہے۔ بیہآ خری دہاتو صغرت شاہ صاحب دحمہ اللہ کی عمادت بھی موجود ہے دیگر کے لئے چندم ارتبی طاحظہ فرما کیں : امام دازی دحمہ اللہ ککھتے ہیں :

🗗 حغرت تعانوی دحمه الله نکھنے ہیں:

الشنعال كازياده ذكركريب

اور بدر کے واقعات منے آگے ایسے مواقع قال کے آواب طاہری ویامنی کی مسلمان کو علیم ہے۔ (بیان القرآن)

🕝 امام این کیروهمانشد کھے ہیں:

هذا تعليم من الله تعالى لعباده المومنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة لاعداء

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندول کو دشمنوں سے لڑائی کے وقت جنگ کے آ واب اور بھاوری کا طریقہ تعلیم فرمار ہاہے۔(ابن کثیر)

#### ثابت **قدن**ی ہے لڑو

پہلاتھم ثابت قدمی ہے لڑنے کا ہے اس کے کہ جن حالات میں جہاد کوفرض مین قرار دیا گیا ہے ان میں ہے ایک حالت سے ہے۔ اذ المتقی الصفان۔ و نتجالوقال في معارف أليات الجعاد ﴿ فَيْ يَعْمُ فِي مُوالِدُ الْأَمْلُ الْمُ اللَّهِ فَيْ الْمُوالِدُ الْمُوال

جب مسلمانوں اور کا فروں کا نشکر مقامیلے کے لئے آھنے ساسنے آجائے۔ اکثر مقسرین مصرات نے اس تھم کی تاکید سمجھانے کے لئے حضور پاک مسلی الشاعلیہ وسلم کی بیروریٹ نقل فرمائی ہے۔

ياً أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو، واستثلو الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلمواان الجنة تحت ظلال السيوف. (بخارى، مسلم)

حضرت عبدالله بن انی اوق سے دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بعض بنگوں کے دوران انتظار فر مایا جب سورت وصل کمیا تو آپ صلی الله علیہ وسلم محابہ کرام رضوان الله علیم کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

اے لوگوا دشمن سے جنگ کی تمنیاند کرواور اللہ تعالی سے عافیت ما تھو پھر جب دشمن سے جنگ ہوجائے تو البت قدی کا مظاہر و کرواورخوب یعنین رکھوکہ جنت تکواروں کے ساتے تلے ہے۔

عمرة ب صلى الله عليدوكم نے كمرے موكريد عا فرائى:

اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

اے بھارے پروردگار کتاب کے نازل کرنے والے، بادلوں کو چلانے والے بھکروں کو کلست دینے والے ان کا فروں کو کلست دے اور جمیں ان پرغالب فرما۔ (تغییر ابن کیٹر)

امام ابویکر بصناص دحمدالله نے '' احکام المقرآ ن' ''یش فسساند بقد واکے شرق احکامات بیان قرمائے ہیں وہاں ملاحظہ فرمالیس ۔

#### جنگ کے دوران کنٹر ت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو

ٹابت قدمی کے لئے ماللہ تعالیٰ کی تھرت پانے کے لئے اورا و پر سے جہان سے اپتاتعلق جوڑے دکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بورے کرکوئی چیز کارآ میٹیس ہو سکتی اس آ بت بیس ذکر اللہ سے کیا مراد ہے حضرات مغسرین کے ایجان افروز اقوال ذکر کرنے سے پہلے تین اہم سکتے۔

الشدنوانی نے اپنے فاص موکن بندوال کو جہادی بلایا وہ اپنی قلت اور بے سروسامانی کے ہا وجود سب کھے چوڑ مجماز کردیشن کے مناسب کی اللہ تعالی کے باد جود سب کھی چوڑ کے مناسبے مناسبے میں اتر آئے لینی انہوں نے اللہ تعالی کے بلاوے پر لیک کی اور میدان میں آئے اللہ تعالی ان سے قوش ہوا بھر کو یا کہ اس کی طرف سے فر مایا کہا۔ اے میرے بندوا تم میرے بلانے پرآگئے اب تم میدان میں مجھے بلاؤیس آجاؤں کا لینی میری تعرب تہارے ساتھ از کرتہا رے ڈھمنوں کے ظلاف کافی ہوجائی گی۔

وَكُعَنَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْتِمَالَ - فَلَمْ تَعْتَلُوهُمْ وَالْكِنَّ اللَّهُ قُتَلَهُمْ (والله اعلم بالصواب)

جنگ بہت خوناک چیز ہے اس میں انسان کے حواس خطاء ہوجائے ہیں اورائے ہرطرف مرف موت

ونتواليوناد في معارف آليات المعاد والمراحد والمراح المراح المراح

اور مینیت نظر آتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان اپنی ذات کے سواسب کی بھول جاتا ہے۔ بندؤ موکن کو مجھایا جارہاہے کہتم ایسے وقت میں بھی اللہ تعالی کونہ بھولو۔ یہتمیاری وفاداری کا اعلیٰ درجہ بوگا جس کے نتیج میں تہیں بہت کی نعیب ہوگا۔

حعرت آثاده دحمه الله فرماتے ہیں:

افترین الله ذکرہ عند اشغل مایکون عندالضراب بالسیوف. (قرطبی ابن کئیر) اللہ تعالی نے بندے کے مشخول ترین کیاے لیجنی گواروں کے گزائے کے وقت یمی لازم کیا کہ دو اس کا کرے۔

ما حب انواراليمان لكين إلى:

موسی بنده از تا بنی اللہ تعالی کے لئے ہے اس کا مرنا اور جینا اللہ تعالی کے لئے ہے۔ پھر جنگ کے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عاقبل جونے کا او کوئی موقع بی تمیں اس موقع پر ذکر کا ٹو اب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف بچری مشخول ہوا ورزبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو بیہ موس کی خاص بچری مشخولیت ہوا ور باطن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشخول ہوا ورزبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو بیہ موس کی خاص شان ہے۔ (الوارالبیان)

امام أيوحيان رحسالله لكصة جي:

وامر هم بذكره تعالىٰ كثيرا في هذا الموطن العظيم من مصابرة العدو، والتلاحم بالرماح ويالسيوف.....الخ.

لین اللہ تعالیٰ نے اس مشکل موقع پر بھی اپنے زیادہ ذکر کا تھم دیاجب وٹن سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو اور نیز نے فون ریز کی کرتے جی بیالی حالت ہے کہ اس شاانسان سب پھی بھول جا تا ہے بتو مجاہرین کو تھم دیا گیا کہ دواس حالت شن بھی اللہ تعالیٰ کو بادکریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بن کی طرف مشکل حالات میں رجون کیا جا تا ہے اوراس کی یاد سے وحشت دور بول ہے اوراس کو بہار کر مدد ما تھی جاتی ہے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضوط ہوگا وہ برموقع پر اس کی یادش کا دھی کا میں کہ جنگ کے اس موقع پر بھی جس میں سب پھی بول جا تا ہے اور حواس کا مخیس کر سے یادش کا دیار ہوتا ہی کا مخیس کر ہے گئی ہول جا تا ہے اور حواس کا مخیس کر سے الا بدخک الله تعلیم نی الفلوب (الوعد ۱۸ ) مجھے بھی بہاوروں نے بتایا ہے کہ خوز پر جنگ میں بہادرا دی تھی کہا در کردہ جا تا ہے اور اس پر جنگ میں بہادرا وی کی جب سے مناز کردہ جا تا ہے اوراس پر جنگ کے مول کی دید سے نش (مدہوش) جسی حالت طاری ہوجاتی ہے۔

بعض شعراء نے اس مغیوم میں اشعار تھم کئے جیں کہ انہوں نے جنگ کے مشکل دفت میں بھی اپنے محبوب کو نہیں بھلایا۔ (البحرالمحیط)

معیبت اورخوف کے وقت انسان شدید ننهائی محسوس کرتاہے اور ننهائی کابیا حساس اے فرار کے رائے پر وال دیتا ہے۔ چنا نبچہ بندؤ موکن کو جنگ کے خوفناک حالات میں ذکر کا تھم دیا جارہا ہے کیونکہ جب وہ ول ہے و المناولة المناولة المواد المواد المناولة المنا

الله تعالى كا ذكر كرنا بي تو تنها كى كا صاص اس كول بي ناه قوت عطا وكرتا ب ويناب كدالله تعالى الدعليدوللم في معيت كابياه ما تعدب الله تعالى كى معيت كابياه ما توب بيناه قوت عطا وكرتا ب جنائي حضود باك سلى الله عليدوللم في عاراتور من معرت معديق اكبروشى الله عند كول دينة بوت فرما بالا تسحدن أن الله معند في كم ندكروالله تعالى ما مرسم معترب من الله معدن كرمان الله من وي عليه السلام في الي خوفز ده قوم كوفر كون ك تشكرا و دمندر كه درميان بكى بات باو دلا كى كه كلا ان معى دين فرحون بي فرحون بي كرسكا كونك مرادب مرسم ساتحد ب (والله المعواب)

## أيت مين ذكرين كيامرادب؟

حضرات مغسرین نے اس بارے میں کی اقوال بھ فرمائے ہیں۔ چونک ان وال میں بجاہدین کے لئے بہت اعلیٰ اللہ عشرات مغسرین نے اس بارے میں کئے بہت اعلیٰ اللہ عندان کے اللہ بھت میں وجود ہیں اس لئے بہال ان اقوال کوقدرے تفعیل سے بیان کیا جارہا ہے۔

تغريبه مثاني المستحص

اس میں تماز ، دعا بھیرادد برخم کا ذکر اللہ شائل ہے۔ 'ذکر اللہ'' کی تا فیریہ ہے کہ ذاکر کا دل معبوط اور علمتن بوتا ہے بھی کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہے بھا بہ کرام رضوان اللہ علیم کا سب سے بڑا جھیا رہے بی تھا الذین آمنو او تعلمتن قلویهم بذکر الله الا بذکر الله تعلمتن القلوب (الرعر)۔ (تغیر حماتی)

#### تىقى يىرىشى ئەسىلىرىنىڭ ئىقىرىيىرىشى ئەسىلىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىر ئىللىرىيىرىشى ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىنىڭ ئىللىرىن

واذكر والله كثير ا في مواطن الحرب مستظهرين يذكره مستنصرين به داعين له على عدركم: اللهم اخذ لهم اللهم اقطع دابر هم.

لیتی جنگ کے سواقع میں اللہ تعالی کا خوب زیادہ و کر کردادراس کے ذکر کے ذریعے غلبہ عاصل کرواور ذکر کے ذریعے اس م ذریعے اس سے مدد ماتکوادران الفاظ میں اس سے دھمنوں کے لئے بددعا مکرو۔

اللهم اخذلهم اللهم اقطع دايرهم

اے جادے پروردگار انجین رسوافر مادے۔اے جارے پروردگاران کی بڑکا ف دے۔(المدارک)

## شختیق رازی<sup>7</sup>

و في تفسير هذا الذكر قولان. يين النزكر كي تغير بمن دوقول بين:

مطلب بیہ کہ جہاد کے دوران مجاہدین زبان ہے بھی اللہ تعالی کا ذکر کریں اور دل ہے بھی اللہ تعالی کا ذکر کریں ۔ جعزت این عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں :

امر الله اوليه و بذكره في اشد احوالهم تنبيهاً على ان الاانسان لايجوز ان يخلي قلبه ولسانه عن ذكر الله.

و المناول المن

لین اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیا مکواہیے ذکر کا ان کے مشکل ترین حالات بھی بھی تھم دیا۔ اس بات پر حجبہ کرنے کے لئے کہ انسان کے لئے جائز نیس کہ اس کا ول اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ سے ذکر سے خالی ہو۔

ان العراد من هذا الذكرالدعاء بالنصور الظفر الان ذلك لايحصل الا يعنونة الله. ومراتول بيب كماس ذكرت مرادهرت اوركامياني كي دعاء ب كيونكه يه يخ الله تعالى كي مدرك بغير حاصل بمين موكن \_ (التغيرالكبير)

## تقريرجتهاص

وقوله تعالى وانكروالله كثيرا يحتمل وجهين احدهما: ذكر الله تعالى باللسان والآخره بالقلب، وذلك على وجهين .....الخ.

اں آیت شریس ذکر کا تھم دیا جارہاہے اس ش دواحیال ہیں۔(۱) اللہ تعالی کا زبان سے ذکر کرنا۔(۲) دل سے ذکر کرنا۔

محرول عة كركى دوصورتى إلى:

- 🐽 جهاديش فخت كرازنه كالواب اور بيماك جانه كا كناه يا وكرياب
- الله تعالى كان انعامات اوردلاك كوياوكرتاجوالله تعالى كوشمنول كے خلاف فريف كجهادكوا واكر نے كے بارے على آك جيں۔

ذکر کی بیتمام متمیں جہادیں فاہد قدی اور مضوطی میں مددگار فاہت ہوتی ہیں ان کے ذریعہ اللہ تعانی کی نصرت اور دشمنوں کے مقالبے میں جراکت اور دشمنوں کی رسوائی کی دعا می جاتی ہے۔ اور مید بات ممکن ہے کہ آیت مبارکہ میں ذکر سے مراد تمام اذکار ہوں کیونکہ ذکر کی تمام قسموں پر لفظ ذکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ (احکام القرآن)

#### تختین میں رس تحقیق فرطبی

امام قرطى رحدالله تكهي بين:

للعلماء في هذا الذكر ثلاثة اقرال.

بعنی اس ذکر کے بارے ش علاء کے تین اتوال ہیں:

🗗 اذكروالله عند جزع قلوبكم مفان نكره يعين على الثبات في الشدائد

الله تعالی کاذ کر کرودلول کے خوفز دہ ہونے کے وقت۔ بے فک الله تعالی کاذ کر خت حالات میں تابت قدم رہے۔ میں بدرگار ہوتا ہے دلول میں خوف محسوس کروتواس میں بدرگار ہوتا ہے ( لیمنی آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جب وشمن سے مقابلہ ہوا ورثم اپنے دلوں میں خوف محسوس کروتواس وقت اللہ تعالی کا کشرت سے ذکر کرو)۔

🗗 اثبتو بقلوبكم،وانكروه بألسنتكم.....الخ

مینی لڑائی میں دل مضوط رکھواورزبان ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کیونکہ جنگ کے دوران دل لرزتا ہے اور زبان لڑ کھڑائی ہے اس لئے ذکر کائنم دیا تا کہ دل یقین پراورز بان ذکر پرجم جائے۔اورمجاہدہ کیے جو حضرت طالوت کے مجاہدین نے کہا تھا۔

رَبُّنَا ٱقْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَيُهُتُ آقُلَ امْنَا وَانْصُرُنَّا عَلَى الْفَوْمِ الْكَفِرِيْنَ (الترة - ٢٥٠)

🥔 اذكروماعندكم من وعد الله لكم في ابتياعه انفسكم ومثامنته لكم.

مین ذکرے مراویہ کداللہ تعالی کے اس وعدے کو یا در کھوکداس نے تم سے تہاری جانوں کوخرید لیا ہے اوران کی تیت جنت مقرر فرمائی ہے۔

المام *قرطين دحما الله يديمن اتوال لكف كهيمة قريفر*ات إلى قسلست والأظهر انه ذكر اللسبان العوافق للجنان.

بی کہتا ہوں کے زیاد وواضح ہات ہے ہے ہاں ہے مرادز ہان کا دو ذکر ہے جودل کے ساتھ ل کرادا ہو۔ (القرطبی) لینی زبان اورول دونوں الشرقعالی کے ذکر یعنی اس کی باویس مشخول ہوں۔

#### تقريرا ندلني \_\_\_\_\_\_

المَمَ الِوَمِيَانَ رَحَدَ اللَّهَ عَلَيْ تَعْيِرِ عَلَى اللَّهُ وَكُرْكَ بِارْتَ مِثْلُ يَهِتَ سَاقُوالْ مُقْلِ فَرَبَاتَ عِيمَ مُمَالَ اقُوالْ سَعَ يَهِلُوا فِي الدُنْهَا وَالْفُوزُ فِي الآخرة بِالثُوابِدُ والطّاهِرُ انْ لايعينَ ذَكَر. بالعدو في الدُنْهَا مُوالفُوزُ في الآخرة بالثوابِدُ والطّاهِرُ انْ لايعينَ ذَكَر.

یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاہت قدی اور ذکر اللہ بیدو و در یعے ہیں فلاح کے اور فلاح کا معنی ہے دنیا ہیں وشن خخ پا نااور آخرت میں اجر کا مستحق ہونا۔اور زیادہ درست ہات ہے ہے کہ اس سے کوئی معین وکر مراد جیس ہے۔ اپنی ترجے بتانے کے بعد یہ چندا قوال فقل فرماتے ہیں:

- ایک قول بہ ہے کہ ذکر سے مرادمجاہدین کا کفارے جنگ کے وقت الله اکبر الله اکبر کہنا ہے۔
- ک ایک قول بیہ کہ ذکرے مرادوشمنوں کے لئے بروعاکرناہے اللهم اخذلهم اللهم د موجعہ اے بھارے مرددگاران کوردگاران کوتیاہ فرما۔
- ک آیک آول بہہ کد کرے مرادخودائے نے نعرت اور ان کی دعاما کنا ہے جس طرح حضرت طالوت کے انتخارے ما کوت کے انتخارے الایة.
  - 🕝 آیکسآول بیسے کرذکرے مرادب جملہے وہم لاینصرون

والمتواليهاد في معارف أليات المعاد كالمراجعة ( ٢٢٦ كالمراجعة المراجعة المرا

ىيەجىك بىرىسىلمانون كاعلامتى جىلە( كوۋ ) بوتانغا ب

يدذكرآ ستدبويا بلندآ وازسام ابوحيان رحماللدكعية بن:

اس ذکر کا بھی ہیں ہے کہ آ ہستہ آ واز سے ہولیتن ذکر تنی ہور تکر حلے کے وقت اگر پورالشکرل کر ذکر کر ہے تواس وقت آ واز کو بلند کرنا اچھاہے کے نکداس سے کفار کے دل ڈرجاتے ہیں۔ ایوداؤد میں روایت ہے کہ رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کرام رضوان اللہ علیم جنگ اور جنازہ میں آ واز بلند کرنے کو کروہ یعنی پرانچھتے تھے۔ (البحرالحید)

غلاصه ===\_\_\_\_

الثدتعاني فيتمم دياب كهجب مسلمانون كاكفارس مقابله مونوده ثابت قدى وكما تمي اورخوب زياده الثدنعالي كو یا دکریں۔ تب آئیں کامیابی ملے گی۔ ذکر اللہ کامعنیٰ ہے "اللہ تعالیٰ کی بیاؤ" بیاللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اسپے بندول کواپنانام لینے کی اجازت دی ہے اور ان سے دلول جی اپنی یا دکی صلاحیت رکھی ہے۔ پس اگر مسلمان اسینے وسنول پرغلب جاہجے ہیں اورونیا اور آخرت کی کامیانی جاہجے ہیں تو وہ اسے اندر ذکر اللہ کومضبوط کریں۔ جنگ کے دوران بھی ان کی زیاتیں اللہ تعالی کے ذکر ہے،ان کے دل اللہ تعالی کی عظمت اور یادے اور ان کے دہائے اللہ تعالی کے وعدول کے یعین سے زعمہ ہون ۔ تب کا قران پر عالب نہیں آ سکیل سے کیونکہ کا فر ذکر اللہ سے محردی کی وجہ سے مردہ ہیں اور مردے جتنے بھی آ جا کیں زندہ افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکین اگر مسلمان بھی ڈکر ہے خافل ہوں سے تو بحرمقا بله اسلع اورتعدا دكام وكااوراس بس كافرول كالبداكثر بهارى بن ريتنا ب-اس وفت مجابدين مس ذكرا لله كوجاري کرنے کی اشد ضرورت ہے۔" ذکر اللہ" چھوڑنے کی وجہ ہے مسلمان جہاد ہے دور ہیں اور ذکر اللہ ہیں سستی اور كزورى كى وجه سے مجابدين تصرت منتخ ، بابهي ، انفاق اورائي منزل سے دور جيں مسلمانوں جي ذكر الله كي حقيقت آ تحقی توان کے دلوں سے دشمنوں کی طافت کا رعب مث جائے گا۔ دنیا میں زعمہ رہنے کا شوق باکامیز جائے گا وراہلد ا تعالی سے ملاقات کا جذبہ پیدا ہوجائے گا۔ تب وہ اپنے اندرایک خاص غیرت محسوس کریں مے اور یہ غیرت انہیں اللہ تعالی کے تکلے کی سربلندی کے لئے میدان جہاد میں لے آئے گی۔اسی طرح جب مجابدین میں" ذکر اللہ ایعن اللہ ا تعالیٰ کی تجی یادمنبوط ہوگئی توان کے جہاوش بے بناہ توت اور جان بر جائے کی وہ آئیں کے اختیا فات اور حب و نیا ك فق ع بير بي كروران كا برقدم آسك كي طرف يرص كا ورفع يا كار الدنعاني كا ذكر أيك عظيم الثان العمت ہے اور بندوں براللہ تعالی کا احسان ہے۔اللہ تعالی ہم سب کو بی تقیم الثان لعمت عطاقرمائے اور جارے ول معارى زبان معارى كمال معاري بال معارى بنيان اور عارا كوشت سب ذكر بن لك جاكين باالشهار مدون كواسية ذكر سازند وفر مااورا بناذكر بردم بمس نعيب قرما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (آمين بالرحم الراحمين)

\*\*\*



# دِيْعُكُمُ وَ اصْبِرُوا ﴿إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّيدِينَ ۞

اكمر جائے كى اور مبركرہ بے فك اللہ تعالى مبر والوں كے ساتھ ہے

قلاصه \_\_\_\_\_

جہادی کا میابی کے لئے دوکام بھیلی آیت میں آگئے: • تابت قدی • کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر۔ اس آیت میں مزید تین کام بتائے جارہے ہیں:

جهاد فی سبیل الله کے تمام معاملات میں اللہ تعالی اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ دسلم کی اطاعت کا لحاظ رکھو کہ سے کوئی کا روائی خلاف پشر بیت ندہو۔

ورا کے ایرے اور ایک دوسرے سے زاع نہ کروورند ہا ہی ٹا تفاقی کی وجہت ہزدل اور کم جست ہوجا ؟

کے کیونکے قو تی منتشر ہوجا کیں گی ایک دوسرے پراختا دنہ ہوگا اور اکیلا آ دی کیا کرسکتا ہے؟ اور تباری ہواا کھڑجائے

کی لیمنی تبہارار حب شتم ہوجائے گا

کا آگرکوئی تا گوارمعاملہ ہیں آ جائے تو اس پرمبر کرو بے فٹک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالی کی معیت بینی اس کا ساتھ ہوتا ہی تم پر نصرت کولاسکتا ہے۔ (تلخیص از بیان القرآن)

اترال

آئیں کے جنگڑے ہے۔ رحمتِ الکی رک جاتی ہے

حضرت لا مورى رحمه الشكيعية إن:

اورآ ہیں میں ندجھکڑوتا کر رحمت اللی رک ندجائے اور ہر مصیبت کا مبرے مقابلہ کروخدا تعالی تہارا پشت پناہ مبد (حاشیہ صفرت لا ہوری رحمہ اللہ)

حضرت كى اس عبارت عن اس مديث ياك كي طرف اشاره بي جس عن فرما يا كميا كه بيد الله عسلسي السجه عن عن اس عبارت عن الله عسلسي السجه عبارة الله عسل السجه عبارة كل السبه عبارة الله عبارة الله عبارة السبه عبارة الله الله عبارة ا

رحت رک جاتی ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) کامیانی کی سے

" بوختیاں اور شداکد جہاد کے وقت ویل آئیں ان کومبر واستفامت سے برداشت کرو بھل ہے کہ بہت کا حالی خداہ ہاں؟ بہت کا حالی خداہ ہاں؟ بہت کی بہت کا حالی خداہ ہاں؟ بہت کی بہت کا حالی خداہ ہاں؟ بہت معلوم ہوا کہ دولت فظرادر میکڑین وغیرہ سے فلا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ دولت فظرادر میکڑین وغیرہ سے فلا ہوتی سے مسلم نوبی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ فلا میں مقام مقام مقام مقام مرداروں کی اطاعت وقرما نبرداری اور باہمی اتفاق واتحادے حاصل ہوتی ہے۔ (تغییر عالی)

تمام الفاظ کی جامع تفسیر

"و ایطیعی الله و رسوله "الله و رسوله الله و رسوله الله و رسوله الله و رسوله الله و الله و رسوله و الله و رسوله و الله و الله

وَرُسِوُلُهُ الطاعب رسول صلى الله عليه وسلم كمعنى السابق من بين كدا مكام قال وقد ابر بنك من بحى رسول صلى الشعليد وسلم كابرتكم واجب التعيل مجوك رسول عن كالوابك واسط بيم لوكول تك مرضيات الى كروني كاوراحكام الى كانشرت تقميم كار

واطيعوارسوله في ما امريه ونهي عنه من شوؤن القتال وغيرهامن حيث انه هو المبين لكلام الله. (المنار)

وَ لَا تَتَكَارُعُونَ كُولَ مُزاع ندافرادِ امت كورميان بوندامام ياامرةِ مست بويداعدوني كلكش وسيان (القم والحاعث) كان شي زيرقاتل بــــ

فَتَنْفَشْلُونَ يَهِال كويابياتاره كردياكه انتثارة وكالازى تتجديدة متى ب-

تَنَكُ هَبُ يِهِ المَعْلَكُمُ لِين جورعب تبارى كيدول، كيدجتى، كيدركى كى منار چهايا موابده وا تارب كار

اى قوتكم ونصركم كما تقول الربح لفلان اذا كان غالباً في الامر. (قرطبي)

و اصدور المستنوري من جوادش جونا كوارها لات كردويش بيدا موت رست لازي بي التاريبر مال مبر

ے کام لیتے دمورمبر محمود (ایمن بستدیدہ کام) تو ہر حال بن ہموقع قال برادرزیادہ۔ (پندیدہ ہے)

امر بالصير وهو مصود في كل المواطن وخاصة موطن الحرب. (قرطبي)

مبر کی اصطلاع قرآنیات میں بروی وسیع وجامع ہے 'وسیلن' سے آج کل جو پھے مجھا جاتا ہے ووسب اس کے

ن نتواله وقاد في معارف آليات المهماد يكي في المراجع المراجع

اندرآ جاتاب اوردوحاني توت اورالله تعالى يرتسكين دومجروساس كعلاوه

اس آیت جس مبتنے بھی احکام بیان ہوئے سب سنتقل وستمریں ،فزوہ بدر کے ساتھ تخصوص وعدود نہیں۔(تشیر ماجدی)

## ا ختلاف کی نحوست ہے پہپائی

حفرت شاه عبدالقادرصاحب رحدالله و تسذهب ريستكم كي تغيير من لكهة بين يعن ا قبال سداد بارآ دسكا۔ (موضح الفرآن)

مطلب بديه كد بين قدمي اورفق عات وك جائيس كي اور پسپائي اور تكست شروع بوجائي گي تغيير الفرقان هـ:

حقیقت بیہ کہ چند ضعیف وٹا تو ال انسانوں کا آئیں میں متحد ہوجانا وہ اثر رکھتا ہے کہ عظیم الشان لشکر بھی اس کانمون چیش کرنے سے عاجز چیں کئی وجہ ہے کہ قرآن تعکیم نے بار بارا تھا دو اجتماع پرزور دیا ہے۔ (تغییر الفرقان) پس جولوگ مسلمانوں میں افتراق واختشار کے ذمہ دار ہوتے چیں وہ پوری املای جناعت پر علم کرتے چیں اود کافروں کے کام آتے ہیں۔ (والشراعلم بالصواب)

بعض مفسرین کے نزدیک موا اُ کھڑنے سے مراداس موا کا بند موجانا ہے جواللہ تعالی جہا دیس اس است کی افسرت کے افسرت کے اور میں اس است کی افسرت کے لئے بھینتا ہے۔ اپن جب مسلمان نزاع کرتے ہیں تو اس اختلاف کی تحست سے نصرت والی وہ مواہند موجاتی ہے۔

المام قرطبى رحدا لله كفية بين:

وقبال فقيادة وابن زيد:أنه لم يكن نصرقط الابريح تهب فتضرب في وجوه الكفار ومنه قوله عليه السلام.

نصرت بالصبة واهلکت عاد بالدبور قال الحکم و تذهب ریحکم بیخ الصبا اذ بها نصر محمد صلی الله علیه محمد صلی الله علیه محمد صلی الله علیه وسلم وامنه و قال مجاهد: و ذهبت ریح ا صحاب محمد صلی الله علیه وسلم حین نازعوه یوم احد لیخی آناده رحمالشادراین زیررحمالشفر ایج به کرملمانول کی هرت ادر فقی وسلم حین نازعوه یوم احد لیخی آناده رحمالی تحقیم اور صنورا کرم ملی الشطیرونلم کافر مان به کید بیشراس بواب و تحقیم کافر مان به کید افتران شرت قرانی به وابستان الیخی شرقی بوا) کود دیدیری تعرف قرانی به اور قوم عاد "دبود" (اینی غربی بوا) به داری می افتران کی کید بین افتران کی کید به بالاک کی کود به بالاک کی کید به بالاک کی که به بالاک کی کود بالاک کی کود بالاک کی کود بالاک کی کود به بالاک کی کود بالای کود بالای کود بالاک کی کود بالای کود بال

عمر دحسالله فرات بين كدة فعسب ويسحكم كامطلب بيسب كرهرت والى بوا" مبا" جاتى ريبكى كيونك

و نتج الجواد في معارف أبيات الجهاد و المنال ٨٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠

حضرت محرسلی الله علیه و منه اور الن کی امت کی نصرت اس سند ہے اور مجاہد رحمہ الله فرمائے ہیں کہ غزوہ احدیث جب حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم سند خزاع کیا کمیالیتن آپ کی نافر مائی کی کی تو جواجاتی رق ۔ (القرطبی) امام این کثیر رحمہ الله تصنع ہیں:

> وتذهب ريستكم اى قوتكم وحدتكم وماكنتم فيه من الإقبال. يعنى تبارى توت يتهارى تيزى اورتهارى ييش قدى سب جاتى رسيه كي ـ (تغيراين كير)

#### نزان اوراختلاف ہے بیخے کاطریقہ صبرہے

صاحب اتواد البيان لكين بين:

آپی کے زراع ہے بیخ کا تھ دینے کے بعد ساتھ ہی مبر کا تھ دینے میں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ آپی کا انتحاد مبر افقیاد کرتے ہوں ، خواہ آیک ہی گھر کے افراد ہوں آپی میں گزر کے ہوں ، خواہ آیک ہی گھر کے افراد ہوں آپی میں گئر تربی ہوئے کا ادادہ کر بے تو باہی مشوروں میں اختلاف رائے ہوئے کا امکان دہتا ہے بلکہ اختلاف واقع ہوجا تا ہے ، طبائع بھی تخلف ہوتے ہیں۔ جب تک برادشت نہ ہوا تحاد تا کم نہیں رہ سکتا اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشورہ کرتے ہیں تو اپنی اپنی رائے دے کرفارغ ہوجا کیں۔ کوئی فض اپنی رائے پر اصرار نہ معلوم ہوا کہ مشورہ کرتے ہیں تو اپنی اپنی رائے دے کرفارغ ہوجا کیں۔ کوئی فض اپنی رائے پر اصرار نہ کرے ، اگرامراد کرنے گئیں تو وہی اُڑائی ہوجا نے گی، اور مشورے کا مقصد فوت ہوجا ہے گا۔

ایک کی رائے دوسرے کے خلاف ہوتو صبر کرے اور چرجی ایر کمی کی رائے یا اپنی رائے کور تیج وے دے تو اپنی مائے کے مخالف ہونے کی وجہ ہے وال کیرنہ ہو بلکہ مبر کرے حتی کہ اگر کسی کی رائے کے خلاف اختیا رکر لینے ہے کوئی افتصال پہنچ جائے جب بھی امیر کو طعند ندوے کہ ویکھا ہم نے کیا کہا تھا۔ اتحاد کے لئے بڑے مبر اور تہات کی ضرورت موتی ہوتی ہے تا کوار یوں کو بیٹا شت کے ساتھ برواہشت کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عند نے حضرت خالد بن ولیور منی اللہ عند نے حضرت خالد بن ولیور منی اللہ عند نے حضرت خالد بن ولیور منی اللہ عند کوار یوں کو بیٹا شت کے ساتھ برواہشت کیا جاتا ہے حضرت عمر وقتی مجاذ آ رائی میں کی۔ لہذا مسلمانوں کا شیراز ہ بندھا رہا۔ اگر وہ موا ہے تو محافر بیا لیے لیکن انہوں نے اپنائیس کیا اور حسب سابق جہاد کے کاموں جی مشخول میں وہ بروجی تا کواری کے ساتھ ہو۔ اگر مرفعی یوں جا ہے کہ میشہ میری چلاؤ کمی بھی رہے ، در حقیقت اصل اطاعت وہ بی جو جو اور اس سے ہوائیزی ہوگی۔ (انوار البیان)

مبرکامین ہے منبولیس بیخ لفس بیل وفاع کی طاقت پیدا ہوجائے جب ضمراً جائے جب شیطان کیراور بخاوت کا منبرکامین ہے۔ کا مناز کیراور بخاوت ہیں گفس کا مناز کرے جب حسر مندا کا ور ہو۔ جب کناوا کی طرف بلائے ، جب مایوی وافل ہوئے گئے ان حالات بیس گفس کو قابور کھنا اور شریعت کی صدود بیس رہنا مبرکہ لما تا ہے ہی مغت مبر سے بی مجابد کا جباد کا مل اور کھل ہوتا ہے امام دازی رحمداللہ کھتے ہیں: والعقصود ان کعال امرال جہاد مبنی علی العصير. (تفسير کبير)

و المناولة والمناولة المناولة المناولة

#### ايك ايمان افروز عبارت

علاما التن كررهم الله الله عنهم في باب الشجاعة والأيتمار بما امر هم الله ورسوله وقد كان للمستابة رضى الله عنهم في باب الشجاعة والأيتمار بما امر هم الله ورسوله به وامتثال ما ار شدهم اليه مالم يكن لاحد من الامم والقرون قبلهم ولا يكون لاحد من بعدهم فانهم بيركة الرسول صلى الله عليه وسمل وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقاو غرباً في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة الى جيوش سائر الاقليم من الروم والفرس والترك والصقالية والبرير والحبوش واصناف السودان والقبط وطوائف بنى آدم قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الاسلامية في مشارق الارض ومغاربها في اقل من ثلاثين سنة فرضى الله عنهم وارضاهم اجمعين وحشر شافى زمر تهم انه كريم وهاب.

حضرات محابہ کردم کا بہادری اور اللہ اور رمول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما نبرداری بیں و دمقام تھا جوان

ہر بہلے کی کا نہ تھا اور نہ ان کے بعد کی کا جوگا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عمل اطاعت کی برکت سے تھوڑے بی حرصہ بیں داوں اور مکون کو مشرق و مغرب بیں ہے کر لیا۔ حالا تکہ دنیا کی بدی تو موں کے مقابلے بی ان کی تعداد کم تھی (آگے ان اقوام کے نام ذکر فرمائے ہیں) محرصے برام ان تمام اقوام پر عالب آسے بیاں تک کا تعداد کم تھی (آگے اور اس کا دین تمام او بان پر غالب آسی ااور تیں سال سے کم عرصے بی اسلامی مملکت تک کہ اللہ نام اور ان منسا میں اجمعین ۔ اور اللہ تعالی اور اس میں اللہ عسنهم وار منسا میں اجمعین ۔ اور اللہ تعالی تا دور وہا ہے ہیں۔





#### احاط کرنے والے ہیں

جهاد کی تبولیت اور کامیانی کے لئے یا چھا حکامات وآ داب مجھلی دوآ بات میں میان ہوئے اس آیت میں معملاتھم بيان فرمايا جار باي

🕡 اور جینے بیدکہ نیت خالص رکھو(اور تو امنع اختیار کرو) فخر اور دکھلا دے میں ان کا فراو کول کے مشابہ مت ہوتا جوای واقعہ بدرش اینے کھروں ہے اکڑتے ہوئے اورلوگوں کوائی شان اور سامان دکھلاتے ہوئے لکے اوراس فخرو ریاء کے ساتھ ریکی نیبت تھی کہلوگوں کوافلہ کے رستہ کینی دین ہے روکتے تھے اور اللہ تعالی ان کوگوں کو بوری سرادے گا۔چنانچ دوان کے عمال کواہے علم کے حاط میں لیے ہوئے ہے۔ (مقص از بیان القرآن)

#### آيت کاموضوع

الل تغییر مختلین نے اس آیت کے علف موضوع "بیال فرمائے ہیں:

- 🕕 اس آمیت میں جہاد کی کا میالی اور قبولیت کا چھٹا'' اوب'' اور نسخہ بیان ہواہے۔
- کھیلی آ بات میں می کے اسباب اور اس آ بت میں فلست کے اسباب میان فرماتے ہیں کے غرور، فخر، ریا کاری اور دین دهنی فلست کے اسباب ہیں۔
- 🗗 مجینی آیات میں ذکراللہ کا تھم تھا اور آئیں میں نزاع ہے بینے کی تلقین تھی اس آیت میں بٹلایا کیا کہ جب ذكر چوز و محاوراً بين شن نزاع كرد محاتوتم شن بعي كافرون كي طرح تغروريا كاري پيدا بوجائ كي \_
- 🗨 تجيلي آيات من ابت قدى سالان كائم تماس آيت من جمايا كياكه ير وابت قدى الله تعالى كى اً رضاك لئة بوفخر أوردياء كم لئة نه بو-

و المناوال والمناول المناول ال

اس آ بت کاموضوع برب کرجهادعهادت بهادرعهادت شی فخراوردیا کاری کی کوئی تنجامش نبیس بهد

🗗 کلا) پرکت

"جهادهمادت ب،همادت براترائ بإدكهان كوكرية تعلنين" (موضح الترآن)

🕡 ذکر چھوڑنے اور زاع کرنے کی ٹھوست

''اگرذ کرالچی ترک کردیااورآ کی جس منازصت پیدا کر لی تو پیمرکفار کی طرح تم جس بھی سرکھی اور دیا پیدا ہوجائے گی اور بیتای کا پیش خیر ہے'' (حاشیہ حضرت لا ہوری رحمہ اللہ)

🕜 نگست سکام إب

"جہاں سلمانوں کو فتح وکا مرانی کے مخلف اسباب دوسائل تعلیم دیتے، وہاں بیمی بتادیا کہ میدان جنگ کوجاتے دفت فخر و تکبر، جب وغر دراور نمود دشیرت سے پر بیز کرنا، کیونکہ بھی چنزیں فکست کا باعث بن جاتی ہیں، کفار مکر کودیکمو عظیم الثنان لشکر لیے ہوئے آ رہے ہیں، حمر فکلست کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ شہرت دنا موری اور غرور و تکبری خاطر محمروں سے فکلے تھے۔ " ( تغییر الغرقان )

🕜 جِهاد مقيم الشان عبادت 🔑

"ان جہل الکر سے اور ایس ہوم دھام اور یا ہے گانے کے ساتھ ڈکا تھا تا کہ سلمان سرحوب ہوجا کیں اور دوسرے

قبائل عرب پر سرکیوں کی دھاک بیٹے جائے ، راست بھی اس کو ابوسفیان کا بیام پہنچا کہ ڈکا فلہ خت خطرہ ہے ہے گا اسب
البہم مکہ کولوٹ جا کہ ابوجہل نے نہا ہے غرورے کہا کہ ہم اس وقت واپس جاسلتے ہیں جبکہ بدر کے چشر پر پہنچا کہ

البہم مکہ کولوٹ جا کہ ابوجہل نے نہا ہے فرورے کہا کہ ہم اس وقت واپس جاسلتے ہیں جبکہ بدر کے چشر پر پہنچا کہ

البہم مکہ کولوٹ جا کہ ابوجہل نے نہا ہے والی جورتیں خوجی اور کا میائی کے گیت گا کیں، شراجی آئیں ، مرے اور اور انہوں کی میں اور میں گئیں ، مرح اور اور انہوں کی میں اور میں گئیں ، مرح اور اور انہوں کی جاری اور است کا اور انہوں کی بھر انہوں کی بھر انہوں کی اور انہوں کی اور انہوں کی اور انہوں کی جاری اور کی اور انہوں کی بھر انہوں کی بھر انہوں کو اور انہوں کہ بھر انہوں کی بھر بدر سے کہ بالہ پیٹا اور انہوں کہ بھر انہوں کی میں اور انہوں کی بھر انہوں کے بھر انہوں کی بھر انہوں کا نہوں کہ بھر بھر ہوں کا نہوں کو جور کی ایک خور انہوں کی بھر انہوں کا فیمند کرسکے جاری کی میں انہوں کی خور انہوں کی تھر بھر سے میدان میں نے بھر میدر کے دائی خارج انہوں کی خور کی نہوں کی میدان کی میں نہوں کی تعمل والی کے میدان میں نہوں کی میدر کی تعمل والی کی میدان کی میدان میں نہوں کی بھر میدر سے میدان کی میدان کی میدان کی میدان کی میدر کی تعمل کو کہ کو کہ کو انہوں کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی بھور کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی بھر کو کہ کر کے انہوں کو کہ کر کہ کو کہ

ن نتواله والدفي معارف آليات المهماد کي اين الميال ميال ميال الميال الميال الميال الميال الميال الميال الميال ا

#### 🔕 ثابت قدى ككبرى دجەت نديو

وحساصل السكلام: انه تعالى امرهم عند لقاء العدر بالثبات والاشتغال بذكر الله ومنعهم من أن يسكون الحامل لهم على ذلك الثبات، البطر والرياء بل أوجب عليهم أن يكون الحامل لهم عليه طلب عبودية الله. (تفسير كبير)

یعنی حاصل کلام بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ڈھنوں سے جنگ کے وقت ٹابہ تندی سے لڑیں اور ذکر اللہ بیں مشغول رہیں اب آنجیس منع فر مایا کہ اس ٹابہ تندی کا یاصت بھیرا ور دیا کاری ند ہو بلکہ ان پر لازم کیا کہ ان کی ٹابہت قدی اللہ تعالیٰ کی بتدگی اور اس کی رضاحاصل کرنے کیلئے ہو۔

خلاصتغیراوران یا ی عارات سے آیت مبارک کاموضوع واضح ہو کیا۔اب ما حظفر ماسیے دیکرتغیری فوائد۔

#### ، مجامدین کے لئے اہم ترین نصبحت

اس آیت شن عابدین کوجن بری چیزوں سے بہتے کا تھم دیا محیا ہے ان بس سے ایک بھگر بھی ہے۔ امام رازی رحسا اللہ بَطِّر کامعنی ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

قبال الرجباج البيطر الطغيان في النعمة والتحقيق ان النعم أذا كثرت من الله على العبد فيان مسرفها التي سرضاته وعرف انها من الله تعالى فذاك هو الشكر وأما أن توسل بها الى المفاخرة على الا قرآن والمكاثرة على أهل الزمان فذاك هو البطر. (التفسير الكبير)

امام زجان رحمدالله فرمات بین کر بَغَرِ کیتے بین افعات بین مرکئی کرنے کو مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی رضا کے کاموں بین لگائے اوراس بات کو پہنا نے کہ یہ فعنیں بندے پر ذیارہ ہوجا کیں تواکر وہ ان نعتوں کو اللہ تعالی کی رضا کے کاموں بین لگائے اوراس بات کو پہنا نے کہ یہ فعنیں اللہ تعالی کی طرف ہے جیں (مینی اللہ تعالی کے انعام اور تعمل کے طور پر ہیں ،اس کا می نہیں ) تو بیشکر ہے اورا کر ان نعمول کو ل پر افز کر سے اورا ہے زمانے کے لوگوں پر افز کے افغائے کے تو یہ انجاز کی خوب ہے جا سے تو یہ انجاز کی مرب اورا ہے تا ہیں :

والبطر في اللغة: التقوية بنعم الله عز وجل وما البسه من العافية على المعاصى العافية على المعاصى العلامي العلامي ليخي بَطَرَكامِعَيْ مِيهِ كَالشَّرْتَالِي كَانْمَتُول اوراس كودي بولي عافيت سے الشَّقَالِي كا الرّماني كامول ش عدمامل كرے۔

مطلب بيہ واكد اللہ تعالى كى تعتول اور اس كى طرف مدے عطافر مود واسى دعا فيت كانا جائز قائد واشا سے اور ان چيز ول كو كمناه اور نافر مانى كے كاموں ميں لگائے۔

المام على رحسالله بَعَكْرِكامعنى النالغاظ بس بيان قرمات بي:

والبطران تشغله كثرة النعمة عن شكرها

ين فنواله في معاوله اليات المعاد يوني الأمثر معاولة المنطقة الأمثر ما الأمثر معاولة الأمثر ما الأمثر ما الأمثر

کھرکامعنی ہے۔ پہنچ کہ فعتوں کی کٹرے کسی کوشکر سے ہٹا کرنا فر مائی پرنگا دے۔ (المدارک) لیمنی ایک آ دی افٹہ تعالیٰ کا فرما نیر دارہے اور گنا ہوں سے پہنا ہے گھر جب اس پراللہ تعالیٰ کی نعتوں کی کٹر سے ہوئی اسے مال بھڑت اور قوت لی تو دہ ہدل کیا۔ فرور گھڑ اور گناہ بھی جٹلا ہو گیا تو اس کیفیت کا نام بَعَکَر ہے۔ صاحب انوارالیمیان تحریر فرمائے ہیں:

حضرت ابوموی اشعری دمنی الله عندے دواہت ہے کہ آیک منی الله علیہ وہلم کی خدمت بیں حاضر ہوا اوراس نے عرض کیا بارسول الله صلی الله علیہ وہلم آیک فض اس لیے لڑتا ہے کہ مال خیست ملے اورا یک فض اس کیا لڑتا ہے کہ اس کی شہرت ہواورا یک فیض اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اس کی بھادری کا چرچا ہوتو ارشاد فر ماہیے ان میں اللہ کی داویش کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جوفض اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلہ بلند ہوتو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ (سفکارة المعان میں سامین اسمال بخاری وسلم)

اکر مکڑ ، اپنی ذات اور جماعت پر مجروسر بیسب اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ اس ہے اخلاص جاتا رہتا ہے۔ جولوگ اللہ کی رضا جا ہے۔ این ہے اخلاص جاتا رہتا ہے۔ جولوگ اللہ کی رضا جا ہے ہیں الن میں تواضع ہوتا ہے۔ اللہ پر مجروسہ ہوتا ہے اللہ بن کے لئے نگر تے ہیں اور اک کے موقع پر کا فروں کوا پی طاقت دکھانے کے لئے تھا ہری طور پر اکر مکڑ دکھاتا ہی اللہ کو مجوب ہے۔ ول میں تواضع اور اللہ پر مجروسہ اور خا ہر میں کا فرون کو جلاتے کے لئے اترائے ہوئے کا فرون کے مطابقہ ہیں۔ اس سے مقابلہ میں آتا ہے ہوئے کا فرون کے مقابلہ میں آتا ہے موب ہے۔

فى الحديث فاما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل عند الفتال واختياله عند الصدقة (كما في المشكرة ص٧٨٧)

حدیث میں ہے دوائر انے دانے دانے بین اللہ تعالی پند کرتا ہے دونی ل کے دقت کا اثر انا ہے اور صدقہ کے دقت کا اثر انا ( یعنی صدقہ دل کی خوفی ہے اور استغفار ہے دے )۔ ( تغییر الوزر البیان )

حفزات مغرین نے ککھا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پرحنوداکرم ﷺ نے مٹرکین کے فخراورغرودکا حالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ان کیلئے بددعا فرمالی اس سے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ فخرودکئی بری چیز ہے۔ امام دازی ککھتے ہیں: روی انہ صلی اللہ علیہ وسلم لتا راہم نی موقف بدر قال:

اللهم ان قریشاً اقبلت بفخرها و خیلاتها لععادضة دینك و محادبة رسولك. (تفسیر كبیر) بیخی دوایت ب كدرسول كريم صلی انشرطيد و کلم نے جب میدان بدرش شركین كالشكرد یكها توادشاد فرمایا: اے میرے مرود و گار قریش این افزو فرور کے ساتھ تیرے دین كامقابلد كرنے اور تیرے دسول سے جنگ كرنے كے لئے فكل آئے ہیں۔ كُوْ مَنْ يَا لِمُعَادِ فِي الْمِلْتِ الْمِعَادِ فِي كُوْنِ فِي الْمِلْ لِي اللَّهِ فِي مُعْمِدُ فِي مُعْمِدُ ا

الل جہادے کے لئے تخرو خرور بے صدائقسان وہ چیز ہے اللہ تعالی جب آئیس فنے قوت ، شان ، عزت اور مال دے توان میں اللہ تعالی کے لئے تو اسم اور زیادہ ہوجائی میا ہے ، ہی جو باہد نخر و غرور میں پڑتا ہے وہ شرکین کے طریقے پر جاتا ہے ظاہر یات ہے جب مشرکین کا طریقہ جاری ہوگا تواللہ تعالی کی تصرت اور عددا تھ جائے گی۔ (واللہ اعلم بالسواب)

فخر،غرورا در تیکبرمشر کیین کی خصلت تھی

امام دازی در مداللہ نے تک ترکسا ہے کہ قرآن پاک نے بسطر آ اور شاہ کو اسم کے مینے سے اور بسعدون کوفل کے مینے سے اور بسعدون کوفل کے مینے سے ذکر قرمایا ہے وال سے معلوم ہوتا ہے کہ فخر وفر وران مشرکین کی خسلت اور سنقل صفت بن چکی تھی جبکہ دیں سے دو کنے کا کا م قوانہوں نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکلم سے دعوی نبوت کے بعد شروع کیا۔ اسم بستر او پراور فسل تجدد اور صدوث پردالالت کرتا ہے۔ (تنمیر کریر)

ر یا کاری ہے بچنا

ریاکاری چھوٹائٹرک ہے اوراس سے انسان کے تمام اندان کے بوجائے ہیں۔ ریاکاری کے ساتھ جواجھا مل مجھی کیاجائے وہ حقیقت میں براہوتاہے کیونکہ جو کمل اللہ تعالیٰ کے لئے شہودہ مجھی اچھائیں ہوسکتا۔ ریاکاری کے ای معنیٰ کی طرف امام رازی دحمیانلہ نے اشارہ فربایاہے:

والرثا عبارة عن القصد إلى اظهار الجميل مع ان باطنه يكون قبيحاً. (تفسير كبير)

فاكده

ساحب تغير ماجدى لكعة بي:

بَعْظَوْا فَرَدِ ثَلَا النَّاسِ. بِحْرِونَمَائِلَ عُروروا تراب کاوصاف آن کی میذب فرقی تو مول،ان کے افکرول کی زرق برق ورویول ان کے جنٹرول اور نشانول ،ان کے افرید دعوی اور اعلانول ، ان کی تو پول اور جازول ان کے خیارول اور آبان کے طیارول اور آبان کے خیارول اور ان کے جو بری بمول پر کننے معاول آ تے ہیں اور سب جازول ان کے جو بری بمول پر کننے معاول آ تے ہیں اور سب سے بڑھ کران کے نشریول اور اعلانول پر ۔ (تغییر ماجدی)

شان نزول کی ویک مبارت

آیت کے شان نزول کے بارے بیل تغییر عثانی کی عبارت کانی ہے قرطبی، کبیر، روح المعانی، المدارک وفیرہ تمام تفاسیر میں بھی روایت فدکورہ البتہ تغییر قرطبی اور تغییر کبیر میں اس سے ملتی جلتی ایک اور عبارت بھی فدکورہ طلب علم سے لئے بطور حوالہ پیش خدمت ہے:

يعنى اسلجهل واصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير، خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف، فلما وردو الجحفة بعث "خفاف الكنائي" وكان صديقا لابي جهل. بهدايا اليه مع ابن له وقال: ان شدت اسدتك بالرجال، وان شئت امددتك بنفسى مع من خف من قومى، فقال ابوجهل: ان كنا نقاتل الله كما يزعم محمد (صلى الله عليه وسلم) فوالله مالنا بالله من طاقة. وان كنا نقاتل الناس فوالله ان بنا على الناس لقوة، والله لانرجع عن قتال محمد (صلى الله عليه وسلم) حتى نرد بدراً فنشرب فيها الخمور، وتعزف علينا القيان، فان بدراً موسم من مواسم العرب، وصوق من اسواقهم، حتى تصمع العرب بمخرجنا فتها بنا آخر الابد. (القرطبي) مام الاراد وسوق من اسواقهم، حتى تصمع العرب بمخرجنا فتها بنا آخر الابد. (القرطبي) المام الاي المناسرون: فوردوا بدراً و شربوا كورس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم قال المفسرون: فوردوا بدراً و شربوا كورس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم

فالحمدلله رب العالمين

## جبادی مضمو ك كی انهم آنيت

النوائح مكان القيان (تفسيركبير)

" مجاہدین فی سیمل اللہ اور وزوی عام بھی ہوں کا اصلی اور بنیادی فرق اس آیت میں بیان فرما ویا کیا ہے اور جیاد
وقال کے باب جس بیر آیت کلیدی آینوں میں ہے، و نیوی ہا و داروں ( یعنی فوجیوں اور بھی ہوک ) کی مدھرف بیرکہ
نیت دنیا کی ہوتی ہے اور غرض فاہت اس مادی دنیا کی فی تحقیر ہوتی ہے، بلک ان کی چال ڈھال، او مضاح واطوار عمل
وکردار ہر چیز ہے و نیا علی می پہتی ہے ۔ مجاہد و غازی اس کے برکس الی اتا کو پہلے تی زیر کر چکا ہوتا ہے اس کا مقصود
کا ہرا و باطناء قولاً و فعلاً اللہ کو ین کی سر بلندی ہی ہوتا ہے۔ کیا آئی تی تی کا اللہ ین بہت فور کے قابل ہے
مسلمان، طاہر ہے کہ بطرور یا بیں جتلا نہ تھ لیکن آئیں تھری کے ساتھ ممانعت اس امر جس مشرکیوں کے ساتھ مشابہ
ہونے سے بھی کی جاری ہے ۔ آئ کے مسلمان سوچیں کہ وہ اولیا واللہ ہونے کے مدیل ہو کر کن کن چیزوں میں
مشاہرے و مناسبت اعدا واللہ سندھ اصل کرتے جارہے ہیں ۔ ( تقمیر ماجدی )





می اللہ تعالی سے زرتا ہوں اور اللہ تعالی سخت مذاب کرنے والا ہے

غزدہ بدر کا بیدوا قعم میں یاوکرنے کے قابل ہے۔ جب شیطان نے مشرکوں کوان کے برے اٹھال خوشما کرے و کھائے چنا نچے وہ اپنے كفر، اسلام دعمنى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تالقت كون سجھنے كے ۔ اور بعر جنگ ك وفت اس نے مشرکیوں ہے کہا کہ آئ تمہارے یاس آئی توت اور شوکت ہے کہ کوئی تم پر عالب نہیں آسکا اور بس بھی تمہارا حامی ہوں۔ جب جنگ شروع ہوئی اور اس نے فرشتوں کو دیکھا توالے یاؤں بھاگا اور شرکین سے کہنے لگا ميراتم يه كوكي تعلق نبيل عن ان جيزول كود مكيدر بإمول جوهبيس نظرتيس آتي، هي توالله يه ورتا مون اورالله تعالى [ سختهمز ادسينة والناسب

روي ان الشيبطن تمثل لهم يومئذٍ في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكانت قريش تخاف من بني بكر ان ياتوهم من ورائهم لانهم قتلوا رجلا منهم فلما تمثل لهم قبال ما اخبر الله به عنه وقال الضحاك جاء هم ابليس يوم بدر برآيته وجنوده والقي في قلوبهم انهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين أبائهم. (القرطبي) ملاحظة فرمائية اس عبارت اورد مجرمفسرين كي عبارتول كانج زمسه

" قريش الي توت وجعيت برمغرور يضيكين يف كناندست ان كي يجيز جها زراي تمي ، خطره بيه واكركبيس بني كناند

ن النواليواد في معارف آبات المعاد ﴿ فَيْ يَشْرُهُمُ ﴿ ٢٣٩ ﴾ فَيْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْكُ الْمُنْكُ الْمُنْكُ م الله الله الله عنارف آبات المعاد ﴿ فَيْ يَشْرُهُمُ أَوْلَا اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کامیابی کے داستہ بھی آ ڑے نہ آ جا کی (اور پیچے ہے تعلید نہ کرویں)۔ قوداً شیطان ان کی پیٹی تھو گئے اور بہت

بر حالے کے لئے کنانہ کے سرداراعظم سراقہ بن بالک کی صورت بھی اپنی قریت (لیتی اولا واور پیلوں) کی فوج

لے کر تمووار ہوا اور ایوجیل و فیر و کواطمینان ولایا کہ ہم سب تہاری ہدوا ورحمایت پر بیں۔ کنانہ کی طرف ہے بے اگر

رہو، بھی تہارے ساتھ ہول۔ جب بدریش زور کارن پڑا اور شیطان کو جریم کی طیب السلام و غیر و فرشتے نظراً ہے تو

ایوجیل کے ہاتھ بھی ہے ہاتھ چیزا کرائے یا ہی بھاگا۔ ایوجیل نے کہا: سراقہ اجین وقت پرد قادے کر کہاں جاتے

ہو؟ کئے لگا بی تہارے ساتھ وی رہ سکا۔ جھے وہ چیزیں دکھائی و بے دئی جی جوتم کونظر نیس آ تی (لیتی فرشتے)

فداک (لیمی اس خدائی فوج کے ) ڈرسے بھراول بیٹھا جا تا ہے۔ اب تھہرنے کی ہمت تیس کی کئی کی تحت عذاب اور

قداک (لیمی اس خدائی فوج کے ) ڈرسے بھراول بیٹھا جا تا ہے۔ اب تھہرنے کی ہمت تیس کی کئی کی تحت عذاب اور

قداک (لیمی اس خدائی فوج کے ) ڈرسے بھراول بیٹھا جا تا ہے۔ اب تھہرنے کی ہمت تیس کی کئی کی تحت عذاب اور

قداک (لیمی اللہ کو اللہ کا اس کی دورہ جا ایس علی موافق بھی سے اس کی دل جی خداک ڈورٹ تھا ہاں وہ جا تا ہے۔ اس قریش کی سیاس کی کیا۔

دے کراور ہلا کہ بھی بھنسا کرچین وقت پر کھیک جایا کرتا ہے۔ اس کی موافق بھی کیا۔

دے کراور ہلا کہ بھی بھنسا کرچین وقت پر کھیک جایا کرتا ہے۔ اس کے موافق بھی کیا۔

يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان الاغرورا (النساء) كمثل الشيطان اذقال للانسان اكفر فلما كقر قال اذي برى منك اني اخاف الله رب العلمين (الحشر) وقال الشيطن لما قضى الامر أن الله وعدكم وعدالحق ووعدتكم فاخلفتكم وملكان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أن دعوتكم فاستجبتم لى قلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أني كفرت بما اشركتمون من قبل أن الظالمين لهم عذاب اليم (ابراهيم) (تقسيرعثماني) أني كفرت بما اشركتمون من قبل أن الظالمين لهم عذاب اليم (ابراهيم) (تقسيرعثماني)

وكانت يده في يد الحارث بن عشام. (جلالين)

كى مغسرين معترات كاقول بكرشيطان مقيقت بين بهي وْركيا تقام علام قرطبي رحمدالله كلهت بين:

قيل: خاف ابليس ان يكون يوم بدر اليوم الذي انظر اليه

لیمن ایک قول بیدہ کہ شیطان بدر کے دن اس بات سے ڈرگیا کہ شاید بیون دن ہوجس دن تک کی اس کومبلت (اورزندگی) دی گئی تھی۔(انفز نبی)

حضرت تغانوي رحمالله لكين من:

چینکہ تراخوف بدون ایمان کے معبول نہیں اس لیے شیطان کا خدا سے ڈرنا اگر واقعی بھی ہوتو کیمی کُلِ اشکال جیس۔ (بیان القرآن)

دومرا قول وی ہے جوتنبیرعثانی کی عبارت میں منتول ہے کہ شیطان ڈرائیس اس نے دھوکا دیا۔ (واللہ اعلم یالصواب) غرننچالبولدنىممنرناليات الجمند چېچېخچې ۲۳۰ <u>کېچېچېچېچېچې الانبال</u>د کې

ا کشومفسرین کی مضبوط دائے بہی ہے کے غزوہ بدر جس شیطان اٹسانی صورت اپنا کرآ یا اور اس نے مشرکین کواپئی مدد کا ایقین دلایا جبکہ بعض مفسرین کے نزو یک شیطان اٹسانی شکل جس جیس آیا بلک اس نے ان یا تو ان کا وسوسرڈ الاتھاجو آیہت میار کہ بھی بیان جو کی جیں۔

المام دازى دحدالله لكين إلى:

في كيفية هذا التزيين وجهان: الاول: ان الشيطان زيّن بوسوسته من غير أن يتحول في صورة الانسان وهو قول الحسن والاصم. (تفسير كبير)

صغرت تحانوی رحمہ اللہ نے دونوں اتوال کوچھ فرما دیا ہے ان کے فزد کیک واڈ زین کا تعلق وسوسے سے ہے اور و خال لا غالب فکم الیوم کا تعلق اس کے انسائی شکل ہیں آئے سے ہے۔ ملاحظ فرمائے بیان القرآن ۔

#### آيت کا ربط

اس آیت کامالیل ے کیاتعلق ہے؟ معزات مغرین کی عبادات سے بیاشاد سے بین

- کی میکیلی آیت ش فخر اور دیا کاری سے روکا کیا تھائی آیت میں بتایا کیا کہ فخر وریا کاری میں جتال ہونے والے افراد پر شیطان مسلط ہوجا تا ہے اور انجیس وجو کے میں ڈال کر فکست کی طرف د مکیلیا ہے۔
- ون مسلمانوں کی مدر کے لئے فران کے مسلمانوں پر جوا صانات فرمائے ان کا تذکرہ میں آیات بیس آیا ہے۔ یہی ان ان احسانات بی احسان ہے کہ شیطان مردود کو بھی اس دن ذلت درسوائی کے ساتھ جما کنا پڑا اوراس ون مسلمانوں کی مدد کے لئے فرقے نازل ہوئے اور شیطان نے ان فرشنوں کود یکھا۔
- کی میں آیت بیں مشرکین کی تین خوابیال بیان ہو کی تیں: 1 بطر 10 ریا 2 دین سے روکنا۔ اس آ بہت میں چوتی آب ان کی میں چوتی ترانی کا بیان ہو گی تھے تھے کیونکہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی آگھول بیں ہزین کر دیئے تھے۔ آگھول بیں ہزین کر دیئے تھے۔

ملاحظة فرمائية جندعبارتس:

- اور ریاکرنے والوں کا تعلق باللہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رحت النی رک جاتی ہے، شیطان پہلے البیس سبز باغ دکھا تا ہے لیکن آخریس انہیں تا کا ی کامند و کھنا پڑتا ہے۔ "(حاشیہ معزت لا مودی رحمہ اللہ)
- وقیل: هو عطف علیٰ ماتقدم من تذکیر النعم وتقدیره: وانکروا اذیریکموهم وانزین. (تفسیر کبیر)

اس ترکیب سے دوسرے دنباکی طرف اشارہ ہوا۔

وقيل: هو عطف على قوله خرجوا بطرا ورثاء الناس وتقديره: الاتكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس واذ زبن لهم الشيطان اعمالهم. (تفسير كبير) السيخاني عن من ديارهم بطرا ورثاء الناس واذ زبن لهم الشيطان اعمالهم. (تفسير كبير) السيخاني عن السيخاني السيخاني السيخاني السيخاني عن السيخاني عن السيخاني عن السيخاني عن السيخاني السيخاني

المرازى ومرانى ومراني والتوريد والعرصنوراكرم لى الشطيروملم كالقيم مجرو الفاقي معدودة عظيمة المرازى ومرائد والتعريد عظيمة للرسول عليه المسلام (تفسير كبير)

کیونکہ جب شرکین واپس کمدینے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ مراقد نے لفکر کو تکست دلوائی ، جب مراقد تک ہے بات بیٹی تو اس نے تشم کھاکر کہاکہ جھے تو تمہارے جانے کاعلم اس دفت ہوا جب تمہاری فکست کی خبر آئی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ مخص سراقہ نیوں شیطان تھا۔ (تغمیر کبیر)

خطرناك ممغه

آ بت کے پہلے جملے جملے جس شیطان سکاس خطرناک جملے کا ذکر ہے جس سے وہ لوگوں کوابیا گراہ کرتا ہے کہ وہ تو بہ تک نیس کرتے اور وہ حملہ بیہ ہے کہ برائی کواچھائی بٹا کردکھا تا ہے، تب برائی کرنے والا بھی مجھتا رہتا ہے کہ وہ تو نیکی اوراچھائی کردیا ہے۔ اور جب نیکی کردیا ہے تو تو بداور عراصت کس بات کی؟

اس نے مشرکین کے برے اعمال ان کی فظر بیں ایسے ٹوشنما بنادیتے کہ وہ چنگ ہے پہلے باطن کی تباہی کے لئے کا مطابع دعا کیں کررہے تھے۔ کیونکہ وہ سجھتے تھے کے مسلمان باطن پر بین اور وہ خود بی بریں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

غزو دُ بَدر کی اہمیت

آخر وہ بدر میں نہتے مسلمان اللہ تعالی کی رضا کے لئے طاقتوراور سلے دھن کے مقابلے بیں آ کھڑے ہوئے تو زبین و آسان میں ہرطرف المحیل کے گئر ہے ہوئے تو زبین و آسان میں ہرطرف المحیل کے گئر جسٹرے تعام کر ایک میں ہرطرف المحیل کے گئر جسٹرے تعام کر الکی آئے۔ باول ہرس بڑے ہوا کی چھنے گئیں۔ اور ایک طرف المحیل اور دہشت جھا گئی سیمان اللہ دیجہ ہیمان اللہ العظیم

الل ایمان جب بھی "نزتیب بدر" قائم کرتے ہیں انڈرٹھائی تھرت واعداد کے ایسے جیب مناظر ہرزمانے میں وکھاتا ہے۔ (والشاعلم بالصواب)

## شیطان کی رسوائی

الممرازى رحمالله في كلها ب كرشيطان كول وركيا؟ اس بار بين جاراتوال بين:

- 🕡 اس نے فرشتوں کودیکما تو ڈر کہا
- اس ف صفرت جريك عليه السلام كود يكها جوصفورا كرم ملى الله عليه وسلم كم آسم يل دب غف
  - 🕝 اس تے پدر پاک بزار فرشت از تے ویکھے
- ال في صفور الرم ملى الله عليه وسلم كون بن نفرت اور عليه كو تارو يجي تو تحبرايا كركيس الله يركوني الله معينت ندآ جائد (تغيير كبير)

الأنزل A الأنزل المعادية المعادية المنظمة الم

الم ترخی رحما الله ورطامان كثير رحما الله فروه بدر كون شيطان كي رسوا كي بيروايت ذكر كل مهما ما رأى ابليس يوما هو فيه اصغر ولا احقر ولا الدحر ولا اغيظ من يوم عرفة وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعقو عن الذنوب الا ما رأى يوم بدر قالوا: يارسول الله وما رأى يوم بدر؟ قال اما انه رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة (عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن رسول الله ملى الله عليه وسلم وهذا مرسل من هذا الوجه ابن كثير)

آیتی شیطان نے عرف کے وان سے بڑھ کرکوئی دان الیائیس دیکھا جس جس وہ زیادہ ولیل زیادہ تنظیر، زیادہ دھتکارہ موااور زیادہ غیز دہ ہو۔ کیونکہ دوعرف کے دن اللہ تعالی کی رحمت کے نزول اور گنا ہوں کے معاف ہونے کو دیکا ہے۔ حکمراس نے بدر کے دن جو بچود یکھا (اس کی وجہ سے وہ عرف کے دن سے بھی زیادہ ذلیل درسوا اور تنظیر وغز دہ ہوا) محابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ ایس نے بدر کے دن کیا ویکھا کہ محابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ ایس نے بدر کے دن کیا دیکھا آ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اس نے دیکھا کہ حضرت جبر تکل علیا السام جنگ کے لئے فرشتوں کی صف بندی کردہے ہیں۔

بِ شک جہاویس وہ سب برجو ہوتا ہے جس سے شیطان اور شیطانی تو تیں ذکیل وخوار ہوتی ہیں۔انڈر تعالی است سلم کوشیطان اور شیطانی تو توں پرغلب عطافر مائے۔ آیمن باارحم الراحین





خلاصه \_\_\_\_\_

غزوہ بدر کے موقع پر تین سوتیرہ مسلمانوں کو استے بوے لفکر کے مقابلے میں اتر تے دیکے کر مدینہ منورہ کے مثافق اور کھ کرمہ کے بیکے کہ ان مسلمانوں کوان کے دین نے دھو کے بیل ڈال دیا ہے۔ مثافق اور کھ کرمہ کے بیکے دل والے مسلمان کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کوان کے دین نے دھو کے بیل ڈال دیا ہے۔ اور وہ اسپنے دین کے برقق ہونے کے بجروسے پرخود کو اسٹے بین خطرے میں ڈال دے جی اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ جو کو کی اللہ تعالی پر تو کُل کرتا ہے وہ عالب دہتا ہے کھ تکہ بلاشیداللہ تعالی نر بروست ہے اور محمت والا ہے۔

كايام كركت

حفرت شاه صاحب رحمالل تحرير فرمات بين:

مسلمانوں کی دلیری دیکے کرمنافق اس طرح طعن کرنے سکتے تھے، مواللہ تعالی نے فرمایا کہ بیغرورنیس تو گل ہے۔ (موضح القرآن)

غلىيەللىدىتغالى كى مەدەسەماتاپ

حضرت فاجوري رحمدالله لكعية بن

منافق کہتے ہیں کرمسلمان اس خبط ہیں جتنا ہیں کراہے وین کی برکت ہے سب پر فاتنے ہوجا کمیں مے ان (منافقین) کے خبال ہیں کو یا بدکا میابی ناممکن ہے انہیں بد معلوم نیس کہ جوفض اللہ تعالی پر اعتما و کرے اور اس کا ہوجائے اللہ تعالی کی عددے وہ یقینا عالب ہوگا۔ (حاشیہ حضرت الا ہوری رحمہ اللہ)

## مسلمان وھو کے میں مہیں تو گل پر ہیں

حعرست عثاني دحداللدلكهية بين:

مسلمانوں کی تحوزی جعیت اور بے سروسا مانی اور اس پرالسی دلیری و ججاعت کودیکھتے ہوئے منافقین اورضعیف القلب کلید کو کہنے ملکے تنے کہ بیمسلمان اینے وین اور اپنی حقانیت کے خیال پر مغرور میں (بیعن وعو کے بیس میں) جو وَيُوْ يُسْرِقُ الْمِوْلِدِينِ مِعْدِينَ الْمِعْلِدِي وَهُوَ مُوْمِينِ الْمِعْلِدِي مِعْدِينَ الْمِعْلِدِي وَهُوَ مُؤْمِنِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعِلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِينَ الْمُعْلِدِي

اس طرح این کوموت کے مندیس ڈال دیتے ہیں جن تعالی نے اس کا بخاب دیا کہ بیغرور ٹیس آو گئی ہے جس کو ضداکی زبر دست قدرت پر احتاد ہواور یقین دیکے کہ جو پچھاد عرست ہوگا میں تھمت وصواب ہوگا ، وہ جق کے معاملہ ش ایسا ای بے مجراور دلیر ہوجاتا ہے۔ (تغییر عثمانی)

راط

اس آبت كالماقيل آيات عدكياربوب جدد المالاحقافرائين

ا کمان بیرتھا کہ اس جنگ میں کافر خالب آئیں ہے پہلی آیات میں بنایا گیا کہ بیکمان خلاتھا اور اس آیت میں ایک دوسرے کمان کے خلا ہونے کو بیان کیا گیا ہے وہ گمان (منافقین وغیرہ) کا بیرتھا کہ مسلمان مغلوب ہوں کے دعفرت تھانو کی رحمہ اللہ تکھتے ہیں:

اوپرے اس کمان کی فلطی کابیان تھا کہ کھارے عالب آئے کی امید تھی اور وہ مغلوب ہوئے اور آئے اس کمان کی فلطی کابیان القرآن) مفلوب ہوئے تظرآ ہے تھے اور وہ پر کت تو گئی سے قالب آئے (بیان القرآن)

کی سی کی آیت بی فرمایا کمیا که شیطان نے مشرکین کوان کے برے اعمال خوشما بنا کردکھائے اس آیت شی بتایا گیا کہ شیطان نے منافقین کی نظروں شریعی اس بات کومزین کردیا کہ مسلمان مغلوب ہوں سے ،حضرت مقائی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

چونکہ تر کمین شیطانی کا ذکر آیا تھا کہ شیطان نے مکہ کے کا فروں کو ہوں گمراہ کر رکھاتھا۔ یہاں ہے ہات بتلانا ہے ک بیرز کمین پچھانی پر متحصر میں بلکہ عدید کے منافق کہ جن کے ول میں مرض شک ونفاق ہے بدر کے واقعہ کی نسبت مسلمانوں کو بیسکتے ہتے کہ ان کوان کے دین نے مغرور کر دیا ہے تھر (صلی اللہ علیہ دسلم) کے وعدوں پر تمن سوتیرہ ٹوٹے مجونے مسلمان بڑار جنگجوا ور بھا در قریش ہے اور نے مطلے ہیں۔ (تغییر حقانی)

خزوہ بدر بیں سلمانوں پراللہ تعالی کے انعابات کا ذکر کل رہاہے اس آیت بیں بھی بیانوام بتایا کیا کہ مسلمانوں کی کزوری اور بے سروسا ہانی کا بیرعالم تفا کہ کھر کے بعیدی بینی تام کے مسلمان متافقین کو بھی مسلمانوں کی مسلمانوں کی کروری اور بے سروسا ہانی کا بیرعالم تفاکر اللہ تعالی نے ان کی تصریت فرمائی اور کا فرواں کی طرح متافقوں پر بھی واضح ہو کیا کہ اللہ تفائی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ (واللہ اللہ السواب)

منا فق كون شطي؟

امام دازی دعمدالله لکھتے ہیں:

اما المنافقون فهم نوم من الاوس والخزرج

منافق مدید منوره کے قبائل اوں اور خزرج کے افراد تھے (جو ظاہر میں مسلمان ہو بچکے تھے محرول سے کافر تھے)۔

(تغيركبير)

غ انتجال معارف آبات المعاد كيلي في الأمار ما المنظم الأمار المنظم الأمار الأما

الذين اظهروا الايمان وابطنوا الكفر (القرطبي)

## ولول کے مریض کون تھے؟

ایک آول بیہ کرمنافقین عی کادوسرانام ہے والدین فی قلوجهم مرض (وہ لوگ جن کے دلوں شرص مرض ایک تو کے دلوں شرص مرض ہے کہ منافقیری ہوگا۔ (تغییر قرطی )

جبدد ومراتول بيب كريه كيول والمصلمان تفيجومالت فك بن تفدام قرطبي دهمالله تكفي إن: الشاكون يعنى يدكك بن يزع موسة مسلمان تفر (القرلبي)

المام دازی دحدان کیسے ہیں:

وأما الذين في قلوبهم مرض فهم قوم من قريش اسلموا وما قوى اسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا شم أن قريشا لما خرجوا لحرب رسول الله عملي الله عليه وسلم قال اولئك نخرج مع قومنا فأن كان محمد (صلى الله عليه وسلم) في كثرة خرجنا اليه وأن كان في قلة أقمنا في قومنا: قال محمد بن اسحاق ثم قتل هؤلاء جميعا مع العشركين يوم بدر.

لینی و ولوگ بن کے دلوں بی مرض تھا تو یے تریش کے مجھا فراد بنے جوسلمان ہو پیکے نے تھر اہمی اسلام ان کے دلوں بین مضوط نہیں ہوا تھا اور انہوں نے جھرت نہیں کی تھر جسبہ تریش دسول الشعلی الشعلیہ وہلم سے لڑنے کے لئے نظیر و نہوں نے کہا ہم اپنی قوم کے ساتھ تعلیل ہے۔ پھر وہاں دیمیس ہے اگر جھ سلی الشعلیہ وہلم کے لوگوں کی تعدا دزیا دو ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں ہے تھر بن اسحاق تعدا دزیا دو ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں ہے تھر بن اسحاق فرمائے ہیں کہ دیتم امرائے ہیں کہ دیتم استھ رہیں ہے تھر بن اسحاق فرمائے ہیں کہ دیتم امرائے ہیں مارے کے ۔ (تغیر کہیر)

امام رازی رحمہ الله کی بیرعبارت بار بار پڑھی جائے اور ان لوگوں جیسا بننے سے بچا جائے جومسلمان ہونے کے باوجود طاقت کی پوجا کر میں۔ اور جب مجاہدین کو کمزود کھتے ہیں تو ان کا ساتھ چھوڑ کر کا فروں کی طرف ہوجاتے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

#### وهُس بات كودهوكا كهدر بي تقطيع

قرآن باک بناتا ہے کہ بیمنافق اور کی و لے مسلمان غزدہ بدر کے مجاہدین کے بارے بی کہتے تھے کہ ان کے وین نے ان کور وین نے ان کورمو کے بیں ڈال دیاہے ،اس دمو کے سے کیا مراد ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ دوم بی لکھنے ہیں :

قال ابن عباس معناه انه خرج بثلثمائة وثلاثة عشر يقاتلون الف رجل وما ذاك الا
 انهم اعتمدوا على دينهم

بین حضرت این عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کداس کا مطلب بیہ کہ حضورا کرم سلی الله علیہ دسلم تین سوتیرہ افراد کو لے کرایک ہزار کے مقالبے علی لکل بڑے ہیں یقیقا الن توکول نے اپنے دین کے بعروسے پرایسا کیا ہے۔

(جبد جنك توافراداوراسنع سائرى جاتى باس ليدروك غلطى اوروهو كم يس يزمك بيس)

وقيل السراد أن هؤلاء يستعون في قتل انفسهم رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل

ایک قول میہ کران کی بات کا مطلب میں تھا کہ بیسلمان خود کوئل کروانے کی کوشش کرتے ہیں اس امید پر کہوہ مرنے کے بعد زندہ کرویے جا کی سے اور آئیس اس آئل ہونے پر اجروثو اب ملے گا۔ ( تومیہ بات منافقین کے نزدیک نعوذ باللہ دعوکا تھی)۔ ( تغمیر کبیر )

دونوں اقوال پڑھے اوراس زمانے کے متافقین کی ہاتوں اوراس زمانے کے جہاد کالف روش خیال دانشوروں کی ہاتوں کامواز ند کیجئے ۔ یہ ہاتھں آپس میں کتنی لمتی جاتی جیں۔ صاحب تغییر ماجدی ککھتے ہیں:

محض حالات ظاہری پر کلید کرے منافقوں اور کچے ایمان والوں کا ابیا کیدگز رنا کچے غیر قدرتی بھی ندھا۔ (تغییر ماجدی)

يعنى منافقول كي نظر صن طاهرى حالات يربوتي ب

#### عزيز حكيم

حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ' عزیز'' ہے کہ اپنے اوپر لوگل کرنے والوں کو اکثر غلبہ ویتا ہے اور ' حکیم' ' ہے کہ جب غلب میں دلاتا تو اس بیر بھی مسلمانوں کے لئے کو کی مسلمت ہوتی ہے۔ (مغیوم بیان القرآن) آخر میں مصرت تعانوی رحمہ اللہ تکھتے ہیں:

غرض ظاہری سامان اور بے سامانی پریدارٹیس قاورکوئی اور بی ہے (بیان القرآن)

#### و بین کی سرشاری

لاحظافرائ بيجيب عبارت:

"جب بدر میں مٹی بحر کے بے سروسامان مسلمان بنگ کے لئے لکے تو منافق اور کے دل کے اور اس کی کوئی توجید میں کرسکے بچواس کے کہ کئی آئیس ان کے وین کے نشر نے مغرور کر دیا ہے" بات اگر چد بطور طعنہ کے کئی گئی تعلی کرسکے بچواس کے کہ کئی آئیس ان کے وین کے نشر نشر ایکن نشرہ باطل نہ تعاد بھی وجہ ہے کہ قرآن کی مجزانہ لیکن ایک لحاظ سے غلط بھی زختی ۔ بلاشیہ بید دین بی کا نشر تھا ، کین نشرہ باطل نہ تعاد بھی وجہ ہے کہ قرآن کی مجزانہ بلاغت نے آبیت (۳۹) میں ان کا قول تش کر کے دوبیس کیا ، بلک صرف بیکھا کہ و میں آبیت کی اندائی مسال النا کر ترجمان القرآن)



ہاتھوں نے آکے جیجا اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر علم ٹیس کری

وہ منظر بہت خوفا ک اور جیب ہوتا ہے جب فرشتے ان کافروں کی روس تبض کرتے ہیں وہ ان کوآگ کے کوڑوں سے منداور پاپٹے پر ماریتے جائے ہیں اور کہتے ہیں ایجی اصل عذاب تو آئے جا کرہ مگ جی چکھو کے۔ اور یہ سب بجوتبهار اعلال كابدله ہے اور اللہ تعالی ہر كربتدوں برفلم كرنے والانہيں ہے كہ بے جرم سزاوے۔

🕕 مجھی آبات ہیں کا فرون کے دنیا ہیں متنول ومغلوب ہونے کابیان تھااور اب ان کی اخروی اور برزخی سزااور اس ک وجیکاذ کرے ۔ (از بیان القرآن)

 آیت کاتعلق غزوه بدرے ہے مشرکین کوسائے کی ظرف سے مسلمان تلوادیں مارتے تھے اور جب وہ پیٹے مجمر ح لو فرنے انہیں مارتے اوران کی روحوں کوئٹی سے قبض کرتے۔

علامها بن كثير دحمدالله لكعت بن:

عن مجاهد قال يوم بدر قال ابن جريج: قال ابن عباس: اذا اقبل العشركون بوجوههم الى المسلمين، ضربوا وجوههم بالسيوف واذا ولو ادركتهم الملائكة يضربون ادبارهم. (ابن كثير)

حضرت لا مورى رحمه الله لكعية بين:

جو کا فریدر کے موقع پرمسلمانوں کو تیاہ کرنے کیلئے آئے جی انہیں فریشتے پیمزا دے کر کہتے تھے کہ بہترہاری سابقہ ا بداعمالی کا نتیجہ برمنائے الی کے خلاف زیم کی بسر کرنے کا نتیجہ ایسانتی برتا ہے (حاشیہ صغرت الدبوری دحمہ اللہ) غَى مَنْ عِلْمُواد في معارف البات المعاد ﴿ فَيْ مُنْ مُنْ اللَّهِ فِي مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کی مفسر بن صفرات کی دائے ہے ہے کہ آ بت تمام کفار کے لئے عام ہے اور اس بی خصوص طور پر بدر کے مفتول کا فرجمی شامل ہیں۔ کافر بھی شامل ہیں۔

حفرت عناني رحمه الله لكية بي:

بہت ہے مفسرین نے اس کو بھی بدر کے واقعہ میں واغل کیا ہے لیعنی اس وقت جو کافر مارے جاتے تھے ان کے ساتھ فرشنوں کا بید معام ہوتا ہے کہ بید واقعہ عالم ساتھ فرشنوں کا بید معام ہوتا ہے کہ بید واقعہ عالم ساتھ فرشنوں کا بید معام ہوتا ہے کہ بید واقعہ عالم برزخ کا جو۔ اب بدر کے واقعات سے تعلق بیہ وگا کرد نیا ہیں ان کا فروں کی ہے گت نی برزخ میں بیہ وگا اور آخرت کے عقراب کا تو کہنا تھی کیا۔

خزدہ بدر کے واقعات کے ساتھ کا فروں کے برے اعمال کا ذکر بھی چل رہاتھا تا کہ بیمعلوم ہو کہ ان کے خلاف کو فردہ بھر خلاف کیوں جنگ کی جاتی ہے؟ اب ان کے برے انجام کا تذکرہ بھی کردیا کیا کہ بیربرزخ اور آخرت میں بھی سزا کے ستحق ہیں۔

اس میں کفارے لئے عبیہ ہے کہ وہ باز آجا کیں اور مسلمانوں کے لئے بشارت ہے کہ ان کے وشمنوں کو اللہ تعالیٰ کمیسی سخت سزاد بتا ہے۔ وشمنان اسلام کو دنیا ہیں سز امجام کی باتھوں سے اور برزخ ہی فرشنوں کے ذریعہ دی جاری ہے۔ پس جہادی ایک محکمت بھی بچھام تھی۔ واللہ اللم بالعسواب

#### كا فرول كى موت كاستظر خوف ك

علامداين كثيررحمدالله لكعة بين:

يـقـول تـعـالـي: ولـو عاينت يا محمد (صلى الله عليه وسلم) حال توفي الملائكة ارواح الكفار، لرأيت امراً عظيما هائلاً فظيماً منكراً

سمویا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے اے تھر (صلی اللہ علیہ وسلم ) اگر آپ فرشنوں کے ذریبہ کا فروں کی روح قبض ہونے کا منظر دیکھ لینے تو آپ ایک عظیم ، وہشت ناک ، خوفناک اور جمیب منظر دیکھنے۔ (ابن کیٹر)

ال عبادت عل آيت كي تركيب عوى بعي آم كل بـــ

#### ابو جبل پر فریشتوں کی مار

تغیر قرطبی اورتغیراین کثیر على معرت حسن بعری کی بدروایت فدکور ب:

ان رجلًا قبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله التي رايت بظهر ابي جهل مثل الشراك قال ذلك ضرب الملائكة (القرطبي)

یعنی ایک مخص نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس عرض کیا بارسول اللہ بیس نے ابوجہل کی بیٹے پر تھے جبیبا واغ دیکھا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بے قرعتوں کی مارہے۔ المم ابوحيان رحمه التُدلَكين بين:

فأن كان ذلك عند الموت ضربتهم الملائكة بسياط من نار

لینیٰ اگر آیت میں موت کے وقت کا بیان ہے تو اس وقت فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ (البحرالحید)

نکتهٔ رازی ٌ

يَعْيِرِبُونِ وَجُوهُهُمْ وَالْدَبْ ارْهُمْ

آ گے اور چیچے کی مارے امام رازی رحمد اللہ نے بیلطیف کلته یمی تکالا ہے کہ کافر کی روح جب دنیا ہے روانہ ہوتی ہے تو دنیا کے جو دنیا کے انظر آتی ہے تو دنیا کے جو دنیا کے جو دنیا کی جو دنیا کی جو دنیا کے انظر آتی ہے۔ اس طرح سے کا اور چیچے دونو ل طرف سے کو یا دہری مار پڑتی ہے۔ (تنمیر ماجدی وتنمیر کیر)





# كَدَأْبِ أَلِ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ اللَّهِ

جیہا فرمونوں اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا انہوں نے اللہ تعالی کی آعوں ہے انکار کیا تو اللہ تعالی

# فَأَخَلَهُمُ اللَّهُ بِنُ ثُونِهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قِوَيٌّ شَيِيلُ الْعِقَابِ ﴿

لے ان کے مناہوں کی سزا میں اکیل مکڑ لیا ہے فلک اللہ تعالی زیروست اور سخت عذاب کرنے والا ہے

## خاذمه

ا پنے کفراور دین دشمنی پرسز اپانے میں ان مشرکین کی حالت الی ہے جیسے فرعون والوں اور ان ہے پہلے کا فروں کی حالت بھی ۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مانے ہے الکار کیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم پر آئیس پکڑا اور سزا دی بے قبک اللہ تعالیٰ بو کی قوت والا ، سخت سزا دینے والا ہے۔ ( دشمنان اسلام سزا کے ستحق ہیں جہاد کے ذریعہان کوسزادی جاری ہے اور یہ مخلوب ہو کے جس طرح الیا فرعون مغلوب ہوئے)

#### تنكفه يب كابدله تعذيب <del>تنسب</del>

والمعشى جروا على عادتهم في التكذيب فأجرى عليه مثل ما فعل بهم في التعذيب. (المدارك)

لیمنی مطلب بیہ کہ ال مشرکین نے پرانے کا فرول کی عادت اور طریقے کوجاری دیکھتے ہوئے دین حق کوجٹلایا تو اللہ تعالی نے بھی ان پرعذاب کا وہ قانون جاری فرمادیا جوان سے پہلے کا فرول پر جاری فرمایا تھا۔ محمد یب ( لیمن حبٹلانے ) کا بدلہ تعذیب ( لیمن عذاب )

## ربطا ورتفيير

المام دازی رحداد کیسے ہیں:

انه تعلیٰ لما بین ما انزله باهل بدر من الکفار عاجلاً و آجلاً کما شرحناه اتبعه بأن بین هذه طریقته وسنته فی الکل فقال کداب آل فرعون والعنیٰ: علدة هؤلاء فی کفرهم کعادة آل فرعون فی کفرهم، فجوزی هؤلاء بالقتل والسبی کما جوزی اولئك بالاغراق (التفسیر الکیپر) میان اشتعالی نے ایک اشتعالی نے ایک اشتعالی کار برازل کیا اب

اس کے بعد بیان قرمارے بیل کرانلہ تعالی کامیاتا تون اور طریقہ سب کے لئے ہے چنانچدار شاوقر مایا: کُلگاآی اُل

و المناوعة ا

فِیڈینیوں مطلب اس کا بہ ہے کہ ان مشرکین کی حالت کفریش ال فرعون کی حالت کفریسی ہے ، پس ان کوئل اور قید کے ذریعہ ہے اس مطرح سزادی کئی جس طرح ال فرعون کوغرق کر کے سزادی گئی۔

دومری تنسیر

المام قرطبی دحدان کھتے ہیں:

الداّب العادة وقد تقدم في الإعمران اي العادة في تعذيبهم عند قبض الارواح وفي القبور كعادة الإغرام والقرطبي)

نیعن داب کامعنیٰ ہے عادۃ (طریقہ) جیسا کہ مورۃ ال عمران میں گزر چکا ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موت کے وقت اور قبروں میں مزاد ہے کا طریقہ ال فرعون کومزاد ہے جیسا ہے۔

موارف

اس آیت کا میکیلی آیات کے ساتھ ربط واستے ہے، وہ کفارجو سلمانوں کے خلاف جنگ کے لئے نکلتے ہیں ان کا هجرتناک انتجام بیان فرمایا جارها ہے اب اس آیت میں فرمایا کیا کہائیے ظالموں اور کا فروں کوسزا وینے کا معاملہ نیا نہیں ہے بلکہ بیاشہ تعالیٰ کا وہ طریقہ ہے جو سیلے ہے جلا آ رہ ہے۔اس میں بیجی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیطریقہ آ ئندہ بھی چاتا رہے گا۔ پس کافروں کو جاہیے کہ کفراور اسلام دشمنی حیوز کر اسلام قبول کریں تا کہ خوفناک انجام اور عبرتناک مزاؤں ہے نے سکیس۔اور مسلمانوں کے لئے بیسبت ہے کہ دواسلام زخمن کا فروں کی طافت ہے مرحوب مند موں۔ فرعون جیسا طاقتور اور جنگ اسباب سے مالا مال بادشاہ اللہ تعالیٰ کی سزائے میں نیج سکا، دنیا ہیں ہی سے حکومت وسلطنت جمنی اور مرتے ہی مخت عذاب کامستحق بنا۔ای طرح غز وہ بدر میں مسلمانوں کے مذمقائل آنے والمسلم مشرکین کے ساتھ ہوا۔ نہایت ذلت اور عذاب کے ساتھ موت آئی اور آئے مزید بخت عذاب ان کے لئے تیار ہے۔ پس ان کا فروں کی طاقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے بھی نہیں ہے مسلمانوں کو قطعا کسی بھی فرعون اور ایوجھل ہے مرعوب نبیس مونا جاہے اور ندان کے سامنے کرون جھکائی جاہے۔ مسلمان اللہ تعالی کے ساتھ بورے وفادار رہیں اور اس تے تھم مے مطابق جرت اور جہاد کے مل کوزیمہ و تکیس تب اللہ تعالیٰ کی توت اور اس کا انتقام دین ہے دشمنوں کوریزہ رین و کرویتا ہے۔ حصرت موی علیدالسلام نے بھرت فر مالی تو فرعون اور دس کا فشکر اللہ تعالیٰ نے غرق فر ماویا اور صغرت جم ملی الله علیه وسلم تے جباد فرمایا تو ابوجهل اور اس کالشکر الله تعالی نے تو ترکر رکھ دیا۔ ایسا بھیشہ سے موتا آرم ہے اور ایسا آ ئندہ بھی ہوتارہے گا۔ پس ضرورت اس بات کی ہے کہ سلمان غزوہ بدر کی تر تبیب کوزیمہ کریں۔ ان کے دعمن بہلے ے بی اپنے کفراور جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے متحق ہیں وہ ان کا مقابلہ تیس کر سکتے۔ بلکہ اللہ تعالی مجاہدین کے ہاتھوں ان کافروں پرایتاد نیوی عذاب تازل فرما تاہے جیسا کرارشاد باری تعالیٰ ہے: قالیلو علم یعن بھٹ منطقہ يها يشكوكم لين من من جوادكروالدُوتوالى تهاري بالقول من أيس عذاب دي كاروالدُونم بالعواب



خلامه \_\_\_\_\_

كلا أبركت

حفرت شاه صاحب رحمه الله لكين ين:

لعِنْ اعتقادا ورنيت جب تك ند برلة والله تعالى كي يخش فعت جيمين مين جاتي (موضّح القرآن)

رحمت کے بعدر زحمت

اللہ تعالی تو کسی قوم کی حالت نہیں پر ل)جب تک دہ خودا پی حالت نہ بدلے للبڈ اان لوگوں پر رحمت کے بعد زحمت کا نزول ان کے اینے اعمال کے باعث ہوا۔ (حاشیہ حضرت لا ہوری رحمہ اللہ)

كفار مكد كى خراب حالت

كتب ديل كنف ار مكة اطلع امهم من جوع، وامنهم من خوف، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهم بالكفر والصد عن سبيل الله وقتال المومنين. (جلالين)

جیے کفار کمہ کدانشر تعالی نے ان کو تمن بوئی تعتیں بخشیں ، بھوک دور کرے کمانے کی وسعت دی 😝 خوف ک

جگدامن دیا 🍅 ان کی طرف رسول الشصلی الشعلیدوسلم کومبعوش فرمایا۔ انہوں نے ان تین نعتوں کی ناشکری کی اور

🕕 كغرافقيادكيا 🕡 لوكول كودين سے دوكا 🕝 مسلمانوں كے ظاف جنگ كرنے لگے۔

المسد كارحماللفرماح بن:

غ المتوالد في معارف البات المعاد يري المتوارك المتوارك المتوارك المتوارك المتوارك المتوارك المتوارك المتوارك ا

نعمة الله عليهم محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فنقل الى المدينة وحل بالمشركين العقاب (القرطبي)

الل مکہ کے لئے نعمت حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم متصانبوں نے اس جمعت کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے رہیمت الل مدینہ کوعطا فرما دی اور مشرکین ہرعذاب کا دروا تر ہ کھول دیا۔

المام قرطبى دحدالله لكعن بير.

ونعمة الله على قريش الخصب والسعة والامن والعافية (القرطبي) ليخ قريش يرانته تعالى كيمنيس زرتيزي فراخي المن ادرعاقيت تخي-

> ئىنەرى نىكىتە ئى

مشركين توبيل سے تفرير شے توان كى حالت كے قراب ہوئے كاكيا مطلب ہے؟ امام مفى رحمہ الشاس كا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں:

تغيرت الحال المسخوطة الى اسخط منها .... الغ

لیتی حالت کے خراب کا مطلب ہے ہے کہ ان کی حالت بدے بدتر ہوجائے، اللہ کی تاراضی والی حالت ہیں بنے کہ ناراضی والی حالت ہیں بنے کے ناراضی والی حالت بن جائے۔ پس مشرکین مکہ آپ ملی اللہ علیہ دسلم کی بعثت سے پہلے ہی بری حالت ہیں بنے کہ بنوں کی بچھا کرتے ہے گھر جب اللہ تعالی نے ان کی طرف اپنی آبات بھیجیں تو انہوں نے ان آبات کو جمثلا دیا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خون بہائے کے در ہے ہوئے پس انہوں نے اپنی بری حالت کو بخت بری حالت سے بدل لیا یعنی وہ اور زیادہ برے ہوئے تو اللہ تعالی نے آئیس مبلت کی جو نمیت دی ہوئی تھی وہ چھین کی اور ان پر فوری عذاب آگیا۔ اللہ ایک مبلت اور ڈھیل ایک فیمت تھی جو چھین کی جو تھین کی جو نمیت دی ہوئی تھی وہ چھین کی اور ان پر فوری عذاب آگیا۔ (المدارک)

آيت كي تغيير على مزيد دوسيق آموز عبارتيس ملاحظ فرما تعين:

تقرير عثاني "

یعنی جب لوگ ایلی ہے اعتدالی اور خلط کاری ہے تیکی کے فطری قری اور استعداد کو بدل والے جیں اور خدا کی بخشی موقع پر خرج نہیں کرتے بکدالے اس کی خالفت میں موقع پر خرج نہیں کرتے بکدالے اس کی خالفت میں مرف کرنے گئے جیں تو حق نتوالی اپنی تعتیں ان ہے چمین ایتا ہے اور شان انعام کو انتقام ہے بدل و بتا ہے۔ وہ بندوں کی تمام ہاتوں کو منتا اور تمام احوالی کو جا متا ہے کوئی چیز اس سے پردہ شمن نیں ۔ فہذا جس سے جو معالمہ کرے کا نہایت تھیک اور برکل ہوگا۔ (تنمیر مثانی)

تقرير ما جدي 📒 📒

يهال بيكليدى حقيقت بيان كروى ب كه جب تك كوئى قوم خودا چى اندرونى حالت اس ي تخلف ندكر ي جو

رول تعب معدو الدول من الدول من الدول الدو

ا بن قلب مابیت كرنی اور مدل ، مهادت ، خدا تری كی ساري نعمت كوبدل كراس كی جگفام ، نفسانیت ، شقاوت ، براور

كشى، فيانت عشرت يرى غوض برقتم كى خبافت عداسية سينول وآبادكرليا. (تغيير ماجدى)

فاكرة

م گذشتہ آیات میں غزوہ بدر کا بیان ہے اور سلمانوں کو جہاد کا تھم دیا ممیا ہے۔ مسلمانوں کا بیہ جہاد ماہینا و نیا کے اطا توركة رسيد موكا جواسلام اورمسلمانول كى وعوت كراسة كى ركاوث بنيس كمد يامسلمانول كي خلاف جنك یر با کریں ہے۔ کمزور سے مسلمان کس طرح ان طاقتور دشمنوں کا مقابلہ کریں محیقو آل فرمون کا حوالہ دے کرانہیں سمجما یا محیا کدکافروں کی طاقت وقوت الله تعالی کی قوت اورانقام کے مقالبے بیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ۔فرمون جیسا طاقتورترین بادشاہ یانی کی اور وں کالقمدین ممیاریس ان کافروں کے باس حکومت ، مال سلطنت اور فوج کی جوفعت ے وہ ایک خاص وفت تک کے لئے ہے۔ بیلوگ جب الل ایمان کے خلاف ان تعمقوں کواستعال کرنے گئتے ہیں تو الله تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت اور دھمل کا وقت شم ہوجا تا ہے اور پہلوک الله تعالیٰ کے دندی عذاب میں پکڑے جاتے ہیں ۔جس طرح افل کمدیے ساتھ ہوا۔جس طرح آل فرعون سے ساتھ ہوا۔پس آ میدہ بھی ای طرح ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کو جاہیے کہ اپنی دعوت لے کرد نیا کی ہرقوم اور ہرفرد کے پاس جائیں۔ پس جوان کے راہے ٹیل رکاوٹ ہے گا اوران کے خلاف توت لے کرآ ہے گا اس کا انجام' 'آل فرعون'' اور' کفار بدر' جیسا ہوگا ۔ بحریہ بات بھی یاد ر کھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سزا کا بیقانون عام ہے۔ پس محرمسلمان بھی اپنی حالت فراب کرلیں سے اور ہیں ونیا کی زندگی کومنتصور بتالیں سے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعتوں ہے بحروم کرویئے جائیں سے حضورا کرم صلی اللہ عليه وسلم كى حديث ياك معلوم بوتاب كه جب مسلمان جهاوجهوز ديس محتوان يروات مسلط كروى جائے كى يعنى و وحزت اور غلے کی تعت سے محروم ہوجا کی سے اور ای طرح حدیث یاک سے تابت ہے کہ جب سلمانوں میں ''وبین'' آجائے گا یعنی وہ دنیا ہے مجت کرتے گئیں گے اور موت کو براجا نیں مے تو دنیا بھر کی تو بیں ان پرٹوٹ پڑیں کی اور آئیں نوج کھسوٹ کر کھا کیں گی۔ مسلمانوں کواس دقت فتح ''غز وہ بدر'' کی تر تیب پر فی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اسی برزو کُل کرتے ہوئے دشمثان اسلام کے خلاف کُل پڑے دیتھے۔

ان جب تک وہ اپنی اس حالت اور نظریے پر قائم رہیں سے انہیں نصرت ، انتخ اور غلبے کی احت ملی رہے گئیں نصرت ، انتخ اور غلبے کی احت ملی رہے گئیں اور جب وہ اس ترتیب کوچھوڑ دیں کے تو پھر نحت کا چھین لیا جانا آبک قانون ہے اور اللہ تعالی کی پڑھلم ہیں قرما تا اور کسی کو بے جرم مرزا تعییں دیتا۔ (واللہ اعلم بالصواب)





## فلامه \_\_\_\_\_

فرحون والم ليون إان م بہلے مركش كافر رسب في الله تعالى كى آئنوں كوج بلاكر خودكو عذاب اورمزا كاستحق بنایا۔ چنانچہ بیسب این جرائم كى باداش بن بلاك كرديئے محكا اور فرعون والے فرق كرديئے محكے ان سب في خود بن اپنے اور ظلم كيا۔

### الله تعالی کو ذاتی عداوت نبیس

فرعوندن اوران سے پہلی قوموں کوان کے جرائم کی یاداش میں ہلاک کیا اورخصوصیت کے ساتھ فرعونیوں کا بیڑہ غرق کیا۔ بیسب اس وقت ہواجب انہوں نے اللہ تعالی سے بغاوت اورشرارت کر کے خودا پی جانوں پرظلم کے ورنہ اللہ تعالیٰ کوکسی کلوق سے ذاتی عداوت نہیں۔ (تغییر مٹانی)

## فرعون کا تذکره

قرع ن اسینے زمانے کی سپر پاور کا نام ہے بیاسینے دور کی ایک بہت ہوئ بنتی طاقت اور استعاری سلطنت تھی۔
قرآن پاک بار باراس کے انجام کا تذکرہ کرتا ہے ، فزول قرآن کے زمانے بیلی قیصر دکمر کی نام کی دو بوئی طاقتیں دنیا
پر چھائی ہوئیں تھیں ۔ قرآن پاک کو مانے والوں نے ان دولوں طاقتوں کوفرعون کے تناظر میں دیکھا اور بھی ان سے
مرعوب نیس ہوئے ۔ فرعون کو اللہ تعالی نے کافی مہلت دی تھر جب دہ ایمان والوں کے پیچھے آئیں پکڑنے اور بلاک
کرنے کے لئے لگا اور مہلت شم ہوئی اور دہ غرق کر دیا گیا۔ مشرکین کھ کو بھی کانی مہلت کی تھر جب دہ سلے ہوک
اکرتے ہوئے نظا ور مہلساتوں کے مقابلے میں صف آزراہ ہوئے و مہلت کا دفت شم ہوگیا اور دہ پکڑے کے اس اسلامانوں کو زمانے کے کئی فرعون اور کی ایوجیل سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی اسلام

غِنْ نَدَوَالْمِوَالِدَنِي مَعَارِ فَالْمِلْتِ الْمِعَادِ فِي غِنْ فِي فِي الْمِنْ لِهِ مِنْ فِي الْمِنْ لِهِ ف غِنْ نَدُوالْمِوَالِدِنِي مَعَارِ فَالْمِلْتِ الْمِعَادِ فِي غِنْ فِي غِنْ الْمِنْ لِهِ مِنْ فِي الْمِنْ لِهِ

اورمسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت استعال کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے فضب کاستحق بن جاتا ہے اوراس کی مہلت کا وفت ختم ہوجاتا ہے۔(واللہ اعلم بالصواب)

# وونوں قیات میں تکرار نہیں ہے

امام قرطبی دحدالله تکھتے ہیں:

لیس هذا بقکریو: لان الاول للعادة فی التکذیب والثانی للعادة فی التغییو. یعنی اس ش اور (کداب آل فرعون والی پیمیل) آیت ش تحراریس ہے۔ آس ش عادت تحذیب کابیان تفا( کدکفار کہ کا دین کو جمٹلانا فرع نیوب کی طرح ہے) اور اس ش عادت تغییر کا بیان ہے ( کدان کفار کمہ نے بھی اپنی حالت کوائی طرح خراب کیاہے جس طرح فرع نیوب نے کیاتھا) (القرطبی)

امام دازی رحمدانشدنے تعن وجو ہات دونوں آجوں کے درمیان فرق کی بیان فرمائی ہیں۔ (تعنیر کبیر میں ملاحظہ فرمالیں )۔





بِهِمْ مِّنَ خَلَفَهُمْ لَعَكَّهُمُ يَنْكُرُونَ ؈

کہ ان کے مجھے دکمے کر ہماگ جائیں تاکہ انیس میرت ہو

خلاصه \_\_\_\_\_

جولوگ بھیشد کے لئے کفراور بے ایمانی پرؤٹ مے ہیں اور بالکل بے خوف ہوکر بار بارا پنا عبد تو ڑتے ہیں بیلوگ اللہ تعالیٰ کے نزویک بیر برت میں اور بیلی ہے ہوگئی ہے۔ اگر بیر میدان جنگ بیل آپ کے ہاتھ آ جا کیں تو ان کو ایک بخت سزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزویک بیرت حاصل کریں اور عبد تلکنی کی جمی جرائت نہ جسے ویکے کران کے بیچھے دہنے والے باان کے بعد آئے والی سلیس می جبرت حاصل کریں اور عبد تلکنی کی مجمی جرائت نہ کرسکیں۔ (بیعن ید شمنان اسلام اس بات کے ستحق ہیں کدائے خلاف جباد کیا جائے اور خوب مخت کیا جائے )

## شان نزول 🔀

● ونزل نی قریطة (حلالین) یعن بیآیات بیودنی قریط کے متعلق ٹازل ہوئی ہیں۔

والاية على ماقال جمع: تزلت في يهود بني قريظة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لايمالئوا عليه فاعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم علهدهم عليه الصلاة والسلام فنكثوا ومالؤ وهم عليه (عليه الصلوة والسلام) يوم الخندق وركب كعب الى مكة فحالفهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بیخن کی مفسر بین معزات کے زو کی آیت کا زول میرودی قریظ کے بارے میں ہواہے انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے معاہدہ کیاتھا کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے خلاف سمی کی مدونیس کریں مے محری مرامہوں نے مشرکین کو كَوْنَتَوْلُوهِ وَالدَّى مَعَادِكُ أَيْنِكُ لِلْمِعَادِي فِي الْمُعَادِي فِي الْمُولِ فِي الْمُولِ فِي الْمُول المُولِ فِي مَعَادِفُ أَيْنِكُ لِلْمُعِمَّادِي فِي الْمُعَادِي فِي الْمُعَادِينِ فِي الْمُولِ فِي الْمُولِ فِي

اسلے دیا اور کینے لگے ہم معاہدہ بھول سے تنے ،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ معاہدہ کیا تکر انہوں نے بیہ معاہدہ بھی توڑ دیا اور غزوہ خندق کے موقع پرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین کی عدد کی اور کعب سوار ہوکر کہ جا پہنچا جہاں اس نے مشرکین کہ کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کامعاہدہ کیا۔ (روح المعانی)

والمعنى بهم تريطة والنضير في تول مجاهدو غيره.

لعنى ان آيات سےمراد يود في قريظ اور يبود تي نفير بين بي جابدر حداللدو فيرو كا قول ب\_( قرطعى)

عن سسعید بسن جبیر انها نزلت نی ستة رهط من یهود منهم ابن تابوت. لیخ حفرت سعید بن جبیر دحمه الله ہے دوایت ہے کہ بیآ یت چے یہود ہوں کے متعلق نازل ہوئی جن جس ہے آیک" ابن تابوت'' بھی تھا۔ تابوت'' بھی تمار

علامة لوى دحمه الله يقول قل كرف يح بعد لكهن بي:

ولعله أراديهم الرؤ ساء المباشرين للعهد

شاریستیدین جیرد شراندنے بیود بول کے وہر دارمراد لئے ایل جن ہے براوراست معاہدہ واقعا۔ (روح المعانی) الم مرازی رحمداللہ کے زویک رائج کی ہے کہ آیت کے اولین معداق بیود بنی قریظہ میں وہ لکھتے ہیں:

قــال ابن عبــاس: هم قريطة فــانهم نـقضو! عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم واعــانواعليه المشركين بالسلاح في يوم بدر ثم قائوا اخطأنا فعاهدهم مرةً اخرى فنقضوه ايضاً يوم الخندق. (تفسير كبير)

حفرت در بابادى رحمه الله كفية بن:

یبود مدید کے تنین پُر قوئت قبیلوں بیں ہے ایک کانام "بنو قریظ" تھاجوا پی بدنیانی اور شراکھیزی بی اوروں ہے برخطا ہوا تھا ان کے اور بنونشیر کے محلّہ کے درمیان صرف موالی (مدینہ کا بالائی حصہ) کے باغ حقہ فاصل ہے ان کی متعدد بدعبد ہوں کی بنا پر ان پر فوج کئی ہوئی (وی قعدہ ۵، اجری) یبود کے ان قلعوں کا محاصرہ معتبر روابھوں کے مطابق 10 وان رہاور آخر میں 10 ہے او پر یبود کی کردن ماری کی جن میں ایک جورت بھی تھی۔ (تغییر ماجدی) مطابق 10 دن رہاور آخر میں 10 ہے او پر یبود کی کردن ماری کی جن میں ایک جورت بھی تھی۔ (تغییر ماجدی) صماحت تر قالعینین تکھتے ہیں:

ونزل في قريطة هم قوم من اليهود من حلفاء الاوس استوطنوا واديافي ضاحية المدينة على مسافة ميلين او ثلاثه الى الجنوب الشرقي من المدينة، قرب مفازل يهود "بني النفضير" الذين اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة السنة الرابعة بعدان نقضوا المهد وهموا بقتله صلى الله عليه وسلم وفيهم نزلت "سورة الحشر" التي كان يسميها عبد

ى ئىنچىلىدىنى مىدىرى ئىلىت لاجىدىد كەنگىزىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىلىكى ئىل ئىلىنى ئىلىدىنى مىدىرى ئىلىت لاجىدىد كەنگىزىكى ئىلىنىڭ ئىلىكى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

الله بن عبياس رضى الله عنهما "سورة النضير كمارواه عنه البخارى امايهود بنى قريظة فقد نقضوا العهد وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب ايام الخندق سنة خسس فحاصرهم النبى صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم وغنم اموالهم. (قرة العينين)

ان تمام اقوال کا خلاصہ بھی ہوا کدان ؟ یات کے اولین مصداق تو یہودی بیل محرآ یات مبار کدکامنہوم وسطنب عام ہے اوراس سے مراد کا فروں کا ہروہ کروہ ہے جس بھی وصفیس یائی جا تیں: 

این کفریر نظامو اس مسلمانوں کے سلمانوں کے ساتھ بدع بدی کا مرتکب ہو۔

حضرت تمانوى رحمالله لكمة بن.

او پر کی آیات میں یہاں تک کفارو شرکین کے احوال وقال کا بیان تھا آگے کفارافل کتاب کے احوال اور قال کا بیان ہے جب اکہ تہمید سورت میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور سب نزول اسکا یہود نی قریظہ کی عجد فکنی ہے کہ انہوں نے جناب رسول الشملی الشعلیہ وکلم سے عہد کیا تھا کہ ہم آپ کے خالفین کو عدد ندویں کے اور پھر بھی خزوہ احزاب میں مشرکین کو عدد دی اور پھی چھر بارایہ ابو چکا۔ ہر بارش کہ دسیتہ بھے کہ ہم بھول کے پھر تازہ حمد کرتے تے ہمرایہ ای کھرایات کے اس بران آپول میں تھر بارایہ ہوگئے ہم اواان سے قال کا۔ (بیان القرآن)

کی بھی آ بہت میں کافروں کے بارے میں فرمایاتھا کہ سکانے گانوہ خولیہ بین کہ وہ سب طالم تھے

(اور ہیں) اب ان طالموں میں سے جوزیادہ فالم اور برے ہیں ان کی صفات کا بیان ہے اور نتایا کہا ہے کہ ان

کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان شکر الگر و آئی کہ سب سے بدتر کافروہ ہیں جن میں دو برائیاں ہوں اس اپنے

کمری ایسے کے بول کہ ایمان لاتے کی ظاہری امید ختم ہو چکی ہو کا بار بارعبد تو ڑتے ہوں۔ ان کے ساتھ سلوک یہ کیا
جائے کہاں کو جرنتا کہ سزادی جائے۔ امام داتری رحمہ اللہ نے اس دو کو کا فتیار کیا ہے چنا نچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

اعلم انه تعالىٰ لما وصف كل الكفار بقوله وَ كُلُّ كَا تُوا ظُولِمِينَ افردبعضهم بمزية في الشروالعناد فقال إِنَّ شُكَرًالكُوَآتِ عند الله اى في حكمه وعلمه من حصلت له خصلتان (الصفة الاولى) الكافرالذي يكون مستمرا على كفره مصراً عليه لا يتغير عنه البتة (الصفة الثانية) ان يكون ناقضا للعهد على الدوام (التفسير الكبير)

تغييرهاني من اي ربط كوا فقيار كيا حمايه وصاحب تغيير ماجدي لكعق إن:

مَنْكُونَا اللَّهُ وَأَلَيْتُ كَافِرَةِ سب بى الله تعالى كم بال برز كلوق بيدان ش بحى بدر ين وه بين جنهول ي مغري

(مَنْ وَالْمِوْلِدِ فِي مَعْدُرُونَ الْمِعَادِ } ﴿ وَهُمْ مُنْ الْأَمْلِ لِمْ يَعْمُ مُنْ مُعْمَدُهُمْ الْمُعْدُ

بدعبدى كااضاف كياب

بين تعالى أن من جمع بين الكفر الدائم وبين نقص العهد على هذاالوجه كأن شرائدواب. (تفسير كبير،ماجدي)

وہ بدرکومٹال بنا کراب شرکین کے علاوہ کفار کی ویگر تسموں ہے بھی جہاد کا تھم ویا جارہا ہے کیونکہ جہاد کا تھم عام ہے بیمرق مشرکین یا جزیرۃ العرب کے ساتھ خاص ٹیس ہے۔ جہاد کا تھم نوری و نیا بیس امن قائم کرنے کا تھم عام ہے بیمرق مشرکین یا جزیرۃ العرب کے ساتھ خاص ٹیس ہے۔ جہاد کا تھم نوری و نیا بیس امن قائم کرنے کا قرول کے وہ کروہ جو بدہ ہدی کے خوکر ہو بچے بیں وہ و نیا کے امن کے لئے خطرہ میں۔ (واللہ اعلم بالسواب) لما حظر ماسے بیمبارت:

" " كذشتا يت من بناياتها كديرتمام كفارطالم بين: اب ان كاتبازات وضائض بيان بوت بين: (الف) ان كوايمان بالشب بيانجانفرت ب\_

(ب) این کسی عہد پر قائم نیس رہے اوران کو پیٹر تو ڑتے رہجے ہیں۔ دنیا کے اس عامد کی خاطران لوگوں سے بی ساوک ضروری ہے ان کو ایسی مزادی جائے کہ دوسرے کا فرجی اس سے عبرت اندوز ہوں۔ اور لائض عبد کا فرجی اس سے عبرت اندوز ہوں۔ اور لائض عبد کا مرب کا فرجی اس سے عبد پر قائم ندرہے اس لئے جنگ بدر میں ان کی توت پائس پائس کردی می بنو قریط نے جنگ بدر میں ان کی توت پائس پائس کردی می بنو قریط نے جنگ احزاب میں خلاقے عبد قرایش کی اعازت کی اس لئے فرراً تباہ کردیئے سے۔ (تقییرالفرقان)

#### لِعِصْ جِمَلُولِ اورالفَاظِ <u>س</u>ےمفاہیم

عَهُلُّ اللَّهِ مِنْهُمُ مِن تبعیض کے گئے ہے۔ کوئکر معاہدہ ان کے مرداروں ہوتا تھاو میں فی قولیہ منهم للتبعیض لان العهد انعاکان بجری مع اشرافهم ثم ینقضونه ۔ (القرطبی)

و المكور كالمنطق اورده كان ورت بدعهدى كانقام اوردنياوا خرت بساس كرير الجام --

اى لايسضافون الانتيقيام. (البقرطبي)لايسضافون عاقبة الغدر ولايبالون بما فيه من العاروالتار. (المدارك)

فَامَّا تَتَكُفُكُهُمْ فَى الْحُرْبِ مَعْف كانعنى بِهَاكُورِ كامها الاخدة على سبيل الغلبة يعنى كى برقائد ياناء عَالبَ آناء ياكى كوتيدكرناء ياكى كوكزورى كى حالت عن ياناوران برعالب آجانا-

مینی اگر آپ ان پر قابو پالیں ۔غالب ہوجا کیں۔ان کوقید کرلیں۔ان کو کمزوری کی حالت میں پاکران پر چھا جا کیں۔میدان میں ان کے مدمقائل ہوجا کیں۔

ومعنى تشقفنهم تاسر هم وتجعلهم في ثقاف الو تلقاهم بحال ضعف اتقدر عليهم فيها وتغلبهم. (القرطبي)

فأما تصادفنهم وتظفرن بهم. (المدارك)

﴿ فَتَوَالَّهُ مِعَادِفَ آبِاتَ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُمُ مُنْ الْآلِ ﴾ ﴿ فَيْ مُعَادِفُ مُعَادِفُ الْمُعَادُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْمُعَادُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيكُمُ عِلَاكُمُ عَلِيكُمُ عِلْكُمُ عِلْمُ عَلِيكُمُ عِلَاكُمُ عِلْمُ عَلَيكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلْمُعُلِكُمُ عَلِيكُمُ عِلَاكُمُ عَلِيكُمُ عِلَاكُمُ عِلَاكُمُ

قال الليث: يقال: ثقفنا فلانافي موضع كذا اي اخذناه وظفرنابه (تفسير كبير) فَتُنْكِدُ يُهِمَّ تَشْرِيدَ كَمَ بِمِ فَوْفَ رُوهِ كَمُ مُنْتُمُ كَرُ فَرُو والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب (التفسير الكبير) المام دازي دم الله كليمة بي:

ف معنى الآية. انك ان ظفرت في الحرب بهؤلاه الكفار الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يقرق بهم من خلفهم قال عطاء: تثخن فيهم القتل حتى يخافك غيرهم.

یعن آیت کا معنی به و کراگر آپ معاہرہ توڑنے والے ان کافرون پر جنگ میں عالب آجا کی توان کے ساتھ ایسا معالم کا کہ ان کے ساتھ ایسا معالم کریں کہ ان کے چھنے والے (خوف کی وجہ) ہے منتشر ہوجا کیں۔ اور عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوب خوز برزی کریں تا کہ وصرے کا فرخوفز دہ ہوجا کیں۔ (تنمیر کبیر) مطلب یہ ہے کہ ان کی خوب خوز برزی کریں تا کہ وصرے کا فرخوفز دہ ہوجا کیں۔ (تنمیر کبیر) اللہ تکھتے ہیں:

فغرق عن محاربتك ومناصبتك بقتلهم شرقتئة والنكاية فبهم من وراءهم من الكفرة حتى لايجسر عليك بعدهم احد اعتباراً بهم واتعاظا بحالهم.

لیتن ان کواپیا بخت تختی کریں اورا تکا شدید ماریں کہان سے چیچے والے کافر آپ ہے لڑنے اور آپ کے مقابل آنے کی جزئت تی تذکریں اوروہ ان کی حالت سے عبرت اور قبیعت کائر کر بھر جا کیں۔ (المدارک) مقابقہ نے کافئر ہوتا

مَّنَ خَلَفَهُمُّ عَلَى بِهَالِ عَلَادُهِ كَمُعَلَّىٰ مِمَ بِهَالِ مِن وَرَاثَهُمَ مِنَ الْكَفَرَةَ. (روح المعانى) (تغير ماجدى)

جوانسان ہوکرا ہے موٹی ہے مدموڑے وہ حیوانات ہے بھی بدتر ہے جوشر یرائعی کفار عہد فکتی ہے ہا ڈنیس آتے آگر میدان جنگ میں آئمی توان کو خوب ناک چنے چیوائے تاکہ ان کی سخت سزاکے ہا عث دوسرے کا فرون کی کمر ہمت نوٹ جائے۔ (حاشیہ صفرت لا جوری رحمہ اللہ)

🕳 بيبدر ين جانورين

جولوگ ہیشہ کے لئے مغراور ہے ایمانی پڑتل مے اورانجام سے بالکل بے خوف ہوکر غداری اور بدع ہدی کے خوکر ہور ہے ہیں وہ خدا کے فرد کیک بدترین جانور ہیں۔ فرعو نیوں کا حال بدع ہدی اور غداری میں یہ بی تھا۔

ولسا وقع عليهم الرجز قالوا يموسىٰ ادُعُ لَنَا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز الشومنن لك ولنر سلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم <u>ۿڒڹڗڟۼۄٳۮڣؠڡۼڵڔڣٲؠٳؾ۩ۼۼڟڎڲڴڿڴڿڴڴڴ؆؆؆؆ڲڴڿڴڿڴڿڴڿڴڿڴڴڴڴڴڴڴڴڴ</u>ڒڒڹۊٳڶ؉؊ڿ

بنكثون. (اعداف) اورحضور ملى الشرطيدة ملم كذا مندش يهودى قريظ كى يرى فصلت قى آب عبدكر لين فعل مركزين كلكو مدود وي كريم الدائل الماوكرة اوركد دية كريم كوجد بإدند ما تفاد باربارايات كرت في الماوكرة اوركد دية كريم كوجد بإدند ما تفاد باربارايات كرت المنظمة من المادكرة بين الريد وغابا له فعار معالم ول كوما تيرلس بشت فال كرة ب كرمقا بل مبدان جنك عن آجا كمن آوان كواكن تخت مزاد بيئ تصور كيدكران كريج من والمناسل ميدان جنك عن آجا كمن آوان كواكن تخت مزاد بيئ تصور كيدكران كريج من والمناسل المناسلة والمناسلة عامل كرين اورجد فتن كريمين حرات ما ممل كرين اورجد فتن كريمين حرات شركين (النيرهان)

فاكره

سرورة مباركه من جهال مسلمانون كواسباب هي بتائه جارب وي كدفلال قلال مل سي تحبيل نعرت اور التي اس سورة مباركه من جهال مسلمانون كواسباب هي بتائه جارب وي كدفلال قلال مل سي تحبيل نعرت اور التي المباب المسلم واكد مهد تو دُناؤلت اور كلست كاسبب المحل و بال اسبال المال من بي المال المال من المال كالمعور بهي المال مبال المال المال كالمعور بهي المال مبال المال المال كالمعور بهي المال مبال المال المال كالمعور بهي المبال المال المال كالمعور بهي المال كالمعال المال كالمعال المال كالمعال المال كالمعال كالمعال

امام الوحيان رحسالله لكي بن:

قبال ابن عيباس رضى الله عنهما شرالنباس الكفيار وشر الكفار العصرون منهم وشرائمصرين الناكئون للعهود (البحر المحيط)

حصرت این عباس رضی الله عنها فرمائے ہیں کہانسا توں میں بدترین لوگ کا فرمیں اور کا فروں میں بدترین وہ ہیں جوایئے تقریر کیے ہیں اور کیے تفروالوں میں بدترین دہ ہیں جوعبد تو زینے والے ہیں۔

مسلمانوں کوعموماً اور تمام مجاہدین کوخصوصاً برعبدی اور حبد فتنی کے ہیں خوفناک جرم اور گناہ ہے بچنا جاہیے جو بدترین کا فروں کی خصلت ہے اور ذات ورسوائی کا باعث ہے۔ (والشراعلم بالعسواب) برحبدی اور عبد فتنی کے بارے میں چندو عمیدیں آگئ آیت کی تشریح میں آگئے۔ (ان شاہ اللہ)





# وَإِتَا تَخَافَنَ مِنَ قُومٍ خِيَانَةً فَانِيُلُ الِيُهِمُ عَلَى سَوَآءً

اور آگر حمین کمی قوم سے دخا یازی کا ڈر ہوتو ان کا حبد ان کی طرف ٹھینک دو الی طرح پر کرتم اور وہ برابر جو جاء

# إِنَّ اللَّهُ لَا يَجُبُّ الْحَكَّ إِنِيدَيْنَ ﴿

ب خل الله تعافى وعا بالون كو يعد فين كرتا

فارمه

اگر کی قوم کے ساتھ معاہدہ ہواور اس قوم نے تھلم کھا اقد معاہدہ نیس آؤ ڈاکر آ جارے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خیانت اور بدع ہدی کرنے والے ہیں تو آ ہے ملی اللہ علیہ وہلم کو (اور مسلما نوں کے امیر کو) اجازت ہے کہ وہ اس قوم کا معاہدہ والی کردیا ہے۔ اور بیا طلاع کرنا بالکل واضح اور صاف ساف والی کردیا ہے۔ اور بیا طلاع کرنا بالکل واضح اور صاف ساف ہو۔ اس اطلاع کے بعد ان پر حملے کی اجازت ہے۔ لیکن اگرا طلاع ندوی اور ویسے حملہ کردیا تو یہ خیانت ہوگی اور اللہ تو ان اللہ قویہ خیانت ہوگی اور اللہ تو ان خیانت کرنے وہ لول کو پہند نیس کرتا۔ اگر جہ یہ خیانت کا فروں کے مراجم دی کول ند ہو۔

 A Light to and to This Read Table 1710 The State of the S

واپس کیا جائے۔حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب بیغیر لی تو النے پاؤس واپس آ مکنے پھر جو دیکھا تو وہ شخ حضرت عمرو بن عنیہ رضی اللہ عنہ جنے'' ( تغییر عثانی )

حفاظت کی تدامیر

"آگر کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہوکہ وہ بطاہر دوست نی رہے گی اور پوری تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ ور ہوگی اور پوری تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ ور ہوگی اور پینے تعلم ہے دفقت آپ مسلم کھلا اپنی حفاظت کی تداہیر کر کیسی ۔ "( حاشیہ حضرت لا ہوری رحمداللہ )

انېم مسئله

حفرت تعانوي رحمدالله قرمات ين:

اس آیت میں جو منتقبیدہ آور فانیک کا خطاب خاص کیا کیا ( ایسی مفردکا میندلا کرمرف رسول الله سلی الشعلیہ وکامیت میں جو منتقبیدہ آور قائیک کا خطاب خاص کیا گیا گیا۔ کاراس میں اشارہ ہے کہ جید کا کا و منتقدا مام کی والے میں من و بنا جا ہے۔ (بیان القرآن)

آ ہے جی فر مایا میا کہ اگر آ پ کوان سے خیانت کا ڈر مولو مہدوا پس کریں۔ توبیاس کے فر مایا کہ اکثر سعامہ ہ فتم کرنے کی ضرورت مجی پیش آئی ہے جب سامنے سے بدح بدی کا خطرہ ہو۔ درند شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے کہ اگر بدم بدی کا کوئی خطرہ نہ ہو مگر مسلمالوں کا امام معاہدہ فتم کرتے ہیں مسلمت دیکھے تو وہ کفار کواطلاع کرک معاہدہ فتم کرسکتا ہے۔ (مغیوم بیان القرآن)

\_\_\_\_\_

آگر کی قوم سے معاہدہ ہواور وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو ایک قوم پرفوراً اورا جا تک جملہ کرتا جائز
ہے معاہدہ تتم ہونے کی اطلاع دینے کی ضرورت تھیں کیونکہ ان کی خیانت اورخلاف ورزی کی وجہ سے معاہدہ پہلے
ہی تم ہوچکا ہے ۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم نے مدیبہ کے مقام پرمشر کین مکہ کے ساتھ جومعا ہدہ فر بایا تھا مشرکین
کہ نے اس کی خلاف ورزی کی تب آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ان کے خلاف جنگ کی تھے۔ تیاری فر مائی اور اللہ تعالیٰ
سے دعا ما گی: اللهم اقعطع خبر نا عنهم اسے عارے پروردگار تماری فیرکوان سے چھےاوے۔

پھرآ ب ملی اللہ علیہ وسلم نے ان پر تعلیفر مایا اور مکہ رفتے کرلیا۔ شرکیین چونکہ پہلے ہی خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ سچکے متعاس لئے ان کومعاہدہ فتم کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ (منعبوم القرطبی وغیرہ)

مسئلہ

جب الي طرف عدور نامو (يعن مم كرنامو) اوران كواس كى اطفاع ويى موتوان كے بر بر قرد كواطلاع ديا

غِرْ مُنْ تِوَالْمِوْلِدِ فِي مُعْلِدِ نَهِ الْمِعْلِدِ فِي غُوْمِ فِي الْمِعْلِدِ فِي مُعْلِدُ فِي مُعْلِدِ ف غُرُ مُنْ تِوالْمِوْلِدِ فِي مَعْلِرِ فِي الْمِعْلِدِ فِي غُرِيْنِ فِي الْمِعْلِدِ فِي مُعْلِدِ فِي مُعْلِدِ ف

ضروری تیں جب ان کے صاحب افتدار کوئنٹس عبد کی اطلاح دے دی اور آئی مت گذر کی کروہ اس وقت میں اپنے اطراف مملکت میں خیر پہنچا سکیا تھا تو بیکا نی ہے (انوار البیان بحوالہ ہدایہ)

#### ا سایام اور عهد کی حفاظت

" سیحان الشرعهد کی پاسداری کاشر ایست اسلامیدیش کتاا بهمام ہے۔ ای کورسول اکرم سلی الشعلیہ وہلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں جار چیزیں ہوگئی وہ خالص متافق ہوگا۔ اوران جاریس سے جس میں ایک خصلت ہوگی تواس میں نفاق کا ایک حصد ما تا جائے گا جب تک اسے چھوڑ تدو ہے۔

- جباس کے پاس امانت رکی جائے تو خیانت کرے۔
  - 🕡 جب بات كرے تو مجموث بولے۔
  - 🕝 اورجب معابده كري تودموكا ويد
- 🕜 اورجب جمير اكر معلق كاليال بكية (رواه البخاري من ١٥٣٥،)

برمسلمان کومعامدہ کی پاسداری لازم ہے حکومت ہے معاہدہ ہویا کسی جماعت ہے یا کسی فروے۔ اس کی خلاف ورزی حرام ہے۔

حضرت ابو بربره رمنی الله عندے دوایت، بے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فربا یا کہ الله تعالی نے فربا یا کہ قیامت کے دن تین مخصول پر جس دعویٰ کرنے والا ہوں ، آیک وہ مخص جس نے میرانام کے کرعبد کیا پھراس نے غدر کیا (لینی عبد لوڑا) اور آیک وہ مخص جس نے کسی آزاد کوئے دیا اور اس کی قیمت کھا گیا ، اور ایک وہ آ وی جس نے کسی آزاد کوئے دیا اور اس کی قیمت کھا گیا ، اور ایک وہ آوی جس نے کسی مزدور کی شدی۔ (رواہ ابناری سی موجوزی ہو) کسی مزدور کی شدی۔ (رواہ ابناری سی موجوزی ہو) نیزرسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں قتل معلمدا لم درح داشدہ الجائی کی مجد والے قبل کردیا جند کی خوشور کسی ) نہ مو تھے گا۔ (سمجے بناری میں موجوزی) (انوار الہیان)

### خائن ترقی تبیین کرسکهٔ

" جس وقت معرت يوسف عليه السلام نے ور بارمصر پس إلى باكدائن كا اظهاد كيا اورعزيز معرف ان كونزائن طك كا ما لك (لين تكران) بناديا توانهول نے بھی اسپنے آتا كو كا طب كر كه اس قانون كی طرف توجد وال في تحقی كدخائن بھی اس خرح ترتی نیس كرسكتا فيليك لِيُعِلَمُ الْفِي كُمُ آخَنَهُ بِالْعَيْبِ وَإِنْ اللّهُ لَائِلَةُ فِي كَيْنَ الْعَلَمَ الْمَنْ الْمُعَلَمَ الْمُؤَلِّدِينَ " (يوسف الله) (تغيير الفرقان)

#### فاكدو

اسهاب فلست ش سنه ایک خیانت بھی ہے جام ین بہت اہتمام سندخود کوائی جرم سنے بچا تیں کیونکہ بدونیا وآخرت بھی ذائت ، ناکائ اور فکست کا باحث ہے۔(واللہ اعلم بالعواب) ہے ہے ہیں ہے



وَلا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا سَبَقُوا ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞

اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ ہماگ نظے جیں بے فلک وہ جمیں ہر محر عاجز نہ کر علی سے

فاإصه

کافرانلەنغاڭى كى ئېزىيەنىن چىكىتە بەقتى مىلىت سەغلەنجى شى بىتلان مول.

اکثرمغسرین کے نزدیک آیت ان مشرکین کے بارے میں تازل ہوئی جوغز وہ بدر میں نیچ کئے تھے۔

ونزل نيمن اقلت بوم بدر. (جلالين)

المام رازی دهمدالشدف ای شان نزول کود این می رکه کرآیت کاربط بول تفاش کیاہے۔

اعلم انه تعالى المابين مايفعل الرسول في حق من يجده في الحرب ويتمكن منه ونكرا يضا مايجب ان يفعله فيمن ظهرمته نقض العهد بين ايضا حال من فاته من يوم بدر وغيره لمثلا يبقي حسرة في قلبه فقد كان قيهم من بلغ من أذية الرسول عليه الصلوة والسلام مبلغا عنظيماً فقال لا يقسبن المؤين المؤين الشيقي المؤين المؤ

یدربط بیان کرنے کے بعدام رازی رضراللہ لکھتے ہیں کہ ان کا فروں کے پکڑے جانے میں ووقول ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالی آ اللہ تعالیٰ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوان پر دنیا ہی کا میاب فرماوے گا اور دوسر ایر کہ آخرے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں کھڑے جا کم سے۔ (الله میرانکیر)

🗗 دومراربداس مبارت يس ملاحظ فرما كين:

نبذ عهد کاجو عم اور ندکور بوامکن تفا که کفاراس کوسلمانون کی ساده لوی رجمول کرے خوش ہوتے کہ جب

ان کے بہاں خیانت وغدر جائز ٹریس تو ہم کو خردار اور بہدار ہونے کے بعد پورا موقع اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کے خلاف نیاری کرنے بہاں خیانت وغدر جائز ٹریس تو ہم کو خردار اور بہدار ہونے کے بعد پورا موقع اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کے ہاتھوں خدا تم کو مغلوب ور سواکر نااور و نیا یا آخرت ہمی مزاوینا جا ہے گا تو تم کسی تدبیر ہے اس کو عاجز ندکر سکو سے نداس کے اطاط کہ قدرت و تسلم ہے فیل کر ہماگ سکو ہے کہ یا مسلمانوں کی تملی کردی کہ وہ ضایر بھروسر کر کے اس کے احکام کا اقتال کریں تو سب یر فالب آئیں ہے۔ ( تغیر مثانی )

🕝 تيرادبغال مبادت پس الاحقارماكين:

اور مشرکین مکرو ببود مریند کے قال کا ذکر تھا چونکہ قبال میں بعضے نئے بھی جاتے ہیں آسے ان کی نبست فرماتے ہیں کہ خدا ہے نیس نئے سکیل مے ڈیک ندا یک روز جنٹا سے عذاب ہونا ہے۔ (بیان القرآن)

فاكرة

کافروں کو کھلی تعبید کہ جنتاز ورنگالیں و وافقہ تعانی کی بکڑ نے نیس نے سکتے اور مسلمالوں کو کھلی آسلی کہ ان کافروں کو ذکیل ورموافر مائے گا البتہ مسلمان جنگی تیاری سے عافل نہ ہوں بھروسہ اورتو کُل اللہ تعالی پر دکھیں امہاب پر نیس کر اللہ تعالی کا بھم بھوکرا سہاب جنگ بھی خوب مہیا کریں آ ہے ای بھم کو بیان فرمایا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)





حميس (اس كا أواب) بورا مع اورتم سے ب الفعال ميس بوك

مسلمانوں پر لازم ہے کہ جس قدر ہوسکے وہ دشمنان اسلام سے لڑنے کے سلنے تیاری کریں۔ ہر طرح کی قوت بنائمي اوريني بوئ كموزے با تدهيں - تاكمالله تعالى كر شنول براورمسلمانوں كے تطباور جيميے دشمنوں بردہشت طاری ہوجائے۔اور جہاواوراس کی تیاری میں جو پہلے مسلمان فریج کریں کے دنیاوا فرت میں اس کا بدلد بورابورا یا کیں کے ساور بیٹر ج ان کے لئے فاکدے کا سودا ہوگا ، کھائے کانیس ۔

# ولنشيس عمارتين

بيآيت مباركاسلام ك' جهادى نظام "بن آيك فاص الهيت ركمتى بيسلمانون كويل كداس كخوب مجيس اوراس کے ہر ہر اشارے برعمل کو زندہ کریں آیت مبادکہ کی تغییر سیجنے کے لئے مبلے معزات محققین کی چھ ونشيس عبارتيس ملاحظ فرمائيس اس كے بعد باتی فوائدان شاءاللہ۔

#### 🛈 تقر برختاني 🛈

يعنى خدا يربحروسة كرف كمعنى ينيس كاسباب مرورية مروه كوترك كرديا جائة النيس مسلمانون يرفرض ہے کہ جہاں تک قد رت ہوسامان جہاد فراہم کریں نی ملی اللہ علیہ وسلم سے عبد مبارک میں محوثرے کی سواری بشمشیر زنی اور تیراندازی وغیره کی مثل کرناسامان جهاد تھا۔ آئ بندوق ، توب، بهوائی جهاز، آبدوز کشتیال، آئن پوش کروزر وغيره كالتياركرنا اوراستعال بيس لانا اورفتون حربيه كاسيكمنا بلكه ورزش وغيره كرناسب سامان جهاد ب-اي طرت

الأنزل A المناون الباد المعاد المناون المناون

آئندہ جواسلے وآلات حرب وضرب تیار ہوں ،ان شاہ اللہ وہ سب آیت کے خشاہ بیں وافل ہیں، باتی کھوڑے کی نسبت آؤآ پ سلی اللہ علیہ وسل ہے اللہ خیدل معتقد دفتی نوا حسیه اللہ اللہ اللہ بوم القیامة عمر آیت سے اللہ اللہ علیہ اللہ بور اللہ بوم القیامة عمر آیا مت تک کے لئے خدائے اس کی پیشائی بیس خیر رکھ دی ہے اورا حادیث بیں ہے کہ جوشم کھوڑا جہا دکی نیت سے بالا ہے ،اس کے کھائے ، پینے بلکہ برقدم اٹھائے میں اجر ماتا ہے اوراس کی خوراک و فیر دک تیا مت کے دن تراز و میں وزن کی جائے گا۔

تر مجود الدوما والدوما والمراب المراب المرا

### 🕜 تقريبا شرقي

فائده

حدیثوں میں تیراندازی کی مثل اور کھوڑوں کے رکھنے اور سواری سیکھنے کی بوی فندیات آئی ہے اب بندوق اور توپ قائم مقام تیر کے ہاور عموم قوت میں بیسب اور درزش مجی داخل ہے۔ (بیان القرآن) الاساك المالية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية الاساك المعادية المساكنة المساكنة الاساك ا مناح المعادية المعاد

🕝 تقرير حقاني 🕳

اس ( بینگی) تو سے کا فاکدہ دشمنوں کوخوف والانا ہے کیونکہ اعداء ( بینی دشمن ) نہ کی علم سے ڈرتے ہیں نہ کی معاہدہ سے نہ کی صنعت وحرفت سے نہ بنی روشن کے لباس وعادات سے دولتو تو ت بنگ سے ڈرتے ہیں جس میں بیا ( قوت موجود ) ہے ای کی عزت ہے اس کے لئے عہد ہے ( لینی اس کے معاہدے کی لوگ قدر کرتے ہیں ) اس میں جو پکھ مسلمانوں کا صرف ( لیمن خرج ) ہوگا اس کا اجراللہ تعالی کے ہاں سے بورا ملے گا۔ ( تغییر تھائی )

🖝 تقرير ماجد ي

آیت میں اس مجری حقیقت کی تعلیم ہے کہ الل کفرتو برابر تمہارے اور تمہارے دین کے وشمن رہائی کریں محتم ان سے مقابلہ کے لئے ہمیشہ تیارر ہو،ان کی طرف ہے عافل مجمی ہمی شہو،اورا ہے یاس وہ سامان برابر تیارر کھوجن ے ان پر دیبت طاری ہوتی جو،اوران کے ول و ملتے ہوں ،آیت میں معلی ہوئی تاکیرو تبوی سامان حرب ہے لیس اور تیارد ہے کی ہے اور آیت نے اس جاہلاند خیال کی جڑ کاٹ دی ہے کہ اسلام فرہب مرف تو کل اور ترک تدبیر وتركب جهد كاب مين فلوكي فوة كالفلاعام ب،عدوى قوت مهامان جنك كي قوت وآلات ترب كي قوت سبكهاس كاندرة حميايهان تك كربعش فقها كربقول بزهر موت ناشن بحي إا ورحديث بي تَعْوَيْ الله كَانسير دمسي ے تو تقریح کے ساتھ آئی ہے اُس وقت دھن کا معداق صرف تیر تھے اوراب اس کا بطلاق توب بندوق کی تم کے مِرَ لَـرِمِنَا عِسر قدروى في القوة انها الرمي (جصاص) عموم اللفظ شامل بجميع مايستعان به على العدو ومن سائر اتواع السلاح والاتِ الحرب (جصاص)اي اعداد جميع اسباب القوة لها يقدرالا ستطاعة (المنار)قال اصحاب المعلني الاولى ان يقال ان هذا عام في كل مايتقوي به على حرب العدر وكل ماهر الة للغزووالجهاد فهو من جملة القوة. (كبير) هذا يدل على ان جميع ماينقوي على العدر فهو مأمور باستعد اده (جنصناص) اي من كل ما يتقوي به في السعوب كساشف ملكان (ووح) صاحب دوح العاني في آيت كتحت بمن بندوق كاذكرتفري كساته كما ے اورا کرآج ہوتے تومشین کن ،اورطیارہ اور ٹینک جنگی جہاز اور ہائیڈردجن بم اورا پٹم بم وغیرہ سب کے نام جب نہیں کا کھ جائے اور اسک بی تصریح رشیدر ضام صری کے بال ہمی کمتی ہے۔ واحلہ لاق الرمی فی المعدیث بیشدن كل مايرمي به العدومن سهم او قذيفة متجنيق اوطيارة اوبندقية او مدنم وغير ذلك وان لم يكن كل هذا معروفاً في عصره صلى الله عليه وسلم قان اللفظ يشعله (المفار) فالواجب على المسلميين في هذا العصر بنص القرآن صنع المدافع بانواعها البغادق والدبابات والبطيسادات وانتشساء المسفن السوبية بانوا عها. (العنار) ﴿ يَهَأُوا الْتُغَيِّلُ سَوَارُونَ كَيَاجِبِ الرَحْمَ ے ملا ہر ہے۔ موجودہ جنگول شرب موارفوج کی اہمیت کے لئے ملاحظہ وانھریز کی تغییر القرآن۔

مرشد تھانوی رحساللہ نے فرمایا کہ ان آغوں میں جو تدابیر حرب وسیاست بتائی گئی ہیں ،ان سے صاف ولائت اس امر پر ہور ہی ہے کہ یہ بیای تدبیر بڑے ہے بڑے کمالات باطنی کے بھی منافی نیس جیسا کہ عالی وناتع رصوفیا ہے نے خیال کردکھا ہے۔ (تنمیر ماجدی)

🕥 تقرير خواجه

ونیا کی سر شکایا ہے اضافہ قیات کا دعظ اور میں اور شیطانی مکومتوں نے ہیں ہر صرف قوت کے آگے سر جھکایا ہے اضافہ قیات کا دعظ اور علی انسانی کی بعد دی اور علوم و معاوف کی نشر واشا صت ان لوگوں کے نزدیک و نفریب الفاظ ہیں مگر کم می شرمند و معنی نہ ہوئے ۔ امن و سمانہ تی نے جب مجی بناہ کی ہے تو اس وقت جب ہوئے ۔ امن و سمانہ تی نے جب مجی بناہ کی ہے تو اس اور عبد کی پابندی بھی ہوئی ہے تو اس وقت جب و کھا کہ وشمن زیادہ طاقت سے دور نہ ان عبد تا موں کی کا نفذ کے پر ذول سے زیادہ وقت نہ کی گئی ، اور بعض لوگ تو طاقت کے فرور ہی بہال تک بھار الحم کے عبد تا ہے صرف قوٹ نے کی غرض سے کے جاتے ہیں ، بیتمام کر حمہا ہے قوت وطاقت ہیں ۔ اور یہ کوئی نئی چیز غیر صدیوں پیشتر کھی آ واز ہمارے کان میں آتی ہے

ونشكوان شكناعلى الناس قولهم ولا يشكرون القول حين نقول عندالتمكان ما الكوارية

أيك جالل شاعرائي طاقت كايون اظهاركرتا ب:

اذا بلغ الفطام لنا صبى تخرله الجبابر ساجد ينا

چونکہ لوگ آؤے وطاقت کے سوااور کسی چیز کوئیں است اس لئے فرمایا کہ مسلمان بھی تلوار کا جواب تلوارے دیے کے لئے تیار دہیں تا کہ خصرف موجودہ دخمن مرعوب ہول بلکہ وہ بھی جیت زدہ ہوجا کیں جوآ کندہ تم سے برمر پر کار ہونے کا خیال رکھتے ہیں۔ (تغییر الغرقان) جوخش جہاد فی سیل اللہ میں قریق کرے گا اس کو ہورا بدلد ملے گا تاریخ شاہ ہے کھیل ترین مدت ہی عرب کس طرح تمام و نیابر چھا کے اور بدوسی وعدہ کا ایفاء تھا۔ (تغییر الفرقان)

# 😵 تقريبه ماشق البي 🕆 🚃 🚤

اس کے بعد مسلمانوں کو تھم دیا کہ تم ہے جو بھی پھے ہوئے دہمنوں ہے لائے اوران کا دفاع کرنے ( لینی ان سے اپنا

ہماؤکر نے ) کے لئے ہر طرح کی قوت تیار دکھوافق مگا استنظافی تھ بہت عام ہے ہرز مانہ کی ضرورت کے مطابق تیاری

کرنے کو شامل ہے اور میں تھ کی قوت تیار کھوافق مگا استنظافی تھ کی قوت بھی کرنے کواس کا بحوم شامل ہے جس
طرح کے ہتھیا دول کی جس زمانہ بھی ضرورت ہوتو ان سب کا بنانا افراہ ہم کرنا اور دوسری ہر طرح کی قوتی اتحاد وا تفاق اور ہاہی مشور مدید سب لفظ میں قوق تیں اتحاد وا تفاق اور ہاہی مشور مدید سب لفظ میں قوق تی شامل ہے نیز یہ تیا ہوا الکھیں فراکر ہے ہوئے کھوڑے تیارد کھنے کا بھی اور ہاہی مشور مدید سب لفظ میں قوق تھی شامل ہے نیز یہ تیا ہوا الکھیں فراکر ہے ہوئے کھوڑے تیارد کھنے کا بھی

تعلم فرمایا آ بت بالایس مین قوی آ فرمایا کرجهال تک مکن جو برطرح کی قوت تیاد کرواس کی تغییر فرماتے ہوئے دسول الله سنی الله علیہ و ملم نے فرمایا کہ الاان المقود المرسی و درے وشن پر محکمات بھی نام ہے۔ جو بدوسائے جا کی آو تھواں ہے اس لیے فرمایا کہ اس میں دوسے وشن پر مملکی جا جا کی آو تھواں ہے تیرا کمازی کرکے وشکر کیا جا سکتا ہے اس النے فردوس سے تیرا کمازی کرکے وشکر کیا جا سکتا ہے اس المحکم ہے خوات محابہ کرام رضوال الله علی الله صلید و معرات محابہ کرام رضوال الله علیم سے فرمایا کہ جب دشمن تجارت کو بھینک کر منا کئے نہ کرو کے فکھ وہ زیمن پر گرجا کی گو جب دشمن اتنا قریب کے جب دشمن اتنا قریب کے جب دشمن اتنا قریب کہ جائے کہ ان کے تیرول کو بھینک کر منا کئے نہ کرو کے فکھ وہ زیمن پر گرجا کی گو جب بالکل سامنے کہ جائے کہ ان کے تیروگ کے دریعے بھی کہ جائے۔

الا ان القوة الدمى كامحوم دورماضرك بمول كويمي شال ب-

آ تخضرت مروردوعالم سلى الله عليه وملم في جو الا إن القوة الرسى فرمايا اودلغظ دمي كاسفعول وُكربيل فرمايا ( كركس چيز كومچينكتا ہے)اس ميں اس طرف اشارہ ہے كر سينكنے كى جب جمعى كو كى چيز ايجاد ہوجائے وہ سب قوت كے مغبوم بیں داخل ہوگی اورمسلمانوں کواس کے حاصل کرنے کا اجتمام کرتا ہمی لازم ہوگا۔ جدید ہتھیار برزائل ، ہم سب اى عموم مى داخل بين مسلمانون برنازم ب كريكم و أجل والمهم منا استطعتن برطرة كبعد يد تعيارتياد كريس اورخودينا ئيں مفرورت يزية دوسرول سي مجي خربد سكتے جيں ليكن صرف خربداري بي برموقوف شريجيس آج كل تو جدید اسلی بنانے والے الل کفری جی اور کفر ملت واحدہ ہے وہ کا قرول کو پہلے ویں کے اور زیادہ دیں سے ادرمسلمانون كواكرميايين محيقو تعوز مع جتهياروي محاور قيت بهت زياده ليس محد مسلمانون كي سيتني بزي ففلت ے کہ الل کفر سے بتھ ہارخرید تے ہیں اورخود نہیں بناتے اور الل کفرکواسے اوپر مسلط کرد کھا ہے وہ حجود کرتے ہیں کہتم كيابناد بي بوامس دكواؤ اس كالعنى بيكرا في حيثيت مي مي الناس بيري بول بيد اسلام في يرتر موكرز عده ر بهنا بنایا ہے۔ کا فرون کے سامنے تھکنے اور آئیس اپناراز وار بنانے کی اجازت نہیں دی۔ اپنی قوت تیار ر کھنے کا تھم دینے ك يعدقر مايا توزيدون به عَنْ قَائلِهِ وَعَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُنْ وَكُنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُنْ وَلا اللَّهِ عَنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُنْ وَلا اللَّهِ عَنْ مَاللَّهُ وَعَنْ وَلا اللَّهِ عَنْ مُعَالِلُهُ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُنْ وَلا اللَّهِ عَنْ مُعَالِلُهُ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُنْ وَلا اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ وَعَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَكُنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَلَا اللَّهِ وَعَنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَعَنْ وَلا اللَّهُ وَاللَّهِ وَعَنْ وَلَا لِمُؤْمِدُ اللَّهِ وَعَلَّا وَلا اللَّهِ وَعَنْ وَاللَّهِ وَعَنْ وَلَا لِمُؤْمِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَّا وَلا اللَّهِ وَعَلَّا وَلا اللَّهِ وَعَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ عَلْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهِ وَعَلَّا وَلَا لَا لَا لَهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهِ وَعَلَّا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مو)جب طاقت ہوگی اور دہمنول کواس کی خبر ہوگی تو وہتم ہے ڈرتے رہیں مے اور حملہ آور مونے کی ہست شکریں کے چونکہ جھیار تیار کرنے میں مال خرج ہوتا ہے اور کھوڑے یانے میں بھی خرچہ کرنا ہے اور جہاو میں شریک ہونے کیلے بھی مال کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے جھیاروں کی تیاری کا تھم ویئے کے ساتھوی رہ بھی ارشاوفر مایا کہ جو کھی الشاقالي كاراه من خرج كروك اس سب كالورايورااجرياؤك (تغيير الوارالبيان) غَرِّ فَتَوَالِّهُ فِي مَعَادِ فَ ٱلْبِالْتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ الْمُنْ الْمُنْ لَمِ مُنْ مُنْ فَالْمُعَادِ ﴾ ﴿ الْمَالَ الْمُنْ لَا الْمُعَادِ فَي مُعَادِفُ وَمُعَادِ الْمُعَادِ فَي مُعَادِفُ وَمُنْ مُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّ

#### 🖒 تقريراحمديّ

اے وفاداران الی تم ہردفت اعدائے اسلام کی قوت کو پاش پاش کرنے کے لیے نوبی طاقت تیار دکھور (حاشیہ حضرت لاہور کی رحمہ اللہ)

#### م کا کا کرکت

تھم فرمایا کہ جہاد کوسر انجام کرہ جو ہوستے زور (قوق) قرمایا تیراندازی کو اور ہتھیارکا کسب ای میں وافل ہے۔ اور کھوڑے پالنے میں جوفریج ہواس کی خوراک میں بلکھاس کا فصلہ سب ترازو میں چڑھے گا قیامت کو فرمایا کے بیاد میں جوفریج ہواس کی خوراک میں بلکھاس کا فصلہ سب ترازو میں چڑھے گا قیامت کو فرمایا کے بیرواسطے رعب کے ہتا نہ جائیں کہ رقع ہوگی اسپاب سے ۔ رفع ہاللہ تعالیٰ کی مدد سے ۔ اوروہ لوگ جن کوتم نیس جانے وہ منافق جن کے فاہر مسلمانی کے برد سے میں ہیں۔ (موضح القرآن)

ان آٹھ حبارات ہے آ بت مبارکہ کے کئی پہلو واضح ہو گئے اور ماتیل کے ساتھ رہا بھی معلوم ہوگیا۔ حربی تفاہیر بٹی بھی اس آ بت مبارکہ پرتفصیلی کلام کیا گیا ہے آگراس تمام کو پہال ذکر کیا جائے توبات بہت طویل ہوجائے کی چنانچان تفاہیرے چنوفوا کو پیش خدمت ہیں۔

# ہر طرح کی قوت تیار کرو

المام الويكر جساص رحدالله لكين بي:

الله تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو تھم دیا ہے کہ وہ جنگ کے وقت سے پہلے اسلحہ اور جنگ سوار بال

تیار کھیں تا کہ دخمن پردہشت طاری ہو۔ آ کے برجیب کھتے گھتے ہیں: رسول الله علی الله علیہ وسلم نے قرما یا کہ تقوّقاً ری

میں ہے بینی تیم اعمادی میں تو اس سے بیات البت ٹیس ہوتی کہ تیم اعمادی کے مطاوہ اور کوئی قوت ٹیس ہے بلکہ اس

میں ہر طرح کا اسلحہ اور آلات ترب آ جاتے ہیں اور فود صنورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی صدیت مبارکہ ہے میں المسحکم

بدن عدمید قال: امر خارسول الله حملی الله علیه وسلم ان الانحفی الاظفار فی المجھا دوقال

ان الدقوة فی الا ظفار ۔ لیمن صفرے تھم میں عمیر رضی الله علیہ وسلم ان لانحفی الانشان الله طبیہ ملم نے تھم ایا کہ تو تا تنوں ہی ہے ہیں اس الله علیہ وسلم نے قرما یا کہ قوت نا فنوں ہی ہے ہیں اس مدیث شریف ہو ایک مروہ چیز جس ہے دشمن پرزورڈ الا جاسکے (اوراسے تعمان کی پیا جاسکے ) وہ قوت ہے اور آ ب مبارکہ میں اسکی ہم قوت کو تیاد کر وہ چیز جس سے دشمن پرزورڈ الا جاسکے (اوراسے تعمان کی پیا جاسکے کو وقت ہیں کہ اور آ ب مبارکہ میں اسکی ہم قوت کو تیاد کر وہ کی تاریک کو تاری

المام جعياص وحداللدا كم لكعن إلى:

وقيال الله تبعيالي وَكُو آرادُوا الْمُحُرُومَ ﴿ لَاعَلَّاوَا لَهُ عُلَّاةٌ ﴿ الْوَبِهِ ٣) فَيذَ مِهِم عِلَى ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو. كُوْ تَنْرِيْكُ مِوْلِدِنْيْ مِعَادِنْيَ أَبِيْكَ الْمِعَادِي فِي الْمِنْدِينِ فِي الْمِنْدِينِ الْمِعَادِينِ الْمِعَادِينِ الْمِعَادِينِ الْمِعَادِينِ الْمِعَادِينِ الْمِعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِي

یعن اللہ تعالی کا قربان ہے (ترجہ) اگریرمنافی جادی نکلنے کا ادادہ رکھتے تواس کیلئے (پہلے ہے) سامان تیارد کھتے اللہ تعالی نے منافقین کی اس بات پر خمست فرمائی ہے کہ انہوں نے جگف ہے پہلے جہادی تیاری کیوں ٹیٹس کی۔
انام بھاس دحساللہ نے اس آ بہت کی تغییر پیش کی احاد بہ بھی و کر قرمائی ہیں جن چی سے آیک ہیں ہے۔
قبال دسول الله حسلس الله عبلیده وسیلم مین حق الولد علی الوالد ان یعلمه کتاب الله والسباحة والرمی۔

رسول النُدسلى النُدعليدوسلم في ارشاد فرمايا باب يرجين كاحق ب كدوه اسد النُد تعالى كى كمّاب، يرواكى اور تير اندازى سكمائ\_ (احكام القرآن)

## اسلىر سىكىدنە فرائفىل مىس سەب \_\_\_\_\_

المام قرطبی رحمد الله في اس آيت مباركدكي تغيير بين باري مقات كليم بين ،ان كي تحقيق ك چيده چيده كالت ما مرخدمت بين:

- جباد کے لئے اسلیمسواری وغیرہ کی تیاری کا بیٹم اس لئے ہے کداللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو دوسر بیعض سے آنا تا ہے۔ ورندوہ اس کے بغیر بھی کی اوٹی چیز مثلاً خاک کی مٹمی کوئیمی کفار کی فلسٹ کا قرر بعد بنا سکتا ہے۔ (مگراس میں امتحان ہے کہون مسلمان اسے بودا کرتا ہے اور کوئن ٹیس)
- مدیث مجمع میں آیا ہے کہ رسول الشمسلی الشرعلیہ وسلم نے قرما یاعظریب مما لک تمہارے لئے فقح ہوجا تھیں کے اور اللہ تعالیٰ تبدا میں اللہ تعالیٰ تبدا میں اللہ تعالیٰ تبدا میں اللہ تعالیٰ تبدا میں تبدا تمانی میں اللہ تعالیٰ تبدا میں اللہ تعالیٰ تبدا تعالیٰ تعدلیٰ تبدا تعالیٰ تبدا تعدلیٰ تعدلیٰ تعدلیٰ تعدلیٰ تعدلیٰ تعدلیٰ تعدلیٰ تبدا تعدلیٰ تعدلیٰ
- و اور المادیث سے قابت ہے کہ آ دی کا ہر کمیل باطل (اور افسول) ہے مگر تین کمیل جن ہیں: علی تیراعمادی کا این ہوئ سے کہ آ
- تبراعازی کے فضائل بہت زیادہ اورسلمانوں کے لئے اس کے نوائد بہت عظیم ہیں اور شمنوں پراس کی وجٹ ہیں کا جیرا عماری کے است بخت پڑتی ہے اس کے فضائل بہت زیادہ اورسلمانوں کے لئے اس کے فرما یا اے اولا واساعیل تیرا عماری کرو بے فک تہرارے والد (حضرت اساعیل علیہ السلام) تیرا عمار نتھ۔
  - 🚳 محزسواری اوراسنے کا سیکھنا فرض کفا میہ ہے اور مجمی فرض میں ہمی ہوجائے ہیں۔
- جاد کے لئے کھوڑا با عرصے کے بوے قضائل اوراونچا مقام ہے معزت عروۃ البارتی رحمداللہ کے پاس ستر کھوڑے تھے جو جہاد کے لئے تیار کھڑے رہتے تھے، معزت المرمدرضی اللہ عنداورعلاء کی ایک بھاعت کے زویک (مادہ) کھوڑی پالٹا زیادہ منتحب ہے کیونکہ کھوڑی کا پیٹ ٹڑا ندادراس کی ٹاٹھ عزت کامتام ہے اور معزت جبریل طیہ السلام کے پاس بھی کھوڑی تھی۔
- 🗗 تم دہشت زدہ کرواللہ تعالی کے دشمنوں کواورائے دشمنوں کواور یکھاورلوگوں کوجن کوتم نہیں جانے اللہ تعالی

غَ فَتَحِالُونِي مَعَارِف البِالدِ الْمِعَادِ فِي هُنْ فِي لا ٢٠٠ <u>مُنْ فِي هُنْ هُنْ هُنْ هُنْ الْمُنْ</u> الأَمْلُ ٨ كُو

ان كوجانا ب-ان اورلوكول يدكون مرادير؟

- امام سدى دحمدالشفرمات بين "فادس اوروم"
  - ام طبری رحماللفرات بین جناست"
    - 🗗 ميلى رحمدالله فرمات بين "بنوقر يطه"
- 🕜 ہروہ دیٹمن جس کی دشمنی معلوم دمعروف نے ہو ( لیعن جمعیا دشمن ) امام قرطمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

ولا ينبغي أن يقال فيهم شئى لان الله سيحانه قال:

وآخرين من دونهم لاتعلمو نهم الله يعلمهم.

لین جب آیت میں آگیا ہے کہ ان کوانٹہ تعالیٰ جامیا ہے تم نین جانئے تو اس لئے بینیں کہنا چاہیے کہ وہ فلال میں۔البندا مام قرطبی رحمہ اللہ کے نزویک'' جنات'' کامراد ہونا حدیث ہے تابت ہے، وہ لکھتے ہیں:

الا ان يسمح حديث جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله في هذه الاية "هم السجن" ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان لايخبل احداً في دارٍ فيها فرس عتيق. ليئ جم كرش مما (جهاوي) كموثر ابواس شريعات كي يرقا لأنشل يا كنته.

امام قرطمی رحمداللہ نے محوزے کی قعنیات اور عمدہ محوزے کی اقسام پرکی روایات بھی نقل فرمائی ہے۔ان تمام فوائد کے لئے ملاحظ فرمائم کی تغییر الفرطمی ۔

### کا فروں پر دہشت مسلمانوں کے لئے مفید

امام دازی رحمہ اللہ نے تغییر کیریں اس آ ہے پر مقعل کلام فرمایا ہے ان کی تختیق میں ہے چھرفوا کد ملاحظہ فرما کیں۔

- کیلی آیات بین حضور نی کریم صلی الله علیه و کم کوتکم قرمایا تھا کہ حبد تو ڈرنے والے کا فرول کو تخت عبر تنا ک سزا دیں اور جن سے خیانت کا خطرہ ہوان کا حبد اتبیں واپس لوٹا دیں تو اس آیت بھی تھم دیا کہ کا فرون کے خلاف جنگ کی تیار کی کرے دکھیں۔
- وت این علی و قوق سے مراد بروہ چیز ہے جوطانت کے حصول کا ذراید بواوراس علی چارقول ہیں: آ قوت سے مراد بردم کا اسلحہ ہے۔ آ قوت سے مرادری لینی تیرا ندازی اور مجینک کرمارنے کی طاقت ہے۔ آ قوت سے مراد قلع ہیں۔ آ و ثمنول سے جنگ بیں جو چیز بھی کام آئے وہ قوت ہے۔
- کموڑے جہاد کا طاقتور ترین ؟ لہ بیں روایت ہے کرایک محض نے امام محد بن سیرین رحمد اللہ ہے ہو جہا کہ

غَ انتجافِهِ عمار ف آليات المِعاد يُنْهُ مُنْهُ عَلَيْهِ مَالِي الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِينِ الْمُ

فلال مخض نے اپنے تبائی مال کی قلعوں کے لئے وصیت کی ہے امام این سرین رحمہ اللہ نے قرمایا کہ اس مال سے محدوث خرید کر جہا دیکے اور ان پر جہاد کیا جائے (لیعنی انہوں نے محدوث کے قلعہ قرار دیا)

بعض معفرات نے محود کی کونشیات دی ہے اور وجہ بہتا گی ہے کہ اس نے سل بڑھے گی محراس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ترکھوڑا کروفراور دعمن پر صلے میں زیادہ طافتور ہوتا ہے۔ اس لئے اس لفظ ' خیل' کوعام رکھا جائے خواہ دہ محود ابو یا محود کی جہاو کے لیے یا لما جائے اور ہائد ہما جائے۔

ک کفارکو جب معلوم ہوگا کہ سلمان جنگ کے لئے تیاراور سنے بیں تو ان پر خوف طاری ہوگا اور اس خوف کے بہت سے فوائد بیں مثلا۔

ہ کا وہ دارالا سلام پر حملہ میں کریں ہے۔

من اگرخوف مخت موالو ممكن بيخودي جزيديد ين برآ ماده موجا تيس.

مير ممكن ہے اس خوف كى وجہ سے وہ ايمال لائے كى طرف وا خب مول ۔

جیے وہ دوسرے کا فرول کی مسلمانوں کے خلاف مددنیں کریں ہے۔

الساس من والدالا ملام كي شان اورزياده برده جائ كي ..

ا جب دومسلمالوں کی قوت اور جنگ استعداد و کھتے ہیں تو ان کی سیامید ٹوٹ جاتی ہے کہ عنقریب مسلمان مغلوب ہوجا کیں سے چنانچہ بیصورت حال انہیں خلص مسلمان بننے کی طرف راغب کرتی ہے ( یعنی طائت کا زور و کچے کرڈ رجائے ہیں اور کفر چھوڑ دیتے ہیں)

آ منافق جیشہ مسلمانوں پر برے وفت کا انتظار کرتاہے اور مسلمانوں کے درمیان فساد اور تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرتاہے۔ کوشش کرتاہے۔ محرمسلمانوں کی زیادہ قومت دیکھ کروہ ڈرجا تاہے اور ان برے کا مول سے بازر ہتاہے۔

يُوكَى إِلَيْكُورَ مَ جو يَحْدِ مِن الله تعالى كرائة من خرج كرو كرو منهي بورابورالوثاد إجائكا۔

قال ابن عباس: بوف لكم اجره اى لايضيع فى الآخرة اجره ويعجل الله عوضه فى الآخرة اجره ويعجل الله عوضه فى الدينا. يعنى حفرت ابن عماس رضى الدينا والمراح بيل كر (آيت كامطلب بيب كر) جوب مح تم في كماس كا الدينا والمراب والمراب كا عن آخرت عمل الركا الرضائع في الدينا المراب وكا اوردنيا عمل محى الله تعالى جلدا آل كا عوض عطاء فرائع كار (تغير كبير)

غرفتوالوفي معارف آبات المعاد كالمراجي المراج المرا

# تلمل جہاوی تیاری

ا مام محد بن بیسف ابوحیان الاعلی دحدانند نے اس آ بہت مبادکہ کی تغییر بیس کی صفحات کھے جیں۔ان کی تغییرسے چندنوا کہ لماحظ فرما کیں:

ی بیآیت ان کفار کے خلاف تیاری کے لئے بھی ہے جن ہے اس وقت جنگ تھی اور بعد یس آنے والے تمام کفار کے لئے بھی ہے۔

وهم المأمورون بحربهم في ذلك الوقت ويعم من بعده.

وت مرادکمل جهادی تیاری ب مثل تیراندازی نرکور مدولوں کی مغیرطی آئی کا اتحاد مغیرطی آئی کا اتحاد مغیر فرقعی جنگی ساز وسامان ، تعداد بوق نفیده میرانده میروند و عنده جو الق فقال : هذا من القوة.

وَمَا تَدُونِهُ وَمِنْ شَكِيَّ اللَّهُ قَالُ نَهُ السِّرِ السَّةِ جَهَادُو فِيرُهُ مِينُ ثَرِي كَارَ فِيبِ دى ہے محابِكُرام رضوان الله مينم من ہے أیک آیک آر بوری تھا حت کے لئے محوز وں اوراد نوں كا بندوبست كرنا تھا حضرت عمّال فئ رضى الله عند نے فرادہ جوک كى تيارى كے لئے ایک بزاردیناردیئے۔

يُوَيِّ إِلَيْكُوْرِ يَعِنَ اس كابدله والواب بغيرى كے بورابوراديا جائے كا اورا يك قول بيہ كريہ بورابورابدله ونياس من ديا جائے گا اوراس كے ساتھ آخرت كا فواب الك في كا۔

وقيل! هذه التوفية في الدنيا على ماانفقوا مع ما اعدلهم في الاخرة من الثواب. (البحر حبط)

# متفرق نكات

# حباد قیامت تک جاری رہے گا)

ا مام ابو بکر بصاص رحمدانلد نے اس آیت کی تغییر میں وہ حدیث پاک ذکر فرمانی ہے جس میں محموزے کی پیشانی میں قیامت کے دن تک خبر ایعنی اجراور تغیمت رکھے جانے کا تذکرہ ہے۔ پھر کھھتے ہیں:

وهو يدل ايضًا على بقاء الجهاد الى يوم القيمة.

بر مدیث جهاد کے قیامت تک جاری رہنے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ (احکام القرآن)

#### ہے کی کا تعذر غلط ہے

صاحب ترجمان القرآن لكينة بين:

آیت ۲۰ می فرمایا (جهاد کے لئے تیاری کرو) جهال تک تمبارے بس می ہے کیونک بیاؤمکن فیس کول

الأمثر المعاد في معارف البات المعادي المراجعة ( P ک ) المراجعة المراجعة الأمثر الأمثر المراجعة الأمثر المراجعة

جماعت اس طرح کا ساز دسامان جنگ مبیا کرتے جو ہراہ تبارے عمل ہولیں معلوم ہوا مسلمانوں کو اس بارے بیں جو بچھ تھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مقدور کے مطابق جو بچھ کرتے ہیں کریں ،اوراداو فرش کے لئے آمادہ ہوجا کیں یہ بات نیس ہے کہ جب کہ اپنے مقدور کے مطابق جو بچھ کرتے ہیں کریں ،اوراداو فرش کے لئے آمادہ ہوجا کیں اس وقت تک ہے ہیں کا بیات نیس ہے کہ جدب تک دنیا جہاں کے جھے اراور ہرتم کے ساز دسامان مہیا ند ہوجا کیں اس وقت تک ہے عذر کرتے رہیں اور قرض دفاع ہے ہے گئر ہوجا کیں اگر مسلمانوں تے اس آمت کی روح کو مجھا ہوتا تو اس ایاجے ہے میں جنان مسلمانیان عالم پرطاری ہے۔ (ترجمان القرآن)

(امل چيزدجشت ب

قرآن پاک کی اس آیت جی جنگی تیاری کا عم دینے کی وجہ بیان فرمانی کہ ترجی ہوگاں ہے۔ کم اس جہادی تیاری کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے دہمنوں اورائی کے کھی اور چھے جمنوں پر دہشت ڈال سکور پھیلی آیات بھی اجھی طرح سے جمجا ویا گیا ہے کہ گفراور بدع بدی کھتا ہوا جرم ہے اور مسلمالوں کے خلاف برسر پیکار کا فرجانو روں ہے جم برتر ہیں۔ چنانچ اللہ تعالیٰ کے ان مجرموں اور دہمنوں کو خوف اور وہشت بھی رکھاجائے تاکہ وہ زمین پر کفراور فساور کہ جبالا سے جائے اللہ تعالیٰ کے ان مجرموں اور دہمنوں کو خوف اور وہشت میں رکھاجائے ہے۔ اور اِلْزَائِق کا لفظ "دہشت کرد" کی جائے ہوئے کہ کا فیظ "دہشت کرد" کے معلیٰ میں ایک کا فیظ "دہشت کرد" کی جائے ہوئوگ اور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوداس بات کا کہ عملی میں ایک کا فیزائی میں کو دہشت ذوہ کیا جائے۔ چنانچہ جولوگ اُر کہا ہے اللہ تعالیٰ وہ کو دہشت ذوہ کرتے ہیں لیمن دہشت ذوہ کی جائے ہیں۔ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہنا یا اِر کہت ہیں مبادک عملی پر طعن کرتا بہت ہوئی خلی اور کھلا گناہ ہے۔ (واللہ اعظم بالعمواب)

( ہشت *س چز ہے پڑ*تی ہے؟

آیت کا مفہوم یہ بات سمجھا تا ہے کہ مسلمانوں کو ایسی جہادی تیاری کرتی جادی جس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن وہشت زود اورخوفردہ ہوجا کیں۔ ماشی قریب بیس مسلمانوں کی فقلت کی جدسے جہاد کی تیاری کاعمل کرور پڑا اور کاار نے اس شعبے میں سبقت حاصل کرلی۔ اب آگر سلمان صرف روا بی ہتھیار بتاتے رہے تواس سے دشمنان اسلام پرکوئی خاص دہشت جبیں پڑے کی کیونک ان کے پاس زیادہ طاقتور ہتھیار موجود جیں۔ چنانچے قرآن پاک کے تعم پر موجودہ دانے جس کی کیونک ان کے پاس زیادہ طاقتور ہتھیا رموجود جیں۔ چنانچے قرآن پاک کے تعم پر موجودہ دانے جس کی کیونک ان کے بیس درجودہ دانے جس کے تیں۔

- ادر الله بالمدين تيار كے جائيں اور فدائی جباد كے نت سے طریقے تكالیں جائيں ۔ يقيناس جنگی تياری كا وشمنان اسلام كے باس كوئی تو زنيس ہے۔ مبارك ہواس زمانے كے قدائی جاہدين كوكدان كی وہشت سے كفر كے او نے ايوان لرزرہے بيں بے شك انبى اللہ والوں نے اس آيت يرسي عمل كيا ہے۔
- 🗗 بارود کوزیا ده و ترینانے کی کوشش کی جائے۔ الحمد الله مسلمانوں میں بہت اوسنے اور درخیز دماغ موجود ہیں

كَوْنَتْرِهُ الْبِولِدِنْسِ مَعَارِ فَٱلْبِالْتِهِ الْبِعِمَادِ كِيْنَا كُونِهُ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِ كِيْنِ الْمُونِينِ الْمُعِلِدِنْسِ مَعَارِ فَٱلْبِالْتِهِ الْمِعَادِ كِيْنِينِ الْمُعِلِّدِينِ الْمُعَادِينِ الْمُعَادِ

اگر قرآن پاک کے اس تھم کی دعوت عام کی جائے اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ جہاد کی تیاری ان پر فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو دہشت زدہ کرٹا کیک عبادت ہے تو ضرورا پسے افر اومیدان میں آئیں کے جو بارود کوزیادہ ہو ژ اور طاقتور متا کیس سے۔ یہ کیک ایسا جھیار ہے جوجنگوں کا نقشہ پلٹ دیتا ہے اور فعدائی حملوں کو قوت دیتا ہے۔

سلمانوں کو ہر حال میں ایٹی ہتھیار بنانے جاہمیں اوراس میدان میں اپنی صلاحیتوں اوراسہاب کولگاتا جاہیے۔ (والله اعلم یالصواب)

#### ا يك شبه كا أزاله

عراق کی موجود وصور تمال دیکھ کر بعض معترات میں موال اٹھا سکتے ہیں کہ جنگی تیاری اورخوفنا کے جنھیاروں کا تو الثا نقصان ہوا۔اور دشمن خوفز دو ہوئے کے بچاہئے جملیا ورہو کیا۔اس موال کے کئی جوایات ہیں:

آیت کے دوسرے لفظ بھی بالکل واشیح جواب موجود ہے۔ اللہ تھائی فرماتے ہیں و بڑھ گی آتا اور تم تیاری کرو لھوٹ آن سے لڑنے کے لئے۔ (لمقتسائلہ ۔ جلالین ) یعنی سلمانوں کی جنگی تیاری صرف آن کئی نہ ہو بلکہ قبال فی مجل اللہ کے تھم کوز ندہ کرنے کے لئے ہو۔ عراق کی تیاری کفار کے خلاف جنگ کے لئے نہیں تھی کفار پر حملہ کرنا تو درکنا ر وہاں کی سرکاری فوج تو دفاع کے لئے بھی تیار نہیں تھی۔ اگر عراق کی حکومت کا فروں کے خلاف جنگ کے لئے ہمتھیار بناتی تو بھی بھی اینے اسلیم کو معا کئے کے لئے بھی نہیں نہ کرتی ۔ اگر عراق کی حکومت کا فروں کے خلاف جنگ کے لئے ہمتھیار بناتی تو بھی بھی اینے اسلیم کو معا کئے کے لئے بھی نہ کرتی ۔ این الاقوامی اداروں کے انسپیم و بیاں سالہا سال تک و مدین الاقوامی اداروں کے انسپیم و بیاں سالہا سال تک

سے بیری سورۃ اس بات کو مجھاری ہے کہ سلمان اللہ تعالی کے مجروسہ پر جہاد کوزیرہ کریں، فٹے اسپاب سے جیس اللہ تعالی کی مدوسے آئی ہے۔ اور پھر تھم ویا کہ جس قدر مکن ہوتاری بھی کرلوے مراق سمیت کسی بھی سلمان ملک نے جہاد کے شک کوزیرہ نہیں کیا۔ آئی ہوئی فی تقوی تو ہے کے باد جو وانہوں نے بھی ایک کو لی جہاد کے لئے نہیں چلائی۔ تو جہاد کے فوائد دغیرہ آئیں کیسے مام لی ہوسکتے ہیں اس آیت چلائی۔ تو جباد کے فوائد دغیرہ آئیں کیسے مام لی ہوسکتے ہیں اس آیت میں رصب کا پڑنا بھی ایک جہادی فائدہ ہے۔ امریک نے مراق پر حملہ کیا تو المحول کی تعداد میں موجود سرکاری فوق نے تھیارڈ ال دیے محر جب وہاں کے چند سلمانوں نے جہاد شروع کیا تو امریکہ اوراس کے اتحاد ہوں کی لاکھوں فوج ہوں نظر آ رہی ہے اور کی سال سے فاک چان رہی ہے۔ رحب اور دہشت جہاد سے نصیب ہوتی ہم سرکاری ورد ہوں سے نوٹز دہ ہے ۔ جبکہ اس کا مرکاری کے اسلامی مکون کے ایکی جھوٹے اور کو جتھیاروں سے نوٹز دہ ہے ۔ جبکہ اے نام کے اسلامی مکون کے ایکی جھیاروں سے نوٹز دہ ہے ۔ جبکہ اے نام کے اسلامی مکون کے ایکی جھیاروں سے نوٹز دہ ہے ۔ جبکہ اے نام کے اسلامی مکون کے ایکی جھیاروں سے سوائے اس کے اور کوئی ڈرٹیش کہ یہ جھیار مجاہدین کے ہاتھ نہ لگ

ا ہے مسلمانو!ای حکم پڑھی کرو

الله بأك في آن يأك مارى بدايت اوركامياني ك في نازل فرمايا ب،اس كم برتهم كوزعه وكرف بس عى

غ انتجال في معارف آيات الجعاد ي المجار ( ٢٨١ ) منتجال المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار المجار ا

..... عن باارهم الراحين .....

اس موضوع کی اہمیت اور تاکید کے ویش انظر آخریں ایک مضمون ویش خدمت ہے بینظمون "اسلام اور جہاد کی تاری " اسلام اور جہاد کی تاری " کے حتوان سے شائع ہو چکا ہے۔

اسلام اور جہاد کی تیاری

ا سلام اوراسلحه کی ضرورت

اسلام کی عقمت سریلتدی اور بقاء جہادی ہے اور جہاوے کے ضروری ہے کاس کے لئے ایسے افراد ہوں جو تن من دھن کی ہازی لگا کردشمنان اسلام کے مقالیے ہیں ہید ہر بول اور ایسا اسلو ہوجس کے ذریعے دشمنان اسلام جھک سے بھل ہوئے ہوں اور ایسا اسلو ہوجس کے ذریعے دشمنان اسلام جھک ہے دوران اس اسلو سے ان کا قلع قمع کیا جا اسلام کے مقامت اور سلمانوں کی تھا تھت موقوف ہا کہ اس اسلام کی مقلمت اور سلمانوں کی تھا تھت موقوف ہا کہ ان اسلام نے فاص اور جسلام نے فاص اور مسلمانوں کی تھا تھت موقوف ہا کے اس ملام نے فاص اور جسلام نے فاص اور سلمانوں کی تھا تھے اور اسلام نے فاص اور ہوگا ہوئے ہیں۔

افرادی توت

اس سلسلے میں ہمارے دین اسلام میں ہر فرد کو بھاہد بننے کا تھم دیا گیا ہے اور ماسوا چھرا سے افراد کے جن کو اسلام معقد ورقر ارویا ہے یاتی ہر فرد کے لئے مجاہد اند زعر کی اور جہاد کی تیاری کو شروری قرار دیا گیا ہے جب کہ جہاد کے لئے معنراشیا دکی ممانعت فرمادی گئی ہے۔

دوافرادجن كواسلام في متعلى قرارد بإسهاس آيت كريمه على فيكورين:

لَيْسَ عَلَى الشَّهُمُ لَلَهُ وَ لَا عَلَى الْمُرْضَى وَ لَا عَلَى الْهَائِينَ لَا يَهِلُ وَنَ مَا يُمُؤَعِنُونَ حَرَبَهُمْ إِذَا نَعَمَعُوا بِلَهِ وَرَسُولِهِ (سورة توساه) الأمال A المنافعة المن

ترجمہ: ندنوضیفوں پر کچھ کناہ ہے اور تہ بیاروں پراور ندان پرجن کے پاس خرج موجود نیس ( کہ شریک جہاد نہ ہوں لینی ) جبکہ اللہ اوراس کے رسول کے خیرا عمیش (اورول سے ان کے ساتھ ) ہوں۔

دور ثبوت میں فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدوور قرآن مجید کی زندہ تغییر تھا تمام سحابہ کرام رضوان اللہ علیم می سے کوئی فرد بھی سوائے اِن معذور افراد کے میدان جنگ سے بابر نظر تیں آتا تھا اوران معذور افراد میں بھی بہت سے ایسے مبارک اشخاص لمنے میں جنوں نے باوجود عذر کے عزیمت بڑھل کیا اور میدانوں میں نکلے معروقو مروقوا تین بھی میدان جہاد میں نظر آتی تھیں۔

اس مبارک دور میں میدان جبادے بیچےرہ جانا اللہ رب العزت اوراس کے رمول ملی اللہ علیہ دسلم کی ناراضی اور دینے ووٹیوی خیارہ سمجما جاتا تھااس لئے ہر قرومیدان کی طرف سبقت کرتا تھا۔

منظري توت

د حورت نبوت کا پیبلاً مرحله فراد کو جهاد پر یعن جان اور مال کی قربانی پر تیار کرنا تھا۔ اور جب بیافر از کمل طور پر تیار نظر
آئے تو اب دو مرا مرحلہ ان افراد کی جنگی تیاری تھا۔ قرآن مجید نے اس طرف خاص نیجہ دلائی اور مسلمانوں کو بھر پور
تو ت بنانے کی وہ تر خیب دی جے اینا کر مسلمانوں نے پوری و نیا پر اسمامی عظمت و شوکت کے جھنڈ ے گاڑو ہے۔
خود رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ دسلم اپنے سحابہ کرام رضونان اللہ علیم اجمعین کو تیرا ندازی ، کھڑ سواری اور جنگی تربیت کی
تر خیب و یا کرتے ہے۔

عديث

حضرت عقبہ بن عامروضی الله عند قرباتے ہیں کہ ش نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومنبر پر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ نے آبت کریمہ و آبعالُ وَالْهُمُ مُنَا اسْتَطَعْتُ فُرِینَ قُورُ اِللهِ علاوت قربانی (اور پھرفر مایا) خبر دارقوت ری ش ہے خبر دارقوت دی ش ہے۔ (بخاری جلد لماص ۲۰۰۲)

ری کے معنیٰ بیسکنے کے آتے ہیں۔اس کا اطلاق تیرا عدادی پر بھی ہوتا ہے۔آ تخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کے ان
آفاقی الفاظ میں بیاشارہ ملائے کہ اصل قوت تو بیسکنے کی قوت ہے چنانچہ اس دور کے اعدا اگر فور کیا جائے قواصل قوت
میسکنے میں ہے جس کا میزائل ہفتا دور مارہ وگا اور جس کے پاس باروداور لوبا نیسکنے کی طاقت جس قدر زیادہ
اورد دربارہ وگی ہفاہر وہ بی قالب ہوگا ہ تو تی افتد س منی اللہ علیہ دسلم نے اس قدر تاکید کے ساتھ دی کوقوت قرار دیا
اور مسلمانوں کو اس قوت کے بنائے اور بر معانے کا قرآنی تھم سایا تاکہ مسلمان اس میدان میں اپنے وہمنوں سے چھے
ندرہ جا کی کیونکہ اگر قوت کے میدان میں یہ چھے دہ کے تو دین دونیا ووٹوں کی جائی این کا مقدر بن جائے گی اور یہ
ایٹ دیمن کے لئے تر نوالہ بن جا کی ۔

هديث

ای طرح حضرت مقبرین عامرت الله عند قرائے ہیں کہ بی نے رسول الله صلی ویلے ویرائے ہوئے ساکہ جس نے جرائدازی بیٹھی پھرا سے چھوڑ دیا تو وہ ہم بیل سے بیل ہے۔ (مسلم ،جلد اسلم سیکھنا دیکھنے کس قدر سخت وحید ہے اسلم سیکھ کر چھوڑ دینے اور بھول جائے ہر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلم سیکھنا اور پھرا سے باور کھنا بینی استعال کرتے رہنا ہے اسلامی احکامات میں سے ہاور اس کے چھوڑ نے ہر سخت وحید ہے۔ اب وہ مسلمان اپنی زند کمیوں پرخور قرما کی جنوں نے کھی اس اسلامی تھم کی طرف ذرہ ہرا ہر بھی انوج ٹیس کی ۔ بلکہ اسلامی تھی کی طرف ذرہ ہرا ہر بھی انوج ٹیس کی ۔ بلکہ اس کو اپنے دین کا حصد تک نہیں سمجھا حال انکہ آئے تضریت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسلمہ کی مشن قرماتے تھے اور وسروں کو بھی اسلمہ کی مشن قرماتے تھے۔ اور وسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔

مديث

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کا گذراسلم تقییلے کے بعض افراد پر بواجو تیرائدازی کردہے بھے تو حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر بایا کہ پینکو بین تیرائدازی کرد تحقیق تہارے والد (حضرت اساعیل علیہ السلام ) بھی تیر بین کے در اللہ علیہ وہلی قلال تھیلے کی طرف ہے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ من کرایک بینا حت نے این کہ یہ من کرایک بینا کہ میں کیا ہوگیا تیرا عماد کی کیوں من کہ یہ من کرایک بینا حت نے این مال میں کہ آپ دوسری بھا حت کی طرف ہے ہیں گئیں کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیے تیرا عماد کی کریں اس حال میں کہ آپ دوسری بھا حت کی طرف ہے ہیں تو آئیں کہ ایک میں ہوگیا تیرا عماد کی کریں اس حال میں کہ آپ دوسری بھا حت کی طرف ہے ہیں تو آئین کردہ میں کہ است کے ساتھ ہوں۔

غز وۂ احد کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت سعدین الی وقاص رضی اللہ عنہ سے فریایا۔ا۔۔سعد تیر پھکو میرے مال پاپ آپ پر قربان ہول۔

ای طرح ایط خوش الله عند کے ساتھ ایک ڈ حال کئے ہوئے تنے کمر جب معزت ایوظ خوش الله عندجو کہ بہترین تیر انداز تنے تبریار کے وحضورا کرم ملی الله علیہ و کما مرمیارک اٹھا کر آن کے تیر کاندی جگہ کود یکھتے۔ (بنادی جلد فیامی انداز سے تیر کاندی جگہ کود یکھتے۔ (بنادی جلد فیامی کا انداز سے تیر کاندی جگہ کو دار کو جائے کا مراح کے خال رکھنا بھی شامل ہے۔ بلکہ مساجد کو خال رکھنا بھی شامل ہے۔ بلکہ مساجد تیں ابنو سیکھنے اور اس کی میں شامل ہے۔ بلکہ مساجد تیں ابنو سیکھنے اور اس کی میں شامل ہے۔ بلکہ مساجد تیں ابنو سیکھنے اور اس کی میں شرویا کی میں ابنو سیکھنے اور اس کی میں کرنے کی ممانعت نبیعی فرمائی بلکہ جب اللی عبشہ کی آیک جماعت مجد میں نیز وہا ڈی کا مظاہرہ کردی تی آئے آئے تغرب صلی اللہ علیہ وسلم خود مشاجدہ فرمائے رہے اور حضرت عمرضی اللہ عند نے کئریاں مارکران اوگوں کو بھٹانا چاہا تو حضور علی اللہ علیہ وسلم خود مشاجدہ فرمائے رہے اور حضرت عمرضی اللہ عند نے کئریاں مارکران اوگوں کو بھٹانا چاہا تو حضور علیہ اللہ علیہ اللہ عالم نے فرمائیا کہ عمرا این حالت پر چھوڑ دو۔ (بنادی می خلاص اس)

معجد نبوی بنی اسلیح کا مظاہرہ اِس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جہاد کی تیاری ان عبادات بس ہے ہن کے ور یعے سے مسلمان اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرتاہے اس لئے معجد بن اس کی اجازت دی سی ۔ ن فتوالولوني معاوف آبات الجهادي في الموالي المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم

آ تخضرت صلی الله طبیه دستم کی ترخیب وتشوین کا جنید تفا که محابه کرام دضوان الله علیهم جنگی امور ش بزد و پزده ک حصر لینتے شے اور کھڑ سوار کی اور تیرا نمازی شی اعلی در ہے کی مہارت حاصل کرنا باعث سعادت وعزت بھتے تے اور ان چیزوں شی ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرتے ہتے چنانچیان کی مہارت کا بیعالم ہوچکا تھا کہ وہ کھوڑے کی تھی چینے پر بے دعر کے سواری کرتے ہے اور ہما تھتے ہران کی ایک آ کھوکتیرے نشانہ بناتے ہے۔

آ تخضرت منی الشعنیہ وسلم کی طرح خلقائے راشدین کے مبادک دور یم بھی مسلمانوں کی جنگی تیاری اور ہر فردکو کیا ہر بدانے کا عزم تا زور ہا۔ معربت ابو بحرصد اپنی رضی الشد عند اور معزبت عمر فاروتی رضی اللہ عند کے وہ تحفوظ اس سلسلے کی ابھر کڑی ہیں جو انہوں نے اپنے کما تقروں اور گورٹروں کے نام کھے اور اسمانی فوج کوچش اور آ رام پرتی سے دور در کھنے اور جمائی اور جمدوقت جواد کی اور جمدوقت جواد کی مبادک زندگی خود اس جھائش اور جمدوقت جواد کی تیاری کا ایک بہترین نموز تھی ۔ بخت ہوئے سے بہتریاز میں پرسوتا۔ پھروں کوئکے بنانا۔ خوردونوش بھی سادگی ، محوز سے کیا تھی ہوئے گئے ہیت پر انجیل کر سوار ہوتا ، بڑے برے براے معرکوں کے لئے شمشیر بھے ،خود لکھنے کے لئے اپنے آ پ کوسب سے پہلے تیش کرنا دمور نے گئے ہوئے کے اپنے آ پ کوسب سے پہلے تیش کرنا دمور نے گئے ہوئے کے اپنے آ پ کوسب سے پہلے تیش کرنا دمور نے گئے ہوئے کے ایک ایسے آ نے کوسب سے پہلے تیش کرنا دمور نے گئے ہوئے کے ایک ایسے آ نے کوسب سے پہلے تیش کرنا دمور نے گئے ہوئے کے ایک ایسے آ نے کور سے کے ایک میں اس کے دور کھنے کے ایک آ ہے کور سے کہنے کے ایسے آ نے کور سے کہنے کی دوئی فوٹر فرمانا دان حضرات کے موئی معولات تھے۔

ایک جنگ کے بعد جب معترت عمر رضی اللہ عنہ کو شعثرا پانی چیش کیا گیا تو دالیس فرمادیا اور فرمایا کہ کہیں ہمیں قیامت کے دن بیانہ کہد دیاجائے کے تنہیں تو تنہارے اقتصا ممال کا بدلہ دینا بیس ل چکاتھا۔

آ تخضرت سنی الله علیه وسلم ، خلفات راشدین اور مجابه کرام رضوان الله علیم کے جہادی تربیت کے ساتھاس لگاؤ اور مجت کا سرچشہ وہ قرآنی احکامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہادی تیاری کا تھم دیا ہے اور قوت بنائے کے ساتھ ساتھ قوت کی بنیاد کا بھی ذکر فرمایا ہے اور کا فروں کی اس خواہش ہے مسلمانوں کو متنبہ کردیا ہے کہ کا فرمسلمانوں کو اسلمے سے فاقل و یکھنا ہاہے ہیں۔ اور اسلوسازی کی فعمت کا تذکرہ اسلے انہیا ہ یراس طرح فرمایا كَ فَتَوَالِّهُ مِنْ فَالْبِأَنِّ لِلْمِعْادِ ﴾ ﴿ كُنُونِ لَمْ ١٨ ﴾ ﴿ فَيْنَالُ لَمْ اللَّهُ فَيْنَالُ لَمْ اللَّهُ فَالْمُعْادِ فَيْنَالُ لَمْ اللَّهُ فَيْنِيْنِ لَا لَيْنَالُ لَمْ اللَّهُ فَيْنَالِ لَمْ اللَّهُ فَيْنَالُ لَمْ اللَّهُ فَيْنَالُ لَمْ اللَّهُ فَيْنَالِ لَمْ اللَّهُ فَيْنِيْنِ لَلْمُعْلِقُونُ فَيْنَالُ لَمْ اللَّهُ فَيْنِيْنُ لَا لَهُ فَيْنَالًا لَهُ فَيْنِيْنِ لَلْمُ لَلَّهُ فَيْنِيْنِ لَلْمُعْلِقُ لَلْمُعْلِقُ لَلْمُ فَيْنِيْنِ لَلْمُعْلِقُ لَلْمُ فَيْنِيلُ لِللَّهُ فِي مُعْلِقُ لَلْمُعْلِقُ لِللَّهُ فِي فَيْنِيْنِ لَهِ فَيْنِيْنِ لَلْمُعْلِقُ لَلْمُعْلِقُ لَلْمُ فَيْنِيلُ لَلْمُعْلِقُ لَلْمُ فَيْنِيلُونُ لِللَّهِ فِي فَيْنِي لِللَّهِ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِلَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ فِي فَيْنِي لِللَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ لِللَّهُ فِي فَيْنِيلُونُ لِللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لَا لِمُعْلِقُ لِلللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لَاللَّهُ لِللَّهُ فِي لَاللَّهُ لِللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لَا لِمُعْلِقُ لِللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لَا لِمُعْلِقُ لِلللَّهُ فِي لَا لِمِنْ لِللَّهُ فِي لَا لِمِنْ لِللَّهُ فِي لَا لَا لِمُعْلِقُ لِللَّالِيلِيلِيْ لِللَّهِ فِي فَاللَّهُ فِي لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ فِي لِللَّهِ فِي لَاللَّهُ فِي لِللَّهُ لِلللَّهِ فِي لَا لِمُعْلِقُ لِلللَّهِ فِي لَلَّهِ فِي لَاللَّهُ فِي لِلللَّهُ لِلللَّالِيلِيلِيلُونُ لِلللَّهِ فِي لِلللَّهِ فِي لَلْمُعْلِقُ لِللَّهُ فِي لَاللَّهُ فِي لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهِ فِي لَاللَّهُ لِلللَّهِ فِي لَاللَّهُ لِلللَّهِ فِي لَلْمُعْلِقُ لِلللَّهِ ل

ے کے مسلمانوں کے قلوب اسلی کی محبت سے لیریز فرمادیتے ہیں۔ آ سیتمان قرآئی احکامات پر قور کرتے ہیں ممکن ہے کہ میں اسپنے احتساب کی توفیق فی جائے اور خفلت سے ہمارا چھٹکار ابوجائے ۔

جهاد کی تیاری کی منرورت

ترجمه متكوج كروكري ش

توان کو جواب و یا گیا کہ جہاد چھوڑنے کی وجہ ہے جمہیں جس جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی گری بہت سخت ہے تم اس مارمنی گری سے بہتے کی خاطراس ہمیشہ کی سخت گری کو کیوں آبول کرتے ہو۔

مجمی وہ بہانہ بتاتے کیہ

وَ يُنْوَقِنَا عَوْرَةً (الاتراب11)

ترجمه: مارے كحر كيلے بيں \_(يعني فير مفوظ)

توقر آن جيداس بهائے كو بحى روفر ماويتا ہے۔

وَمُاعِي يَعُودُونَ (الاحزابية)

ترجمه: اوروه كطائيس يزي

مجمى وه يول كيت كدجها دكهال مور باب أكرجها دموتا توجم ضرورشر يك موت\_

نَوْنَعُلُمُ عِنَالُا لِا الْبَعَنْكُمُ (الْمُران ١٦٤)

ترجمه: أكريم كومعلوم بولزائي توالبية تهار يساته رييل.

محرقر آن مجیدان کے ان تمام بہانوں کومستر دکرتا ہے۔ لیکن وہ متافقین کاربھی بھی رے لگاتے ہے کہ ہمارا تو جہاد شل نکلنے کا ارادہ ہے محرکوئی نہ کوئی عذر آ ٹرے آ جا تا ہے تو قر آ ان مجید نے ایک قاعدہ کلیے بتا دیا کہ جہاد کا ارادہ کب معتبر ہوگا؟ (وکرنہ ہرآ دی سبجی کے کے کہ میرا جہاد کا ارادہ ہے تحر بھے عذر بیش آ گیا ہے۔ اس طرح ہرآ دی غرننچالوادنىممارندالواهاد يونيال ۱۸۹ يونيال ۸ يونيال ۸ يونيال ۸ يونيال ۸ يونيال ۸ يونيال ۸ يونيال ۸

بزاروں بہانے بنا کر جہاد کو بھی ترک کردے گا اور بیدع کی بھی کرتا رہے گا بیرا ارادہ پکاہے بٹی تو جہادے لئے تؤپ رہا ہوں۔ جہاد کا شوق تو میرے دگ و ہے بٹی سرایت کر چکاہے۔) تو قرآن جیدنے ایک اصول بیان فرما دیا جس سے محذورا ور غیر معذور کا پید قال جائے گا جس سے بہانہ بنانے والے اور کے بولنے والوں کے درمیان فرق ہوجائے گا۔ قرآن مجید کا اصول ملاحظہ فرما کمیں۔

وَلَوْ آزَادُوا الْتَخْرُفَحَ لَاعَلَاقًا لَهُ عُلَّامًا وَلَكِنْ كَيْرَةَ اللّهُ الْبُعَا لَهُمُ فَلَيْظَهُمْ وَيَعِيلُ الْعُسُدُوا مَعَ الْقُولِينِينَ - (الورس)

ترجہ: اورا کروہ نظنے کا ادادہ کرتے تو اس کے لئے سامان تیار کرتے کیکن اللہ نے ان کا افحنا (اور جہادیش لگانا) پہند
تی ٹین فرمایا تو ان کو بلنے جلنے تی ند یا اور (ان سے ) کہ دیا کہ جہال (معندور) بیٹے جی تم مجی ان کے ساتھ بیٹے دیو۔
اس بصول سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے جہاد کی تیاری کی ہوئی ہے جسمانی اور مسکری طور پر جہاد کے
لئے بالکل تیار ہے۔ پھرا گرا سے عقرہ پیش آئمیا کہ وہ بیتارہ و کمیایا معندور ہو گیایا اس کے پاس جہادی جا دی جا کے
خرچہیں ہے اور وہ مجاج بین کو جا تا دیکھ کردور ہا ہے اوراس کا دل گڑھ دیا ہے مگراس کے پاس مالی طور پر اتن استفاعت
خرچہیں ہے اور وہ معذور ہے اوراس کا عذر قابل تیول ہے۔

محروہ آ دی جس نے جہاد کی تیاری بی تیش کی باد جود استطاعت کاس نے جہاد کے لئے پیجیر سامان تیار نہیں کے بااور نہیں کیا اور نہ بی عسکری طور پر جہاد کے لواز مات کو پورا کیا ، پھر بہانے بنار ہاہے توبیآ دی جمونا ہے۔ اللہ رب العزت اس جیسے آ دی کو جہاد کے مبارک میدان بٹس لانا پیشد تی تین فرماتے ،اس لئے اسے مود توں کے پاس بیٹھادیا۔

قابل غور \_\_\_\_\_

اب اس قانون کی روشی میں برآ دی ..... اپ آپ کو پر کے ، و منظر بھی جو جہاد کے فضائل کے قائل ہیں مگران
کے نزد کی جہاد کی شرائط پوری تیں بوکس اورو دیفترہ قارب ہیں کدا کر شرق جہاد ہوا تو ہم شرور تطلی ہے کیا دوائنی
تیاری رکھتے ہیں کہ جہاد کے میدان میں کھل کر دشمن کا مقابلہ کر کیس سے ہرگز نہیں بلکہ ایسے لوگوں کے دنوں میں بھی
دسوے کے فود پر بھی بیڈس آیا کہ انہوں نے بھی کمی جہاد کرنا ہے۔ بلکہ انہوں نے علی جہاد کو ایک علی بگری سنلہ
بنا کر صفحات کے صفحات کی وڈ الے بیسٹوں کی کیسٹیں بھر ڈائی ہیں مگر خود مملی جہاد نہ کرنا جا ہے ہیں مند دوسروں کواس
میں جانے کی ترخیب دیتے ہیں اور نہ بی ان کے پاس جہاد کی کوئی تیاری ہے کہ اگران کی خودساخت شرائط پوری ہو بھی
جا کی آئر فیب دیتے ہیں اور نہ بی ان کے پاس جہاد کی کوئی تیاری ہے کہ اگران کی خودساخت شرائط پوری ہو بھی
جا کی آئر فیب دیتے ہیں اور نہ بی ان کے پاس جہاد کی کوئی تیاری ہے کہ اگران کی خودساخت شرائط پوری ہو بھی

بہر حال ،اس قرآنی اصول ہے جہاد کی تیاری کی اہمیت معلوم ہوئی کر بغیر تیاری کے کوئی ارادہ بھی قائل قبول جیس ہے ملکہ جب جہاد کا ارادہ ہوگا تو کسی نہ کسی تم کی تیاری ضرور شروع کردی جائے گی۔ والمرابع المرابع المرا

جهاد کی تیاری کا و جوب

الله رب العزب نے مسلمانوں کو جہادے لئے اس قدر قوت بنانے کا تھم دیا ہے جس سے دہمنوں پرمسلمانوں کی درجا کہ جینے جائے اور وہ مسلمانوں کے خلاف کسی تھم کی کاروائی کا تصور تک نہ کر تکیس۔

الشرب العزمة كامبادك ارشادي:

وَ أَعِلُ وَاللَّهُ مَ مَا اسْتَطَعَنُمُ مِنَ قَوْقٍ وَمِن دِبَاطِ الْغَيْل تُرْهِبُون بِهِ عَلَ وَاللَّهِ وَعَلَ وَالْحَرِينَ وَبَاطِ الْغَيْل تُرْهِبُون بِهِ عَلَ وَاللَّهِ وَعَلَ وَكُو الْحَرِينَ مِن دُونِهِمْ وَاللَّهِ مَا كُلُكُو وَالْحَرِينَ وَبَاطِ الْغَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَلَى وَاللَّهِ وَعَلَ وَكُنُو وَالْحَرُونَ وَاللَّهُ مِن دُونِهِمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَعَلَ وَكُنُونَ مَا وَاللَّهِ مِن دُونِهِمْ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَعَلَى وَلَا مَا لَهُ مَا اللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّا اللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَعِلْمُ وَالْحَرِينَ وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَّ وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَعَلَى وَاللَّا اللَّهِ وَعَلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهِ وَعِلْمُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُمْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ ا

ترجمہ: اور تیار کردان کی اڑائی کے واسطے جو پھوتھ کرسکوقوت سے اور سلے ہوئے کھوڑوں سے کہ اس سے دھاک پڑے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں پراور تہمارے دشمنوں پراور دومروں پران کے مواجن کوتم نیس جانے اللہ تعالیٰ ان کو جانا ہے۔ اس آیت کر میرے ایک ایک جھے کی تشریح کرنے سے ان شامانلہ اس موضوع کی پھیوضا حت ہوجائے گی۔ وی آنے ماکی ڈا

امر کا میغہ ہے اوراس میں تیاری کا تھم دیا حمیا ہے اور پیھم وجو لی ہے اورانشدرب العزب کا ہرتھم مسلمانوں کی زندگی کا ضامن ہوتا ہے اوراس تھم ہے روگروانی امت کی ابنا کی موت ثابت ہوتی ہے۔ مسم

بین ان کافروں کے لئے ،اسلام کے دشمنوں کے لئے بینی جب تک مسلمانوں کے دشمن کافروں کے پاس طاقت موجود ہے دواسے مسلمانوں کے فلاف خرج کرتے رہیں گئے قومسلمانوں کو چاہیے کدان سے بڑھ کرتوت مہیا کریں۔ منا استنطاعی تھے۔

یعی جس قدر استطاعت ہو۔ جہادی تیاری کوئی ایک مدیں بنوٹیس کیا گیا بلکہ جس قدر مسلمانوں کی استطاعت ہوا درجس قدر طاقت مہیا کر سکتے ہوں کریں کیونکہ جس قدر طاقت زیادہ ہوگی ای قدر مسلمانوں کوغلبہ ہے گا اوراصلات کلمۃ اللہ کاشری فریعتہ پورا ہو سکے گا اور فقی ٹی گے اور فقنہ پرسٹ لوگ، پی موت آپ مرجا کیں گے چونکہ کافر ہردت مسلمانوں کی گھات میں جیٹے ہیں اوران کی پوری کوشش ہے کہ یا تو مسلمانوں کو جاو و ریا و کردیں یا آئیس ان کے دین سے بٹا کر گمراو کردیں اس لئے مسلمانوں کا مقابلہ ہرفتنہ پرسٹ کافر سے ہواہ اس کا تعلق کی جی خد ہب سے بومسلمان ایک طن جی اور کی گھاری کی خد ہب کے دین سے بٹا کر گمراو کردیں اس لئے مسلمانوں کا مقابلہ ہرفتنہ پرسٹ کافر سے ہے خواہ اس کا تعلق کی جی خد ہب کے دین سے بومسلمان ایک طن جی برب کے مسلمانوں کا مقابلہ ہرفتنہ پرسٹ کافر سے ہواہ کی اس کے جہاد کی تیاری کی کی خد میں ایک طن جی اس منانہ کرنا پڑے۔

کی کوئی حد بیان ٹیس فر مائی بلکتھم دیا کہ جی کی مسلمانوں کراوتا کے تعہیں ہر بہت اور ذات کا سامنانہ کرنا پڑے۔

قوت بین برهم کا الحمآ جا تا ہے دہ اسلی جو صحابہ کرام رضی الله عنی سے رسول الله سلی الله علیہ وسلی ہے دور بین استعمال کیا دہ بھی اور وہ اسلی جومسلمالوں نے بعد بین ایجاد کیا وہ بھی بور قیامت تک بستعمال مونے والی توت اس میں آ جاتی

ے۔ ای لئے قوۃ کوکرہ رکھا کیا ہے کہ برتم کی قوت کی تیاری کرنا مسلمانوں کیلئے ضروری ہے اوراس قوت میں سب
ہے اہم قوت بھیننے کی قوت ہے جو آس دور میں را کوں بریز انٹون اور بموں کے ذریعے سے استعال کی جاری ہے۔
اب بی قوت کہاں سے حاصل کی جائے گی تو قرآن جید نے اس قوت کا نیج بھی مسلمانوں کو بتادیا کہ اس قوت کا نیج بھی مسلمانوں کو بتادیا کہ اس قوت کا نیج وہ او با ہے جس میں اللہ رب الحرت نے بخت طاقت رکھی ہے اور اس میں لوگوں کے لئے برشار منافع میں خصوصاً جب اور اس میں لوگوں کے لئے برشار منافع میں خصوصاً جب او ہے۔

قرآن مجيد من ارشاد ضداد عرك ب:

وَٱنْزَكْنَا الْعَيْدِيْلَ فِيهُ بِأَنَّ شَهِايُكُ وَمَنَافَعُ لِلنَّاسِ (الحديده)

ترجمه: اورہم نے اتار الوماس میں بخت اڑائی ہے اور لوگوں کے کام میلتے ہیں۔

آست کریم بی او ب کے متعلق فر مایا کوئیم نے او ہا اتا راہے جس بیس بخت بگڑہ۔ '' بیاسی میں بیٹ ۔ کی تغییرصا حب کشاف نے لاال سے کی ہے کہ لوہ کے ذریعے سے جہاد کیا جا تا ہے اور پھر جہاد کے ذریعے سے فتنہ وقعات تو لوگ میں وسکون اور الحمینان کی زعر گی گزارتے جیں۔ یہ کی متصدہ وسکنا ہے متنافیہ بلاگائیں کا۔
اس سے بہلی آبات پرغور کرنے سے دور دیامعلوم ہوتا ہے جوان آبات میں کتاب میزان اور لوہ کے درمیان پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ دب السرت نے کتاب بھی تازل فرمایا کہ اس کتاب کا نفاذ لوہ کے درمیان پیدا سے ہوگا جو بھی ان لے فرمایا کہ اس کتاب کا نفاذ لوہ کے ذریعے سے موگا جو بھی اس کتاب کا نفاذ لوہ کے ذریعے سے موگا جو بھی اس کتاب کا نفاذ لوہ کے ذریعے سے موال ہے گئا اللہ اللہ کا اس کتاب اور عدل واضاف کی تھا تھا کہ کہ دریا جائے گئا۔ و کتاب اور عدل واضاف کی تھا تھا کہ کہ دریا جائے گئا۔ و کتاب اور عدل

آ تت کا گلے صے شرقر بایا کیا کہ ولیعلم الله من یفصرہ تاکراللہ رب العزت جان نے کہون اس کے دین کی تھرت کرتا ہے ہین لوہ کے بین ہوئے آلات جہاد مثلاً توار ، نیز ساورد بھر آلات کے دریعے سے کون اللہ قسوی اللہ کے دین کی تھرت کرتا ہے اور الن آلات کو اللہ کے دین کے دشمنوں کے قلاف استعمال کرتا ہے ان اللہ قسوی عدید نے بین کی تھرب العزت طاقت والا قالب ہے وہ خودا بین دشمنوں کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے کرائ نے جہاد کا تھر دیا تاکہ سلمان اس بھی کو پورا کر سے ہے وہ خودا ہے دشمنوں کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے کرائی نے جہاد کا تھر کہا تا کہ سلمان اس بھی کو پورا کر سے بیٹار دینوی اور افروی نوا کہ حاصل کر کھیں۔

انعیا دسابقین میں سے حضرت دا کوعلیدالعسلوٰۃ والسلام پرانشدرب العزب نے خصوصی فعنل فرمایا اورلوہے کوالن کے لئے زم فرمادیا جس سے وہ دیکرسامان کے ساتھ ساتھ اسلحہ اور جنگ کا دفا کی سامان بنایا کرتے تھے۔

قرآن مجيدش ارشاد كراي ب

وَلَقَالُ التَيْنَا حَافِهُ مِنَّافَهُ لَا يُهِبَأَلُ آوَلَى مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالَةُ الْسَهِيكَ ﴿ آن اعْمَلُ سَيِفْتِ

وَقُلُورَ فِي النَّهُودَ مِعْمَلُوا مِهَالِمًا أَنْ يَهَا تَعْمَلُونَ بَعِيدُونَ (سورة سا١٠١-١١)

ى ئىنچالىدىنى مىدار ئەللىك ئاچىدىدى كەرىكى ئىلىرىلىكى ئىلىرىلىكى ئىلىرىلىكى ئىلىرىلىكى ئىلىرىلىكى ئىلىرىكى ئىلى ئىلىرىلىدىنى مىدار ئەللىك ئالىمىدىدى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئىلىرىكى ئ

ترجمہ اورہم نے داکو علیہ السلام کوا پی طرف سے برتری بخشی کی اسے پہاڑان کے ساتھ تبیخ کرواور پر تدول کو (ان کا محرکر دیا) اوران کے لئے ہم نے نوب کوترم کرویا کہ کشادہ قرر بیں بناؤ اورکڑیوں کوا تدائے سے جوڑواور نیک عمل کرو جو کمل تم کرتے ہوئیں ان کود کیسنے والا ہول ۔

ای طرح تغییر قرطی بین معزمت این عباس بدوایت ب که معنرت آوم علیدالسلام جب جنت ب زیمن پر افرے تو ان کے پاس لوہ کے پانچ اوزار تنے۔السندان (نہائی) الکیتان (لوبار کا زنیور)، والمیقد، والمطرقہ (ہتموڑا) والا برة (سوئی)۔(قرطمی نے ملاص ۲۷۱)

ای طرح اللہ دب العزت نے معرت واؤد علیہ السلام پراپی ہی تھنت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے ان کو جہاد کے لئے اسلحہ بنانے کافن سکھایا تھا۔

ارشادربالي:

وَعَلَمْنَاهُ صَنَّعَةَ لَبُوْسِ لَكُوْ إِنْ عَلَيْهِ مِنْ بَأْسِكُو فَهَلْ أَنْ تُعْرَشْكِرُونَ (الانهاد٨)

ترجہ: اورہم نے تمیادے لئے ان (بینی معزت داؤدعلیہ السلام) کوایک (طرح کا) لہاس بنانا بھی سکھا دیا تاکہتم کولڑائی (کے نقصان) سے بچائے ہیں تم کوشکر گذار ہونا جائے۔

ای طرح لوہے اور آگ کو دیٹمن کے خلاف استعمال کرنے کا گذکر وقر آن مجید میں معرمت ذوالقر نین کے قصے بی بھی ہے۔

قَالُوا بِلَا الْفَرِّيَانِ إِنَّ يَأْجُوْمَ وَمَأْجُومَ مُفَيِّدُونَ فِي الْآرْضِ فَعَلَّ جَعَلُ اَكَ خَرِّهَا عَلَى اَنْ تَجْعَلُ بِيَنَا وَبَيْنَهُمْ مَذُهُ الْوَلِي بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ مَذُمَا اللَّهُ وَيَا خَرُونَ فَيْرُونَ بِعُوْةٍ اَجْعَلُ بِيَنَكُو وَبَيْنَهُمْ وَدُمَا اللَّوْقِ وَبَهُ اللَّهِ عَلَى اَنْ الْفَاعُوا مَنَى اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا السَّطَاعُوا لَهُ وَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا السَّطَاعُوا اللهُ اللَّهُ وَمَا السَّطَاعُوا لَهُ وَمَا السَّطَاعُوا لَهُ وَمَا السَّطَاعُوا لَهُ وَمَا اللهُ عَلَيْكُو وَمَا السَّطَاعُوا لَهُ وَمَا اللهُ اللَّهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللَّهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْلِقُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

ترجمہ: ان لوگوں نے کہا کہ اے و والقر نین ایاجون ماجون زخن جی فساد کرتے رہے ہیں تو کیا ہم لوگ آپ کے لئے پہر چھوج سے کردیں اس شرخ پر کہ آپ جارے اور ان کے درمیان آبک دیوار کھی تی ویں۔ و والقر نین نے جواب دیا کہ جس مال جس میرے رہ نے جو کو اختیا رویا ہے وہ بہت کی ہے (بال) تم بھے قوت (بازو) سے مدودوش تہا دیا ہے اور ان کے درمیان ایک مضوط آ ٹرینا دول گائم اور ہے کے (بڑے بڑے) میں مسجوط آ ٹرینا دول گائم اور ہے کے (بڑے بڑے) میں کہ جب اس نے دان تختوں سے کہ برمیان ایک معبوط آ ٹرینا دول گائم اور کہا کہ (اب اسے) دیونکو بیاں تک کہ جب اس نے دان تختوں سے کہا تھا کہ دول اور کہا کہ (اب اسے) دیونکو بیاں تک کہ جب اس کو دول کے درمیان اور کہا کہ دول اور کہا کہ اس پر بچھائکر ڈال دول۔ پھر ان (باجون اور میں بھائک کہ اس پر بچھائک کہ دان (باجون اور میں بھرے اس کر بھائک کہ اس پر بھھائک ڈال دول۔ پھر ان (باجون اور میں بھرے اس کر بھوٹک کے دان (باجون کے درمیان کے درمیان کہ اس پر بچھائک کے درمیان کا کردیا ہوگئی اور نہ بیران کو ان دول کے درمیان کا کو درمیان کہ دول کے درمیان اور نہ بیران کو درمیان کے درمیان کے درمیان کہ کہ درمیان دول کے درمیان کا دول کے درمیان کا کردیا ہے درمیان کی گائی کہ دائی کے درمیان کا کردیا ہوگئی اور نہ بیران کو درمیان کا کردیا ہوگئی کے درمیان کردیا ہوگئی کے درمیان کے درمیان کیا کہ درمیان کی کردیا ہوگئی کے درمیان کو درمیان کردیا ہوگئی کران میں نفت دی کردیا ہوگئی کو درمیان کردیا ہوگئی کے درمیان کردیا ہوگئی کردیا ہوگئی کے درمیان کردیا ہوگئی کے درمیان کردیا ہوگئی کے درمیان کردیا ہوگئی کردیا

ان ولائل ہے بیات کمن کرمائے آئی کر انہا علیم العلوة والسلام اورانشدب العزت کے مقرب بندے جن

الأنوال المعاد في معارف آليات المعاد المنوال المنوال المنوال المنوال المنوال المنوال المنوال المنوال المنوال ا

کا بھان کی مغبولی اور توکل کی طاقت کا اندازہ لگا ناہارے کے مکن ٹیس ہے اور ہے کوشن کے خلاف موڑا ندازیس استعال فریاتے ہے اور خود اسلی بناتے اسے بیکھتے اور استعال کرتے ہے۔ اس لئے اسلی ندی ایمان کے منافی ہو اور تدی ایمان اور تدی ایمان کے منافی ہو وخر دو یات کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اور تدی ایمان دالے اسلی ہے کہ سکتے ہیں اور ندی اسلی ہے منافع ہو وخر دو یات کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ اسلام کی عظمت اور سر بلندی جہاد شی ہوا دہ جہاد ہے تھی اللہ ہوتا تو جہاد کے بیار اللہ کے ایمان کی منافع کا حصول بغیر آلات جہاد کے مکن ٹیس ہے۔ چنا نچ توت کے حصول کے تھم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے کی احصول بغیر آلات جہاد کے مکن ٹیس ہے۔ چنا نچ توت کے حصول کے تھم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلے کے فورد واند فر بالے اور کر ایا اور کر ایا اور آپ نے اس دور کے جدید اور موثر اسلیم کو سیکھنے کے لئے محابہ کرام رضوان اللہ علیہ مکم کے وفو در واند فر بائے اور کر ایا کہ عروہ من سعود رضی اللہ عند اور غیر ان اللہ عند طائف کے کا صرے میں شرکے نہیں سے کیونکہ یہ دونوں جرش نامی مقام پر جنین مدیا ہا در ضور کے خور کے اور کے جو دون جرش نامی مقام پر جنین مور کے جو دون جرش نامی مقام پر جنین میں مدیا ہا دو ضور کے جو دون جرش نامی مقام پر جنین میں مور کے ہوئے ہے۔

منجنیق اور دبابدای زمانے کا سب سے بہترین اور موڑ اسلم تھا جب کہ ضور اس زمانے ہیں بلٹ پروف جیکٹ کے طور پراستنمال ہوتا تھا جے محالیہ رضوال اللہ بھی استعمال فرماتے اور اس کی آٹر کے کردشن کے تیروں سے ب خطر حملہ کرتے ہے اور بھن دوسری حم کامحقوظ اسلم بھی محالیہ کرام رضوال اللہ بھی مے استعمال فرمایا طائف کے موقع پر آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرخین استعمال فرمائی ہے۔

ابن ہشام سرت میں لکھتے ہیں کہاسلام میں پنجین استعال فرمانے والی پہلی مخصیت آنخصرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بعض روایات میں نیبر کے موقع پر مجین کے استعال کا ذکر آتا ہے۔ میں موسود میں میں ہیں۔

وُونَ زِبَالِدُ الْخَيْلُ

توت کے بعد خاص طور پر کھوڑے باعد سے کا تھم دیا گیا۔

میدان جہادش کھوڑے کو ایک خاص اہمیت اور مقام حاصل ہے چنانچہ اللہ رب العزبت نے قرآن مجید ہیں مجاہد کے ہائیتے ووڑتے چنگار ہاں لکا لئے اور حملہ کرتے کھوڑوں کی تئم کھائی ہے۔

وَالْعَلِينَاتِ مَنَهُمُا فَقَالْمُورِيْتِ قَلَّمُّا فَلْلَوْيِّتِ مُبْعَافٌ فَالْرُنَ بِهِ نَقَعًا فَ فَوَسَطَن بِهِ جَمْعًا فَ (سورة العاديات اتاه)

ترجمہ: الن سریٹ دوڑنے والے محوڑ ول کی تم جوہائپ اٹھتے ہیں پھر (پھٹرول پرنفل) مار کرآ گ نکا گئے ہیں پھرمہے کو جھانے ماریتے ہیں پھراس میں کروا شاتے ہیں پھراس وقت دشمن کی نون میں جا تھتے ہیں۔

قرآن جیدتے رہمی ذکر فرمایا ہے کہ نبیا مهما بغین نے جہادی قوت کے لئے کھوڑ نے کواستعال فرمایا اوراس کی طرف خصوص توجہ فرمائی خود حضرت سلیمان علیہ العملوة والسلام نے جب جہاد کا اراوہ فرمایا تو کھوڑوں کو طلب فرمایا کھران کھوڑوں کو دوڑانے کا تھم دیا جب میکھوڑے دوڈ کر نظروں سے فائب ہوگئے تو آئیس وائیس بلوایا جب ان

ونتوال معارف آليات المعاد كالمراجعة (١٩١ كالمراجعة الانتال ٨ كالمراجعة المراجعة الانتال ٨ كالمراجعة المراجعة ال

کووالی لایا کیا تو محبت کے ساتھ ان محوز وئ کی پیڈلیوں اور کرونوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی ہجد محوز وئی کی ضرورت اور انھیت اور میدان جہادیش ان کی اعلیٰ کارگز اری تھی۔

الله رب العزت اس والفح كوقر آن مجيد يس يول بيان فرمات بين:

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْسَ فَيْعُمُ الْعَبْلُ وَلَكَةَ أَوَّابُ أَوْ عُرِضَ عَلَيْكُو بِالْعَيْقِي الطُهُولْتُ الْحِيادُ فَقَالَ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْسَ فَيْعُمُ الْعَبْلُ وَلِكَةَ أَوَّابُ أَوْادُ عُرِضَ عَلَيْكُو بِالْعَيْقِي الطُهُولْتُ الْحِيادُ فَقَالَ

الْنَ أَحْبَيْتُ حُبُّ الْمُنْدُرِ عَنْ وَلَرِ رَبِّنَ عَحَلَى تَوَارَتُ بِالْفِجَابِ أَثَرُ وَهَا عَنْ الطَوْقَ مَسْحًا بِالنُوقِ وَالْمُنْنَاقِ ﴿ (مورة ٣٠-٣٣)

ترجمہ: اورہم نے وا کو علیہ السلام کوسلیمان علیہ السلام عطاء کئے۔ بہت خوب بندے ( بننے ) اوروہ (اللہ تعالیٰ کی طرف) رجوع کرنے والے بننے جب ان کے ساستے شام کوائیل (اور ) عمرہ کھوڑے پیش کے سکے تو کہتے گھے میں نے اپنے کے میں تھے ہیں گئے میں نے اپنے کروردگار کی یا وسے (عاقل ہوکر ) مال کی عبت اعتبار کی سیمال تک کر (آ قاب) پردے میں جھے کیا (اور کردنول پر ہاتھ کے بھیرنے گئے۔ (اور کردنول پر ہاتھ کے بھیرنے گئے۔

آ تخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے محدوث کو باندھے اور اس کے بالنے کے جیب وفریب قضائل بیان فرمائے بیں۔ بخاری شریف کی دوایت کے مطابق رسول الشرطی الشعابی وسلم نے فرما یا محدوث کی پیشانی میں تجرکو تیامت تک کے لئے دکھدیا ممیا ہے مراداس سے ابتر یا تخیست ہے اس طرح آ سخفرت ملی الشعابیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے:

کے جس نے ایمان واحتساب کے ساتھ جہاد کے لئے کھوڑا ہا ندھا تو اس کا کھانا بیٹا نیداور پیٹاب تیاست کے دن میزان اعمال میں ہوں گے۔ دن میزان اعمال میں ہوں گے۔

بعض احاویث میں جہاوے لئے محوزے رخری کرنے کومدتے کی طرح قرار دیا حمیاہ۔

اسلام کی ابتدائی جنگوں میں تو مسلمان پیادہ جہاد کرتے رہے انہیں گھوڑے کی سمولت حاصل نہیں تھی ۔ امدی
الزائی میں سلمانوں کے پاس ود کھوڑے تھے تی قریظ کے عاصرے کے وقت سلمانوں کے پاس کل چے کھوڑے
تے جب سلمانوں کو بنی قریظہ سے کائی مقدار میں غیرت فی تو آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی اور دیکر
سامان نجد کی طرف بھیجا جہاں سلمانوں نے ان کے بدلے کھوڑے اور اسلوخر بدا چنانچے غزوہ تجبر میں سلمانوں کے
پاس دوسو کھوڑے نے ای طرح سلمان جنگی سامان خصوصاً کھوڑ وں میں ترتی کرتے رہے بہاں تک کہ جوک کے
موقع یراسلا کی افتکر کی تعداد تیس بزارتھی جن میں دی بڑار کھڑ سوار نے۔

اسلامی لفکراوردس کے ساز دسامان جی سے جرت انگیز ترقی خودرسول الله ملی الله علیہ وسلم کی اس سلسلے جی بننس نفیس خصوصی توجها دراجتمام کی وجہ سے تھی۔

ہے آپ نے ان اسوال میں ہے اپنے اٹل وحمیال کا نفقہ بورا فر بایا اور جواس میں سے نامج کیا تو اس سے جہاد فی سینل اللہ کے لئے اسلی اور کھوڑے فریدے۔

كَرُهِبُوْنَ يِهِ عَنُ وَاللَّهِ وَعَنُ وَكَنَّا

اسلے اور قوت بنانے کا مقصد کافروں پر رعب ڈالنا ہے تا کہ وہ مرحوب دہیں اور سلمانوں کے فلاف فینے برپانہ کرسکیں۔ آب کر برے اس جھے سے بیم علوم ہوا کہ سلمانوں کو ہروقت ایسا اسلح اور اتنی قوت بنا کر دھنی چاہیے جس سے کافر مرعوب اور قوفردہ دہیں۔ قوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ذمائے جس مروجہ اسلحہ تین ہموار کہ بھوڑے و فیرو تھے جن کی کثر ت اور جودت ہے تشمن دب جائے تے مراس زمائے جس جدیدا سلحہ ایجا وہ وجب تک مسلمانوں کے باس بیجد یہ تھیار نہوں دوسری اقوام اس کا استحصال کرتی وہتی چیں فلا مدکلام ہے کہ مسلمانوں کے گئے ضروری ہے کہ دواتی قوت بیدا کریں جس سے ان کے دشمن دب جا تیں اور مسلمان چین اور افرینان کے ساتھ ایمان وسلم کی زندگی گزار تکین اور اگر مسلمان اس میدان میں کوتا تن کر وہ سے قویدیا ان کاوشمن ان پر بنالب ایمان وسلم کی زندگی گزار تکین اور اگر مسلمان اس میدان میں کریں سے قویدیا ان کاوشمن ان پر بنالب ایمان وسلم کی اور مسلمانوں کی جان اور ان کا ایمان جمیشہ کے لئے خطرہ جس دے گا اور مسلمانوں کی جان اور ان کا ایمان جمیشہ کے لئے خطرہ جس دے گا۔

چنانچہ جس دور بیں مسلمانوں نے ان قرآنی آفاقی تعلیمات کواپنایا اس دور بیں انہوں نے پوری دنیا پر تکرانی کی اور بحروانی کی اور بحر پر پراسلای جسنڈے ایر اندر کے دیر پراسلای جسنڈے ایر اندر کے دار کا درکھ دی، سلمانوں کی ترقی نے اس دور کے کفار کی کمرتو ڈکر رکھ دی، سلمان صلاح الدین اور آئے کے دور میں مسلمانوں نے دئی بھول اور آئی کے شعلوں سے دشمن کے عزائم خاک میں ملمانوں نے دئی بھول اور بنایا اور بنوی تو چی استعمال کیں۔ ملمانوں نے مب سے پہلے باروو بنایا اور بنوی تو چی استعمال کیں۔

محرآج مسلمان ای میدان بین کفارے بیچے روشے بین اوران کے ایجاد کردو اسلے کوکا فرول نے ترتی کے علاقت اوران کے ایجاد کردو اسلے کوکا فرول نے ترتی کے علق اورار سے گزار کروہ قوت حاصل کرلی ہے کہ جب جائے تین مسلمانوں کورسوا کرتے ہیں اورخون مسلم کی ہولی مسلم کے بین ۔ تھیلتے ہیں۔

بائے کاش مسلمان اب بھی بیدارہ وں اور ان قرآئی تعلیمات کو اپنا کرتا گاورلوہ کی ربائی تفتوں کو ہروہ کار

لاتے ہوئے قرت پیدا کریں جس سے ان کا دشمن مرحوب ومرحوب ہوجائے اور مسلمانوں کی مقلمت رفتہ بحال ہو۔

اس دور جس بھی اگر اسلام نے کفر کو فکست دی ہے تو صرف اور صرف جہاد کے ذریعے سے دی ہے۔ آخ

افغانستان کی فی میمین ای جہاد کا نتیجہ ہے۔ سووے یہ بین کی جابی ویر بادی مسلمانوں کے میدان جہاد شی قربانیوں

کاشرہ ہے اس کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کے اس شیعے کو دوبارہ زیمہ کریں اور اسلام کی عقلمت اور اعلائے کئے۔

الشری خاطر اسلی بنا تھیں ، جن کریں اور پھرا ہے کفر کے ظاف عکست وجرائت کے ساتھ استعمال کریں۔

ربخا تقبل مذا اذات السمید مالعلیم۔



# وَإِنَّ جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُو

ادر اگر وہ ملے کیلے ماکل موں تو تم مجی ماکل ہو جاہ ادر اللہ تعالی پر بحرصہ کرد بے فک دی

# السَّهِيْعُ الْعَلِلْيُمُ ﴿ الْعَلِلْيُمُ ﴿

شے والا جائے والا ہے

فااصه

اگر کفارسلے کے لئے جھکیں اور پیشکش کریں تو اسے تبول کر سے مسلم کرنے کی اجازت ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ عی پر محروسہ رکھیں آگر وہ مسلم کے لبادے میں دھوکہ و بنا چاجیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے تمٹ لے گا۔ اس سے کسی کا ظاہر وباطن مخلی تیس وہ خوب سننے والاخوب جاتنے والاہے۔

ر بچا

اور آنبات کفار الین کافروں کوریشت ذوہ کرنے) کابیان تھااس ارھاب کے بعد احیدانا (بین بھی کمی ) کفار کی طرف سے سلح کی درخواست ہو کتی ہاں نے آگے قران جفتو آئی میں اس کا تھم بیان فرماتے ہیں اور چونک میں بھی اوقات احتمال ہوتا ہے کہ شاید کفار نے فریب کیا ہواس کے تعلق جناب رسول الله سلی اللہ علیہ والم سے وان یسو مدوراً میں وحدہ کھا طب اور تاکید وغیرہ کے لئے اپ انہم سابقہ کی یادد ہائی کراتے ہیں۔ (بیان الفرآن)

المام دازى دحد التدكيمية بين:

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والا ستظهار، بين بعده أنهم عند الأرهاب

أذا جندرا اي مالوا الي الصلح ----الخ - (تفسير كبير)

بین تھیلی آیت میں ایک توت اور طاقت بنانے کا تھم تھاجس سے دشمن مرعوب اور دہشت زدہ ہوجائے ہب یہ بنایا جارہاہے کہ اس رعب کی وجہ سے اگروہ ملح کی طرف ماکل ہوجائے تو مسلح قبول کرلی جائے۔ (تقبیر کبیر)

# صلح کی پیشکش قبول کر ناصروری نہیں

ساحب الواداليمان لكيع بي:

اس سے مہلی آیات میں جہادے لئے سامان تیارکرنے کا تھم تھا اور تقض مبدے سلسلہ میں بعض جایات دی

تھیں۔ان آیات ہیں اول تو یہ فرمایا کردشن آگر ملح کی طرف جھکیں تو آپ بھی جھک جا کیں یہ امر وجو بی نہیں موقع معلمت ہوتو صلح کی جا سکتی ہے۔ جگ کرنا مقاصد معلمت ہوتو صلح کی جا سکتی ہے۔ جگ کرنا مقاصد شریب سے بین ہے کہ اورائل اسلام کی معلمت ہوتو صلح کی جا سکتی ہے۔ جنگ کرنا مقاصد شریب سے بین ہے کہ ان سے جزید لیما تیول کرلیں۔ شریب سے بین ہوتو ملح کرلیں اس جن یہ بھی داخل ہے کہ ان سے جزید لیما تیول کرلیں۔ بعض اکا برنے قرمایا ہے کہ لفظ قران جنگ ہے تھی اس طرف اثرارہ ہے کہ سلمان خود سے سلح کی پیکھش نہ کریں اور وولوگ چیکش کریں توصلے کی پیکھش نہ کریں۔ اور وولوگ چیکش کریں توصلے کرلیں۔

کران جفوق کے بعض اکا برنے جوبیا سنباط کیا ہے کہا پی طرف سے ملح کی پیکٹش ندہوائی کا تدہورہ محمد کی آ یہ ۔ اُلا یَقد موری ہوجائے کہ مسلمان کی جگرز نے بس آ جا کی ادمی گیروں ہوجائے کہ مسلمان کی جگرز نے بس آ جا کی اور ملح کے بغیر کوئی صورت ہو تکارے کی ندہو اور ایس کی بیکش کی پیکش کی مسلمان کی جگرز نے بس آ جا کی اور ملک ہے کہ کا فرصلے کی بدعهدی کر دیں اور حملہ آ در ہوجا کی اس کے لئے مرایا و کہ تو تھی تا کہ ہوسکتا ہے کہ کا فرصلے کی بدعهدی کر دیں اور حملہ آ در ہوجا کی اس کے لئے فرمایا و کہ تو تھی تھی اللہ ہوسکت و کھیں تو آ ہے ملے کہ ایس کے ایس اللہ تالات کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کو نہ اللہ کا اگر ملم کی جیش کش کو نہ اللہ اللہ اللہ کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کو نہ مسلمت دیکھیں تو آ ہے ملم کریں ایسے احتالات کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کو نہ مسلمت دیکھیں تو آ ہے ملم کریں ایسے احتالات کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کو نہ مسلمت دیکھیں تو آ ہے ملم کریں ایسے احتالات کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کریں ایسے احتالات کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کریں ایسے احتالات کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کریں ایسے احتالات کو بنیاد بنا کر ملم کی جیش کش کشرائیں۔ (افوارالیمیان)

مادب تغيراجدى لكية بين:

<u>کا جُنگِ کھا کہ سیم نیں مرف اجازت ہے ہین آ پ اگر مسلمت سلم ہی ہیں دیکھیں اوکر سکتے ہیں ہیا ہے کہ</u> افتیار تیزی پر ہے۔ افتیار تیزی پر ہے۔

ان الاسر في من تقبل منهم الجزية على مايرئ فيهاالا مام صلاح الاسلام واهله من حرب اوسيلم وليس بنحتم ان ينقيأتلوا ابدا اويجابو الى الهدنة ابدا. (روح) وعقد الصلح ليس بلازم فلمسلمين وانما جائز باتفاقهم اجمعين. (ابن العربي)

# تفییرا دکام القرآن کامطالعه کریں

بية بت منسوخ ب يا تحكم؟ سورة انفال اورسورة براة كذمانيزول كفرق ساس آبت كتهم بركيا اثر برنا ب؟ مسلح كابيفام كب تبول كرنا جاب اوركب تبيس؟ امام ابو كمرها مس رحمه الله في احتكام القرآن بي تفعيل سنديد ساد ساحكا مات بيان فرما وسيئة إي وبال مطالعة فرمالين .

كلا أيركت

مینی آگر (وه کافر مسلم کرتے وقت) ول بیس دغار کمیں مے۔ (بینی آپ مسلی الله علیه دسلم کود مو کا دینا چاہیں ہے تو) الله تعالیٰ کوم علوم ہے (وه ان کو)اس کی سزادے گا۔ (موضح القرآن)

#### دی سال ہےزائد جنگ بندی کامعاہدہ

امام دازی رحمه الشرکلين جي:

ولا يسجدوز الزيساده عبليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه هادن اهل مكة عشرسنين ثم أنهم نقضوا العهد قبل كمال المدة. (التفسير الكبير)

تقرير عثاني التح

سلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کود کج کر بہت ممکن ہے کہ کفار مرحوب ہو کرمنے و آشتی کے قواستگار ہوں تو آپ کوارشاد ہے کے حسب مواہد بدآپ مجی مسلمے کا ہاتھ ہو حادیں کیونکہ جہاد ہے خوزین کہیں اعلاے کامہ اللہ اور دفتے شنہ مقصود ہے اگر ہدون خوزیزی کے بہ منصد حاصل ہوسکے تو خوابق نخوابی خون بہانے کی کیا حادث ہے ۔ پھر سے اختال ہوکہ کفارشا بیرسنے کے پردہ میں ہم کودھوکہ و بنا چاہتے ہیں تو بچھ پروا نہ بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسرد کھیے وہ ال کی نیوں کو جان اور ان کے اندرد فی مشوروں کوسنتا ہے اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدینی نہ چل سکے گی آپ اپنی سیت صاف د کھئے۔ (تغیرعانی)

فائده

مسلمان بہب اللہ تعالیٰ کا تھم پورا کر کے جہاد کی بحر پور تیار کی کرتے متضاورا پینے محوزوں کارخ دشمنان اسلام کی طرف رکھتے بتھ تو آئیں ہر طرف سے ''مسلح'' کے پیغابات ملتے تھے اور ہوئے بوٹ طاقتور ملک اور قبیلے ان کے سامنے جمک کرصلح کی چیکش کرتے تھے۔اب بھی بیسب کچھ ہوسکتا ہے بشرطیکہ مسلمان جہاد کے لئے ہروفت تیار ہوں اور جہاد کی خوب تیار کی رکھیں۔

اللهم انصر واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. (آمين يارب العالمين)



منیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں الفت والی وی نے فنک اللہ تعالی عالب شکست والا ہے

أكر صلح كالبيغام مبيعين والي كفاراس صلح كي آثر من آب كود توكر دينا جاجي تو آب اس كي برواه نه يجيئ الله تعالى آب كى ماتھ ہے اوراس كى مددآب كے لئے بہت كافى ہے۔اس نے آپ كوائى فيجى نفرت كے ذراج توت دى ہے۔ اور کا ہری تعربت کے طور پرایمان والول کے ذریعے آپ کو طافت عطاء فرمال ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کعظیم الشان العرت اورقوت كا اندازه اس سے لگائيں كرائن نے ايمان والول كے دل جوڑ ديئے مالانكريكام دنيا مجرك تزانے خرج كركيميكون تيس كرسكا تعاليكن الدنعال في الدرت بي ما مرديا بي فك دوعالب ب جوجا بتاب كرتا ے ادر مکیم ہے کہ اس کا کوئی کام محمت ہے خانی تیس \_ (جیسے اس نے داون کے حالات اپنی قدرت اور محمت ہے بدل دینے ایسے عن د دونیا کے حالات مجی بدل وے گا درآ ب کود موکرد بینے کا ادادہ رکھنے دالے تا کام ہوجا کیں ہے )

غزوؤ بدركي يادو ہائي

هُوَ الَّذِي فَيْ آيِنَ الدَّي يَتُكُومِ (الله تعالى وى جم في إلى مد كذريدا بكا تيفر ما في ادرا بكووت دی)اس من خصوص اشاره فروه بدری طرف ہے۔

المام قرلمى دحدان لله لكين بير:

أى قواك بنصره يريديوم بدر.(القرطبي)

لینی آب کوائی درسے قوت دی مراداس سے بدر کاون ہے۔

غرانتواليهواد في معارف آليات المهداد <u>كرين المرين المرين المرين المرين المرين المرين المرين المرين المرين المرين</u>

صاحبٍ تغيره كانى لكعظ بين:

ا کرسلے کر کے وہ اوک دعا بازی اور مہد میں کا ارادہ کرلیں تو فکر نہ سیجئے خدا آپ کی مدد کے لئے کائی ہے ان کے سب فریب خدا ہے کارکردے گائی نے بدر میں آپ کی فیمی الماد فرمائی اور ظاہری طور پر جال شار وسر فروش سلمانوں ہے آپ کی تائید کی ۔ (تغییر عالیٰ)

لیمنی مسلم کا قانون بیان فرماتے ہوئے بھی غزوہ بدری مددیا ددلائی کی کدآپ ان کی خرف سے دھوکے کی فکر نہ سیجے غزوہ بدرگ تقیم الشان فتح اور تصرمت مطاع فرمانے والارب آپ کے ساتھ ہے۔

بعض مفسرین کے نزویک اس سے اللہ تعالی کی ہروہ عدومراد ہے جواس نے رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو عطاء فر مائی امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

قبال المفسرون: يريد قواك واعبانك بشمره يوم بدر واقول هذا التقييد خطاء لان امراكنيي عليه السلام من اول حياته الى آخر وفاته ساعة فساعة كان امراً الهياً وقد بير أ علويذًوما كان لكسب الخلق فيه مدخل (تفيسر كبير)

بهر حال دونول با تول کونتح کیا جاسکتاہے کہ آ ہے جس ہرطرح کی تھرت اور مدد کا ذکر ہواور بطور مثال خصوصی اشار ہ غزوہ بدر کی طرف ہو۔(واللہ اعلم بالعسواب)

#### اورمسلمانوں کے ذریعہ توت دی

ارشادفرمایا و بهانده و بهندان اورة ب سلى الشعلیه و کم کوفوت عطار فرمانی ایمان والوں کے دریعے ان ایمان والوں سند مراد حضرات مهاجرین وانعبار بین علامیة لوی دحمہ اللہ کھتے ہیں:

من المهلجرين والانصبار على ما هوا لمتبادر. (روح المعاني)

جَبِكُ في مفسرين حصرات كنز ديك آيت ش خاص طورير "حصرات انصار" مراديي .

قال النعمان بن بشير رضي الله عنه نزلت في الانصار. (القرطبي)

وعن ابي جعفر والنعمان بن بشير وأبن عباس والسدى رحمه الله انهم الانصار رضي الله عنهم. (روح المعاني)

#### ا يك سوال كا جواب

جب بدیات بینی ہے کر تعرب اور عدوسرف الله تعالی کی طرف ہے ہوتی ہے تو پھر و بالد کو میزین مسلمانوں کی العرب کا کیا معنی ہے؟ امام دازی دحمدالله اس موال کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں:

التاييد ليس الامن الله لكنه على قسمين.

تائيداور عدد يوشك صرف الله تعالى كي طرف عداد قى محراس كى دوسميس إن:

A الأنقال المعاد المعا

ودهدد چوكى واسطى يا ظاہرى اسباب كے بغير ہوتى ہے۔

o دومدد جو ظاہری اسباب کے واسفے سے ہوتی ہے۔

ہراآ مت کے پہلے معے محوّالیٰ فَی آیک فق بنتھوہ میں کائم کی مددمراد ہوار وَالْمُوْمِنِيْنَ مِن دومری اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں دومری اللہ میں اللہ میں کہ دومراد ہے۔ (اللہ میرکلیو)

الى سوال كالك ساده ساجواب يه بحى بوسكنا ب كه جها وايك اجها في عمل ب جس مي افرادا ورمجابدين كي ضرورت يرق ب داور سلمان ايك المست اورايك تهاعت "جين الله لغ فاص طور يرمؤ منين كاذكر كيا مميا كرالله تعالى في المين كوائيان والول كى ايك مضبوط جماعت عطا وفر مادى بهاب الله المت كوا محد برنست سه كى طاقت كى كا وحوك اورفر يب فيل ردك سكم معاصب تفيير حقائى في الله يورى آيت كوستقبل كى فقو عات كى بشارت اورخوشخرى قراد ديا بهال سنت بي اشاره من به دروالله المم بالعواب)

#### دلون بین الشت بهت بروی نعمت <del>-----</del>

طرف بلایا توسبال کرآب صلی الله علیه دسلم سے بعض اور دعنی کرتے تھے۔

ارشادفر مایا آن آگفت بین قادیمیم سک الله تعالی نے ایمان دانوں کول جوڑ دیے۔ بینی ان کے قلوب بیل المی جبت، الفت، انتحادا درایک دوسرے کے لئے ایمار پیدا قرما دیا کہ دہ سب ایک جسم اورایک جان بن گئے۔
ایس ایس مغبوط جانثاروں کی موجود گی بیل کی کا دھوکہ اور قریب آپ کو کیا نقصان دے سکنے ہے۔ دنوں بیل اس جیب جوڑ اور الفت کا پیدا ہوتا الله تعالی کا خاص انعام تھا اس جوڑ کی وجہ سے ہرفر دیش پوری بما حت کی طاقت آ جاتی ہے اور معاصت کا کوئی فرد بھی اکیلائیس رہتا ہوں اگر موآ دمی جوں اور ان کے قلوب بیل جی الفت اور جوڑ ہوتو ہر جو کہ بیل میں موافر ادکی طاقت آ جاتی ہوئی جو اور موافر اور کی اند موان کے قلوب بیل جی الفت اور جوڑ ہوتو ہر جوگ بیل میں موافر ادکی طاقت دکھی ہے۔ بھر آپ سلی الله علیہ وسلم کوجن لوگوں کے درمیان بیجا گیا تھا وہ تو باہمی فرت بیض اور خود فرضی بیل آیک دوسرے سے بڑھ کر الله علیہ وسلم کوجن لوگوں کے درمیان بیجا گیا تھا وہ تو باہمی فرت بیضن اور خود فرضی بیل آیک دوسرے سے بڑھ کر کے ان کی آئیس ایک الله وصدہ المشرکی لیک

الله تعالى في الله عاص اورهالب فقررت كي ذريدان كي دلول كوجوز ديا اوراً ب سلى الله عليه وسلم كواس جوز والله تا الله عن الله

فرمالیں۔ يهال چند ضروري عبار توں پراكتفاكيا جاتا ہے: 🗗 دلوں کی حالت بانکل بدل گئی امام دازی دحدالله کفیت بین: ان الذبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم انفتهم شديد---الخ ليخ حنوراكرم ملى الله عليه وسلم أيك السي قوم كى طرف بيب محك يتع جن كى غيرت يخت اورتوى حيت بهت زياده تقی بہاں تک کدا کر کسی آ دی کوتھیٹر مارد باجا تا تو اس سے تھیلے سے افراداس تھیٹر کا پوراانتقام لینے تک جنگ کرتے رہے تے پھران کی بیمالت بدل کئے حتی کہ (اسلام کی خاطر)ان میں سے بعض نے اپنے بھائی، والعداور بیٹے سے آبال کیا۔وہ اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ طلبہ وسلم کی اطاعت پر پہتھر ہو گئے اور ، دین اسلام کے انصار ویددگار بن کے مایک قول بیاہے کہ آ بیت اوس و خزرج کے تعلق نازل ہوئی ہے کیونکدان کی آ پس می شدید دشنی اور دا کی لڑائی تخمی بھران کے دلول کا کبنتن دور ہو کمیا اور ہاہمی اللہ اور محبت نصیب ہوگئی۔ پس دلوں سے ایسی بخت دہنی کا مثادیتا ادراس کی جکہ مغبوط محبت اور کال اخلاص کا پیدا کرویتا اللہ تعالی کے سوائس کے لئے مکن نہیں تھا۔ (النعبر الكبير) 🖸 أيك سوييس سال دشني فتم المام عنى رحدالله لكين بين: <u>وَ ٱلَّذَىٰ بَيْنَ كَالُوبُومُ</u> قلوب الأوس والخزرج بعد تعاديهم مائة وعشرين سنة. يعني الشَّعَالَى نے ان کے دلوں کوچوڑ دیا مراد قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج ہیں کہان کے دلوں کوجوڑ دیا جبکہ وہ ایک سوجی سال سے ایک دوسرے کے دخمن شخصہ (المدارک) 🗗 رائے نشن کے خزائے خرج کر سے سے بھی پر کام نہ ہوتا "اسلام سے بہلے عرب میں جدال وقال اور نفاق وشقاق کا بازار کرم تھا۔ اوٹی اوٹی باتوں برقیائی ہم ہی شرکر استے ریجے تنصہ دو جماعتوں میں جب لڑائی شروع ہوجاتی تو صدیوں تک اس کی آگے۔ شنڈی نہ ہوتی تھی، مدینہ کے دو ز بروست قبلول" اول" و"خزرى" كاحريفان تبروآ زمانى اوروبرين عداوت اوربغض كاسلسكى طرح فتم نديونا تعار آیک ودسرے کے خون کا بیاسا اور عزت وآ برو کا مجوکا تھا۔ان حالات بیس آ قائے نامدار محدر سول الشملی الشعلية وسلم توحيد ومعرضت اورا بتحاد واخوت كاعالمكير بيغام لي كرمبعوث موت، لوكول في البيس بعي أبك فريق مخبرالیااورسب نے ل کرخلاف وشقاق کارخ ادھر پھیرویا۔ برائے کھنے اورعداد تیں چیوڑ کر برقتم کی دھنی کے لئے حضور سلی الله علیه وسلم کی ذات قدی صفات کوشم نظر بنالیا۔ وہ آپ کی پند دھیجت سے مجرائے تھے اور آپ کے سامیہ

بمامحة تصدونيا في كوئي طافقت شقى جودد عول كي بميزاور بهائم كي كله بين معرضتِ البي اور شب نبوى كي روح بيونك كر

الأمتى المواد في معارف ألوات المعاد المواد المواد

اور شراب تو حید کامتوالا بنا کرسب کوایک دم اخریت والفت کی با ہی زنجر شی جکڑ وی اوراس مقدی ہتی کا درم ناخریدہ فلام اور عاشق جال نتار بناوی ہیں جس سے زیادہ چھوروز پہلے ان کے زویک کو کی مبغوض ہتی ترقی۔ بلاشیہ وسے زبین کے خزائے فرج کر کے بھی یہ مقعد عاصل نہ کیا جاسکا تفاج واللہ تعالی کی دحست واعاشت سے ایک مجواست کے ساتھ عاصل موجوز انے فرج کر کے بھی یہ مقعد عاصل نہ کا الفت دوسر سے کے دل بھی ڈال دی ،اور پھرسب کی الفتوں کا ایشا می مرکز معنورانورسلی الفتوں کا ایشا می مرکز معنورانورسلی الفتوں کا ایشا می مرکز معنورانورسلی الله علیہ ویا خدا کے دورقد رست کا کرشمہ ہواورائی میں فران میں خوار انورسلی الله علیہ ویا خدا کے دورقد رست کا کرشمہ ہواورائی میں دیا خدا کے دورقد رست کا کرشمہ ہواورائی شریونسرورنورسلی الشاعلیہ ویک کو بینا ہی کہا گئے میں خوار کی میں اس کے کمال میکست کی دلیل ہے۔ (تفیر منانی)

· كلة

آمام دازی رحمداللہ نے تکھاہے کہ جبت کا سبب آگر د نیوی مقاصد کا حصول ہوتو یہ جبت کمز وراور جلاحتم ہونے والی ہوتی ہے اور آگر جبت کا سبب اللہ تعالی کی رضا کا حصول اور بہیشہ کی تعنیں حاصل کرنا ہوتو یہ جبت مضبوط اور قائم رہنے والی ہوتی ہے حربوں کی آئیں بیس خاندانی محبتیں و تیاوی جاہ وہ ال اور متفاصد کے لئے تھیں ۔ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہ کم فیان اللہ علیہ وہ کی ہوئی تو وہ مضبوط نے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور آخرت کی طرف بلایا جب ان مضبوط بنیادوں پر ان کی محبت قائم ہوئی تو وہ مضبوط اور مثال اور حقیق محبت تھی تھی تھیر عثانی کی ترکورہ بالاعبارت میں ای تھتے کو بہت سلیقے اور بلاقت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ان میں بین میں ای تھتے کو بہت سلیقے اور بلاقت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ویک خاطر جہا وکرنے والوں میں کیسی بے فرض آلدے کے مسلمانوں کی جماعت کی طرح کی مجبت پرقائم ہوئی جاہے ۔ اور ویک خاطر جہا وکرنے والوں میں کیسی بے فرض آلدے ہوئی جائے ہوئی جائے ہے۔ اور ویک جائے کے المواب)

🕳 غلیمی بشارت

ای طرح ملک عرب می علاوہ بت پرتی وزنا کاری کے باہمی عداوت اور خان جنگی کا بھی پجو حساب رتھا جال کمی نے ایک قبیلہ کار کے ایک بھی بھر حساب رتھا جال کمی نے ایک قبیلہ کار کے ایک جمانی مارو یا دومرا قبیلہ ان پرچ حا یا بھر بیا تش جنگ قرنوں تک فرو (بیخ خم) تہ جو آن تھی مدید ہے مہے والوں اوں اور اور قبیلوں بھی صدیح است عداوت اور کشت وخوں تھا ہی جو تھی مکہ میں اس آفی سید بدارت نے طلوع کیا جس طرح تمام عالم کومنور کیا ای طرح تمام عرب بھی مجست اور اللهت بدا کردی اگر بیا کہ ایسام جزنیس جو تمام جزات انہا مسلف کا عطر ہے تو کیا ہے؟ اور سی تی تی تا میں میں مسلمت کی طرف اشار دے کہ جس سے روم وایران پر غلبہ دیا گیا اور آسانی سلفت کا جمنڈ ا قائم کیا گیا۔ (تغیر حقائی)

🕒 کلام برکت

حضرت شاءعبداالقاورصاحب دحمهاللة تحرم فرمات إي

عرب کی قوم بھی آ کے (بیخی پہلے) ہیشہ ہر (بیخی دشمنی) رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے خوان کا پیاسا (تھا) کھر صغرت کے سبب سب متنق اور دوست ہو گئے ۔ غ فتجالوني معارف آبات الجعاد يوني ( ۴۰۱ ) من المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع ا

ان پانچ عہادات ہے آیت کی تغییر کے کئی پہلو واضح ہو گئے۔ بعض مفسرین معزات کا فرمانا ہے کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے بیں ہے جو آپس بیں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے جیں۔علامدا بن کثیر دحمہ اللہ سند کے ساتھواس آبیت کے بارے بیل صفرت عبداللہ بن سعود منی اللہ منہ کا بیقول تقل فرماتے ہیں:

قبال هم المقتصابون فی الله و فی روایة نزلت فی المقتصابین فی الله. فره پایده اوک ایل جوالله تعالی کی خاطراً پس شریجت رکھتے ہیں اورا یک روایت پس ہے کہ ہے آ بیت ان اوکوں کے بارے پس تازل ہوئی جو اللہ تعالی کی خاطراً پس شریجت رکھتے ہیں۔ (تقییراین کیٹر)

اس مقام پرعلا مدائن کثیررحمداللدنے ان روایات کو بھی ذکر کیا ہے جن بھی آئیں بھی محبت رکھنے والے مسلمانوں کے مصافحے کا ذکر ہے کہ جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی بخشش ہوجاتی ہے اور ان کے کنام سو کھے درخت کے بچوں کی طرح جنز جاتے ہیں۔ ان تمام روایات کے لئے لماحظ فرمائیں اس آیت کے ذیل بھی تغییرا بن کثیر۔

فأكره

حضرت تعانوی رحمدالله بیان القرآن میں لکھتے ہیں۔

" ظاہر ہے کہ آگر باہم انفاق نہ ہوتو کوئی کام تصوی ( اینی تصوصا ) وین کی اعرت ال کرمیں کرسے" ( بیان القرآن )

دین کی اعرت میں سب ہے ہم جہا دکا عمل ہے اور بیآ بیت جہا دی کے بیان کے دوران آئی ہے ہی اس ہے یہ
بات اچھی طرح ہے جمی جا کتی ہے کہ بجاج بین کے درمیان باہمی الفت و بحبت کا ہوتا کہ تا مقروری ہے؟ جاہرین کو اپنے
قبیلہ ذیا نی اور خاعدان بھلا کر اپنی جماعت کو ایک خاعدان جمتا ہوگا اور باہمی الفت و بحبت کی تفاظت کے لئے
ہرطرح کی قربانی دین ہوگ تب جا کروہ اس قائل بنیں سے کہ اللہ تعالی کے سپائی اور اللہ تعالی کے نظر کے جاہدین
ہرطرح کی قربانی دین ہوگ تب جا کروہ اس قائل بنیں سے کہ اللہ تعالی کے سپائی اور اللہ تعالی کے نظر کے جاہدین
کی سے انقاق والفت جس قدر زیادہ ہوگ اس قدران کی قوت میں اضافہ ہوگا اور ان میں سے چندافراد ہور کے نظر یا
کا فروں کے کی بورے ملک کا مقابلہ کرنے کے لئے کائی ہوں ہے۔

باہمی الفت اور محبت تب پیدا ہوگی جب ول ہے دنیا کی محبت اور اخراض لکل جا کیں گی۔سب اللہ تعالی اور اس کے دسول ملی اللہ علیہ وکئی کے دس و نیا کی بجائے آخرت کو اپنا مقعود بنا کیں ہے اور اپنا امیر کی فرما نبرداری کریں گے۔سب اللہ تعالیٰ اور اس فرما نبرداری کریں گے۔سب ہاہدین کے فیم الفت بعد ضروری ہا اور بیا آیت بتاری ہے کہ اللہ تعالیٰ بیا الفت بیدا فرماسکنا ہے ہی سب ہجاہدین کو جاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس فوت کا سوال کریں کے تکھا اس میں کا میالی بھی ہے اور سکون بھی۔

اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا بحق لو انفقت مأني الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. آمين يا عزيز يا حكيم.



خااصه =======

آ سان تنبير

"اس کے دوعتی ہو سکتے ہیں۔ اکٹوسلف کے فزویک ریمطلب ہے کہ اے ذیفیرا خدا تھے کو اور تیرے ساتھیوں کو کانی ہے۔ بین قلت عدد اور ہے سروسا بانی وغیرہ سے گھیرا نائیس جا ہے۔ اور بین علاء نے میعتیٰ لئے ہیں کہ اے تیفیرا تھی کوئی الحقیقت اکیلا خدا کافی ہے اور فلا ہراسہاب کے اعتبار سے تلعی مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی تھوڑی موفیری ہے۔ بہلے جوفر بالے آئین کافی ہے اور فلا ہراسہاب کے اعتبار سے تلعی مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی تھوڑی موفائی ہے۔ بہلے جوفر بالے آئین کافی ہے الدی ہوئی ہی تھوڑی ہے۔ بہلے جوفر بالے آئین کافیہ ہے الدی ہوئی ہے۔ بہلے جوفر بالے آئین کافیہ ہے اور فلا ہم ہوئی ہے۔ بہلے جوفر بالے آئین کافیہ ہے اور فلا ہم الدی ہے اور الدی ہوئی کا خلاصہ ہوا۔ (تفہر عمانی )

#### کام برکت .....

حضرت شاه عبدالقاورصاحب رحمه الله تحرير فرمات بين:

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید آ کرمسلمان شار کروائے مرد قائل جنگ چھ سو ہوئے (آپ سلی اللہ علیہ وسلم) پہت خوش ہوئے کہ اب ہم کوکس کا فرکا ڈرہے؟ بعداس کے بیآ ہت انزی۔ (موضح القرآن)

حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے آیت کا مطلب بیابیا ہے کہ اے نبی آپ کے لئے اللہ تعالی اور آپ کیٹنی ایمان والے کانی ہیں۔ اہام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی اسی مطلب کو عقبیا رکیا ہے و تحریر فر ماتے ہیں:

قبيل السعني حسبك الله وحسبك المهاجرون والانتصار وقبل المعنى كافيك الله وكانى من اتبعك السعني المعنى كافيك الله وكانى من اتبعك قاله الشعبى وابن زيد والاول عن السمس واختاره النساس وغيره. (القوطبي) السي معلم بموتاب كرامام حن بعرى دحراللكامي بحماقول سهد بيان القرآن عن معزب هاتوى دحرالله في يحم يجم من مراد كري مراسلة بين و ترفي المرابع بين :

"اور جب الله تعالیٰ کا اپنی نیبی الداوادر موتین (کے ذریعہ) ہے آپ کی نفرت فرمانا معلوم ہو کیا تو اے نبی ااس سے تابت ہو کیا کہ آپ کیلئے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فی ہے اور جن مؤمنین نے آپ کا اتباع کیا ہے نظاہر اوو کافی جیں۔ (بیان القرآن) و المناولة والمناولة المناولة المناولة

مغسرین کی عبامات برغور کرنے سے دوٹول ترجے درست معلوم ہوتے بیل علامہ ابن تیم رحمہ اللہ کا دوسرے ترجے کو بالکل غلاقر اردینامخل نظر ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

### شان نزول \_\_\_\_\_

وقال الكلبى: مذرات الاية بالبيدا- في غزوة بدر فبل القتال. (القرطبى)

كلبى دهمالله فرماتے بين كربية بيت غزوه برركيموتع پر ينگ سند پہلے مقام "بيداء" پرنازل بوئی۔
بيض مغسرين فرماتے بين كربية بيت عن ہاہ درصفورا كرم سلى الله عليه وسلم كے تكم پربيد في سورة بيس شائل كى تى ہاہ دربية بيت اس وقت عشرت عمرضى ہوئية بيت مائل الله عليه الله وقت حضرت عمرضى ہوئية بيت الله وقى جب مسلمانوں كى تعداد الله تقل الله عورة بين اس وقت حضرت عمرضى الله عند نازل ہوئى جب مسلمانوں كى تعداد الله تقل الله قول كورد كيا ہے۔
الله عند نے اسلام قبول كيا تب بية بيت نازل ہوئى ۔ امام قرطبى دحمانلد نے الله قول كورد كيا ہے۔
مزيد تقصيل كے لئے ملاحظ فرامائي تغيير قرطبى ، البحر الحيط ، المدارك دغيرہ۔

#### عجيب ربط جيب ربط

المام رازى رحمياً للدف اس آيت كامالل عيستقل ربط بيان قرمايا عدو لكفت بين:

اعلم أنه تحالي لماوعده بالنصر عند مفادعة الأعداء وعده بالنصر والظفر في هذه الآية مطلقا على جميع التقديرات. (التفسير الكبير)

مین کھیل آیت میں یہ وعدہ تھا کہ اگر وشمنوں نے مسلح کے نام پر جوکا دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی الفرت قربائے گا ادراس آیت میں بیدوعدہ ہے کہ برحال میں اللہ تعالیٰ آپ کی تصربت فرمائے گا ادر آپ کو فلید و سے گا۔ ( دشمنوں کی طرف ہے دھوکا ہو بیان ہو ) کیس دونوں آنےوں میں تکرار نہیں ہے۔

# الله والى جماعت كے لئے اللہ تعالىٰ كانى

حصرت لا مورى رحمالله تحريفر مات بين:

آ پ ملی الله علیه وسلم کواورالله والی جماعت کوالله تعالی بی کافی ہے ( کفار کی مخالفت کی پروانہ بیجے ) (عاشیہ حضرت لا ہوری دحساللہ )

# \_\_\_\_\_

اس سورة میں یار بار سمجمایا کیا ہے کہ فتح اور غلب اللہ تعالی کی نصرت سے ماتا ہے زیادہ تعداداو رسامان سے تہیں۔
اب اس آیت بیں انڈ تعالی کی نصرت کو ساتھ لینے کا ایک واضح طریقتہ بتا ویا کہا کہ اے مسلمانو ا انڈ تعالی کی کھل نصرت اس کے بی محضرت محرصلی انڈ علیہ نصرت اس کے بی محضرت محرصلی انڈ علیہ وسالہ اس کے ساتھ ہے جو محضرت محرصلی انڈ علیہ وسلم کی بچی انہا کہ اور ویردی اعتبار مسلمانو احضرت محرصلی انڈ تعالی کی بچی انہا کہ اور ویردی اعتبار کے دورور دی اعتبار کے اسور کہ سنہ کو احتیار کے دورور میں ایک کا تی

جوجائے گی۔(واللہ اعلم بالصواب)

بثارت

اس آیت سے بیدبشارت بھی بھی جاسکتی ہے کہ مسلمان جب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی احیاع کریں مے توان کی دفتے بیٹنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بوری اور کافی تصریت ان کے ساتھ ہوگی۔

اللهم ارزقنا اتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يارب العلمين.

فاكره

جہاد کا مبارک عمل زندہ کئے بغیرات ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کمل نہیں ہوسکا اس لئے کہ جمنس سے سلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کمل نہیں ہوسکا اس لئے کہ جمنس سے اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نغیس جہاد کیا اور ایپ رفقاء کو جہاد کی ترغیب وی اور اپنی است کے لئے جہاد کا عمل جاری فرمایا۔ (واللہ اعلم بالعسواب)





فااص

پی کریم سلی الشعلیہ وسلم ایمان والوں کوفائل فی سیسل اللہ برخوب اجماریں۔

الله جهادی مسلمان اینے سے دی محتاکا فروں پرغالب دہیں ہے۔ یہ بیٹارت بھی ہے اور تھم بھی کہا ہے ہے دی سے الفکر کا ڈٹ کر مقابلہ کر ہیں اور چینے نہ چیر ہیں۔ پھرائی تھم جس زی کروئی کی جبکہ بیٹارت اب بھی ہاتی ہے۔ اور زی کے بعد کا تھے میں کہ کا تھے ہے۔ اور زی کے بعد کا تھے میں اسلمان اینے سے دو گنا لفکر کا ڈٹ کرمقا بلہ کریں۔

★ مسلمانوں کواس بات کی تجھے کہ جہاد کا کیا ابڑ دنواب ہے جیکہ کافرتواں بات کوئیں بیجھتے کیونکہ وہ آخرت کے قواب سے محروم ہیں۔اس لئے وہ جنگ ہیں سلمانوں سے کمز درد ہتے ہیں کیونکہ جود نیا کونقعود بنالیما ہے وہ ہمت اور قوت کے ساتھ جنگ نہیں کرسکتا۔ سلمان اپنے اعدر مغت مبر ( ٹابت قدمی اور دل کی معبوضی ) پیدا کریں ہے تو اللہ تعانی کی عدداور نصرت کو اپنے ساتھ یا تمیں ہے۔ ىلىنى ئىلىنى مىنىرى ئىلىن لامەندى كەنگىنى ئىلىنى كىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن ئىلىنى ئىلىنى مىنىرى ئىلىن لامەندى كەنگىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلى

مضامين آيت

- آیت کا اقل سے دہا کیا ہے؟
- تينين (ايماري) كاحقيق منهوم كياب؟
- كافراس كف كلست كمات بي كروه و والمنظمين في المن يحق روم كيايز في المحقة؟
  - 🕜 آیت ش کونمائظم بیان مواہد؟
  - کیاآیت (۲۲) نے آیت (۲۵) کوشوش کردیاہے؟
  - 🗗 صایرمسلمان کے لئے کتنی مفات کی ضرورت ہوتی ہے؟
- ک محابہ کرام رضوان اللہ علیم کا ایمان تو ہر آئے وان ترقی کررہا تھا پھراس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے تم یں کزوری دیجھی تو تھم میں نری فرمادی؟

حفرت قانول رحسالل تحريفرمات ين:

اور (بین پیملی آیت میں) ملے کے متعلق مضمون تھا آ کے قال کے متعلق ایک قانون ہے بیزاو پر کھایت وقعرت البید کا مضمون تھا آ کے قال کے متعلق مضمون تھا آ کے اس بالقتال ہے (کہ البید کا مضمون تھا (کر اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد کے لئے کا فی ہے ) آیت آ کندہ میں بطور تفریخ امر بالقتال ہے (کہ جب اللہ تعالی کی تصریت تہارے ساتھ ہے تو اپنی کم تعداد کا عذر کر کے کمر نہ بیٹے رہو بلکہ جباد فی سمیل اللہ میں نظو)۔(بیان الفرآن)

#### حرض کامعتل

ارثادفرا إك يَالِهَا النَّيْقُ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْعُتَالِ

اے ئی آب ایمان والوں کو قال پرا بھارے۔

یمال دعوت دیے ، ترخیب دیے بامائل کرنے کا تھی تیں دیا بلکہ ابھارنے کا تھی دیا۔ افاحظ فرمائے سی تی کے افوی معنی پرعبارتیں اور پھر چند کئے:

**1** صاحب القاموس لكية بين:

حرضه على الشتي: أكساناءآ باده كرناء ايمارنا بمشتعل كرنا

قرآن ياك على ب المنظم المنوق مون المنوفينية على التيمال (العامور الوحيد من ١٣١٨)

🕡 صاحب معباح اللغات لكية بي:

حسر ضه على الامر: براهيخت كرنار فلانا كى كرياض كى خرابي كودوركرنار العروض، بدن ياند بسبيا

متلكئ فرالي –ائسوحق قريب به بلاكت – (مصباح اللغامت مسايم)

🧿 امام قرطبی دحداللہ تھے ہیں:

اى حثهم وحضهم ينقال حارض على الأمر وواظب وواصب واكب بعنى واحد، مستورست الذي قد قارب الهلاك: ومنه قوله عزوجل حتى تكون حرضاً (يُوشـ۸۵)اى تذوب غمله (القرطبي)

🕝 ماحب كثائدٌ لكين بي:

التحريض المبالغة في الحث على الامر من الحرض وهوان ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموت او أن تسميه حرضاً: وتقول له ماارأك الاحرضا في هذا الامر وسرضاً فيه اليهيجه ويحرك منه. (كشاف)

علامتنى دحدالله فالدارك بساس عبارت كايبلا جمله اعتيادكياب

🔕 امام دازی دحمدالشکیج بین:

والتحريض في اللغة كا لتحضيض وهو الحث على الشئى وذكر الزجاج في اشتقاقه وجها آخر بعيداً فقال:التحريض في اللغة أن يحث الانسان غيره على شئى حثاً يعلم منه أنه أن تخلف عنه كان حارضاً والحارض الذي قارب الهلاك اشاربهذا الى أن المومنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبى صلى الله عليه وسلم كانوا حارضين أي هالكين. (التفسير الكبير)

علامة لوى رحمالها م زجائ رحماله كوّل كي تائير كرت بوك الكان افروز عبارت لات بين:
والحق معه ويوق بده مناقباله الراغب من أن الحرض يقال لما أشرف على الهلاك
والتحريض الحث على الشتى بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه كأنه في الاصل ازالة
الحرض.

المعنىٰ هنا يا ايها النبي بالغ في حث المومنين على قتال الكفار. (روح المعاني) ان تمام عبارتوں سے شخصی کامعیٰ بانگل واضح ہوگیا اور مطلب بیانکا۔

- جہاد کی تر غیب کے لئے مسلمانوں کوخوب ابھارا جائے۔
  - € جہادی دعوت مسلسل دی جائے۔
- جہادی وعوت اس در داور قکرے دی جائے کہ آگر مسلمان جہاؤٹین کریں محیقو وہ بلاک ہوجا کیں مے۔ مثلاً کسی کا عزیز بیٹا تیارے اور تکیم حازق نے بتایا ہے کہ آگر فلاس دوا واس نے نہ کھائی تو مرجائے گاریخض اپنے بیٹے کو دہ

ر منده معادف المات المعاد الانتقام معادف المات المعاد المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا ووا كلوائية كي لئي كتن محتت كري كا اور كتن ميتن كري كالبس العاطر ح است مسلم كوفال في مبيل الله يراجما راجائية كيونك جهاديش اس امت كي زندگ ہے۔

﴿ تُوفَى كَمِنْ كَبِيْ بِي تَحْتِ مَبِلُك بِيَا رَكِ كُو تَيِوْفَ بَالِتَعْمَلُ عَسلِبَ اخذكا فاصد وكمنائه ومظلب يه الأكرم ملاك بيا ركاكو تيونياري اور كزوري بيدا بوجاتى ب آب الى زيردست وقوت ديج كروه كزوري ان مدوري ان من دور بوجائ مياد بين معلمان جباد جيور ن كي وجب بالاكت كقريب بوجاتے جي آب الى كي طرف بلاكت كارس بلاكت كوان من دوركرد بيئ .

جبادی دعوت آسان الفاظ اورایسے دکش انداز شی مزین کر کے دی جائے کد منفے دالوں کے قلوب دنیاسے آخرت کی خرف اور فالے بھا می طرف چرجا کیں۔

یہ پانٹی با تیں معزات مفسرین کی عبارات ہے معلوم ہو گئیں، معزات علا وکرام اور داعیان جہاد کو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بھم کوائی طرح اواکریں جس طرح اسے اواکرنے کا تھم ہے۔ نیز اس میں دو تکتے مزید ہیں:

🗗 دومری جگہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں اجمار نے کے تھم سے ساتھ خود مجمی قبال کرنے کا تھم دیا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

فَقَايَلُ فِي سَمِيلِ اللهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيِّنَ

مِن بيان فرما كَيْ ب

اس آ بت کی تشریع بہلے کر رچکی ہے اس سے ریکت مجما جا سکتا ہے کہ جہاد کی دھوت دینے والے اگرخود مملی مجاہد ہوں توان کی دعوت زیادہ معنیوط اور مؤثر ہوتی ہے اس سلیے کہ جہادا کیے عملی عبادت ہے مرف علی مستلزیس۔

آیت پی چیزی الکونونی کے ماتھ ویتال کا لفظ آیا ہے۔ جیزی الکونویونی علی انتیتال جہاد کا لفظ نیس الکونویونی علی انتیتال جہاد کی بہت ہے کام ہوتے ہیں تی کہ جائدیں کی دوٹیاں پکانا ان کا سامان الفانا وا میرکی تھی ہا ہا ہیں ہے۔ جا میں بہت ہے کام ہوتے ہیں تی کہ جائدی کی دوٹیاں پکانا ان کا سامان الفانا وا میرکی تھی ہا ہوگا ہے۔ بہت ہاں تک دعوت کا افغانا وا میرکی تھی ہوگا ہے۔ بہت ہاں تک دعوت کا تعقیل ہے جو خص جہاد کے جس کام میں بھی ہوگا ہے۔ ان شامان شروری بھا مت شن لاتے کا جذبہ بیدا ہواور سب کی ہمت دشمن ہے گرانے کی ہو بھر جب سب افراد جان دینے کے جذبے ہر شار ہوں می توان میں ہے جس کو جو کام ہر دکیا جائے گا وہ اے انتہا کی طرح ہے نمٹانے گا۔ الغرض ہر مسلمان میں لاتے اور جان دینے کا جذب مرودی ہے اور ای جذبے کوا بھا رہے کا تام ہے تحدید میں علی القتال والفرائلم بالصواب منزودی ہے اور ان رہے کا تام ہے تحدید میں علی القتال کی آبکہ مثال ان الفاظ عادما بن کیٹرو حمد اللہ نے خصورا کرم میلی اللہ علیدوسلم کے تصوید میں علی القتال کی آبکہ مثال ان الفاظ عادما بن کیٹرو حمد اللہ نے خصورا کرم میلی اللہ علیدوسلم کے تصوید میں علی القتال کی آبکہ مثال ان الفاظ عادما بن کیٹرو حمد اللہ نے خصورا کرم میلی اللہ علیدوسلم کے تصوید میں علی القتال کی آبکہ مثال ان الفاظ

A STATE OF THE PROPERTY OF THE

ولهذا كنان رسبول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال، عند صفهم ومواجهة العدو كما قال لاصحابه يوم بدر حين اقبل المشركون في عددهم وعددهم قوموا الى الجنة عرضها السخوت والارض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم" فقال: بخ بخ ..... الخ

ین ای جم کے مطابق صفور نی کر یم سلی الله علیه و کم الله علیه و کم ایک برا بھارتے سے خصوصا بحب و شن کے مدعا بات عدما سے مدعا بل صف بندی ہوجاتی جیسا کے فرد و بدر کے دن جب مشرکین اپنی افرادی تو ت اور جنگی تیاری کے ساتھ سانے آئے تو آپ ملی الله علیه و کم نے اپنے محابہ کرام سے فرایا: چلوائ جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسان وز بین الله و الله الله علیه و کم کے بیری کر حضرت محیر بن جام رضی الله عند نے تو جھا: آسان وز بین جنتی چوڑی جند ؟ آپ ملی الله علیه و سلم نے فرمایا: بال ،اس پر حضرت محیر رضی الله عند (خوتی سے) کئینے گئے نے فرایا: بال ،اس پر حضرت محیر رضی الله عند (خوتی سے) کئینے گئے نائی امید نے کہ بیس بھی اس جنت علیه و سلم نے بوجھا کس بات نے تہیں ن فرایا تھا ہے و کہا تھا ہے و کہ کہ اور و کہتے گئے: اس امید نے کہ بیس بھی اس جنت والوں بیس سے ہو۔ پھر حضرت محیر آگے و الوں بیس سے ہو۔ پھر حضرت محیر آگے و سے انہوں نے کوار کا نیام تو ڈ ڈ اللا اور پھر مجمور میں نکائی کرکھانے گئے پھر باتی مجود میں محینک و میں اور فر بایا کہ اگر بیس سے انہوں نے کوار کا نیام تو ڈ ڈ اللا اور پھر مجمود میں نکائی کرکھانے گئے پھر باتی مجود میں محینک و میں اور فر بایا کہ اگر بین اللہ عند ۔ (تعیر این کیر) کی در زند و د باتھ یہ بہت کمی (اور مشکل) زندگی ہوگی پھر آگے پڑھ کرائے تے کو در تو تھر باتھ یہ بہت کمی (اور مشکل) زندگی ہوگی پھر آگے پڑھ کرائے تے ہو تھر این کیر)

ہماں تک آ ہے۔ کے سات مضافان میں ہے دومضافیان بھراللہ آسمے باتی کے پانچ مضافیان کو بھنے کیلئے پہلے چند عبارتیں ملاحظ فرمائیں ، ان عبارتوں میں ان مضافیان کی طرف اشار ہے سوجود ہیں جبکہ آخر میں بطور خلاصہ میں ان مانچ مضافیان کوان شاءاللہ بیان کیا جائے گا۔

# تقرير عثماني "

 غرفتوالوفي معارف آبات المعاد <u>کې کې د ۱۳۱۰ کې د ۱۳۱۰ کې د ۱۳۸۰ کې د ۱۳۸۰ کې د ۱۳۸۰ کې د د ۱۳۸۰ کې د د ۱۳۸۰ کې د د ۱</u>

بهائم (بینی جانوروں) کی طرح لڑتا ہے اور توت قبی اور امداد نیسی سے حروم رہتا ہے۔ بناؤ علیہ خبراور بشارت کے دنگ شن تھم دیا گیا کہ موقعین کو اپنے سے وی گنا وقعمتوں کے مقابلہ شن ٹابت قدمی سے لڑنا جائے ۔ اگر مسلمان ہیں ہوں تو دوسو کے مقابلہ سے شائیں اور سو ہول تو بزار کو چینے ندد کھا کیں۔

\_\_\_\_\_

۲۰ اور ۱۰۰ د دعد دشایداس کیے بیان فرمائے کہاس وقت مسلمانوں کی قنداد کے لحاظ ہے "مسریہ" ہیں کم از کم ہیں اور ''جیش'' میں ایک سوسیای ہوتے ہوں ہے۔اگلی آیت مدت کے بعد اتری اس دشت مسلمانوں کی تعداد ہو ہوگئی تھی اس کیے سریے کم از کم سوکاا درجیش آیک ہزار کا ہوگا دونول آینوں میں بیان نسبت کے دفت اعداد کا مقادت (لیعنی فرق) ظاہر کرتا ہے کہ آگل آیت کے فزول کے وقت مسلمانوں کی مردم ٹاری بڑھ گئے تھی۔ بھاری میں ابن عباس رضی الشرحيما ے منقول ہے کہ گذشتہ آبت جس جس مسلمانوں کودی کنا کافروں کے متفابلہ پر ثابت قدم رہنے کا بھی تھا جب لوگوں کو بمارى معلوم مولى تواس كے بعدية يت اترى - الفئ خفقت الله مسالخ يعن ضواف تمهارى الك تم كى كزورى ادرستى كود كيوكر يبلأهم اخاليا ابصرف اسيخ عدوكى تعداد كمقابله ين تابت قدم ربنا ضرورى اور بعا كناحرام ہے یہ کزوری پاستی جس کی دجہ سے تھم میں تخفیف ( بعنی نری ) ہوئی گئی وجود سے ہوسکتی ہے۔ ابتدائے جمرت میں کتے ہے مسلمان متھے جن کی قوت وجلاوت معلوم تھی ، کھیدت کے بعدان میں کے تی افراد پوڑھے اور کزور ہو گئے اورجوني يودا كان يل يراف مهاجرين وانصارجيس بصيرت،استقامت اورشليم وتفويض منتي اورتعداد بروجان ے کسی درجہ میں اپنی کنڑے برنظراور'' تو کل علی اللہ' میں قدرے کی ہوئی ہوگی اور دیسے بھی طبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ جو بخت کام تعودے آ دمیوں پر برجائے تو کرنے والوں میں جوش عمل زیادہ ہوتاہے اور مرفض اپنی بساط سے بڑھ كرجمت كرتائب كيكن وبتحاكام جب بزير مجمع برذال وياجائ تؤبرا يك دومر بسكا منتظرر بتاب اورية محتاب كمآخر می بی جها تواس کا ذمه دارنیس رای قدر جوش مجزأت اور جمت میں کی جوجاتی ہے۔ معرت شاہ صاحب رحمہ الله فرمائے بیں کداول کے مسلمان یقین بیں کال تھان رکھم ہوا تھا کداہے سے دس کنا کافروں پر جہاد کریں۔ ، پھیلے مسلمان ایک فقدم کم تصرف بی تھم ہوا کہ دو گوں پر جہاد کریں۔ یہی تھم اب بھی ہاتی ہے لیکن اگر دوسے زیادہ پر حملہ کریں تو ہزا اجر ہے۔ حضرت کے وفت میں <del>ہزار مسلمان آئی ہزار سے لڑے ہیں غز</del> وہ موند میں تین ہزار مسلمان دو لا كوكفار كے مقابلہ من وقت رہے۔ اس طرح كے واقعات سے اسلام كى تاريخ بھراللہ بحرى ير كى ہے۔ (تغيير عثاني)

تق<sub>رب</sub>یراحمدی ٔ

فوجی بحر آن جاری رہے تا کہ فوجی توت بین ضعف اور کی شدآنے پائے۔ بندائے اسلام بیں اپنے سے دی گنالفکر کے ساتھ مقابلہ لا زمی تھا۔ بعد کود مجیلفکر کا مقابلہ لا زمی قرار دیا گیا۔ (حاشیہ حضرت لا بوری رحمہ اولیہ)

تقرير خواجة

وشمن بہت کثرت سے ہیں اور ہروقت آ مادہ جنگ و پیکار مادھ مسلمانوں کو بھی دنیا بھی رہناہے ، اور بید معلوم نہیں کہ ان کے خالف کس قدر اور کھال کھال آ باو ہیں۔اس لیے رسول الشدسلی اللہ علیہ دسلم کو تکم دیا عمیا کہ دہ مسلمانوں کو کفارے جنگ کرنے کے لئے جیشہ تیار دکھیں۔

ان مبارتوں کے بعد ملاحظ فرمائیں ماتی ما عدہ چومضامین آیت:

# کافروں کے تمزور ہونے کی دجہ

الله تعالى كاارشاد كراي:

بِياً نَعْهُمْ هُوَمِرٌ لَا يَطْعُقُونَ ﴾ (تموزے مسلمان زیادہ کا فروں پراس کئے عالب ہوں سے کیونکہ )وہ کا فرایسے لوگ میں جوٹیس سیجھتے۔

قرآن پاک سے اس بلیغ جنے کاملی مجھنے کے لئے معزات مغسرین کے چھاقوال الاحقافر ما کیں:

ذلك بانكم تفقهون ماتقاتلون عليه وهو الثواب وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه .
 (القرطبي)

یعنی اے مسلمانواتم اس چیز کو تکھتے ہو جس کی خاطرتم جہاد کرتے ہو لینی آخرت کا ثواب ادروہ اس چیز کو نیس جانے۔ A (A CALLEST OF THE PARK TO A STATE OF THE PA

( بیقین بات ہے کہ ایک محض کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا اوراس کی حسین جنعہ سکراری ہواور دوسرا اند عیرے کی طرف بڑھ دہا ہوتو دونوں کی ہمت اور توت میں زمین وآسان کا فرق ہوتا ہے۔)

عفرت ثادماحب رحمالله لكية بين:

لینی (وہ کافر) بیقین نہیں رکھتے اللہ پراور تو اب پر۔اورجس کویقین ہے وہ موت پر دلیر ہے۔ (موضح القرآن) پس مسلمان موت پر دلیر ہے وہ موت کے بیچیے بھا کہا ہے جبکہ کا فرموت سے ڈرتا ہے تو موت اس کے بیچیے بھائتی ہے۔

بسبب أن الكفار قوم جهلة بقاتلون غيراحتساب وطلب ثواب كالبهائم فيقل ثباتهم ويعدمون لجهلهم بالله نصرته بخلاف من يقاتل على بصيرة وهو يرجوا النصر من الله (المدارك)

کفار جائل قوم ہیں دہ اجروزواب کے لئے نہیں اڑتے ان کی لڑائی جانوروں کی طرح بے متفعد ہے ہیں ان کی لڑائی جانوروں کی طرح بے متفعد ہے ہیں ان کی لڑائی جانوروں کی طرح بے متفعد ہے ہیں۔ جب کہ اثابت قدمی کنزور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہ پچھائے کی وجہ سے دہ نصرت البی سے بھی محروم رہے ہیں۔ جب کہ مسلمان بعیرت کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا امیدوار ہوتا ہے ( کی وہ تا بت قدی سے لڑتا ہے ) میلینوں اقوال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اب ملاحظہ فرما ہے تمام رازی رحمہ اللہ کی تحقیق کا خلاصہ:

- جوہوں جوہ اللہ تعالی پرائیان ندر کھا ہواور آخرت کونہ مان ہواس کے زویک دنیا کی زعر کی عی سب بجوہوں کے ۔ بہی وہ اس زعد کی کو بچانے کی قکر میں ہوتا ہے۔ جب کہ وہ فض جو یقین رکھنا ہو کہ اصل سعادت اور کا سمالی آخرت ہی جو اس زعد کی کو بچانے کی قکر میں ہوتا ہے۔ جب کہ وہ فض جو یقین رکھنا ہو کہ اصل سعادت اور کا سمالی آخرت ہی جن اس میں کہ جات ہے۔ خابر بات ہے کہ جان بچانے کی قکر رکھنے والے کی افراد ل کے دہ پوری قوت اور سے جذبے کے ساتھ افرتا ہے۔ خابر بات ہے کہ جان بچانے کی قکر رکھنے والے کی افراد ل کر بھی اس اس میں میں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ (تفسیر کہیں)
- کارنا مجھ ہیں وہ اپنی طاقت اور قوت پر بھروسدر کیتے ہیں جب کہ مسلمان دعا و اور عاجزی کے ذریع اپنے رہب کہ مسلمان دعا و اور عاجزی کے ذریع اپنے رہب کہ مسلمان دعا و اور عاجزی کے ذریع اپنے رہب کہ مسلمان دعا و اور عاجزی کے دریا میانی کے دوریا دوستی ہوتے ہیں ( کیونکہ کا سیانی طاقت ہے میں اللہ تعالی کے تھا ہے) (تغییر کبیر) میں اللہ تعالی کے تھا ہے گئی ہے) (تغییر کبیر)
- کے مسلمانوں کوایک فاص متم کا فوراور رعب نعیب ہوتا ہے جب کے کافراس فوراور رعب ہے محروم ہوتے جیں۔ بوتا ہے جب کے کافراس فوراور رعب ہے محروم ہوتے جیں۔ بوتا کی جوسلمان جباد کے لئے لگتا ہا ورائلہ تعالی کے لئے جان وال کی قربائی چی کرتا ہے تو کویا کہ وہ اس حالت میں اللہ تعالی کے نور جلال کو دیکھنے والا ہوتا ہے جس اس کا دل مضبوط ہوجاتا ہے اور اس کی روح کمل موجاتی ہوجاتی ہے جبکہ کافر تا بحد کادل علم ومعرفت اور اس نور کے مشاہدہ معالی موتا ہے۔ (تضیر کبیر)

و المنوال والدول معارف أليات المعاد ﴿ وَهُمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آيت مباركه كاتكم

بهائم تما كرمه المان آب عن من الواحد مقاومة الاثنين. وكان الهم خفف عن الجميع واجراهم مجرى الم المحمد الماليم الماليم

لین کزوری دائے ہے ہوئے ہوئے ہراروے دیا میالیکن منبوط ایمان دالوں کے لئے بٹارت اب بھی ہاتی ہے کہ وہ آگر جمت کر سے اپنے سے دی محتایا زیادہ کے مقابلے میں ڈٹ جا کیں کے تو آئیس ان شاءاللہ غلبہ نصیب ہوگا۔ امام ابن کیٹرر حمداللہ کھیتے ہیں :

ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة.

يعي تهم تومنسوخ موكما محربشارت أب بهي باتى بيد (تنسيرا بن كثير)

حعرت شاه مبدالقادرمها حب رحمدالله لكي بي:

لیکن اگردو سے زیادہ پر ثملہ کریں تو بوزا اجر ہے معفرت محد معلی انٹد علیہ دسلم کے دفت میں ہزار مسلمان اتی ہزار سے لڑے ہیں۔(موضع القرآن)

# کیا آیت <u>هٔ ۲</u> کا ت<sup>حک</sup>م منسوخ ہے؟

اب بعض مغسرین کی دائے ہے کہ پہلی آ بہت کے تھم کومنسوخ مانا جائے گا جب کہ ویکرمفسرین مصرات نے منسوخ مانے سے انکارکیا ہے۔

امام قرطبی رحمہ اللہ اور جصاص رحمہ اللہ نے اس سئلہ پر بہت عمدہ علی بحث فرمائی ہے شاکھین وہاں ملاحظہ قرمالیس ویسے آبت (۱۵) کومنسوخ نہ مانتاکی وجوہ سے بہتر ہے کیونکہ اس میں تخفیف شدہ تھم کے علاوہ بھی کئی احکامات ہیں۔(والثداعلم بالسواب) و نتجاله وواد غی معار ف آلیات الموعاد کی کی کی اس ۱۳۱۳ کی اور از ان از ان از ان از ا

صابرمسلمان

مبرے معنیٰ تو بہت وسیح تا بمبرایک معت کا نام ہے جس کا خلاصہ "منبط النفس" ایسی ایسے نفس پر قابو یا ناہے جب کہ ہر مال جس اللہ تعالیٰ سے بڑے رہنا ، حق پراور نیک ؛ عمال پر ڈٹے رہنا ، کمنا ہوں سے بچنا ، معیبتوں کے وقت طابت قدم رہنا۔ بیسب سچھ مبر کے مغیوم جس شامل ہے۔

اور جنب اینے سے کئی کنا دشمنوں سے مقابلہ ہوتو اہام رازی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق مسلمان میں مزید رید مفات مبر بھی ہونی جا ہیں۔

- ان یکون شدید الاعضاء قویا جلدا
   یخیمتبوطجیموالاءطاتوراورتوانایور
- أن يكون قوى القلب شجاعاً غير جبان لين منبوط ول والا بهادر موبر ول شهو
- ان یکون غیر منحرف الالقتال او متحیزا الی فلته
   جنگ بش موائے بنگی ضرورت اور محمت کے پیٹے پھیرنے والدان ہو۔ (تغیر کیر)

#### کروری کا کیامطلب ہے

جہاد کو جاری رکھتے کا ذریعیہ

جہاد قیامت تک جاری رے گا کیونکہ اسلام کی بھامے لئے جہاد ضروی ہے۔ چنا نچہ جہاد کے عمل کوجاری رکھنے کا

لاِنتَوْلُوهِوَادِنْي مَعَارِفْ ٱلْبِاتِ الْجُعُادُ كِيْنَا فِي الْمُنْكِينِ فِي ١٣١٨ كِيْنَا فِي الْمُنْكِينِ

نخداس آیت مبادکہ شک سمجادیا کیا کہ اے نئی سلی الله علیہ وسلم آپ ایمان والول کو قبال پر ابھاد ہے۔ بینی جہاد کو ا رکھنے کے لئے جباد کی بحر پوراور معبوط دعوت دی جائے۔ جب جہاد کی دعوت معبوط ہوگی تواس کے بیٹیج ش معبوط جہاد کی دعوت معبوط ہوگی تواس کے بیٹیج ش معبوط جہاد کو جود ش آئے گا۔ صفور تبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عمر پہلی ویکرا دکا مات کی طرح پوراممن فرمایا اور بہت معنوطی اور تن کے ساتھ جہاد کی دعوت دی۔ حدیث شریق کی کوئی بھی کتاب اٹھا کرد کچو لی جائے دعوت جہاد پر بینکٹووں احادیث موجود جیں۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ایسے فضائل بیان فرمائے کہ ان فضائل جہاد پر بینکٹووں احادیث موجود جیں۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ایسے فضائل بیان فرمائے کہ ان فضائل کو پڑھتے تی انسان اپنے اعمد ایک خاص حراد سے دقوت دریم کی اور جذبہ جسوس کرتا ہے اوراس کی روٹ حالم آخرت کی طرف محلے گئی ہے۔

حقیقت بہب کہ اگر تر آن پاک کے بتائے ہوئے طریقے پر جہاد کی دعوت دی جائے تو کوئی ہچامسلمان اس مبارک عمل سے محروم نہیں رہتا۔ ای لئے دشمنان اسلام نے دعوت جباد کے اس سلط پرایراواد کیا کہ افظا ' جباد' بن کو مفکوک بنادیا۔ چنا خچہ جب جباد کی خانص دعوت ما تد پڑگئی تو جباد بھی کم ور ہوا۔ اور جب جباد کر ور ہوا تو مسلمان دیا بھر شی مغلوب ہوتے ہے گئے۔ اس دقت اس بات کی شخت ضرورت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث حضرات علام کرام جیتی المی قوید یون تھی القوت آل کے تھے کوزعہ مکریں اور مسلمانوں کوئال پر ابھاریں۔ یہ بھی اللہ تعالی کا اصاب ہے کہ اس نے دعوت جباد کی دونوں آن توں شی لفظ السبھاد کی جگہ آلتھ تنگی ارشاد فر مایا۔ اب الحدوث آلتھ تنگیل میں تو کوئی تا ویل نہیں ہو تھی اس کا معنی الشاتھ الی کے داسے میں اثر تا ہے۔ اور اس می کمل پر ابھار نے

بعض لوگ کہتے ہیں کرفال حکومتوں کا کام ہاس لئے ہم نہیں ایمارتے۔ سوال بیہ کراللہ تعالی نے ایمار نے کا تھم نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کودیا اور فرمایا کہ آب ایمان والوں کو اجماریں۔

حضرات علام کرام نی کریم ملی الله علیه وسلم کے وارث بین۔ اور حکم انون کی بدوی اور خفلت کے باوجود جعد اور جماعت کا اہتمام کرائے ہیں۔

پس ای طرح وہ قریف جہاد کو می معطل شہونے دیں اوراس کی دیجت کوعام کریں۔ جب ہرمجداور ہوگئی میں ان ان کی سین ان کی ہور تھوں ہوگئی میں ان کی سین اور جہادے لازی ممل کوجاری کر سین سین اور جہادے لازی ممل کوجاری کریں۔ وہا ذالک علی الله بعزیز. (والله اعلم بالصواب)



منت والاست منكت والاست

خلاصيه

بدر میں مشرکین کوخوب قبل کرنا جاہیے تھا۔ قید یوں کوفد یہ سے کرنیس جھوڑنا جاہیے تھا۔ فدید کے مال کی جگہ آخرمت کے تواب پر نظر دکھنی جاہیے تھی بیٹواب مشرکین کے تب سے زیادہ نصیب ہوتا۔ اللہ تھائی عالب تھست والا ہے وہ فدید کے بغیر بھی تم کو مالداد کر دیتا کا فروں پرغلب اور فنز عات دے کر۔

اً كالا م بركت

حفرت شاه مها حب رحمه الله تحريفر مات بين:

بدر کی اڑائی جمی ستر کافر کاڑے آئے۔ حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ہوچھا کہ ان کو کیا کریں۔
اکٹرمسلمانوں کی مرضی ہوئی کہ مال (بیخی فدیہ) نے کرچھوڑ دیں اور بعضوں کی مرضی ہوئی کہ سب کوئل کریں۔
حضرت محرضی اللہ عضاور حضرت محدین معافر رضی اللہ عنہ کی بینی مشورت تھی آخر مال لے کرچھوڑ ویا۔ بیآ بہت اتر ی
عمای کی بینی نہیوں کو جہاد سے مال سمیٹنا منظور نیس بلکہ کافروں کی ضدر البینی قوت اور شوکت ) تو اُن (مطلوب
عمایت (بینی نافروں کی قوت کا ٹوئی) اس جس کوئل کرے تا (کہ) اس کے فوف سے کفر کی ضد چھوڑیں۔
(موضح الفرآن)

۽ نامبر

"بدر کی اٹرائی ہے ستر کا فرمسلمانوں کے ہاتھوں میں قیدہ وکر آئے تی تعالی نے ان کے متعلق ووصور تیں مسلمانوں کے سا کے سامنے چیش کیس ،(۱) فکل کر دیتا، (۲) یا فدید نے کرچھوڑ ویتا، اس شرط پر کسا کندہ سال ای تعداد میں تہا ہے آ دی ممل کئے جاکیں گے۔ حقیقت میں خداکی طرف ہے ان دوصور توں کا احتجاب کے لئے چیش کرنا، استحان و آزمائش کے

طریقہ پر تھا کہ مکا ہر وہ جائے کہ مسلمان اپنی رائے اور طبیعت سے کس طرف جھکتے ہیں۔ جیسے از دانج معلمرات کو رومورتون ش تخيروى كُن تَنْ مِن كُنُدُ فَي يُودُن الْحَيُوةَ اللُّهُ مَا وَ ذِيدُتُهَا فَتَعَالَوْنَ الاية (الاحزاب ٢٨) یا معراج میں آب ملی الله علیدوسلم کے سامنے خروایون (دودھاورشراب) کے دوبرتن پیش کے مجے تھے آپ نے ووده كوا فقيار فر مايا . جرئيل عليه السلام ن كها كداكر بالقرض آب شراب كوافقيار فرمات تو آب كي امت بهك جاتي . ببرحال آب ملی انشدعلیه وسلم فے محابہ کروم رضوان الشعلیم سے اس معاملہ میں رائے طلب کی۔ ابو بکر صدیق رضی الثدعنه نے فرمایا که مارسول الله ملی الله علیه وسلم ایرسب قیدی اسپے خوبیش وا قارب اور بھائی بند ہیں۔ بہتر ہے فدید نے کر چھوڑ دیا جائے اس زم سلوک اورا حسان کے بعد ممکن ہے کہ چھلوگ مسلمان موکر وہ خود اور ان کی اولا دوا تیاع ا جارے دست دباز وبنیں اور جومال بالغنل (بیعنی ابھی) ہاتھ آئے اس سے جہاد دغیرہ دین کاموں میں مہارا تھے۔ اً با تى آكنده سال بهارے سرّا دى چهبد بوجا كيل توصف انقابيس درج يهبادت سفى الديم سنى الله عليدوسلم كاميلان بھی فطری رحم لی اور شفقت وصلہ دحی کی بناپرائ رائے کی طرف تھا بلکہ محابہ کرام رضوان الشبیہ کی عام رائے ای ا جانب تھی بہت ہے توان بی وجود کی بنا پرجو ابو بحرصد بن رضی اللہ عشہ نے بیان قرما کیں اور بعض محض مالی فا کدہ کو و *يكية بوڪال لاڪ ڪ*تنق تے (كلمايسظهرمن قوله تعالیٰ تريدون عرض الدنيا صرح به السعباضط ابسن حجو وأبن القيم وحمهما الله) محترت بمرمنى اللهمنها ومحترت معزين معاؤرتن اللهمث نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر منی اللہ عند نے فرمایا کہ یا رسول الله مسلی الله علیہ وسلم! بدیتیدی مخرے امام ا ورمشرکین کے سردار ہیں وان کوفتم کر دیا جائے تو کفروشرک کا سرنوٹ جائے گاءتمام مشرکین پر جیب طاری ہوجائے ک۔ آئندہ مسلمانوں کوستانے اور خدا کے راستہ ہے روکنے کا حوصلہ نہ رہے گا اور خدا کے آ مے مشرکیین ہے ہماری ا انتبائی نظرت وبغض اور کامل بیزاری کا اظهار ہوجائے گا کہ ہم نے خدا کے معاملہ میں اپنی قرابنوں اور مالی فوائد کی کچھ ر والبیس کی ۔اس لئے مناسب ہے کہ ان قید بول میں جوکوئی ہم میں ہے کسی کا عزیز وقریب مودہ اے اپنے ہاتھ ہے لل كرے۔الغرض بحث وجميع كے بعد معنرت ابو بكر صديق رضي الله عند كے مشورہ برعمل ہوا، كيونك كثرت دائے اً وحرتى اورخود نى كريم صلى الشعليد وسلم طبعى راكفت (يعنى زم دلى) ورحست كى ينايراس طرف ماكل يتع \_اورويي بحى ا اخلاقی اور کلی حیثیت ہے عام حالات میں وہی رائے قرین صواب معلوم ہوتی ہے، کیکن اسلام ہیں وقت جن حالات ے گذر رہا تھا۔ان پر تظر کرتے ہوئے وقتی مصالح کا نقاضا بہتما کہ کفارے مقابلہ میں سخت کمرشکن کاروائی کی ا جائے۔ تیرہ سال کے تم کشوں (لینی مظلوموں) کو طاغوت کے پرستاروں پر بیٹا بت کردینے کا بہلاموقع ملاتھا کہ تمهار مع تعلقات قرابت ، اموال ، جنف اورطاقتين اب كوكى جيزتم كوضداك شمشير انقام سے بناوتين دے سكتى۔ ابتدا ا ایک مرتبہ ظالم مشرکین پر رعب و دیب بھلاو ہے کے بعد زم خوتی اور صلہ دمی کے استعمال کے لئے آ کندہ بہتیرے A A DIE OF THE PROPERTY OF THE

مواقع باقی رہتے ہے۔ اُدھرسر (۱۰) مسلمانوں کے تعدہ آلی پرداختی ہوجانا معمولی بات نہ تھی۔ ان لئے اس دائے کو اختیار فر بانا ہی تھیں مصالح اور ہنگا می جیسے ہوت تعالی کے بہاں پہند یدہ ندہ وا۔ ما گائ الله تخیم کی جائے ہئت کہ آسٹوی سکتی گیائی ہی ہیں۔ ان کا کا بالکہ بھی ہوتے ہوئی الا ترخی الا ترخی الا ترخی کی طرف اشارہ ہے محابر منی اللہ تم کی ہوئی ہائی ہی اس محال اللہ ہوئی الا ترخی کی اللہ ہوئی کی خرف اشارہ ہے محابر منی اللہ تم موئی کی محاف طور پر "کی بیان وی تحقی الا ترخیا ہی تحقی ہوتے وہ تم ادا کا م اپنی تقال اسباب پر نظر کر رہے ہوں مالا تک موئی کی نظر انجام پر جو نی جائی ہوئی ہوتے وہ تم ادا کا م اپنی تو دور قدرت سے فاہری سامان کے بدون موئی کی نظر انجام پر جو نی جائی لا دور تعالی ہوئی کی خرف تھا۔ (الفرش) جب ہو حال فدر ہے کہ کو تو اور تم سامان کی خرف تھا۔ (الفرش) جب ہوتا ہے کہ محض صلہ کرتا اور اس مقد "جو ان ہے خفلت بر تا اور سر سلمانوں کے فرف تھا۔ (الفرش) جو انجامی اللہ " بمی کو تا اور اس مقد "جو ان کے خفلت بر تا اور سر سلمانوں کے فرف تھا۔ (الفرش) جو انجام کے انتیارے وضا مند ہو جانا محابہ کرام رضوان اللہ علیم جیسے مقربی کی مائی اور متعب جلیل کے منافی سے اس کے ان آیا۔ اس کے ان آیا ہوں جو جانا محابہ کرام رضوان اللہ علیہ مقربین کی شائی عائی اور متعب جلیل کے منافی سے اس کے ان آیا۔ اس کے ان آیا

معزات محابر کرام رضوان الله مینیم الله تعالی کے بہت مقرب اور بیادے بندے تھے۔ الله تعالی نے فردہ بدر کے موقع پر ان کی بہت اور نجی تصریب فریائی اور انہیں شاندار فتح عطاء فریائی۔ اس شکرائے کے طور پر وہ حریبہ سٹرکوں کو آل کر کے الله تعالی کو اور نیاد کی موقع پر ان کی بہت اور فوقی کر سے اور انہیں شاندار فتح عطاء فریائے کے مرمشورے بسی سطے ہوگیا کہ قید ہوں کو جمالات کی کرمشورے بسی بی سطے ہوگیا کہ قید ہوں کو جمالات کی موز نا جا ہے اور فدید لیے ایس لئے ان کو ڈائنا میں بہت موز نا جا ہے اور فدید لیے ایس لئے ان کو ڈائنا میں بہت موز ان موز نے میں انہ تعالی عندے وار مضاہم الجمعین۔

عت المناه المناه

حَدَّىٰ يُعْتَوِنَ فِي الْمُنْهِ فِي الْمُنْهِ فِي الْمُنْهِ فَلَ اللهُ تَعَالَىٰ كَ اللهُ تَعَالَىٰ كَ إِلَى مُن بِهَا مَا يُحْوَرُ يَرَى كُرَا - يَمُل اللهُ تَعَالَىٰ كَ إِلَى مُعَادِت بِهَا وَرَبِت مِ مِادِق سِيا أَعْلَىٰ اللهُ فَيْلًا مُن اللهُ فَيْلًا مُنْ اللهُ فَيْلًا مُنْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

غ فقوالد في معارف آبات الجهاد يكي في المراج الم

پیرماز تغییرطالین ش ہے۔ واللہ پر بدلکم الآخرۃ ای ٹوابھا بقتلهم جبکہانڈتنائی تمہارے لئے اس بات کوپندکرتا تماکیتم ان قیدیوں کمل کرے آخرت کا ٹواب حاصل کرو۔

وہ لوگ اس آیت پرخور کریں جن کے نزدیک قبل وقبال کا لفظ بی برا اوراسلام کے خلاف ہے۔ (نعوذ ہاللہ) (واللہ اعلم بالصواب)

# تقرير حقاني م

ر بط

حفرت تفالوي رحمه الله لكين بين:

اوپر آنال کا تھم ہے چونکہ آنال میں گاہے (یعنی بھی ) کفار قید ہوکر آتے ہیں اس لئے آھے بیشمن اساری بدر کے (یعنی بدر کے قید یوں کے ممن میں ) اس کا تھم ہے۔ (یوان القرآن )

المام دازي رحسان فرمات بين:

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخرمن أحكام الغزو والجهاد في حق النبي صلى الله عليه وسلم. و المناولاني معارف آيات المعادي المناول المناو

یعن چھلی آیت میں جہاد کا ایک تھم ہیان ہوا تھاا باس آیت میں ایک دوسراتھم بیان کیا جارہا ہے۔ (تغییر کبیر) مصلف میں میں مدر مصرف منبس المراس تندیسی المساق

## صحابه کرام کی حضرات انبیاء نیبهم السلام سے تشبیعہ

قیر ہوں کے بارے بیں جب رسول الشحلی الله علیہ وسلم کو محابہ کرام رضوان الله علیم نے اپ اپ مشورے ویے تو آپ ملی الله علیہ وسلم کو محابہ کرام رضوان الله علیہ وسلم اور حضرت ابراجیم علیہ السلام اور حضرت بہتی علیہ السلام جیسی ہے۔ کویا کہ طیبہ السلام جیسی ہے۔ کویا کہ علیہ السلام جیسی ہے۔ کویا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے اپ محابہ کرام رضوان الله علیم کی نسبتوں کو بیان فر ما یا اور ان کی تعریف فرمائی۔ امام وازی رحمہ الله تحریف بیل :

وان مثلك بها ابها بكر مثل ابراهيم (قال قدن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفوررجيم) ومثل عيسي في قوله (ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفولهم فانك انت العزيز الحكيم) ومثلك بها عمر مثل نوح (قال رب لاتذر علي الارض من الكافرين دياراً) ومثل موسئ حيث قال (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم) (تفسير كبير) (ثخان كامتن المرائي مرائل كن دياراً)

كَنْ يُعْنِنَ فِي الْمُرْمِينَ عَمَالِ مَكَ كَرَدُ مِن عَلَ خُول بِهَا لِلْسَامَ مَا ذِي رَحْمَاللَّهُ لَكِينَ مِين: سَنَّىٰ يُعْنِينَ فِي الْمُرْمِينَ عَمَال مَكَ كَرَدُ مِن عَلَ خُوب خُول بِهَالِ لِلسَامَ مَا ذِي رَحْمَاللَّه لَكِينَ مِين:

الاشخان في كمل شئى عبارة عن قوته وشدته يقال: قد اثخنه المرض اذا اشتد قوة المرض عليه وكذلك اثخنه الجراح والاثخانة الغلظة فكل شتى غليظ فهو ثغين فقوله حتى يقوى ويشتدويغلب ويبالغ ويقهر ثم ان كثيرا من المفسريان: قالوا المراد منه: ان يبالغ في قتل اعدائه قالوا وانما حملنا اللغظ عليه لان الملك والدولة انما تقوى وتشتد بالقتل قال الشاعر

لايسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يسراق على جوانيه الدم

ولان كثرة النقتل توجب قوة الرعب وشدة المهاية وذلك يمنع من الجرأة ومن الاقدام على مالا ينبغي فلهذا السبب امر الله تعالى بذلك (تفسير كبير)

خلاصہ بے کہ اشخان کے افظ میں شدت اور مبالد کا معنیٰ پایاجا تا ہے اس لئے اکثر مغرین نے اس کا ترجمہ بے
کیا ہے کہ تی کو چاہیے کہ اپنے وشنوں کو خوب قل کریں مغرین قرماتے ہیں کہ خوب قل کرنے سے ملک معنبوط
ہوتا ہے اور کا فرون کے ول میں ایسا شدید خوف اور دعب پیدا ہوجا تا ہے کہ چھرود نلط کا موں کی جرات نہیں کر سکتے

<u> ﴿ نَتَوَالْمِوَالِدُى مَعَارِكَ ٱلْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُوَ مُنْ الْأَنْ لَا مُنْ الْمُعَادِينَ مُوْجَعُ وَهُوَ مُ</u> الأنول ٨

ای لے اللہ تعالی نے خوب خوتریزی کا تھم دیا۔

قائده

بعض لوگوں نے اس آ ہے۔ کی بنیاد پر ( نعوذ باللہ ) عصمت انبیا علیم السلام کے مسئلے پرانگی اٹھائی ہے امام رازی رحمہ اللہ نے منصل بجٹ بھی ان کے احتراضا ہے کو دفع فرمایا ہے ملاحظ فرماسیے ( تغییر کبیر ) جب کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اکثر مضمرین کی بیردائے تھی ہے کہ آ بیت بھی عمام حضور نبی کریم سلی اللہ علیہ وملم کوبیں ہے بلکہ ان حضرات محابہ کرام رضوان اللہ بھی محبہ جنہوں نے فدیدی خاطر کل نہ کرنے کی دائے دی تھی ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تکھتے ہیں :

هذه الآية نـزلت بـوم بـدر-عتـاباً من الله عزوجل لاصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم والـمعـنـي: مـلكـان يـنبغى لكم ان تفعلوا عن الفعل الذي اوجب ان يكون للنبى اسرى قبل الاثخان ولهم هذا الاخبار بقوله تريدون عرض الدينة.

والنبى لم يتأمر بناستيقناه الرجال وقت الحرب، ولااراد قط عرض الدنيا وانما فعله جمهور ميناشيرى النصرب فيالتوبيخ والعناب انما كان متوجها يسبب من اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القدية هذا قول اكثر المفسرين.

مطلب اس عبارت کابیہ بے کہ آیت بی حضرات محابہ کرام رضوان الله علیہ اجھین کو عبیہ کی کہ آپ لوگوں نے ایک صورتحال کیوں بہدا کی جس کی وجہت نے سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ذیارہ خوزیزی سے پہلے قیدی آ مے۔ جبہ حضور اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میں اللہ علیہ وسلم کی توجہ کہ میں جب بلکہ ان لوگوں کے جنوں نے فعر یہ لیے کا مشورہ دیا تھا کہ سے جنوں نے فعر یہ لیے کا مشورہ دیا تھا

بياكثرمنسرين كاقول ہے۔

المام قرطبی رحما الله بي قول لكينے كے بعد تحرير فرماتے جين:

وهو الذي لايِصع غيره.

كەبىن يەق **ۋل ئىچ**ىپ-

آ مے کھنے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مشرکین کوقید کرنا شردع کردیا تو یہ معاملہ بہت اپنا تک ہوا اور دہمرا ہیکہ آ پ مسلمی اللہ علیہ دسلم آ سانی تصرت کی طرف متوجہ نے اس لئے آپ مسلمی اللہ علیہ دسلم قیدی بنانے کے اس عمل کونہ روک سکے۔ اس لئے جب بیآ بات نازل ہوئیں تو آپ مسلمی اللہ علیہ دسلم اور حسرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روز ہے۔ (القرطبی)

اسلام بی میں ہرانسان کی کامیابی ہے اور اسلام ہی میں دنیاوآ خرے کا اس ہے معنور نبی کر بیم صلی الله علیہ دسلم کو تعلم دیا گیا کہ تمام انسانوں اور جنات کواسلام تبول کرنے کی وجوت دیں۔ اور اطلان فرمادیں کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نبیں ہے۔اب کچولوگ اسلام کے خلاف کمڑے ہوسکے ،لوگوں کومسلمان ہونے سے روکتے سکے اوراسلام قبول کرنے والوں کو مارنے کے۔ان لوگوں کا کیا تھم ہوتا جاہے؟ بدانسانوں کو چہنم کی آ ک کاستحق منانا جاہتے ہیں، یہ سے دین کے خلاف جنگ کرتے ہیں میسلمانوں توقل کرتے ہیں۔ کیاا بیسالو کول کاخوان بھاناظلم ہے؟ آب اینے کمریس بہت معززمہمان کلائیں اورائیس مہمان خانے میں بھا کیں پھراس مہمان خانے میں ایک دو ز برسلے سانے تھی آئیں۔ان سانیوں کے بارے میں کیاتھم ہے جن کے بارے میں یفین ہے کہ اگران کونہ مادا سمیا تو وہ مہمانوں کو ماردیں ہے، جب کوئی معزز اور شریف آ دمی اینے مہمانوں کے وفاع سے عافل نہیں ہوسکتا تو اسلام مسلمانوں کے دفاع ہے کس طرح فضلت کرسکتاہے۔ چٹانچہ اس نے مسلمانوں کے دہمنوں کے خوان بہائے کو عبادت قراردیا۔ برطک ی حکومت جب سی کوایے ہال آنے کاویز و بڑا ہے تواس کی حفاظت کا بھی بندو بست کرتی ے۔اسلام بھی اینے مائے والوں کے لئے عزت اور حفاظت کا پورا فظام بناتا ہے اور اس فظام کی برکت سے تمام انسانیت پراحسان کرتا ہے۔ بلکہ خوان بھانے کے اس تمن میں خود کا فروں پر بھی احسان ہے کہ ان میں سے جو ڈیکا جاتے ہیں وہ جلد اسفام تبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں میں اسلام کی قوت اور مفرک حقارت، آجاتی ہے لیکن اگر مسلمان کنزورمول تو کا فرخودکون پرسجھتے ہیں اورا بنی و بنوی ترقی و کچے کرخودکواد کچی اور برتزنسل قرار دیتے ہیں ہاتب وہ اسلام كالمرف داغب تين بوت رصاحب تغيير ماجدى كلهة إلى:

آشخان کے لفظ اوراس کے لغوی معنی پر بہت بحث ہوئی ہے لیکن اصل شئے اس انسخان یا خوزیزی کی عابت ومنصود ہے اور وہ فساد کی بڑکا ٹنا ہے۔ تو مطلب بیہ واکر پیغیر سلی اللہ علیہ وسلم کونل وقال اس وفت بحک جاری رکھنا ہے جب تک فساد کی نیخ کئی ندہ وجائے جب تک اسلام معزز اور کفر تغیر ندہ وجائے۔ (تغییر ماجدی)

 غَرْ فَتَحَالَّهِ وَالْمُعَادِ فِي الْمُعَادِ فِي الْمُعَادِ فِي الْمُعْرِينِ اللهِ عَلَى الْمُعَادِ فِي الْمُ الْمُنْ اللهِ وَالدِفِي مَعَادِ فِي الْمُعَادِ فِي الْمُعْرِينِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعْرِينِ اللهِ عَل

صاحب روح المعاني لكية بين:

اى يريدلكم ثواب الآخرة أوسبب نيل الآخرة من الطاعة باعزاز دينه وقع اعدائه. (روح المعاني)

اورماحب مارك لكية بي:

والله يريد الأخرة أي ملموسبب الجنة من أعزاز الاسلام بالاثخان في القتل. (المدارك)

جاہدین کے لئے بخت تاکید ہے کہ جہاد سے کسی محص مرحلے پر مال کوا پنا متعمود نہ بننے دیں مال کی طرف توجہ بجاہد کے ایمان اور شان کے خلاف ہے۔ ای طرح مجاہدین پر لازم ہے کہ اسلام سے تھم اور اسلامی دشتے کو تو م، قبیلے اور براوری کے دشتے پر ہرحال بیں مقدم تحمیں۔ آبہت مبادک بیں بدوٹوں میں بالکل واضح ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)





الله تعالى يخفع والا ممريان ہے

اس فديد كريسة عن تم يريزاعذاب إجاتا ماكرالله تعالى كي طرف سد يبليد دايك بات (يامعافي ) للحي بوئي نهاوتی۔

اب جو يحقم فريش لياب و المهار الصلح علال اوريا كيزوب آئنده كے لئے الله تعالى عدارتے رمود يد شك الله تعالى بهند بخشف والاب اس في تبهاري علمي بغش دي به اور بهت ميريان ب كرتبهار سد في فديد اورغنيست كامال طال اوريا كيز وقرار ديايي

لولا كتساب من الله سعق اكران تعالى كاطرف عن يك بات يهي سيكى موتى توحيس فديد لينتريز المعقداب كاسمامنا جوتا

#### [ ال بات ہے کیامراد؟

حضرات مغسر مین کے بہت سے اقوال ہیں۔ امام مأزی رحمہ اللہ نے ان میں سے اکثر اقوال کورد کیا ہے اور قرمایا ے میرے نزویک اس کا مطلب بیہے کہ اللہ بتعالی نے تہارے نئے آگر پہلے سے معانی کا فیعلہ نہ فرمایا ہوتا تؤتم پر عذاب آجاتاه ولكعة بن:

معناه لولا انه تعالىٰ حكم في الازل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم. میعنی آبیت کا مطلب سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ازل میں اس واقعہ کومعات کرنے کا تھم ندفر مایا ہوتا توجمہیں بیزا عذاب كُفَّيْ جا تا ـ (تغییر کبیر)

حضرت شاه عبد القادر صاحب رحمد الله كى وائد الكب و تحريفرات إن

و المناس معنوف البات المعند المناس ١٠٠٥ المناس ١٠٠٥ المناس المناس

وه به بات فكه چكاتفا كدان قيدى نوكون من بهتول كي تسمت تقى مسلمان موتا\_( موضح القرآن ) المام قرطبى دهمه الله في بينة وقوال تحرير فرمائة بين :

🗨 یہ بات ککمی جا چکی تھی کہ اس است سے لئے مال نغیمت حلال ہے۔

أي بتحليل الغنائم.

پر بات تعمی جا پیکی تھی کہ غزوہ بدر کے جاہدین کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عام معافی ہے عنورا کرم ملی اللہ علیہ بات تعمیر معلی اللہ عند سے فر مایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کوفر مادیا ہے کہتم جو پی کے کرویس نے تمہیں بخش دیا ہے۔ دیا ہے۔

الكتباب السبابيق هومففرة الله لاهل بدر ماتقدم او تأخّر من ذنوبهم، لقول رسول الله مسلى الله عبلينة وسلم لعمر في اهل بدر ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشكتم فقد غفرت لكم غرّجه مسلم. (القرطبي)

- بربات تعمل جا چکاتی کردب تک معزرت بحرسلی الشعلید دسلم این پی موبود بین عذاب نیش آ شدگا
   الکتاب المسابق حو الایعذبهم و محمد علیه السلام فیهم.
- کسی ہوئی بات بیٹی کہ جونہ جائے کی وجہ سے گناہ کر لے تو اس پرعذاب نیس آتا جب تک اسے پہلے نہ بتا ہے اسے پہلے نہ بتا ہے کہ بدیج کناہ ہے۔

الكتاب السابق هوالا يعذب احدا بذنب اتاه جاهلًا حتى يتقدم اليه.

اکسی ہوئی بات بیٹی کرئیرہ گناموں ہے بیخے والوں کے مغیرہ گناہ مٹادئے جاتے ہیں۔

الكتاب السابق هو مماقضي الله من محو الصفائر باجتناب الكبائر.

(امام دادی رحمدالله فاسے معزل کا قول قراردیاہے)

طری رحمد الله فرمائے ہیں کہ بیر سازے معانی اس لفظ میں داخل ہیں۔ یعنی عذاب ندا نے کی بیر تمام وجوہات ہوسکتی ہیں۔

وذهب الطبرى الى ان هذه المعانى كلها داخلة تحت اللفظ وانه يعمها (القوطبی) تغییرالمدادک، دوح المعانی بیان القرآن ش جواقوال اس آست کے بارے ش کیے ایس صاحب تغییر عمانی نے ان کوچے فرمادیا ہے ملاحظ فرما نمیں ان کی بینجادت۔

دولین یا اللی تو نی حد ذاند ایک تقی که بخت مزا ان لوگوں کو دی جاتی جنبوں نے و نیوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا تحرسز ادبی سے وہ چیز مانع ہے جوخدا پہلے سے لکھ چکا اور مطے کر چکا ہے اور دو کئی یا تھی ہوسکتی تیں۔ 🗨 جمہم تد کوائ جنم کی اجتبادی فطاء پرعذاب جیس ہوگا۔ 

جنہ بنک خداؤمر آونہ یا کی جنہ اوی خطاء پرعذاب بنیں دیا۔ 

الل بدرک خطائل کو خدا معافد فرما چکا ہے۔ 

الل بدرک خطائل کو خدا معافد فرما چکا ہے۔ 

الل بدرک خطائل کو خدا معافد فرما چکا ہے۔ 

الل بدرک خطائل کو خدا معافد کے عذاب کا الم اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم کے خدہ تھا کہ آبندہ اللہ علیہ وسلم کے خدہ تھا کہ آبندہ اللہ علیہ وسلم کے خدہ خدہ ہے کہ جب تک تو فیرعلیہ المام الن جس موجود بیں یالوک معدق ول سے استعفاد کرتے ہیں عذاب ندا کے معافر کے جب کی مواقع اکر ندہ و تے تو یہ علی النہ علیہ کی کرندہ و تے تو یہ فللی آئی تقلیم وہم کی کرندہ و تے تو یہ فللی آئی تقلیم وہم کی کرخت عذاب تازل ہوجانا جا ہے تھا۔ (تغیر حالی)

قَ يُرِهِ \_\_\_\_\_\_

آ ہے مبادکہ کی تغییر بھتے کے لئے ان تمام اقوال کوذکر کیا کیا اصل بات یادد کھنے کی ہے کہ یہ ماری سحبیدادد مرزش اس فلطی پر کی جارتی ہے کہ مسلمانوں نے کفر کومزید ذلیل کرنے اسلام کوعزت دلانے اور سلمانوں کوزیادہ محفوظ کرنے کا ایک موقع کیوں ضائع کر دیا اور اسلام وشمن کا فرول کوئل کرنے کی بجائے فدید کیوں لے لیا۔ قرآن پاک مسلمانوں کو جو جذب اور مزاج و بیتا ہے جمیں وہ اپنانا جا ہے اور اسٹ مزاج کے درست ہونے کی اللہ تعالی سے دعام ماگئی جا ہے۔ ان تین آیات بی مسلمانوں کو جومزاج ویا جار باہرای کومسلمان اپنائیں مے توان کے دل مسلمانوں کو جومزاج ویا جارہا ہے۔ ان تین آیات بی مسلمانوں کو جومزاج ویا جارہا ہے۔ کا درست تصور آئے گا۔ (واللہ اللم بالصواب)

## عدوب وكھلا يا كيا

اس موقع پر جوعذ اب مسلمانوں پر آسکتا تھا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کوقریب سے دکھایا حمیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دوئے مجے مسلم شریف شکر ایروایت تنصیل کے ساتھ موجود ہے۔ امام نفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

روى ان عمر رضى الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاذا هووابويكر يبكيان فقال: يارسول الله اخبرنى فان وجدت بكاة بكيت وان لم أجد بكاء تباكيت. فقال: أبكى على اصحابك في اخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم ادنىمن هذه الشجرة (لشجرة قريبة منه). (المدارك)

بعن مصرت عررضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت بیل حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ سلی الله علیه وسلم اور معترت ابو بھر صدیق و یکھا کہ آپ سلی الله علیه وسلم اور معترت ابو بھر صدیق رضی الله عند دونوں رورے جی انہوں نے عرض کیا یا رسول الله بھے بھی (رونے کی دجہ) متا کی آگر بھے رونا آیا تو رونوں کا ورندرونے والوں کی صورت تو بنالوں کا آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا

فر فتح الجوَّاد في معارف آبات الجعاد ﴿ فَهُمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِلْمِلْمُلْعِلْمِلْمُلْمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

تہادے ساتھیوں نے قید ہوں کا جوفد بہلیاس پر دور ہا ہوں کیونکہ جھے ان کا عذاب اس درخت ہے بھی قریب و کھایا حمیا۔ (ایٹے قریب کے درخت کی طرف اشارہ فر مایا)

ایک دومری روایت می آپ سلی الله علیه و الم كارفر مان منقول ب:

لو نزل عذاب من السماء لما نجامته غير عمر وسعد بن معاذ.

روایات میں آیا ہے کہ جب کھیلی آیات میں خت تعبیرنازل ہوئی تو حضرات محابہ کرام رضوان اللہ میں نے مال منیست اور فدیدے ہاتھ روک کے بینی خوف کی وجہ سے وہ ان اموال کو استعمال نہیں کر رہے تھا تو ہے تازل ہوئی اور فرمایا کیا کہ یہ مال تجمارے کئے حلال بھی ہے اور یا کیزہ بھی اس کے تم اسے استعمال کر سکتے ہو۔

روى انهم امسكوا عن الغنائم ولم يمدوا ايديهم اليها فنزلت. وقيل: هو ايلمة للغداء لانه من جملة الغنائم. (المدارك)

حفرت ثاهما حب رحمالله لكية إلى:

وَانْتُقُوااللّٰهُ لِيَنْ وَرِيْ رَبُوسِ بَهِ مِعْنَظا وَ بِي بِوجادِ فَيْ الْاِيْتُ الْدِينَ الْآثَمُ مِن كَرَمُسلمان وَرِيْ رَبِينَ فَقَدِ مِي الْمَالُولُولُ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ





ان قید یوں میں ہے جو سے ول ہے ایمان لائے ہیں وہ فدید میں مال دینے پرافسوں ندکر ہیں اللہ تعالی انہیں اس مال ہے بہت زیادہ مال عطاء فرمائے گا اورا پی بخشش بھی نصیب فرمائے گا۔ اورا کریہ قیدی پھر خیانت اورشر ارت کریں گے نوان کا دوبارہ بھی براانجام ہوگا۔

#### شان نزول

منسرین کے نزود کی آیت حضرت عمال رمنی الله عنداوران کے بیٹیجوں دعفرت عیل رمنی الله عنداور حضرت نوفل رمنی الله عند کے بارے بی بازل ہوئی ہے۔

قبال ابين عيباس رضي الله عنهمانزات في العباس، وعقيل ابن ابي طالب ونوفل بن الحارث. (تفسير كبير)

> المام دازی دحدالله فرمات بین کرزیاده بهتر قول بیست کرآیت تمام قیدیوں کے بارے میں ہے۔ وقائل آخرون: انہا نزلت فی الکل وهذا اولیٰ۔ (تغیرکیپر)

زیاده سے زیاده بیکها جاسکا ہے کہ آ عص محضرت مہاں وقتی اللہ عند کے بارے پی نازل ہوئی محرکم عام ہے۔ اقتصلی سافی الباب ان یقال: سبب نزول الآیة هوا لعباس رضی الله عقه الا آن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (التفسیر الکبیر) بدر کے بعض قید بوں نے کہا تھا کہ ہم مجود کر کے لائے گئے تھے، ہماراارادہ سلمانوں سے لانے کا نہیں تھا آئیں کہا جا تا ہے کہا گر تمہارے ولوں میں بہتری ہے تو اس کے توش میں جو پھھتم سے لیا گیاہے، جسبہتم مسلمان ہوجاؤ محتمہیں اس سے زیادہ و یا جائے گا۔اورا گراس کہنے میں خیانت کا ارادہ کردہے بیں تو پہلے بھی الن حرکتوں کا عزہ چکھ کے بیں۔(حاشیہ صفرت لا بوری دھے اللہ)

#### حضرت عباس رضي اللدعنه كاوا قعه

 وَ فَنْ وَالْمِوْلِونِي مَعَارِفَ ٱلْبِالْتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُو مُنْ إِنَّ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُعَادِ ﴾ والأمثال الأربال الله

میحی بیخاری می ۱۳۲۸ ہے اس ہے کہ افسار ش سے بعض محابہ کرام رضوان اللہ علیم نے عرض کیا یا رسول اللہ سلی
اللہ علیہ و کہم آپ اجازت و بینے کہم عباس کی جان کا بدلہ ( بھی قدریہ ) چھوڑ دیں آپ سلی اللہ علیہ و کم مایا کہ
خیر ایک ورہم بھی نہ چھوڑ و ۔ یہ قانون میں مساوات اختیار کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جنب
پوری طرح اسلام میں واقل ہو گئے تو انہوں نے اس وعدہ کو بچاپایا و فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے جھے ہیں او تیہ کی جگہ
جیس غلام عطاء فرمائے جو مال کھا کر لاتے ہیں اور اللہ تعالی ہے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں کیونکہ آب ہے شریفہ میں
اس کا بھی وعدہ ہے آیک روایت میں ہے کہ انٹہ تعالی نے بیجے سوگنامال عطافر ما دیا۔ (انوار الیمیات)

صاحب مدارک وہ واقع بھی لکھنے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ تنم نے بحرین کے اموال سے حضرت عباس منی الله عند کوجا در بحرکر مال عطاء فرما یا تھا۔

روى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال البحرين ثمانون الفا فتوضا الصلوة الظهر وما صلى حتى فرقه وأمر العباس ان يأخذ منه فأخذ منه ماقدر على حمله وكان يقول: هذا خير مما اخذ منى وارجو المغفرة وكان له عشرون عبداً وان ادنا هم ليتجرفي <u>ۇ ئىنچىلەرنى مىنىرنى آلىات الىمىنى چۇچۇچۇچى (۳۳۱ چۇچۇچۇچۇچۇچۇچۇچۇچۇ</u> (رىزال ۸ چۇ

عشرين الفاً وكأن يقول أنجز الله احدالوعدين واناعلى ثقة من الآخر. (المدارك) الم ترطى رحماله لكي بي:

وذكر انه اسلم حين أسريوم بدر وذكر أنه اسلم عام خيبر و كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم باخبار المشركين وكان يحب ان يهاجر فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امكث بمكة فمقامك بها انفع لنا.

بین ایک قول بیب کدوہ بدر کے دن جب قید ہوئے تو اسلام لے آئے اورا یک قول بیب کہ خیبر والے سال اسلام لائے وہ رسول اندُ سلی اندُ علیہ وسلم کومشرکین کی خبریں اور حالات ککے کر بیجا کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اندُ سلی اندُ علیہ وسلم کومشرکین کی خبریں اور حالات ککے کر بیجا کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ رسول اندُ علیہ وسلم کے اندیں ککے بیجا کہ آپ مکہ میں تغیریں آپ کا دہاں موجودر ہتا ہمارے لئے زیادہ نفع مند ہے۔ (القرطبی)

#### الله تعالى كأوعده

آپ منی الله علیہ وسلم ہے وہدو کیا گیا کہ اگر پرلوگ خیانت کریں ہے اور آپ کے ظاف سازش کریں ہے یا جگ میں آئی میں کے ا جگ میں آئی ہے تو جس اللہ تعالی نے آپ کوان پر پہلے قابود یا تھاوہ پر وقت موجود ہے وہ ان ہے نمٹ لے گا۔ پس مسلمانوں کوکوشش کرنی جا ہے کہ قید ہوں کو اسلام کی طرف لا کیں اور ان ہے دین کی تصریت کا کام لیس ۔ پھر اگرود دھوکہ کریں سے تو ہر سازش کی سازش کوتو ڑنے والا اللہ تعالی موجود ہے۔ (واللہ اعلم بالعواب)

# اً كرالله تعالى تمبار \_ دل ين خير و يجهے گا

اکٹرمغسرین نے خیرے معنی ایمان کے لئے ہیں کہ آگرتہارا ایمان اللہ تعالی کے ہاں بچا ہوا۔ امام رازی رحمہ اللہ فیرس نے اس خیر میں جے چیزیں بیان کی ہیں :

- 🕒 ايمان-
- الشاتعالى اوراس كرسول صلى الشعلية وسلم كيمل اطاحت كاعزم \_
  - 🕝 كفرت توبه
  - 🚱 تمام كنامول سے توب
  - 🙆 رسول الله ملى الله عليه وسلم كى نصرت كاعزم-
- آ بسلی الشعلیوسلم کے خلاف جک کرنے ہے جہد (النعبیرالکبیر)

ية تمام اشياء آئيس من التي جلتي بين إوران سب كم موعد كانام هية "فيز" ياق الران كول من يه وفير" بوكي تو

ان ہے بہترین بدلے اور مغفرت کا وعدہ ہے۔

#### الأمترا المعاد في معاد في آليات المعاد المراجعات المراجع ا

## يبال خيانت كالمطلب

اورا کروہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے۔ اس خیانت کا کیامتی ہے؟ امام رازی رحمہ اللہ نے کئی اقوال کھے جیں۔ مراد خیانت فی الدین ہے بینی اگروہ کفر کریں گے۔

- D انہوں نے جوفد بید بینے کا وعدہ کیا ہے اگراس کے اوا کرنے میں خیانت کریں گے۔
- ک آب سلی الله علیه وسلم نے آئیں جھوڑتے وقت ان سے عبد لیا تھا کہ وہ آئید وہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ نہیں کریں ہے تو خیانت سے سراواس عبد ش خیانت ہے۔ (تغییر کبیر)

الغرض وہ جس شم کی بھی خیانت ، شرارت اور دھا بازی کرتا جا ہیں کے اللہ اللہ باک ان کونا کا م فر باور دھری آ بہت

کہا آ بت میں قید بوں کے لئے آلی ہے کہ ان کے لئے رہت اور بخشش کے دروازے کھلے ہیں اور دھری آ بہت

میں سلمانوں کے لئے آلی ہے کہ وہ دین اور جہاو پر قائم رہیں کی کی خیا نت اور سازش ان کونتسان تھی بہتجا ہے گی۔

دولوں آ بات میں جہادی تکتے بھی سمجے جا سکتے ہیں کہ جنگی قیدی دشن کے لوگ ہوتے ہیں اور دشنوں کے اشر کے

دازوں اور کر در ایوں ہے واقف ہوتے ہیں ہے لوگ آگر تھی سلمان بن جا کیں قواسلام کی بہت خدمت کر سکتے ہیں

دازوں اور کر در ایوں ہے واقف ہوتے ہیں ہی گر جنگی قیدی دشنا ہوتو ان کے ساتھ بہت اسان اور اخلاق والا

اور جبادی کام کو بہت آ کے بو ھا بحق ہیں اس لئے آگر انہیں زیمہ ورکھنا ہوتو ان کے ساتھ بہت اسان اور اخلاق والا

بریشانی میں جلائیس ہونا جا ہے بلک اللہ تعالی نے ان کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ کرتا جا ہے باتی تمام سوالمہ اس سازش کر دہا ہا ہے۔ جو گیم بھی ہو اور حکیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور حکیم بھی ہو اور انہ بھی ہو انہ ہو جا تا ہے۔

مسلمان جب کافروں کی سازشیں اور ان کی طاقتیں و کھا کریں تو اللہ تعالی کے اسا ما الحنی اور اس کی تھیم صفات پر بھی مسلمان جب کافروں کی سازش اور اور ان کی طاقتیں و کھا کریں تو اللہ تعالی کے اسا ما الحنی اور اس کی تھیم صفات پر بھی الکہ نے آخر کرلیا کریں تا کہ 'و کول کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کی کھیات نصیب ہوجا تیں۔ (وافد انکم ایکھ اللہ اللہ اللہ اللہ کی کھیات نصیب ہوجا تھیں۔ (وافد انکم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی کھیات نصیب ہوجا تھیں۔ (وافد انکم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی کھیات نصیب ہوجا تھیں۔ (وافد انکم اللہ اللہ اللہ اللہ کا کھیلے اللہ کے اسان اللہ کو کھیل کے اسان کھیں۔ (وافد انکم کی اللہ اللہ اللہ اللہ کے اسان کھیل کے اسان کھیل کے اسان کھیل کی کھیل کے اسان کھیل کھیا کے اسان کی کھیل کے اسان کھیل کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کھیل کے اسان کو کھیل کے ان کے اسان کھیل کے اسان کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے اسان کی کھیل کے کہ کھیل کے

لماحظ فرمائي برعمادت:

مطلب بدكراً كران كى نيت فالص نه بهى جوادران كا مقعود آپ كود هوكان ديا جوجب بهى آپ تثويش نديج الله تعالى الله

﴾ فتوالدني معارف آليات الجعاد ﴿ فَيُحَدِّدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُعَارِفًا لَا لَكُونُ الرَّيَالَ ال

الخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السرونقيض الخيانة الامانة. (راغب)

قَعْدُ مَعَانُوا اللهُ حِنْ قَدْلُ الله عَلَى وعادے كرآب ملى الله عليه وسلى الله عليه وسلى كافالفت كريكا ورآب كمقابله شي آب كي وعادے كرآب ملى الله عليه وسلى الله على ا

علیہ مسیدا رآیت نی بدر. (روح المعانی)

<u>وَاللَّهُ عَلَیْمُ حَیْلِیْمُ حَیْلِیْمَ</u> جِنْ نِی وہ میں المعانی )

السی نکال دےگا جس سے بیرفائن مغلوب ہوکرر ہیں اوراس طرح علم ویحکست دولوں کے تفاضے بورے بورے ہوکر رہیں اوراس طرح علم ویحکست دولوں کے تفاضے بورے بورے ہوکر رہیں اوراس طرح علم ویحکست دولوں کے تفاضے بورے بورے ہوکر رہیں اوراس طرح علم ویحکست دولوں کے تفاضے بورے بورے ہوکر رہیں اوراس طرح علم ویحکست دولوں کے تفاضے بورے بورے ہوکر رہیں اوراس طرح علم ویحکست دولوں کے تفاضے بورے بورے ہوکر رہیں کے دولوں کے تفاضے بورے بورے ہوکر رہیں اوراس طرح علم ویحکست دولوں کے تفاض





مَعَكُمُ فَأُولَيِكَ مِنْكُمُ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعَضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي

سو وہ لوگ بھی تم عی علی ہے۔ ہیں اور رشتہ دار آئیں علی اللہ تعالی کے عم کے

كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿

مطابق ایک دوسرے کے زیادہ فق دار میں بے فلک الشاقال مرجزے بے خردارے

غلاسه

وہ لوگ جو اسلام تو لے آئے ہیں گر انہوں نے جرت نہیں کی وہ سلمانوں کی بھاعت کے ساتھ مسلح، جگے۔ بیراث و فیرہ معاملات میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ دین کی نبست سے مسلمانوں کی جماعت کو کافروں کے خلاف بنگ ہیں اپنی مدد کے لئے بھاریں تو مسلمانوں کی جماعت پران کی مدولازی ہے۔ لیمن آگران کا مقابلہ ایسے کافروں سے جورہا ہوجن سے مسلمانوں کی جماعت کا معاہدہ ہے۔ اوروہ مسلمانوں کی جماعت کو ان کافروں کے خلاف بنگ کے لئے بلائمی قومعاہدہ تم کے بغیران کی مدد کے لئے جانا جائز نہیں ہے۔

ادر کافر ایک دوسرے کے رفت اور مددگار ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف بمیشد منفق اور متحد ہوجاتے ہیں اور استحد مارے اشکا قات بھلاکرایک دوسرے کی مددکرتے ہیں اس لئے مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ الن کے ساتھ دوتی رکھیں میارشند داری کی صورت ہیں الن کوا تی ورافت ہیں حصد دار بنا کیں۔ بلکر مسلمانوں پر لازم ہے کہ الن کی باری اور دوتی ہے دور دہیں۔ اور اگروہ رشند دار ہوں قوالن سے ورافت کالین دین ندکریں۔

آگرمسلمانوں نے ان احکامات پھن نہ کیا تو زین فتنے اور بہت بڑے فسادے بجرجائے گی۔ یعنی اگر مسلمانوں نے اسلام کی بنیاد پرایک دوسرے مسلم واقعلق ندر کھا۔ ایمان ، جبرت، لعرت اور جہاد کی بنیاد پراپی مسلمانوں نے بکار نے پران کی عدد کے لئے ند کئے۔ انہوں نے کافروں انگ اور مشبوط جماعت قائم ندکی۔ مظلوم مسلمانوں کے بکار نے پران کی عدد کے لئے ند کئے۔ انہوں نے کافروں سے یاری ندجیموڑی۔ اور اسلام کے دشتے کو جرشتے پر مقدم ندر کھا تو زیمن میں شدید گنذ اور یؤا قساد بریا ہوجائے گا اس لئے کہ جب تک مسلمان کافروں کے مقابلے جس ایک جسم کی طرح متحد تیں ہوں مے تو کفار خالب دجیں ہے۔

اورنسادعام بوكار

● جوادگ بعد میں ایمان لاے مرانہوں نے جرت کرنی اور مسلمانوں کی مرکزی جماعت کے ساتھ دل کر جہاد میں کیا وہ مسلمانوں کی جرائے دل کے معاملہ تواب میں کیا وہ بھی ہے اور حقیقی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی جماعت کے افراد ہیں۔ ہاتی رہائی میراث کا معاملہ تواب اس کی بنیاد اجرت اور تصرت بیس بلکے قرابت واری ہے۔ اللہ تعالی کے تعم کے مطابق مال کی میراث اب مرف رشتہ داروں کے درمیان بی جاری ہوگی۔ بیسب اللہ تعالی کے فیط ہیں جو ہر چنر کا بوراعظم رکھنے والا ہے۔

جب ان قید یوں کوجد کے کرچیوڈ ادران میں سے بہت نے بدر کے موقع پر آسانی مدواوراسلام کا برق ہونا دیکھا تھا۔ اس لئے اسلام کی طرف مائل ہوئے اور نیز عرب کے قبائل نے بھی آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے عہد باعد مناشروع کیا اور عرب میں اس جنگ کی کرامات واعجاز نے شہرت یائی جس سے قالف قبائل فصوصا کہ کے دہنے والوں میں سے بہت سے مشرف یا سلام ہونے شروع ہوئے کران میں سے بعض تو ترک وطن کر کے آ تخضرت صلی والوں میں سے بہت تھے کہ من ماضر ہوئے کو تک اس وقت ہجرت فرض تھی اور بہت ایسے تھے کہ جن سے جورو ( یعنی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کو تک اس انتہ ہجرت فرض تھی اور بہت ایسے تھے کہ جن سے جورو ( یعنی بیوگ کی بارے کو گی قاعدہ اتھا دو ہدردی بیوگ کی بارت کو گی قاعدہ اتھا دو ہدردی

الأنقال المالي معارف البات المعادي في المالي المالي

(بینی تعادن وغیره) کامقرر بونا ضروری تھا لیس ان آیات میں مع فضائل مہاجرین دانساراس کو بیان قرمایا ادر مسلمانوں کے مریبے بھی ظاہر کردیئے۔(تغییر حقانی)

عيار طبقة

🕜 وه چوکفر پردے۔ (المدارک)

كاد م يركبت

آید ہول میں بعض ایسے سے جودل سے مسلمان سے گرمعنرے محمسلی اللہ علیہ سلم کے ساتھ کمہ سے بجرت نہ کرسکے ا وربادل ناخواسته كغار كے ساتھ موكر بدرة ئے۔ان آيات ش بية تلانا ہے كدا يے مسلمالوں كا كياتكم ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمداللہ لکھتے ہیں کہ حضرت جم سلی اللہ علیہ وسلم کے امھاب کے دوفر نے ہے "مہاجرین" اور ''انعبار'' مہاجرین کنیہ اور کھر چھوڑنے والے اورانسار جکہ دینے والے اور مدد کرنے والے۔ الن دونوں میں آ تخضرت ملى الله عليه وسلم في مواحّات ( بعائي جاره ) قائم كردياتها. آيت كالمغمون بيهوا كدمينية مسلمان معزت محمه صلی الله علیه دسلم کے ساتھ حاضر ہیں ان سب کی ملح وجنگ ایک ہے ، ایک کا موافق سب کا موافق ، ایک کا مخالف سب كا كالف، بلكة عاز جرت من رشة مواخات ك لحاظ عدايك دوس يرك ركا وارث بحى موتا تعارا ورجو مسلمان اینے ملک بیس دہے جہاں کا فروں کا زوراور تسلط ہور یعنی دارالحرب سے بھرت نہ کی ان کی صلح و جنگ جس وارالاسلام كررجة والمصلمان (مهاجرين وانعمار) شريكة بين اكردار الحرب ك مسلمانون في ومعابده كن جماعت كفارى كراميا بوتو دارالاسلام كرة زادسلمان اس معاهده كريان ترمين بوسكة ، بلكدان يحسب معلحت جنگ كريك بين بال ميضرور ب كدوا دالحرب ك مسلمان جس وقت و بي معامله شي آزاد مسلمانول س مدوطلب كرين آوان كواسية مقدور كے موافق مدوكر ما جاسية كرجس جماعت سے إن أزاد مسلمانوں كامعابدہ بوچكا بواس كے حفاسيل بين تابغائے عهدوارالحرب كے مسلمانوں كى احادثيين كى جائكتى نيز توريث باہمى كاسلسلہ جومياجرين وانساد شن قائم كيا كميا تعاس بي بحى دارالحرب كي مسلمان شال جين يقد

وَالْمَانِينَ كُفُووْا بِعَضَافِهُمْ الْوَلِيَا يَعَنِينَ بِينَ كَافَرُوسُكُم مِن مَصَفِّقَ رَفَافَت بِ سَابِك دوسرے كا دارت بن سكتا ہے بال كافر ، كا فركار فيق ودارث ہے بلكہ سب كفارتم ست وشنى كرنے كو آئيل ش ايك بيل، جهال يا كي محضيف مسلمانوں كوستا كي محاس كے بالتفائل اكرمسلمان ايك دوسرے كے دفتق اور عدد كار ند ہو كئے يا كمز ورسلمان اسے و منتوال موارد آیات المهاد کی در ۱۳۳۸ کی در ۱

کوآ زادمسلمانوں کی معیت اور رفاقت میں لانے کی کوشش نہ کریں سے توسخت خرابی اور فتنہ بیا ہوجائے گا یعنی ضعیف مسلمان مامون نہ روسکیس سے ان کا بیمان تک محطرہ میں ہوگا۔

وَالْإِنْ يَنَ الْمَنْوُا وَهَاجَوُوْا لِينَ وَيَاشِ بِهِى اوراً خرت مِن بِمَى سروار (لِينَ امِر) كساته والسلمان اعلى بين كمر يَشِينَ والول من ا خرت من ان كم لئ بدى بمارى بخشش باورونيا من عزت كى روزى لين غيمت اوردوس فائق حوق -

وَالْیَانِیْنَ اُمْتُواْ مِنْ بَعْلُ کَا لِین مِهاجرین پی جَنْد بعد کوشال ہوتے جا کیں وہ سب باشبار ادکام "مہاجرین اولین" کی برادری شرخسلک ہیں۔ اجرت کے نقدم وتا خرکی وجہ سے سلح وجک وتوریث وغیرہ کے احکام "مہاجرین اولین" کی برادری شرخسلک ہیں۔ اجرت کے نقدم وتا خرکی وجہ سے سلح وجگ وتوریث وغیرہ کے احکام پرکوئی اٹر نیس پڑتا ہاں اگرفتہ ہم مہاجری مہاجرین کا کوئی رشتہ دار چھپے (مینی بعدش) مسلمان عمدا یا بعد بی اجری میراث کا زیاد وجھ ارب اگر چرد دافت قدیم ادروں سے ہے۔ (تغیر حاتی کی سے کرے آیا تو دوائی قدیم ادروں سے ہے۔ (تغیر حاتی کی ا

## مسلمان اگر کا فرول ہے یاری کریں

المام قرطى دحدالله المام ابن اسحاق دحدالله كايدة ول لكعت بين:

المرب، وما المرب، وما المومن الكافر دون المومنين تكن فتنة الا معنة بالحرب، وما النجر معهامن الفارات والجلاء والأسر والفساد الكبير ظهور الشرك. (القرطبي)

لینی اگرمسلمانوں نے مسلمانوں کو مجھوڑ کر کا فروں سے باری کی تو شدید فتنہ آئے گا جنگ مسلط ہوگی مسلمانوں کو لوٹ مار وجلاولمنی اور قبد کا سامنا ہوگا اور وکھنے آڈ کیکی پڑے لینی بڑے فساد سے مرادشرک کا عالب آجانا ہے۔

#### جهرت اور جباد

علامداً لول رحدالله لكيع بن:

هم المهاجرون الذين همروا اوطانهم وتركوها لاعدائهم في الله لله عزوجل وَجُهُدُوا يَامُوُلُهُمُ فَصِير في الله لله عزوجل وَجُهُدُوا يَأْمُوالِهِمُ فَصِير فوها للكراع والسلاح وانفقوها على محاويج المسلمين وَاكْتُوبُهمُ بمياشرة القتال واقتحام المعارك والخوض في لجج المهالك.

لیمنی یہ وہ نوگ تھے جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطرائے کھر اپنے دشمنوں کے لئے چھوڑ آ سے اور انہوں ان سواری اور اسلے پر اپنا مال لگایا اور حاجت مند مسلمانوں پر (جہاد کے دوران) خرج کیا اور انہوں نے اپنی جان سے جہاد کیا لیمن خود جنگوں میں شریک مسلمانوں پر (جہاد کے دوران) خرج کیا اور انہوں نے اپنی جان سے جہاد کیا لیمن خود جنگوں میں شریک ہوئے بعد کول کے معرکوں کے معسمان میں اور موت کی ایر دل میں محمد (روح العالیٰ)

صاحب تغير ماجدى كلين بن

والمرابع المراب المحاد والمحاد والمرابع المرابع والمرابع والمرابع

'' پھرترک وطن کیا خدا کی راہ میں وطن اور سارے مالوفات وطن کو چھوڈ کر پردلیں میں آئے پھرا پنار دپیرنزی کر کے سامان جہادور ست کیا پھرا پٹی جالوں کو معرکہ کال میں ڈیٹی کیا۔'' ( تغییر ماجدی ) معا حب تغییر تقانی کفیتے ہیں :

انہوں نے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے خوایش وہ قارب، وطن اور قرز ندوزن سب کوچھوڑ دیا ہے ہا ہے آپ کو آپ کے آپ کو آپ کے آپ کو آپ کے آپ کو آپ کے آپ کو آپ کو آپ کے آپ کو آپ کی راہ میں جہاد کیا ہے جان کو اللہ تعالی کے راہ میں جہاد کیا ہے جان کو اللہ تعالی کے لئے تخت جملکوں ( مینی ہاد کت کے مقامات ) میں ڈول دیا۔ ( تغییر تھائی )

ماحب تغيرالفرقان لكيع بي:

جهاد في مبيل الله كاابم ترين مقدمه ( يعني ابتدائي قدم ) جرت ہے۔

وظن ومکان کا علاقہ (لیمی تعلق) آبک ایسا علاقہ ہے جس کے ترک کرنے ہیں بعض اوقات اہل وعیال ، مال و مثال ، دوست واحباب ہر طرح کے علاقوں (لیمی تعلقات) کو ترک کردیتا پڑتا ہے۔ اوراس کی (لیمی وظن و مکان کے ساتھ) محبت واللہ کی زنجیراور سماری زنجیروں ہے بھاری ہے ، اس لئے ترک وطن کی بجرت ، اعلی اور جامع تم کی اجرت ہوئی اور ذیا دو ترب کی اطلاق تاریس وطن پرکیا گیا۔ محرمادہ پرست اقوام نے اس کو ذیل کردیا اور دوحانی کمالات سے دور جاپڑے ، پھر بھی د تیاوی فضائل پورے طور پرحاصل ہوگئے۔ یہ جرت انگیز انکشافات ، انتقاب انگیز ایجاوات، دولت کی فراوائی ، تجارت کی عالمیری ، ٹی فی آباد بول کا قیام ، طرح طرح کے دسائل معیشت کا ظیور پیر ملکوں کا عروج ، قوموں کی بالا دی اور تدین کی دسعت ای بجرت کے شرات و تا کی بین ۔ مگر اسلام کا نصب انتخاب سے بہت بلند تر ہے ، اس لئے ارشاد ہوا ہے کھمن رضائے الی کے لئے کھریارچوڑ دو۔ جب بجرت مقدمہ جباد خبر انو ضروری تھا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات پر روشی ڈائی جاتی اور تادیا جاتا کہ بہترین مسلمان کون مقدمہ جباد خبر انو ضروری تھا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات پر روشی ڈائی جاتی اور تادیا جاتا کہ بہترین مسلمان کون فرگ بیں اس گئان آباد ہوں کا حودہ ہیں۔ گرات شان ان کے تلف اقسام بیان کے اور دور ہیں ہیں۔

(الف)اسلام تسلی اور کلی اخیازات سے بالاتر ایک قومیت بنانا جا بہتا ہے اس کے تھم ہے کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کا تانون بلند و برتر کرنے اورانسانوں کا انسانوں سے دشتہ کا کے حصرف اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لئے اسپنے آپ کو مال دمتاع کو اور وطن و دیار کوترک کر کے مرکز اسلام میں آجاتے ہیں کدار تفاعے اسلام کی صورت پیدا ہوا وواجی ہر عزیز چیزاس کی خاطر قربان کردیے ہیں۔ بیمها جربیں۔

(ب) جولوگ دارالاسلام ہیں رہنے ہیں وہ ان فدا کاران منت کے لئے اپنی آ تھمیں بچھا دیتے ہیں ہان کے قصور ومحلات کے دروازے ان مہاجرین کے لئے ہرونت مفتوح (یعنی کھلے) رہنے ہیں اوران کی تصرت ووتکیری ہیں ایک تمام توت مرف کردیتے ہیں یہ انسار ہیں۔ (تغییرالفرقان)

مغرین کی آیک بھاصت کے زویک ان آیات ہیں" والایت "کامعنی وراث اورو کی کامعنی وارث ہے۔ جب
کردومرے بعض مغمرین کے زویک ان آیات کی افغان ورتی ، گراتھاتی اورآ کی بی احداد واجا ت ہے۔ اور خلاصہ تغییر میں اس دومرے آول کے مطابق آیت کی قریح تھی گئی ہے۔ المدادک وغیرہ تغاییر میں بھی معنی لئے مجھے ہیں۔ صاحب دوسی المحانی اور صاحب بیان القرآن نے والایت کو درافت کے معنی میں لے رتقریری ہے شاکفین حفرات ان دونوں تفامیر کا مطالعہ فرمالیں۔ بیان طلاع ملے کے امام معی دحمہ اللہ کی مختر تغییر بطور حوالہ چینی خدمت ہے۔ کیونکہ انہوں نے دونوں معانی کو تی فرمایہ بینزان کے زویک ای سورہ کی آخری آیت کا بیکڑا و اولوا الاد تعالیم اللہ تعامیل کو تی فرمایہ بینزان کے زویک ای سورہ کی آخری آیت کا بیکڑا و اولوا الاد تعامیل کی تغییر میں ایک میں ایک دومرے کے دارے ہوں کے جب کہ دیکر مغمرین کے زویک آئے ہے جو اور کی آئے ہے۔ اور الاد کی ای اوران ان اور ان اوران کی تعامیل کی تعامیل کی تعامیل کی تعامیل کی تعامیل کی تعامیل کو تعامیل کی تعامیل کیا کی تعامیل کی تعام

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَ ثُوًّا وَهَاجَرُوا مِن مِكَةً حِبَالُهُ ورسوله وَجْهَدُوْا بِأَمُّوالِهِمْ وَٱنْفُتِيهِمْ فِي سَهِيْلِ اللَّهِ هم المهاجرون وَ الَّذِينُ ﴾ أووا وَ نُصُرُكُ إلى اورهم الى ديساً رهم وتصروهم على أعدائهم وهم الانصار أوكِيِّكَ بَعْضُهُمْ آوُكِيَّاءُ بَعْضِ إِي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وكان المهاجرون والانتصبار يتتوار تون بالهجرة وبالنصرة بعضها دون ذوى القرابات حتى نسخ بقوله وَ اَوْلُوْ الْأَرْسَامِ يَعْضُمُ أَوْلِيْ بِيَعْضِ وقيل: اراديه النصرة والمعاونة وَالَّذِيْنَ امْنُواْ وَمُعْرِيْهَا حِرُواْ من مكة مَا تَكُونِينَ وَالْاَيْتِهِمُ مِن توليهم في الميراث فِين اللَّي حَقَّى يُهَا يَحِرُوا ﴿ فَكَانَ لا يرث المومن الذي لم يهاجير ممن أمن وهاجير ولما أيقي للذين لم يهاجروا اسم الايمان وكانت الهجرة فريضةً فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة دل على ان صاحب الكبيرة لايخرج من الايمان وَ إِن اسْتَتَمَّرُوْكُو اِي مِن اسلم ولم يهاجِر ﴿ فَي الرِّيْنِي فَعَكَيْكُو النَّمَسُّرُ ۖ اِي أَن وقع بيغهم وبين الكفار قتنال وطلبوا معونة فواجب عليكم ان تنصروهم على الكافرين ﴿ فَاقُوْمٍ بَيْنَكُو وَبِيُّنَّهُمْ مُيِّكًا فانه لايجوز لكم نصرهم عليهم لانهم لايبتدئون بالقتال اذا لميثاق مانع من ذلك وَ الله إِمَا تَعْلَوْنَ بَصِيدُرُ عَنْ تعدى حدالشرع وَ إِلَا يُنَ كَفُرُوْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا فِيعُنِي ظلفره النبات السوالاة بينهم ومعناه نهى المسلمين عن موالاة الكفاروموار ثتهم وايجاب مباعد تهم ومصارمتهم وان كبانوا اقارب وان يتركوا يتوارثون بعضهم بعضا: ثم قال ﴿ تَفْعَكُوا ۗ أَي الا تفعلوا ماامرتكم به من تواصل المسلمين وتولى بعضهم بعضاً حتى في التوارث تغضيلًا لنسبة الاسلام على نسبة القرابة ولم تجعلوا قرابة الكفار كلا قرابة تُنكُنُ فِيُّنَةٌ فِي ﴿ أُمَّ شِي وَفَسَاءٌ كَيُهُمّ تحصل فقنة في الارض ومنسدة عظيمة لان السلمين مالم يصيروا يدا واحدةً على الشرك كان السلمين على يصيروا يدا واحدةً على الشرك كان الشرك ظلهراً والقساد زائداً و الذي أمنوا و هاجرة او خهاروا في سيبرا الله و الذي أووا و تمروا المسلمين الله و الذي الله مسدة والمسلمين المنافع و مقتوده بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن و مفارقة الأهل والسكن والانسلاخ من العلل والدنيا لاجل الدين والعقبي نهام مقتضياته من هجرة الوطن لامنة فيه و لاتنفيص ولا تكرار لان هذه الاية واردة للثناء عليهم مع الوعد الكريم والاولى للامر بالقتواصل و الذي أمنوا من العلل عنهم تفضلا و ترغيبا و أولوا الرسماني الهجرة و ماجروا و خمام منهم تفضلا و ترغيبا و أولوا الرسماني و النصرة في كراب الله في يستم المنافع و النصرة في كراب الله في القرابات اولى بالتوارث وهو تسخ للتوارث بالهجرة والنصرة في كراب الله في حكمه وقسمته او في اللوح او في القرآن وهو آية المواريث وهو دليل لنا على توريث ذوى الارحام و المدارك)

كته \_\_\_\_\_

میرات کا حقد اردشته دارول کو قرار دے ویا گیا بظاہرائ ہے اسلامی جماعت کو زیادہ معنبوطی لی اس لئے کہ مال جھڑے کی چیز ہے اوراس کا فتنہ خت ہے۔ رشنہ دارول نے کو خونی رشتے کی مجبوری کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنائی موتا ہے۔ اس لئے مال بران کے جھڑے ہے اسٹے تقصال دونیس ہوتے۔ جبکہ اسلامی اور جماعتی رشنے کے لئے مال کا جھڑا زیادہ تقصال دہ ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

## قرآن پاک کومانے والی ایک جماعت

حضرت لا مورى رحمه الله كلصة بين:

خانشین اسلام ایک دوسرے کے میں وحد وگار ہوئے آگا تعقیم کو ایک فیٹنگا فیسر آن شریف پیل کرٹائی صورت میں آسان ہے جب کرقر آن شریف کے مانے والے آیک بھاعت اور نہ مائے والے دوسری بھاعت ہوجا کیں۔(حاشیہ صفرت الاہوی رحمہ اللہ)

سورۃ انفال کی آخری آیات ہیں مسلمانوں کے درمیان جس طرح کے ''تعلق'' مرزور دیا حمیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بینی است مسلمہ کواس پڑنل کی تو فیش اور بھراس کے شرات مطارفر مائے ۔ آبین یا ارحم الراجمین ۔

ربنا تقبل مقا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم

وصلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه سیدنا مصدوعلیٰ اله واصحابه اجمعین وبارك وسلم تسلیماکثیرا کثیرا

الجالجمد

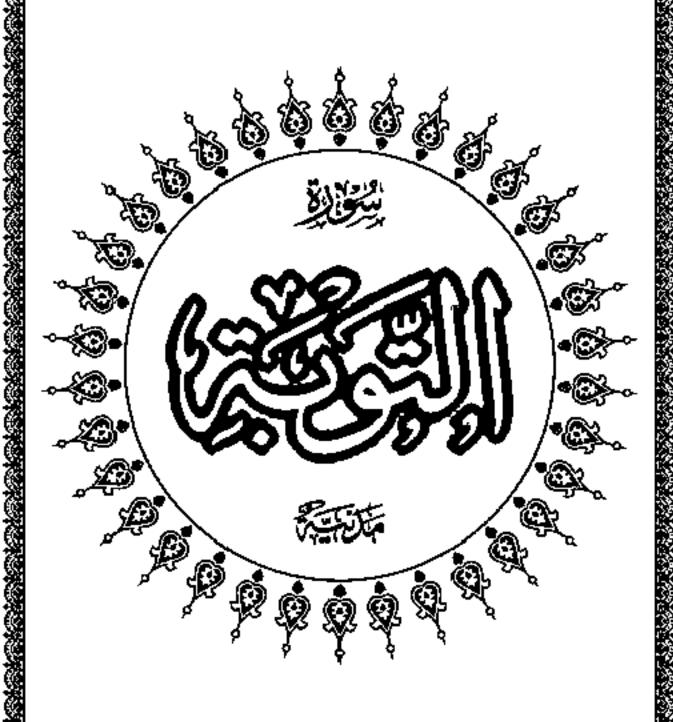



سورة كاأيك مشهورتام توالتوبه

لان فيها التوبة على المومنين(المارك)

الشرقعالي في ايمان والول كي توبيقول فرمائي اوران برايي خاص توجيفر مائي.

لَقُلُ كَابَ اللَّهُ عَلَى إللَّهِي .... إلى .... إنَّ اللَّهُ هُوَ الثَّوَّابُ الرَّحِيمُ (الوبالاالماا)

ترجہ: اللہ تعالیٰ نے نبی کے حال پر رحمت ہے توجہ فرمائی اور جہاجرین اور انسار کے حال پر بھی جنہوں نے الی تعلیٰ کے وقت میں (غز دہ تبوک کے موقع پر) نبی کا ساتھ دیا اس کے بعد کہ ان میں ہے بعض کے دل پھر جانے کے قریب ہے پھرا پی رحمت ہے ان پر توجہ فرمائی ہے شک وہ ان پر شفقت کرنے والا مہریان ہے اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ بات کے ان پر تھیں ہوئے کہ ان پر تھی ان پر تھی میں اور تو کہ شادہ ہونے کے تھی ہوگی اور ان کی جائیں بھی ان پر تھی ہوئی میں اور ان کی جائیں بھی ان پر تھی ہوئی میں اور انہوں نے بھراللہ تعالیٰ ہی رحمت ہوئی میں اور انہوں ہے بھراللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہوئی میں اور انہوں ہے بھراللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہوئی ہوا تا کہ وہ اور ہر ان کے وہ ان پر متوجہ ہوا تا کہ وہ اور ہر کی ہے۔ گل انٹر تعالیٰ ہی رحمت ہے ان پر متوجہ ہوا تا کہ وہ اور ہر کی ہے۔ گل انٹر تعالیٰ تو ہوئی ہوئی کی طرف آئے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے۔ ان پر متوجہ ہوا تا کہ وہ اور ہر کریں ۔ بے شک انٹر تعالیٰ تو ہوئی کی طرف آئے ہے۔

لینی مشکل حالات میں جماد کے لئے لگٹا اللہ تغالی کی خاص رحمت ہے جووہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا وفر ما تا ہے۔ اور آگر کو کی جہا دہے رہ جائے تو وہ خوب تو بہ کرے۔

## مورة كے ديگرنام

اس سورة مبارکه کا دوسرامشهور نام''سورة البراگا'' ہے۔ برأة سنجنج بین ترک موالات اور رفع امان کو۔ بینی تعلقات فتم اور حفاظت کی منانت فتم ابتمہارا فیصلہ بگوار کے ذریعہ ہوگا۔۔۔۔۔طلاحظہ فرماسیے بیمبارت:

♦ برأة كمعتى ترك موالات درفع امان كے بيں۔

البراءة هي قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الامان (جصاص) معنى البراءة انقطاع العصمة (كبير)

مشرکین عرب کی سلسل عبد هکنوں کے بعد اب انہیں نوٹس دیا جارہاہے کداتی مدت کے بعد تم سے سارے معاہدے فتم ، بس اب بھواری تنہارا فیصلہ کرے کی۔ (تغییر ماجدی)

حعزات مفسرین نے اس سورہ مبارکہ کے تیرہ نام نقل فرمائے ہیں چونکہ اس سورہ مبارکہ کا بنیادی موضوع جباد فی سیل اللہ ہاس لئے اس کے تمام نام جباد کے مخلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، امام نفی کھیتے ہیں :

فقال بعضهم: الانفال ويرأة واحدة نزلت في القتال

لیعن بعض محابہ کرام فرمائے ہیں کہ انقال اور برا قا دونوں ایک ہی سورة ہے جو تقال فی سیل اللہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ <u>﴾ نتواليواد ني معار نا آيات اليعاد ۾ ڳيڙي ۾ ۾ ۳۲۵ کي ۳۲۵ کي څخې کي څخې کي التوبة ۹ کي</u>

منسرين معرات في ال مورة كورج ويل نام وكرفرات إلى:

• سورة البرأة • النوبة • سورة العذاب ف المتشفلة ف المبترة ف المتروة ف الحوية

کہ اہمیر ہ الحافرہ المحکلہ المحدمہ العاضر الحامرہ الحامرہ الحامرہ الحامرہ المدادک، هائی)
البراً قادمالتوبہ کے محق اوپر بیان ہو بھے ہیں مورہ العلا اب کا محق بھی واضح ہے کہ اس میں کافروں اور منافقوں کے
لئے عذاب کا بیان ہے۔ مورہ کے باتی ناموں کا تعلق منافقین کی حالت ہے کہ بیسورہ آئیں دسوا کرتی ہے ان کے
میروں اور بیار ہوں کو کرید کر بدکر بیان کرتی ہے اور ان کے کروفر رہا ورساز شوں کی نقاب کشائی کرتی ہے۔ (وغیرہ)

## سورة مباركه كےغز دات دواقعات ادرز مانة مزدل

ال مورة مبارك شي تين بوعة واستكا تذكره ي:

- 🛭 کچ کہ
- 🗗 خزوهٔ ختین
- 🕝 غزوه توک

اس خین کی مرا تعمیل کے لئے ماحظ فرمائے تغییر روح المعانی و بیان القرآن ۔ بہر حال معترات مغسرین کا اس بات برقو انفاق ہے کہ سورہ توبہ قرآن باک کی ان سورتوں میں سے ہے جو بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔

وروى البخاريُّ عن البراء انها آخر سورة نزلت

لیتی امام بخاریؓ نے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عندست روایت کیا ہے کدیے آخریش نازل ہونے والی سورة ہے۔ (جلالین) ﴾ منح البوق الذي معارف آليات الجعاد ﴿ فَيَحْدُونُ مِنْ الْمُعَادِينِ ﴿ ٢٦٣ ﴾ مُنْ الْمُحَدِّدُ مِنْ الْمُوبَّةِ ا

ابن كثير لكسة بين:

هذه المسورة الكريمة من اواخر ما نزل علىٰ رمسول الله حسلی الله علیه و مسلم لین بیمورة مبارکه حضور پاک ملی الله علیہ وسلم پرنازل ہوئے والی آ تری مورتوں پی سے ہے۔ (تغییرا برن پڑ)

فيخ عبدالله عزالة قرمات بين:

نزلت في العام التاسع من الهجرة وهي تتكلم عن غزوة تبوك

لعنى يرسورة ٩ هش مازل بوكى اورية فرده تبوك كوبيان كرتى بــــــ (في ظلال سورة التوبة)

جب بیسورة مبارکیقر آن پاک کی ان سورتوں میں سے ہے جو حضور پاک صلی انڈرطیہ وسلم پر آخری زمانے میں نازل ہوئیں توبیکہنا درست ہے کہ:

جہاد کے حتی احکامات، جہادی بالکل واضح شکل .....اور جہادی اصلی شرگ حیثیت ای سورة سے واضح طور پر مجی با سکتی ہے۔

ان هذه السورة تمثل الشوعة النهائية لحكم القتال في سبيل الله (الشيخ عزامٌ) مورة مبادكه يمل فذكورغز والت، واقعات اورترتيب نزول آيات كه بارے يمل صاحب بيان القرآ لن تحرير فرماتے جن:

"أى سورة يلى چندفر وات اور چندوا قعات كر مكماً وه مجى غزوات بين ندكور بين 
قبائل عرب سے معابدہ ختم

كرنے كا اعلان 

اللہ ختر كا اعلان 

اللہ ختر دو توك ۔

اللہ ختر دو توك ۔

اللہ ختر دو توك ۔

تحییلی سورۃ (الانفال) بیں اکثر غزوہ بدر اور یکی غزوہ نئی قریظہ کے واقعات تھے ہیں دونوں سورتوں کے درمیان ربط اور مناسبت واضح ہوگئی۔ (مغہوم بیان القرآن)

تنسير الفرقان من ب

"" تمام سورة پڑھے کے بعد برقض یا سانی بہتجہ نکال سکتا ہے کہ اس کا نزول سب سے آخر میں ہوا بخاری میں براہ بن عائب رضی اللہ عندے دواہت ہے: آخر سسورة غزلت بر آۃ سب سے آخر میں (سورة) توبدی کا نزول ہوا۔ کا ہرہے اس کا مقام نزول مدینة النبی کے سوالور کوئی چکٹریس ہو سکتی وای پرجم ورمغسرین کا انفاق ہے اور یکن این عمال ، این الزبیراور افادة کی دائے ہے۔ ترتیب آیات دواقعات سے ایسام علوم ہوتا ہے کہ بہسورة تمام و کمال ۹ ہجری میں نازل ہوئی ہے بال انفاضرور مانا پڑے کا کہ اس کی ابتدائی آیات اس سال کے آخر میں نازل ہوئی

يَ مَنْ وَالْجِولِد فِي مَعَارِ فَ ٱلْمِلْتِ الْجِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُمُ مُنْ وَالْجِعِدُ فَي مُعْرِيدُ وَ الْمُوبِ وَ

موں کی کیونکہ یکی وہ آیات تھیں جن کو حضرت علی کرم اللہ وجیدنے مشرکین عرب کے سامنے تج کے دوز تلاوت کیا تھا تا کہ ان لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ اب اسلام ان سے کوئی جدید عہد تبیس کرے گا۔ آیات نبر ۲۹ سے آخر سورۃ تک عالبًا فرز وہ تبوک سے قبل یا فوراً بعدا ور بجیب نہیں کہ جین ووران جنگ میں نازل ہوئی ہوں۔ ظاہر ہے کہ جنگ تبوک بھی ہجرت کے فویس بی سال وقوع میں آئی تھی۔ (تغییر الفرقان)

#### سورة التوبه كاسورة الإنفال ستصربط

"سورة الانفال كي تعليم سے جب مسلمان قانون جنگ كے ماہر ہو كئے تواب اس مورة من سب سے بہلے عرب كو اوراس كے يعد تمام على الفين كوا على ان جنگ و با كيا كر آگروہ اسلام كے بقاء من مزائم ہوئے قربس خرج سرخرج سرز من عرب اوراس كے يعد تمام على الفين كوا على ان جنگ و با كر اگروہ اسلام كے بقاء من مزائم ہوئے و كامرانی تعبیب ہوئی اور باطل كا جز سے فاتھ كيا كي خرج مال كافرى سركوني كروى جائے گی من كُنْ تَعَرِّجَةً إِنْ أَمْسَةً وَ أَخْرِجَتُ اللّا اِس مَنْ أَمْرُونَ مِنَ الْمُعَدِّدُ فِي وَمَنْ الْمُعَدِّدُ مَنْ اللّهُ اللّهِ مِن اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

- ان دونون می ربایدے کروونوں سورتوں میں جہاد کا تذکرہ ہے۔ (تغییر المدارک بتغییر الفرقان)
- ہ سورۃ افغال کے آخر بین مسلمانوں کی''عالمی جماعت'' اور'' عالمی براوری'' قائم کی گئی جب مسلمانوں کا بیہ اشحاد قائم ہوگیاتو مخالف کی جب مسلمانوں کا بیہ اشحاد قائم ہوگیاتو مخالفین اسلام ہے۔

سورة الفال كَ آخر عَى فرما إِنَّا الْكَيْدِيْنَ أَصَّنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجُهَدُوْ إِيامُ وَالِهِمْ وَآنَعُنِيهِمْ فِيُ سَيِينِلِ اللّهِ وَ الّذِينُ وَوَا وَ نَصَرُقَا أُولِيْكَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاكُ بَعْنِينِ

يى دەلوك تقيمن كىلىبت كهاكما:

أُولِيِّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا 'لَهُمْ دَرَجْتَ عِنْلَدَيْهِمْ وَمَعْفِرَةٌ وَيَدَّقُ كَرِيْعٌ

يس جب مسلمانوں بن فريس المام كواهاد رسياس وكا محمت قائم بوكن تو فوراً بعد سورة توب بن عالفين اسلام كواهلان جنك ويا كميا: بَكَانَوْنَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَلَيْلَتُهُمْ فِينَ الْمُسْتَعِيكِينُونَ (تغييرالغرقان)

سورة انعال من جهاد ك في تيارى كرف كالمعم هما و أجد المؤا لقيم منا المنقطعة من (الانعال ٢٠) دراس مورة من منافقين برتقيب كرده جهادى تيارى أيش كرت و كو أن الدُوا المنظر ويه كرّ الكورية الكورية المنافقين برتقيب كرده جهادى تيارى أيش كرت و كو أن الدُوا المنظر ويه كرّ الكورية المنافقين برتقيب كرده جهادى تيارى أيش كرت و كو أن الدُوا المنظر ويه كرا الكورية المنافقة الم

رانه تعالى امر في الاولى (الانفال) بالاعداد فقال سبحانه: وَاَعِلُوْالَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُّ فَيَّ وَاَنْ فَكُوْ الْهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُّ فَيَّ وَالْمُوالِي (الانفال) بالاعداد فقال سبحانه: وَالْمُؤَوَّ الْمُعُمُّ وَالْمُؤَوِّ (الانفال ١٠٠) ونعى هنا على المنافقين عدم الاعداد بقوله عز وجل: وَلُوُ آلَاهُوا الْمُعَلِّمُ (التوبه ١٠٠) - (روح المعاني)

🖝 سورة انفال كرة خريش تخم ديا مميا تها كهمسلمان ايك دوسرے سے دوئ اورموالات ركيس اوركا فروں سے

غَرْنَتِوالْمِهَادِ فِي مَعَادِ كُنْ الْمِعَادِ كُنْ فَيْكُونِ اللَّهِ مُعَادِّ الْمُولِّةِ ﴾ ﴿ الْمُولِّةِ ا

باری اور موانات ندکریس مورة توبیش ای بات کومزیدوضاحت سے بہان فرمادیا کدانلد تعالی اور اس کار سول ملی اللہ علیدوسلم مشرکیون سے بری ہیں۔ صاحب روح المعانی تحریفر ماتے ہیں:

وانه سبحانه ختم الاولى بليجاب ان يوالى المومنين بعضهم بعضا وان يكونوا منقطعين عن الكفار بالكفية وصرح جل شانه في هذه بهذا المعنى بقوله تبارك وتعالى بَرَاتِوَةً مِن اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ورجه مناسبتها للانفال ان في الاولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخيسة اصناف على ما علمت وفي هذه قسمة الصدقات وجعلها لثمانية اصناف على ما ستعلم ان شاء الله تعالى. (روح الحاقي)

الم المورة الفال على معابدول كى بإبندى اور ملى كالذكر و تعالى المنظرة المنظرة

وقال الألوسيُّ: وفي الاولىٰ ايضاً ذكر العهود وهنا نبذها.

سورة افعال على غردة بدركابيان تها جبداس سورة على فقح كمد حنين ، جوك اور يحرقها م بالل عرب سے حتى اعلان جنگ ہے۔ غرده بدر كے وقت مسلمان كرور غير كرانبوں نے جباد جهارى ركھا اور سورة افغال كے تكم كه مطابق جهاد كى تيارى من كے دہے جس كا بتيجہ بيہ واكدوه بيا علمان كرنے كة قابل ہو كئے كه قام مشرك وكا فريز برة العرب سے فكل جا كي بس مورة افغال اور سورة برأة كا جو المسلمان كى تيارى نہ چھوڑي بلك جباد اوراس كى تيارى من كے رقت بحى مسلمان جہاد اوراس كى تيارى نہ چھوڑي بلك جباد اوراس كى تيارى من كے رئيس وہ فلب سے كم يوسورة تو برش فدكور ہے۔ يعنى مسلمان سورة افغال بر ممل كركے سورة برأة والى عقمت اور شان كا يوسورة تو برش فدكور ہے۔ يعنى مسلمان سورة افغال بر ممل كركے سورة برأة والى عقمت اور شان كا يوسورة تو برش فدكور ہے۔ يعنى مسلمان سورة افغال برممل كركے سورة برأة والى عقمت اور شان كا يوسورة تو برش فدكور ہے۔ يعنى مسلمان سورة افغال برممل كركے سورة برأة والى عقمت اور شان كل بي سے تان تك بي سے سے اللے بی سال تان تک بی سورة الله بالمواب)

مورة انفال اور سورة برأة كورميان اور بحي بهت ى مناسبات بين مثلا سورة انفال بين غزوه بدر كابيان مناجس كا ايك مورة انفال المن غزوه بدر كابيان مناجس كا ايك ابم سبق مسلمانوں كے لئے بيرتها كه اگرتم كزور يا تھوڑ ہے ہوتو گھيرا و تبين اور سورة الوبيش غزوه تبين كا بيان ہے جس كا ايك ابم سبق بيہ كه اگرتم زيادہ ہوتو از اؤنيس۔

سورة انفال بن بنايا كميا تما كمشركين كمد كعبة الله كى بحرمتى كرتے بين اور دواس كى خدمت كالل بين بين

سورة توبیش کتبہ اللہ کے آزاد مصاف اور پاک ہونے کا بیان ہے سورة افغال بی فترخم کرنے کے لئے قبال کا تھم تھا اور سورة توبیش اس کا جملی اظہارے کہ کس طرح ہے لٹال کی برکت ہے جزیرة العرب ہے فتہ ختم ہوا اور کس طرح ہے سرز بین تجاز کی تعلیم ہوئی ہیں اگر مسلمان قبال فی سینل اللہ جاری رکھیں کے تو انیس د نیا بیس ہرجگہ ایسے ہی مہائی مہ

## ایک عجیب نکته

مورة انفال بجرت کے ابترائی زمانے میں نازل ہوئی بینی خروہ بدر کے موقع پر اور سورة توبدی بکر آیات کا خردل اور کے آئی اس ہے کر دونوں سورتوں کا لہجہ اورا تھا زبہت لما جاتا ہے۔ حالانکہ و نیاش عام اصول بیہ کہ جب کوئ تحریک یا جماعت کم در ہوتی ہے تواس کا لہجہ اورا تھا زاور ہوتا ہے اور جب دہ تحریک یا جماعت قوت پکڑ لیکی ہے تواس کا لہجہ اور اعداز بدل جاتا ہے۔ کمر قرآن پاک کے پاس جب تین سوتیرہ نہتے افراد کا افکار تھا تب بھی وہ کا فرول کوائی طرح لاکار تا رہا اور جب ای کے پاس جب تین سوتیرہ نہتے افراد کا افکار تھا تب بھی وہ کا فرول کوائی طرح لاکار تا رہا اور جب ای کے پاس وسیوں بڑار سلم مجام میں تصفیب بھی اس کا لہجہ دہی اور اور جب ای کے پاس وسیوں بڑار سلم مجام میں تصفیب بھی اس کا لہجہ دہی اور ایک کا م ہے کی افساف کے ساختہ بھارا تھے گا کہ بے فلک قرآن پاک انڈ تعالی کا کلام ہے کی انسان کا برگر نیس ۔ (وائڈ اعلم بالصواب)

## سورة تؤبه کے بعض جہادی مضامین کا عجیب خلاصہ

سورة توبداة ل تا آخر جهادى معارف اورمضايين بابريز ب اوربيسورة چونکد آخريس نازل موف والى سورة توبداة ل تا آخر جهادى معارف اورمضايين بابريز ب اوربيسورة چونکد آخر بيس به ينهي كزر چاب كديرسورة مبارك سورتوں بيس بيس بين بين اس كے تمام مضايين محكم بنائل اور حرف آخر بيس بين بين كار بيان فرماتى برين نے لكما ب كداس اسلام كے كئى اہم غز وات كو بيان فرماتى بريس بين شخر كد ، غز وہ تبوك غزوہ تين حضرات مفسرين نے لكما ب كداس

يَكُونُ وَلَا لِهِ وَالدَّى مَعَارِف أَبِات الْمِعَادِ } ﴿ ﴿ ٢٥٠ ﴾ ﴿ ﴿ ٢٥٠ أَنْ فَيَكُونُ فِي الْمُونِ فِي الْ

طلبطم کی مجوارت سے لئے سورہ مبارکہ سے بعض ضروری جہادی مضاحین کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ہر مضمون کے آخریس اس آ بہت کا نمبر بھی ککھا جار ہاہے جس میں بیضمون ندکورہے۔

### (۱) جہادنی سبیل اللہ کی سات حکمتیں اور فائدے

قال نونام ہے الرائی کا۔ کیا اس الرائی میں انسانیت کے لئے فائدے اور مستیں ہیں کہ اللہ پاک نے اس کا تھم ویا۔ جی بان قال فی مبیل اللہ میں بہت عظیم الشان طاہری ویاطنی مستیں اور فائدے ہیں سورۃ تو بہ کی آبت (۱۳) اور (۱۵) میں سات بہت او تجی مستیں بیان فرمائی می ہیں۔

### (۲)وه یا پنج با تمی جو جہاد ہے رکنے کاعذر ٹیمیں بن سکتیں

پائی چیزی الی بی بین کوعذر قرارد سے کرلوگ جہاد سے دک جاتے ہیں بمورہ توب نے بیان قربایا کہ بدیائی عذر بہاد
جہوڑنے کا بہانہ بین بن سکتے ۔ 

وثم نان اسلام اگر بعض نیک کام کرتے ہول توان کی جہد سان سے خلاف جہادرک

تبیں جائے گا شرکیین مکہ جرم شریف کے بجاوراور خاوم سے گراس نیک کی جہد سان کے خلاف جہاد کر کہیں کیا گیا۔

آ ب ایکا اسلمان مجد میں بیٹو کر ذکر وگر کرنے اور مساجد کے آبادر کھنے کو جہاد جہوڑتے کا عذر نیس بنا سکتے

آ ب ایکا یہ شمنان اسلام سے اگر کوئی و نیاوی تعلق یا خوئی رشتہ ہوتو اسکی وجہ سے ان کے خلاف جہاد بند نیس ہوگا

آ ب ایکا یہ تعداد مانع جہاد کرئے ہیں ہوگا تعداد کوئیڈریٹا کر جہاد جہوڈ تا ٹھیک بیس ہے آب سے ایکا۔

آ ب ایکا یہ جہاد کرنے میں مسلمانوں کو اسپنا اتصادی اور مالی نقصان کا خطرہ ہوتو اس کی عجہد ہواد کرئے ہیں کیا

جائے گا۔ یعنی اگر وشمنان اسلام سے مسلمانوں کو بچھ مالی و مقادات ال رہے ہوں اور ان کے خلاف جہاد کرنے سے ان مقادات کی دیسے جہاد کرنے سے ان مقادات کی دیسے جہاد کرنے سے ان مقادات کو خصان کو خطرہ ہوتو اس کی قطعان و اور دی جائے گا۔ یہ دیا کہ سے جہاد کرنے سے ان مقادات کی دیسے جہاد کرنے کے دیا کہ مقادات کی دیسے جہاد کرنے کے دیان مقادات کی دیسے جہاد کرنے سے ان مقادات کی دیسے کا خطرہ ہوتو اس کی قطعان و دوتو اس کی قطعان کی خطرہ ہوتو اس کی قطعان کی خطرہ ہوتو اس کی قطعان کر دوتو کی دوتو اس کی تعدل کی تعدید کی تعدل دوتو اس کی خطرت کا جہد کر کے سے ان کے خطرت کی خطرہ ہوتو اس کی قطعان کی خطرہ ہوتو اس کی قطعان کی خطرہ ہوتو اس کی تعدید کی تعدید کر ان کے خطرت کی خطرہ ہوتو اس کی قطعان کی خطرہ ہوتو اس کی قطعان کے جو سے کام کے خطرہ ہوتو اس کی تعدید کی ک

### (m) اہل کتاب کے خلاف جہاد

الل كتاب يبودونساري كي خلاف بمي جهاو بوكا .... سورة توب في تنصيل سن بيان قرما ياب كدابل كتاب ك

و المرابع المعاد المعاد المواد المواد المرابع المرابع

خلاف کب تک جهاد جادی رکھاجاے گا؟ .....الل کتاب کے خلاف جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ ..... الل کتاب ہیں کون کون کی الی خرابیاں آسمی ہیں جن کی وجہ سے ان کومقلوب کرنا ضروری ہے؟ ..... (در ندان کی بیخرابیان و نیاش گیل جا کیں گی ) آبہت ۳۹ تا ۳۵ ہے۔

## ( ۴ ) فودائية آپ كوجهاو ئے مشتی ركھنا نفاق كی علامت ہے

سنتی مرق عذر کے بغیر جہادے رفصت مانگنا اورخودکو جہادے مشتی رکھنا نفاق کی علامت ہے اس اہم مضمون کا آغاز آیت ۲۵ سے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ اور پھرسور قاتو ہے وہ پانچ طرح کے افراد بیان فرمائے ہیں جوخودکو جہادے مشتی رکھتے ہیں اور نفاق کے مرض میں جتلا ہوتے ہیں:

- وولوگ جو جہادی نظنے کی تیاری بی میں کرتے گھر جب جہاد کا دخت آتا ہے تو بھائے بتا کرخود کو مشکیٰ رکھتے جیں اور رخصت ما تکتے ہیں۔(آیت ۳۱،۳۵)
- وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں نکل بھی سے تو ہم کمزور ہیں ہم بھے نہیں کر کیس سے ملک ہم کا ہوں اور فتوں میں جتلا ہوجا کیں مے۔(آیت ۴۹)
- وہ جوانلہ یاک کی رضائے کے نیمیس مال کی خاطر جہاد کرتے ہیں بس جب ان کو مال کم مانا ہے تو مجڑ جائے میں ادرنا راض ہو پیلنے ہیں۔ (آیت ۵۸)
- و جوحنور پاک سلی الله علیه دسلم سے ہم خیال نیس بیں اور دو آپ ملی الله علیہ دسلم سے بدگمان بیں ایسے الاک حضور پاک ملی الله علیه دسلم سے دین کی خاطرار نے کو درست نہیں سمجھتے۔ (آیت ۱۱)

### (۵)جہاد کی بدوات منافق بنقاب موجاتے ہیں

بہت ہے منافق جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور ہماعت اسلام میں تھے دہے ہیں ان کی اصل حقیقت تب بے لفا ب بوتی ہے جب انہیں اسلام کے اہم فرمینے جہاد فی سیل اللہ میں جانی اور مالی شرکت کے لئے بلایا جا تا ہے۔ نفاق اور منافلت کو تھے کے لئے سورہ تو بہ کے مضامین ہے صدصاف، واضح اور مفصل ہیں۔ اس ہیں منافقین کی اقدام کا بھی بیان ہے شلا آ ہے (۱۰۱) میں ان منافقین کا تعارف ہے جو ''نا قابل معانی'' ہیں کو نکہ ان کا نفاق اعتماد کی کہی بیان ہے شلا آ ہے (۱۰۱) میں ان منافقین کا تعارف ہے جو ''نا قابل معانی'' ہیں کو نکہ ان کا نفاق اعتماد کی ہواں کا لفت ہیں گئی مضرین کے فرد کیا آن منافقین کا بیان ہے جو قابل معانی ہیں کو نکہ ان کا نفاق عادی ہے اعتماد کی فیک اس منافقین کا بیان ہے جو قابل معانی ہیں کو نکہ آن کا نفاق عادی ہے اعتماد کی فیک ان مراک ہیں منافقین کا مسلمانوں می تھے ہوئے منافقی اسلام دخمن کا فرول کو مسلمانوں کے فلاف عدد تعاون ، مراکز اور الا ہے فراہم کرتے مسلمانوں میں تھے ہوئے منافقی اسلام دخمن کا فرول کو مسلمانوں کے فلاف عدد تعاون ، مراکز اور الا ہے فراہم کرتے

من الغرض منافقین کی سوج الن کے خیالات ان کے طرف کل ان کے منشور اور ان کے طریقہ کا رکو دھے کے لئے سورة تو یہ الغرض منافقین کی سوج الن کے خیالات ان کے طرف کی ان کے منشور اور ان کے طریقہ کا رکو دھے کے لئے سورة تو یہ کے مضابین حرف آخر کا درجہ دکھتے ہیں اوپر چھومٹالیس چیش کر دی گئی ہیں ہاتی تنعیل آیات کے ترجیح تقییر اور معارف سے انشاء اللہ واضح ہوجائے کی کوئکہ اگر ان تمام مضابین کا صرف خلاصہ بھی کھما جائے تو وہ بھی بہت منصل ہوجائے گا، ہر مسلمان کو جائے کہ وہ نغال ، منافقت اور منافقوں سے مشاہت کے لئے سورة تو ہو کو ایجی طرح سے پڑھے اور منافقوں سے مشاہت کے لئے سورة تو ہو کو ایجی طرح سے پڑھے اور منافقوں کی جہاد سے ذوری، جباد سے نفرت اور پہلوتھی، جباد میں نہ جائے کے لئے ان کے تھی عذر اور بہلوتھی، جباد میں نہ جائے کے لئے ان کے تھی عذر اور بہائے اور ان کے بہائوں کا جواب یہ سورة تو ہو کا ایک اسم ترین موضور ہے۔

(۱) ترک جباد پر بخت وعیدین

#### (۷) فرضیت وافغلیت جهاد

مورة توبه جهاد في سيل الله كي فرمنيت كوبعي بيان فرماتي بهاوردوسرے اعمال پر جهاد كي افغنليت كوبعي ، چنانچه الماحظ كريس ورج قوبل آمات بر مسه

 $\Theta$ 

@ مري الساور مكركن آيات

اگر صرف بھی آیات تر ہے اور مختمر تشریح کے ساتھ ہڑھ اور مجھ لی جائیں تو انشاء اللہ جہاد کی فرمنیت ، فعنیلت اور عظمت بچھنے کے لئے کافی ہیں۔

### (٨)طريق جنگ کي تعليم

سورة توبيعي مسلمانوں كوجنگ كے طریقے كاتعلیم بھی ہے

مثال كے طور برملا هدفر مائے آیات 🕧 ، 🝘

#### (٩) سورة انقال كأتنمه اورمسلمانون كااكيك خالص مركز

سورة انفال کے آخر میں مسلمانوں کی ایک عالمی برادری اور جماحت قائم فرمانی مختم اب اس جماعت اور

براوری کے لئے ایک ایسے مرکز کی ضرورے بھی جوان بی کے لئے فاص اور فالص جواوراس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سرز مین بجاز کو فتخ ایک اللہ تعالیٰ نے سرز مین بجاز کو فتخ ایک اللہ تعالیٰ ہے ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے ہے اللہ تعالیٰ ہے ہے ہے فات بھی جوان بی سے خلفا وکرام نے ای گفتے ہے تحت اسفامی مرکز کوقائم فر مایا جس کے بعد اسلام پوری دنیا پر چھاتا جا ای کیا۔ سور ق براُ ق کی ابتدائی آیات بھی مسلمالوں کے لئے فائص مسلمان بنے اور زبین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کوقائم کرنے کے لئے واضح بھم اور مبتق موجود ہے۔

اس تلتے کومز پر سجھنے کے لئے ملاحظہ فرمائے یہ دہشین حمیارت:

" (سورة انغال اورسورة توبه) وونول كے مضافين باہم اس قدر سرحيط ومنتسق واقع ہوئے بين كد كويا برأة كو "انفال" كانترادر تفله كها جاسكتا ب-مورة انفال تمام ترغروه بدراوراس كمنتعلقات برمشتل ب، يوم يدركوقر آن نے ' بیم الفرقان' ' کہا کیونکہ اس نے حق و باطل، اسلام و مفرا در موحدین اور مشرکین کی بیوزیشن کو بالکل جدا جدا کر کے وكهلا ويار بدركامعركه في الحقيقت خالص اسلام كي عالمكيرا درطا قنة ريرا دري كي تغيير كاستك بنيا دا ورحكومت الجي كي تاسيس طرف"اننال"كخاتمه بي إلا تَفْعَلُونُهُ تَكُنَّ فِتُنْكُ فِي الْآرَيْنِ وَفَسَادٌ كَيْدِرٌ كَهُ كَانَدِ ولا لَ ال مرج اقتعام ہے کہاس عالمکیر برادری کا کوئی طاقتوراورز بردست مرکز حتی طور پر بھی دنیا میں قائم ہوجو طاہر ہے کہ جزيرة العرب كے سوائيس ہوسكاجس كا معدر مقام كم معظم ہے۔ "انقال" كے اخر بس بيلى جنگا ديا كميا تھا كہ جو مسلمان مکدوغیرہ سے جمرت کر کے تین آ ہے اور کافروں کے زیر سامیز زندگی بسر کر دہے ہیں، دارالاسلام کے آ زاد مسلمانول يران كي ولايت ورقاقت كي كونى ومددارى نيس مان كريس ولا يرتهم من شي و حتى فقايد وقا بال حسب استطاعت ان کے لئے دینی مردہم کہنجانی جاستے۔ اس سے بہنج دکانا ہے کہمر کز اسلام میں موالا ۃ واخوۃ اسلامی کی کریوں کو بوری معنبوطی کے ساتھ جوڑنے کے لئے دد باتوں میں سے ایک ہونی جاہمے یا تمام عرب کے مسلمان ترک وطن کرے مدیند آ جا تھی اور اسلامی براوری جی ہے روک نوک شامل ہوں اور یا آ زادمسلمان مجاہدات قربائدں سے كفرى قوت كوتو و كرجزية العرب كى سطح الى جمواركرد بي كد كمى مسلمان كو جرت كى ضرورت باتى ند رے، یعنی تقریباً سارا جزیرة العرب خالص اسلای براوری کا ایبا تھوں مرکز اور "غیر تلوط سننقر" بن جائے جس کے وامن سے عالکیراسلامی براوری کا نہایت محکم اورشا ندارستنتبل وابسة بوسکے۔ بدوسری صورت بی الک تمی جس ے روز روز کے فتنے فساد کی بیخ کئی ہوسکتی تھی اور مرکز اسلام کفار کے اندر دنی فتنوں سے بالکل پاک وصاف اور آئے ون کی بدهبد بول اور ستر اندول سے بورامامون وسلمنن بوكر تمام دنیا كوا في عالىكير براوري يل وافل بونے كى وعوت وے سکتا تھا، اس اعلی اور یاک متصدے لئے مسلمانوں نے وہش پہلا قدم میدان بدری طرف اٹھا یا تھا جو آخر کار ۸ ا جرى مين مكم معظمه كى فتح معظيم ريختي جواجر فينفي اشاعت يا حفاظميد اسلام كى راه ش مزاحم جوست ريين منفط كم

بیربہت جامع اورمغیدعبارت ہے طلبطم کو چاہئے کہ مورہ توبدکی اصل روح اوراسلام کے اصل مزان کو بھتے کے لئے اس مبارت کو بار کی سے مجھنے کی کوشش کریں اور پھراس کی روشن میں مورہ تو بہ کے مضامین کا مطالعہ کریں۔

موكيا اورسارا عرب متحد موكر محض واحدى طرح تمام عالم بي نور بدايت اورعالمكيراسلاي اخوت يصيلان كالفيل

وضامن منا فيلف المحمد على دلك \_ الغرض مورة الغال من جس ييزك ابتدام في مورة توبر (برأة) من الك

### (١٠) سورة برأة كے بھے تھے

انتهاب\_(تغيرعاني)

شيخ مبدالله عزام مبيد كريان كمطابق مورة توبه جدائم موضوعات رمشتل ب:

المقطع الاوّل: من الآية الاولى الى الاية الثامنة وانعشرين، وهذه كلها تعلن الحرب على مشركى الجزيرة العربية الخ

لینی سورة براَة کا پہلاحصداور موضوع جوابتدائی اشائیس آیات پر شتل ہودے مشرکین عرب سے عمومی اعلان جنگ،معاہدوں وغیرہ کے تتم ہونے کی تغییلات، چارمینے کی مہلت ہشرکین سے قال کرنے کی وجو ہات وغیرہ۔

(١٠) المقطع الثاني: حملة شديدة على اهل الكتاب، ميررات قتالهم

ليني سورة كادوسرا حصداور موضوع الل كتاب كظاف قال كي مكتم اوران كفلاف قال كي وجوبات بمشتل

(٣) المقطع الثالث: تهديد روعيد وتانبب وتبكيت للذين يقعدون عن الجهاد مَالْكُوْ إِذَا يَتِيْلُ لَكُوْرُ الْوَرِيُ وَيُرْتُ فِي الْمُهَادُ مَالْكُوْ إِذَا يَتِيْلُ لَكُورُ الْوَرِيُ وَأَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

سورة كا تميرا حصداورموضوع ان لوكول كي لئے تحت حبير، وعيد، وانث يرمشمل ب جوجها ديرتيس لكتے، يہيے ادشاد بارى تعالى ہے: مالكم اذا قبل لكم الآية

المقطع الرابع: وهو نصف السورة تقريباً كشف صفات المنافقين (ومنهم من عاهدالله) (ومنهم المذين يؤذون النبى) (ومنهم من يقول أذن لى ولا تفتنى) (والذين النخذوا مسجدا ضرارا وكفرا) الى آخره هذا نصف السورة تقريبا، سميت البحوث، لانها: بحثت عن عيوب المنافقين، قال ابن عباس: ما ذالت آيات القربة تغزل وتقول منهم ومنهم حتى قلفا لاتدع احدًا بينت نهائياً صفاتهم ومؤامراتهم، تخلئهم في داخل المجتمع المسلم، بث الاراجيف، الفساد، تثبيط المسلمين عن الجهاد.

بین سورة کا چوتھا صدادر موضوع جوتقریباً آدمی سورة پر مشمل ہے وہ ہے منافقین کے حالات اور صفات کا اکشاف .....سورة توب کا ایک نام سورة ''الجو ہے'' بھی ہے کونکہ وہ منافقین کے عیوب کو کرید کرید کرنگائی اور وکھائی ہے مطرت این عہاس رضی اللہ عنما فریائے ہیں: سورة توبہ کی آیات برابر نازل ہوتی رہیں اور بتاتی رہیں کہ ان منافقوں میں ہے وہ بھی ہیں .....اور وہ بھی ہیں ..... یہاں تک کہ ہم نے کہا یہ سورة کمی کوئیس جھوڑ ہے گیا ہاں سورة نے کہا یہ سورة کمی کوئیس جھوڑ ہے گیا ہاں سورة منافقوں میں صفات مان کی سازشیں ،اسلامی معاشرے میں ان کا کھستا ،سلمانوں میں خوف بھیلا نا ،فساد مجان ہے جا دے روکنا سب بھی بیان فرما دیا ہے۔

🖘 والمقطع الخامس: تصنيف المجتمع المسلم

يعى سورة كايانيوان موضوع اسلاى معاشرے يل موجودا فرادكي تسيس بيان كرناہے۔

ا المَّنْ الْمُونَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُعَانِ المَانِ الرجمرة وتصرت على سبقت كرف والماح مهاجرين وانسار و و و المُعار و المُعار و المُعار و و المُعار و المُعار و و المُعار و و المُعار و المُعار و و المُعار و و المُعار و المُ

🔕 وه جنهول في مسجر ضرار يتائي - 🗨 تيعت رضوان والله 😂 بدروالله 🔕 احدواله وغيره وغيره-

المقطع السادس: هو مقطع طبيعة البيعة لهذا الذين (إنَّ اللهُ الثَّرُى مِنَ الْمُوْمِنِيُّنَ اللهُ على الله صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ لِا فَهُمُ الْمُهُمِّ مَنَ مُولَهُمُ مِنَ الْاَعْرَابُ اللهُ على الله على الله عليه وسلم مَا كَانَ لِا فَهُل الْمَهُ مِنَ مُولَهُمُ مِنَ الْاَعْرَابُ انْ يَتَعَلَقُواْ عَنْ رَسُولِ اللهِ على الله عليه وسلم مَا كَانَ لِا فَهُل الْمَهُ مِنَ مُولَهُمُ مِنَ الْاَعْرَابُ انْ يَتَعَلَقُواْ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ عَلَيْ وَسلم مَا كَانَ لِا فَل اللهُ عَلَي مَوْلَهُمُ مِنَ الْاَعْرَابُ اللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ عَنْ نَفْرِيهِ وَلِكَ يَا نَفْرُ لِهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ ا

یعنی سورة کاچھٹا حصداور موضوع ان خاص مسلمانوں کے سزاج اور صفات کا بیان ہے جواس دین کی خاطر خود کو پھ دیتے ہیں بیعنی جان ومال کی قربانی دیتے ہیں اور کسی بھی حالت میں رسول انڈ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھول کر جہاد

كرف من يَصِيرُ فِي المحديدة من الله الله المترى الآية ماكان لاعل المدينة الآية. ( في ظلال مورة النوبة) (۱۰) جہادی نکات سورہ تو بداز حضرت شاہ عبدالقاورصاحتُ سورة توبيك تكات كادري ذيل خلامه حضرت شاه صاحب كي عبارتون سي مجما كياب. أنمازاورز كؤة تبين توامان بھى تبين 4 حضرت محرسنی الله علیہ وسلم نے قر مایا دل کی خبراللہ تعالیٰ کو ہے طاہر میں جو مسلمان ہے وہ سب سے برابرامان میں ے اور ظاہر کی طور پرمسلمان ہونے کی علامتیں بیر تغرر کی گئیں کہ ایمان کا اقراد کرے، کفرے توبہ کرے بنماز اور زکو ق کوقائم رکھے۔ای واسلے جوکوئی مخص نماز چیوڑے یا زکو ہ تواس کی''امان'' ختم ہوگئی جنانجے مطرت صدیق اکبر منی الله عند نے زکوۃ کے مظرول کو کافروں کے برابرقر اردے کرفق فرمایا .....(آیت ۵) فتح كمه كے أبيك مال بعد برأة كا علان 🗗 جب مكد فتح موااس كايك برس بعديكم تازل مواكد كى مشرك سے ملح ندر كمواور فيح كون ساعلان في كے قانگول شمل سنا که ..... (آیت ۱) اسلام پراعتراض کرنے والے کا فرکو ذی نہیں بنایا جاسکتا 🖟 آگر ثابت ہوجائے کہا کے کافر ہمارے دین کوعیب دیتا ہے تو وہ ذمی تہیں رہا ..... (آیت ۱۲) جباد کا درجہ قرابت ہے بڑا ہے<mark>۔</mark> آیک بار معرب علی نے معرب عباس ہے عرض کیا اگر آپ پہلے بھرت کرتے تو جباد میں حاضر ہوتے اور بلند مرہے یاتے ،اس برحضرت عباس نے فرمایا جم بھی اللہ تعالیٰ کے کامواں میں تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور مجدحهم کوآ بادر کھتے تھے۔اس پر بیفر مایا کیا کہ بیکام ان کے برابرٹیس اور شرکول کی خدمت تبول ٹیس ،کوئی مسلمان خدمت كرية قبول ہے ۔اس ہے بیمی معلوم ہوا كھن كا درجہ پنج برسلی الله عذبہ وسلم كی قرابت ہے بڑاہے ،حضرت عباس رضى الشعندقر ابت من قريب تصادر صفرت على رضى الشعند عمل من زياده .... (آيت ١٩) اہلِ کتاب ہے جہاد يبلغ مواكم شركول سے الرواوران كومك سے فكالو .....اب تكم بواالل كتاب سے الرائى كاكريكى دين حق ے منکر ہیں اور اللہ تعالی اور آخرت کو جیسا ہا تنا جاہئے ویسے نیس مانے ،لیکن ان سے جزیہ تبول ہے (اگر ہتھیار ا ڈال دیں ) ہاتی عرب کے مشرکوں ہے جزیہ ہرگز قبول نہیں اور عرب کے علاوہ باتی علاقوں کے مشرکین ہے

احناف كے نزد كي جزيد لينا جائز ہے۔جزيد جرمينے يا في آنے يادي ياسوار دپيدان كي حالت كے موافق مقرر جوگا اوروہ ذکیل ہوں اس کا مطلب ہیہ کہواری ہیں، لباس میں ، راہ چلنے ہیں اور ہتھیار بائد سے میں مسلمانوں کی برابري شركرير - (آيت ٢٩) غزوهٔ حتین کاسیق 🕽 غزوة حنين من الله تعالى في مسلمانون كويدادب سكمايا كدوه اسباب يرتظر ندر تمين - (آيت ٣٥) پھونکس مار نے سے مراد کا فروں کا جھوٹا پرویٹیکنڈہ ہے 🕽 بعن جبیها کوئی میمونک سے چراخ بجھا دے وہ (اہل کتاب) جاہتے ہیں کداین جمونی باتوں سے اسلام کونہ میمیلنے ويند(آيت۳۱) وین اسلام سب سے اونچاہے بدوین سب سے اوپر ہے عقل کے نزو یک اور اللہ کے نزویک ۔ (آیت ۳۳) كافرول بي لانا بميشه جائز ب اس آیت سے میجی لکتا ہے کہ کافروں سے لڑنا بھیشہ جائز ہے اور آپس میں ظلم کرنا بھیشہ ممناہ ہے اور ان جار حرمت والمفعينون من زياده بيزا كمناه بي كين بهتر ب كداكركوني كافرحرمت والمصح يارمينون سے اوب كومانے اور جنگ ندكر يونم محى اس سان مينون شرازاني كى ابتداءندكرين - (آيت ٢١) منا نقوں کے حالات کا بیان اس مورہ کا خاص موضوع ہے ا يهال من غزوه تيوك كابيان ب ....اس غزوه ش دشمن طاقتورنظرة رباتها اورسفرلميا تهااوراسباب كم يتعلو منافق الوك طرح طرح سے بهانے بنانے ملکے۔آ مخضرت صلی الله عليه وسلم نے ان سب كورخست دى پير جب آ ب ملى الله عليه وسلم الله تعالى كے تقم سے غالب و منصوروا پس آتشریف لے آئے تو منافق بہت رسوا ہوئے۔اس سورة میں اکثر منافقول كى باتيس بيان موكى بير-آيت ١٣٨ \_ \_ كرسورة كآخرتك بيضمون كيليا مواب-ا ایک منافق کا تجیب بہانہ ≬ ا بيك منافق جدين قيس بيربهانه بنالا يا كدروم كي تورتنس فوبصورت بين اكر بس آب كما ته وبال جهاد ش كيا تو برائی ش جلا ہوجاؤں گاس لئے مجھے رخصت و بیجئے میں مال کے ذریعے آپ کی مدد کروں گا۔ (آبت ۲۹) اس کو جواب دیا کیا کرتمهاراخرج کرناتبول بین ب-(آیت۵۳) بدوین کامال اوراس کی اولا دلعت نہیں وبال ہے | آب اس برتنجب نہ کریں کہ اللہ تعالی نے بے دین کو مال واولا دکی تعت کیوں دی؟ یہ مال واولا واس کے تل میں

| TO A TOP THE BASE OF THE PROPERTY OF THE PROPE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وبال ہے۔ان کی قکر میں اس کا ول پریشان رہتا ہے اور مال واولاد کے چھوٹ جانے کے خوف ہے وہ تو یہ کرنے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| یک کاراستد (جهادو غیره) افتلیار کرنے سے بھی محروم رہتا ہے۔ (آیت ۵۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ي المام ين ذكوة كامم رف بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اورالله کاراه میخی جهاد کاخری (آیت ۲۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وين كى باتول كامذا ق الزائے والے منافق بين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🧟 جوکوئی دین کی ماتوں میں شخصا کرے اگر چدول سے منکر نہ ہووہ کا قرید مجمی ہوا تو مناقعی ضرور ہوجا تا ہے۔ کیونکہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وین کی بات میں طاہروباطن باادب دہتا منروری ہے۔ (آیت ۱۵،۹۴)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 📆 منافقین کے دوہرے کارنا ہے 🖳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسلای نظر میں اسانیت کی بنیاد پر تفریق ڈالنے کی کوشش اور حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کوشہید کرنے کی سازش۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (¿٢°±)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عنام گارا در بدعقیده کے درمیان فرق <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تعمنا مکار جواجی برانی کو برائی سمحتا ہے اور اس برشرمندہ ہوتا ہے اس کوتو پیغبر سلی الشعلیہ وسلم کی شفاعت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ استغفارے فائدہ کا بُنچاہے مگر جو ہدا متقاد ہواں کو پیٹیبر ملی اللہ علیہ دسلم کی ستر استغفار بھی فائدہ کین دیتی۔ پس جو ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ہرے کام کومیب نہ جانے اور اللہ تعالیٰ کے فرض کوادا کرنا نہ کرنا ہرا پر سمجھے اور فرض ادا کرنے والوں پہ طعنے کیے وہ بے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (آیت ۸۰ (آیت ۸۰ )<br>اختار به (آیت ۸۰ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النابقون ليعني قديم مسلمان كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| غزوؤبدرتك جومسلمان بوئ بين وه قديم بين ادر باقى ان كے تالح بين _ (آيت ١٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴾ اگرایک جہاد ہے رہ گئے ہوتوا گلے کا انظار کرد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کی لیمن اگراس جہاد میں کوتا ہی ہوئی ہے تو آ کے اور جہاد ہوں گے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے روبرواور خلفاء<br>میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کرام کرزمائے ٹیل آوان ٹی صر لیزا۔ (آیت ۱۰۵)<br>میں میں میں میں اس کرنے کی میں کی اس کرنے کا اس کرنے کی میں کرنے کے اس کرنے کی میں کرنے کی میں کا اس کرنے کی ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البيانسان كي شامت المستان كي المست  |
| یعنی بیدانصانی کی شامت سے نیک عمل کرنا بھی جا ہیں تو ٹیش کر سکتے۔ (آیت ۱۰۹)<br>میں میں سری میں نیز کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| السائحون كے تمن معانی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| السائون كا مطلب ب بتعلق رہے والے۔ بے تعلق رہے كا مطلب روزے ركمنا يا جمرت كرنا يا دنيا كے اللہ اللہ معلم اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 🚳 مردل شرن المسالكاتا ــ (آيده ۱۱۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

المنت هبواد ني معاون آفات البعداد يستري المنت ا

موجائے۔(آیت ۱۲۹)۔(موضح القرآن جسیل)

#### رُ صاحب مدارک کی ایک جامع عبارت

لها اسماه: براء ة، التوبة، المتشقشة، المبعثرة، المشرده، المخزية، الفاضحة، المثيرة، السمافرة، المنكلة، المدمدمه، لان فيها التوبة على المومنين وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه، وتبعثر عن اسرار المنافقين وتبحث عنها وتثيرها وتحفر عنها وتفضيحهم و تنكلهم وتشردهم وتخزيهم وتدمدم عليهم، وفي ترك التسمية في ابتدائها اقوال، فعن على وابن عباس رضى الله عنهم، أن بسم الله امان وبرأة نزلت لرفع الامان، وعن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أذا نزلت عليه سورة أو آية قال: اجعثوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لثا اين نضعها، وكانت قصتها تشبه الانفال لان فيها نكر العهود و في برأة نبذ العهود، فلذلك قرنت بينهما وكانتا تدعيان القرينتين وتعدان السابقة من الطوال وهي سبع، وقيل: اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: الانفال وبرأة سورة واحدة اخلت في القتال، وقال بعضهم: هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان وتركت بسم الله لقول من قال هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان وتركت بسم الله لقول من قال هما سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان وتركت بسم الله لقول من قال هما سورتان وتركت بينهما فرجة القول من قال هما سورة واحدة (المدارك ٤٨٣)

ترجمہ: اس مورة کے کی نام میں براُۃ ، توبدالمقتنظة ، المبحر ۃ ، المشر دہ ، المحر بے ، الفاضح ، المثر ۃ ، الحافرۃ ، المنظلہ ، المددم ، کیونکہ اس بیں ایمان والوں پر توب کے نازل ہونے کا ذکر ہے اور بیسورۃ نفاق سے بیزاری کا اعلان کرنے والی ہے اور منافقین کے رازوں کو النتی بائٹی باور ڈھوٹڈتی ہے ان کے رازوں کو کرید کرید کر نکالتی ہے ، انہیں خوب

#### الماحقي

علامه آلوگ نے سورۃ براُۃ کے مزید کچھٹا م بھی ذکر فرمائے ہیں اور انہوں نے اس سورۃ مبارکہ کے تمام ناموں کا مغہوم اور مطلب بھی بیان کیاہے طلبہ علم تغییر روح العانی ہی طاحظہ فرمالیں:

#### قائده

سورۃ توبہ کے آغاز میں ہم اللہ نہ ہونے پر حضرات مغسرین نے یہت طویل بحثیں فرمائی ہیں شائفین حضرات معتد نفاسیر میں ملاحظہ فرمالیں۔

### خلاصه مضامين سورة توبه مأخوذ ازتفسير الفرقان

ابقدائے سورۃ علی مشرکین کواعلان بڑک دیا میا اس تفع تعلق کے بعددوسری آیت بیں ان کو بیار ماہ خور کے لئے دیئے محے اس تفاظ کا اعلان حصے اکبس کے دن کیا گیا کیونکہ طراف عرب کے نمائندے شرکت کی غرض سے دہاں آئے ہوئے مقاوران کی معرفت تمام قبائل کواطلاع ہو سکی تھی ۔ آ بہت فہر (ے) سے ان اسباب کو بیان کیا جواس قطع تعلق (اوراعلان بڑک ) کا یاعث بنے ، جب خالفین اسلام کواعلان بڑک دیا گیا تو آ بہت فہر (۱۱) سے فرز عذن اسلام کو جہاد نسی سببل اللہ کے لئے آ مادہ کیا گیا کہ ان کی حیات قوی کا مراز اس حقیقت میں سببل اللہ سے فرز عذن اسلام کو حیات قوی کا مراز اس حقیقت میں

ینبال ہے، جنگ شروع ہونے سے قبل اکثر ( کئی لوگ ) مختلف قتم کی معفدور یال بیان کر کے اسپے آپ کو جنگ سے سنٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، آیت نمبر (۱۷) سے ان حیلوں کا ذکر کرے ہرایک کو غلائضہرایا اور بتا دیا کہ ال ا بن سے ایک بات بھی قابل توجر نیں ۔ شہبات تو زائل ہو گئے مرسوال سے پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ جنگ کی ا جائے؟ اس لئے آیت نمبر(۲۹) ہیں اس ستلہ کو بھی صاف کردیا، دشمتان دین برابراس کوشش ہیں رہیں سے کہ مسلمانوں کومٹادیں، اس لئے خودان کوجھی اینے مخالفین کے مقابلہ میں ہمدتن مستحد جنگ رہنا جا ہے ، اس سلسلہ ك فتم مونى كونى صورت نبيس اس لئة آيت فمبر (٣٦) بن بنايا مميا كدسيا بيول كوسال مجريس جار ماه رخست دی جائے گی کہ آ رام کرسیس اور کمر کانقم ولتق کرنے کے قابل ہوں ( رخعت دینا تو تھیک ہے کر جارم دینوں میں جنگ کی حرمت کے مسئلے پر جمہور کی رائے ہیں ہے کہ اب ان میٹول میں فٹال کی حرمت باقی نہیں رہی ) وشمن نے سب طرف سے مسلمانوں کو تھیرر کھا ہے اور تمام دینا کے لوگ ان کی مخالفت برآ مادہ ہیں اس لیے آ ہے۔ تمبر ( ۳۸ ) ہیں فرما یا کدتمام مسلمان بلا استثناء تیار ہوں اور کو کی مختص بھی کسی تئم کا عذر پیش کرے بیجھے دہتے کی کوشش نہ کرے اور مجراس برا كنفاندكيا بلكما بيت نبر (١١) يس بتايا كه جهاد كے لئے برونت تيارد بي جيس معلوم كروشن كب اوركس وتت حمله كروے \_ جب حالت بيد ب كد برخص تنها رادشن بيداور باوجوداس كيتم اين اغراض كي وجه سے تياري تیس کرتے اور جہا دے متلی رہنے کی فکر میں موتو یادر ہاس جرم کی پاوائل میں تم محرفارمعما كب موسك، آيت نبر(۲۲) شای معمون برردی دالی می ہے۔

## ا بادرا کی ا

ادبابِ نَعَاق: اس مِس منافقين كي حسب ذيل اقسام بيان كي مين:

 ہے کہنا مجی سراسر نفاق پر بنی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی تکلیفوں مصیبتوں پر مسرت کا اظہاد کرتے ہیں اوران کی کامیانی
انٹیس نا گواد گزرتی ہے۔ آیت نمبر (۴۹) میں ایسے بی نوگوں کا مذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر (۵۸) سے ان نوگوں
کے حالات بیان کیے گئے ہیں جو روپیہ لئے پر فوراً شرکت بنگ کے لئے تیار ہوجاتے ہیں ۔ اور جنبال تھوڈی کی تا تحر
ہوئی آگے ہو ہے کا نام نمیس لیتے ، بعض لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے امیر کے ہر کام پر کھتہ جینی کرتے ہیں تا کہ
دکاوٹ پیدا ہو ان کی تعمید کے لئے گذشتہ اقوام کے واقعات بیان کی سے ہیں۔ آیت نمبر (۱۲) سے ان کے حالات
بروڈی ڈالی، بعض ارباب نفاق بیر کیا کرتے ہیں کہ اگر ہورے یاس روپیہ ہوتو ضروری قوی کاموں میں صرف کریں

(الله كى داه مي خرج كرير) محرجب ان كى آرزو يورى موجاتى بيتوندمرف بكل كا اظهار كرتے بير، بلكدان

مسلمانوں کے ساتھ شمنو بھی کرتے ہیں جواتی غربت کی دجہ ہے معمولی رقیس چندہ ہیں دیتے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ

آیت نبر(۷۱) مے شروع ہوتا ہے۔

اللہ باب موم اللہ

آتَشِيقُونَ الْاَوْلُونَ : يهال تك النالوكول كا تذكره تعاجو يتي رسنة كى كوشش كرتے إلى ، الن مب كوفر آ ل عكيم نے منافقین کے نام سے تعبیر کیا ہے اب آبت تمبر (۸۳) سے بتایا جاتا ہے کہ جہاد سے بچھے رہے کا متبج کیا ہوگا، اس تهدیدے بعدان کے حالات میں کس متم کا تغیر رونما ہوگاء یہ بیان آیت نمبر (۸۴) سے شروع ہوجا تاہے۔ پہلے ان الل مدين كالذكرة ب، جنول في ابتداوش مدودية ب الكادكيا، محر بتايا كدايك عي مرحد بشك سه يجهره ا جانے کی وجہ ہے آئندہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے گا ، بعدازاں اعراب کی حالت بیان کی کہ وہ بھی مختلف بہانے بتا کر اسینے آپ کومعندور قرور دیتے ہیں، حالا تکدایسے حالات کا پیدا کر لینا جو جہادے لئے رکاوٹ بن جا کیں خود ایک قتم کا ا نفاق ہے، اس سلسہ من مختلف اوکوں کا تذکرہ کیا، آبت نمبر (۱۰۰) ہے مسلمانوں کے مختلف طبقات کا بیان کیا، پھھ ان میں آئٹ میں اور والے ہوئے ہوئے ہیں بعض دو ہیں جنہوں نے اعتصادر برے برشم کے اعمال کا ارتکاب کیا بھر باوجود ملطی میں جٹلا ہونے کے اپنے جرم کا اقر ارکرتے ہیں، پھوا ہے بھی ہیں جونیک نتی سے غلط راستدا فقیار کے ہوئے ہیں، ان سب جاعنوں کے متائج امحال ہر بحث کیء آ ہے غبر (۱۰۸) ہے غبر (۱۱۱) تک اس جماعت کی خصوصیات بیان كيس جومسلمالوں بيس نفاق والنے كى كوشش بيس دہتى ہے، آبيت فمبر (١١٣) بيس بنايا كدمرفروشان اسلام كوبہترين انعتیں ملیں گی اور چونکہ جنگ ہمیشتہیں رہتی اس لئے آیت نمبر (۱۱۴) سے ان کی متاز خصوصیات بیان کیس کہ برخص البيس ديكھتے على شناخت كر سكے، پرجب وہ بھر بن سكم بين اور خدائے باتھ ش بك كے بين تو وہ أيك لحدے لئے بھى ا اینے عزیز ترین کافررشتہ دار پر دم نہیں کر سکتے اس کے لئے معزت ایراہیم علیہ السلام کا اسوؤ حسنہ ویش کیا۔ آیت انمبر(۱۱۸) ہے ان اصحاب ٹلٹہ کا بیان شروع کیا جوخز وہ تیوک میں شریک نہونے کی وجہے مورد هما ب ہوئے تھے

اور فوراً بعدان محابہ کرام کا تذکرہ کیا جواس محت تکلیف عمل مجی جال شاری سے بازشہ ہے۔ آیت نہر (۱۲۱) عمل بنایا کہ مرکزی عاصت کوتو ایک لیے کے بحی جباد سے چھے نیم رہنا جا ہے اس لئے کدان کے لئے انعام وہ کرام مجی بیٹی ہو ہا ہے گئی ہو ہا ہے ہی جباد سے چھے نیم رہنا جا ہے اس لئے کدان کے لئے انعام وہ کرام مجی بیٹی ہو ہے۔ نیم را ۱۲۲ ) عمل فرمایا کہ و نیا علی جباد فی محیل اللہ کے اہم فرمل کی اشاحت کن قد امیر سے مکن ہے اور آخر میں بنایا کدا کرامت علی سے ایک شخص بھی اس فریضہ بنایا کدا کرامت علی سے ایک شخص بھی اس فریضہ بنی (جباد فی محیل اللہ) کے اوا کرنے کو تیار نہ ہوگا تو آئیس یا در کھنا جا ہے کہ عرش مختل اللہ کا اور کہنا واجہ کے دعرش مختل اللہ کا اور اس کے اللہ کا اور اس کے اور کہنا واجہ کے دعر سے بند ہے بین لے گا اور اس پر مورة البرا و تحقیم ہوجاتی ہے۔ (تغیر الفرقان)





### خا<u>ا</u> در

آ ہے۔ کی جن مشرکین سے رسول الله معلی الله علیہ و ملم کے غیر میں اور معاہدے تھے ان کے ساتھ میں کے تمام معاہدوں کوشتم کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالی اور اس کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تمام مشرکیین کے ساتھ جنگ کا علان ہے۔۔۔۔۔ سیاسلام کے مرکز کوکفروشرک سے یاک کرنے کا فیصل ہوج کا ہے۔

آیت ان سٹرکوں کو جار مینے کی مہلت دی جاری ہے۔۔۔۔۔ان جاری یوں میں ان کے لئے چلنے کھرنے کی کھئی آزادی اور اس کے لئے جلنے کھرنے کی کھئی آزادی اور امن ہے۔۔۔۔۔ان چار مینوں کے بعد انہیں یا تو کفروشرک جھوڑ ناہوگا یا بیعلاقہ ایکروہ کفریر قائم رہیں کے اور علاقہ ہے کہ میں اور فیعلہ کن جنگ ہوگی۔۔۔۔ ان مشرکین کو اچھی طرح جان لیا جا اس کے اور میں کہ دواللہ تو اللہ تو اللہ تعلی کے اور اللہ تعالی کا فردن کو دنیاو آخرے میں دسواکر نے والا ہے۔

### فائده

ان دوآیات بیں ان مشرکین کا تھم بیان ہوا جن کے ساتھ مسلمانوں کا سعام ہوتو تھا گراس معام ہے کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی۔ چنانچے انہیں صاف بناویا گیا کہ اب سعام ہوتتی ہے اور تبیارے پاس موچے یا جنگ کی تیاری کرنے کے ساتھ وار مہینے کا وقت ہے۔ منسرین حضرات کے فزد یک بیتھم ان مشرکیین کے لئے بھی تھا جن سے مسلمانوں کا کوئی معام ہوتی تیں تھا ان کوچھی چار مہینے کا وقت ویا گیا۔ اس تول کی تفصیل کے لئے طاحظہ فرما ہے تفسیر بیان القرآن ۔

الن دوآ یوں کو ایجھی طرح بچھنے کے لئے چند مختر مواری ملاحظہ فرما کیں ۔۔۔۔۔

### 📘 تقرير حضرت لا بموريٌ 🌉

کفارے اعلان جنگ: اللہ تعالی اوراس کا رسول کفار کی مرحم کی حفاظت سے بیزار ہیں، اعلان جنگ کے بعد

جار میپنے کی مہلت دی جاتی ہے،اسلام کی مخالفت ہے باز آجاؤورند تہاراستیاناس کردیاجائےگا۔(حاشیدلا بوریؒ) حضرت شاہ صاحبؓ لکھتے ہیں کہ چار ماہ کی مہلت اس لئے تھی کہ آگر لانا چاہیے جوتو تیاری کرلویا اسلام قبول کرلویا وفن چھوڑ جاؤ۔(مفیوم موضع القرآن)

🛽 تقريبة في 🔼

ا اجری جی برتفام " مدید" جب نی کریم سلی الله علیه و کم اور قریش کے درمیان معاہدہ سلی ہو چکا تو تی خزامہ مسلمانوں کے اور نی بحر قریش حلیف ہے ، بی بحر نے معاہدہ کی پروانہ کر کے خزامہ برخی آرم یا اور قریش نے اسلیہ و غیرہ سے خالم جلہ آ وروں کی مدد کی اس طرح تر ایش اوران کے علیف دونوں معاہدہ عدیب پرقائم ندرہے، جس کے جواب جی اجبری بین نی کریم سلی الله علیہ و کم ایوا کی معاہد کرے مکہ معظم ہوئی آسانی سے فی کرلیا۔ ان قبائل کے معاہدہ پرقائم میں سے بعض اپنے معاہدہ پرقائم اس ان جائوا کی اس ان ان ان قبائل کے معاہدہ پرقائم میں سے بعض اپنے معاہدہ پرقائم معاہدہ پرقائم میں سے بعض اپنے معاہدہ پرقائم درہ ہر تائیل عرب سے مسلمانوں کا میعادی یا غیر میعادی معاہدہ تھا جس میں سے بعض اپنے معاہدہ پرقائم درہ کی تعاملائی درہ ہوئیل کے معاہدہ تھا کر میعادی نہ تھا ان کو اطلائ کا خرب جس سے معاہدہ تھا گر میعادی نہ تھا ان کو اطلائ کا خرب جس سے معاہدہ تھا گر میعادی نہ تھا ان کو اطلائ کا درک بی جائے ہیں شائل ہوجائی اور می گوئی کہ تم آئیدہ معاہدہ درکھ تائیل میں ہوئیل کے تیارہ وجائی کردی جائل ہوئی کہ تھا کر میعادی کے تیارہ وجائیل کے تیارہ وجائی کہ تو بائل خور ہوئی معاہدہ می نہ تھا ہم کی معاہدہ کی کہا میں تھا ہم کی معاہدہ می نہ تھا ہم کی معاہدہ می نہ تھا ہم کی معاہدہ می نہ تھا ہم کی معاہدہ کی کہا کہ تھا ہم کی معاہدہ کی کہا کہ کو تھا ہم کی کہ کی کے کہ کو تھا ہم کی کہ کو کھا ہم کی کی کہ کے کہ کو کھا کہ کی کہ کے کہ کو کھا کہ کو کھا ہم کی کہ کی کہ کو کھا تھا

مشرکین کی جارفتسیں

ان دو آیات اور گریور دانی آیات کو بھٹے کے لئے معاہدوں کے اعتبارے سرکین کی اتسام کا بھٹا ضرور کی ہے۔ آپ جانے ہیں کہ بیآ یات اور گھر بھٹ کے عموقع پر سنائی گئی تھیں اوراس دفت کہ کرمہ پر سنانانوں کی عکومت تھی ۔ گر دہاں کہ بھی اوراس کے آس پاس سرکین موجود تھے یہ لوگ نے پر بھی آتے تھاور نظے ہو کر طواف بھی کرتے تھے، ان کا نظریہ تھا کہ ہم ان کپڑوں بی طواف نہیں کرسکتے جن بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، پھر جو ان بھی بالدار تھے وہ تو کرنا ہے پر طواف کے لئے خاص کپڑے لئے تھے اور جو اسکی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ نظے ہو کر طواف کرنے پر طواف کے لئے خاص کپڑے لئے تھے اور جو اسکی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ نظے ہو کر طواف کرنا ہے بہائوں کے ساتھ معاہدوں کے اعتبارے ان سرکین کوچارتھ موں بھی تھیے ہو ہو اسکنا ہے: طواف کرتے تھے۔ سملمانوں کے ساتھ معاہدوں کے اعتبارے ان سرکین کوچارتھ موں بھی تھیے ہو کہ کہ کوئی مدت مقرر نہیں تھی، ایسے معاہدے کوکوئی بھی فریق دوسرے کواطلاع دے کرفتم کرسکتا ہے۔ سورۃ تو یہ کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، ایسے معاہدے کوکوئی بھی فریق دوسرے کواطلاع دے کرفتم کرسکتا ہے۔ سورۃ تو یہ کی کوئی مدت مقرر نہیں تھی، ایسے عی مشرکین کا

سن ہوا کہ ج کے موقع پران کواطلاح دے دی جائے کہان کے ساتھ معاہدہ تم اوران کو جا رمینے کی مہلت دی حاری ہے۔

- و دوسترکین جن ہے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ تھائی نہیں .....کی مفسرین معزات کے نزدیک دو بھی ان دو آجوں کے تم یس شاف بیں اوران کو بھی جار مینے کی مہلت دی گئی۔
- وہ شرکین جن کے ساتھ معاہرہ تھا تحرانہوں نے معاہد کی پاسداری نہیں کی۔ان کا تھم آبت (۳) میں بیان ہوا ہے کہ ان کے ساتھ وصلح کا معاہدہ باتی ہی نہیں رہائی گئے ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہوتا تو بہ چاہئے کہ ان کے ساتھ فرری جنگ شروع کر دی جائے تکر حرمت والے مجتول کے ادب کی وجہ سے ان کو بھی پجھ مہلت دی جا ان کے ساتھ فوری جنگ شروع کر دی جائے تکر حرمت والے مجتول کے ادب کی وجہ سے ان کو بھی پجھ مہلت دی جا رہی ہے۔ انہیں چاہئے کہ وہ تو ہرکر کے اسلام تعول کرلیں اور اگروہ تو بہیں کریں سے تو و نیا آخرت میں ذات وعذاب کا سامنا ہوگا۔
- وہ شرکین جن کے ماتھ سلمانوں کا معادی معاہدہ تھا بینی ایسا معاہدہ تھا جس کی مت مقررتی اوران قبائل فے سلمانوں کے معاہدے کی بوری ہاسداری کی تھی ایسا معاہدہ تھا جس کے معاہدے کی بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کے مماتھ معاہدے کی مت بوری ہونے تک صلح جاری رکھیں لیکن جب مت تم ہوجائے کی تو ان کے ساتھ نیامعاہدہ نہیں کیا جائے گا۔

ملاحظ فرمائے تقعیل کے لئے تغیر بیان القرآن ..... حافظ این کیٹر نے بھی ای تغیر کور تیج دی ہے مگروہ فرمائے ہیں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا غیر میعادی معاہدہ تھا یا جن کے معاہد نے کا مدے چار ماہ سے کم رہ کی تھی ان مشرکین کو قو چار مہینے کی مہلت دی گئی۔ یعنی • از والحجہ (اعلان والے دن ہے) • ارتبا الی تک اوروہ مشرکین جن ہے کوئی عبد تبین تھا یا جنہوں نے سعاہدہ تو ژویا تھا ان کو حرمت والے مہینے فتم ہوئے تک کی مہلت دی کی گیا یعنی بحرم کے آخر تک ان کومہلت کی بہدئی کے موالے بھی دی دو الحجہ ان کومہلت کی بھوئی یعنی دی ذوالحجہ ان کومہلت کی بھوئی یعنی دی ذوالحجہ ان کومہلت کی بھوئی یعنی دی ذوالحجہ العلان والے دن ہے اس کے بعد ان سے تقال کیا جائے گا۔ بول ان کی مہلت کل بچاس ونوں کی ہوئی یعنی دی ذوالحجہ (اعلان والے دن ہے) محرم کے آخر تک .... بیس دن ذوالحجہ کے اور تمیں دن محرم کے۔

الماحظة ماية المن كثيري الي عبارت:

فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير العؤقتة أو من له عهد دون أربعة اشهر فيكمل لمه أربعة أشهر، فأما من كان له عهد موقت فأجله ألى مدته مهما كان، لقوله تعالى فَأَيْمُو الْمَهُمُ عَهُنَ مُمُ مِنْ مُرَاتِهُم الله عليه وسلم عهد فعهده ألى مدته وهذا أحسن الاقوال وأقواها، وقد اختاره أبن جرير رحمه الله، وروى الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغير

المرابع المناوي المالية المعاد كالمنطاخ المرابع المنطقة المنطقة المنابع المناب

واحد وقال على بن ابى طلحة عن ابن عباس فى قوله: 

يَرَاءُهُ مِن اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَى اللهَ يَنْ اللهِ عَلَا عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهُ الله الله عهد انسلاح الاشهر الحرم من يوم النحر الى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة، فامرائلُه نبيه اذا انسلخ الاشهر الحرم ان يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الاسلام وأمر بمن كان له عهد اذا انسلخ اربعة اشهر من يوم النحر الى عشر خلون من ربيع الأخر يضع فيهم السيف ايضاحتى يدخلوا في الاسلام. (تَعْمَرَانَنَ مُرُّمُ)

یہاں تک الحددثذان دوآیات مبارکہ کا موضوع واضح ہوگیا۔۔۔۔مبلت والے چارمینے کون سے تف یہ بات بھی سمجھآ منی۔اس کی مزید دضا صن تعوز ا آ سے چل کرتغیر المدارک کے حوالے ہے می ان شاءاللہ آ جائے گی۔

#### ان آیات کا زمانه اور ماحول

حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كي مكه تمر مدسية جرت كا نوال سال بيه انوسال يهلي آب ملى الله عليه وسلم اور آب کے رفقا مکواس شہر میں انتا ستایا ممیا تھا کہ آپ اور آپ کے رفقا وجرت پر مجبور ہوئے تقصہ محر صرف نوسال کے عرمصين ماحل بدل حكاسه ١٠ جرى من آب صلى الله عليه وسلم كويهال عمره كرف سه روكا كيا تغام حديديد كم مقام برمحابه كرام في موت اورجهاد ير ثابت قدى كى مبيعت رضوان كى اورمشركين كيساتهدي سالد جنك بندى كامعابده بوا - پرای معابدے کی روے عدید آ ب ملی الله علیه وسلم نے عمره اوا قرمایا ..... زیر کی سے سا ت سال جرت اور جاوش گزار کرصرف تین دن کے لئے اسے مولد ش تشریف آوری ہوئی۔ چند ماہ بعد شرکین مکدنے معاہدے کی خلاف ورزى كى اورمسلمانول كے حليف قبيل "بن فراعة و تعلياء بن خزارا بني مظلوميت كى قريا و لے كريديندمنوره عاضر ہوئے۔آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کا وعدہ فرمایا اور مکدیر حملے کی تغییر تیاری شروع فرمادی۔ ۸ مدے رمضان البارك من آب صلى الله عليه وسلم في آساني كسانحد مكه في فرماليا وريم حين بمي محرآب الفي إداك بغيروابس ا تشریف لے آئے میں اور مکر تحریب کا حاکم حضرت عمّاب بن اسپد دمنی اللہ عنہ کو بنا آئے ہیں۔ چند ماہ یہ بینہ منورہ میں ۔ قیام فرمایا اور پھرر جب ہ جری میں مشکل ترین جہادی سفرغز وہ جوک کے لئے روائٹی ہوگئے۔ سفر قمیا تھا، مشکل تھا اور مد مقائل اس زمانے کی سیریاورکہانے والا طافتوروشن تھا۔اس صورتحال میں منافقین نے جان اور مال بھانے ک فکر کی ہتب سورۃ براً ہ آ ساتی بیلی کی طرح کڑی۔اوراس نے منافقین کے "غیر جہادی اسلام" کونا ہا مل قبول قرار دے دیا۔ اور اسلام اور نغاق کے درمیان قیامت تک الی واضح کیسمینے دی۔ جس کیرکود کیدکرس کے اسلام اور نغاق ا كا آسانى ئەندىماجاسكناھ،

غزوة تبوك فيري عمل موارسورة برأة إس بوري سفراور بعدش افوارات برساتي رعى راب اراده مواكرج ادا

﴾ وتوالدنى معارف آليات الجعاد ﴿ فَيُحْرِينُهُ \* ٣٦٨ ﴾ وقال المؤلفة ﴿ وَالْمُولِدُ \* ﴿ فَيْ الْمُولِدُ \* ﴿ وَال

كياجائ كرابعى تك مركز اسلام خالع مسلمانون كامركز نيس بنا تقال سورة توبك آيات نازل بوكي اورسلمانون كو ايك منتقل خالص مركز وسيخ كايورانساب نازل فرماديا مميار

اب بھی نصاب کے رحصرت صدیق اکبروشی اللہ عند (امیر ننجے ) اور معزے بلی رضی اللہ عند (رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم سے قاصد خاص ) رجے کے لئے جارہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا۔ ادھر بچے کا خطبہ تمل ہوا اور ساتھ ہی صدیق اکبروشی اللہ عند نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑ افر مادیا رعرفات کی وادی اس اعلان سے کونج آخی ۔

بَرَآءَةً ثِنَ اللهِ وَرَسُولِهَ

بس اب بالكل صاف اعلان ب \_ آ كنده سال كوئي مشرك رج نبيس كرے كاركوئي بحي نظے بوكر كعبه كاطواف نبيس كرے كا۔ اور جنت يمن صرف ايمان والے وافل جول مے۔ اور جن سے رسول الله ملى الله عليه وسلم كامعابدہ ہوہ معابدہ التي عدت تك نافذر ب كا۔

حضرت على رضى الله صد جو جرت كى رات موت كي تجرب شي يق آن ايك ايك مشرك كوبيا علان سنار به عند آب ايك آيك قيمتك يتجاوراس قد رجوش سعاعلان فرياياك واز جغرجا في حرب الله به الاجرار و رضى الله عد به اعلان شروع كروية تحد تحيك لوسال شي حالات كي قد بدل محد الشدتعالى قوت والا به اوروه ايمان عد به اعلان شروع كروية تحد فرماتا ب-اب برطرف أيك عي اعلان به كدير برة العرب كو تفروش كرنا ب يسسورة القال في مسلورة القال في استرات فرمات فرماتا على الترات عرضه المان مركز بنايا بسير مفور باك صلى الله عليه والم كرنا ب بسيرة القال في اسلامى جماعت بنائي اورمورة القرب في المائي مركز بنايا بسيره فوروا واكر كافل كراب كو خلاف جباد كا حوالا في الله عليه والم كرات في الله على الله عليه والم كرات كو الله الله عليه والم كرات كو الله الله عليه والم كرات كام شروع فرما و يا تعالى الشريا كامور كي كاكام شروع فرما و يا تعالى الشريا كي الله عليه والم كرام في من كرما و يا تعالى الله عليه والم كرما في الله عليه والم كرما والقرام في الله عليه والم المورى تحيل كي بن كا آماز آب سلى الشريا من المورى تحيل كي بن كا آماز آب سلى الشريا من المورى تحيل كي بن كا آماز آب سلى الشرعلية والمورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرعية والمورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرعية والموري تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرعية من المورى تحيل كي بن كا آماز آب سلى الشرعية والمورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرع المورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرع المورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرع المورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرع المورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى المورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى الشرع المورى تعيل كي بن كا آماز آب سلى المورى تعيل كي بن كا آماز كي بن كا كام شرك كي بن كا آماز كي بن كا آماز كي بن كا كام شرك كي بن كا آماز كي كاكام كي بن كا آماز كي كاكام كي كاكام كي كاكام كي بن كا آماز كي كاكام كالمورى تعيل كي كاكام كي

اب المدخل فرماية ان دوآيات كالمحتر لفظى تشريح :.....

بَرُآءًة فين الله وَرسُولِهِ: برأة كمعنى ترك والات ادروض امان (يعن امان فتم موق) كي بير.

البرادة هي قطع الموالاة وارتفاع العصمة وزوال الامان (جصاص)

مشرکین عرب کی سلسل عبد طلعیوں کے بعد اب انہیں توٹس دیا جارہا ہے کداتی مدت کے بعد تم سے سارے معاہدے تتم ،بس اب کمواری تمہارا فیصلہ کرے کی۔ (تنسیر ماجدی)

أيك عجيب تكنة

سورة توب كي بيليافظ بين المنظمة التي المنظمة المنظمة

ت جن مشرکوں اور کافروں سے اللہ تعالیٰ بری ہے حالا نکہ وہ ان کا خالق ہے اور جن کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں حالا نکسا کہ بہت جد شفق ہیں تو ایسے کافروں پر کسی اور کوئزس کھانے کی کیا ضرورت ہے؟

جن کواللہ تغالی سے محبت ہے اور جواس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کا فروں کی توت کی طرح سے ہرداشت کر سکتے ہیں جن سے قطع تعلق کا اطلان اللہ تعالی اوراس کا رسول فرمادے۔

جب الله تعالی ان کافرول سے بیزاری قطع تعلق اور دست برداری کا اعلان فرمارہ بیں تو ظاہر بات ہے جو سلمان ان کے ظافہ ان کے فودواللہ تعالی کی تعرب کامستق ہوگا۔

مسلمان کسی ہے بھی کوئی دوئی اور تعلق ای دفت رکھ سکتا ہے جب اللہ ادراس کے رسول اس تعلق کو بہند فرما کیں ہیں جن کا فرول سے اللہ تعالی بری ہے ان ہے مسلمان بھی بھی دوئی کا تعلق نہیں رکھ سکتے۔

اعلان ہان شرکوں سے جن کے ساتھ اے مسلمانو! تم نے معابد برکرد کے جیں۔

الله ين عنها والشعلي الله على المن عنه المن عنه المن عنه المن عنها الله على الله عل

ولم يتعلقنهم الا النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكنه كان الآمر و الحاكم وكل ما

كَوْنَتِهُ الْمِوْلِدُى مَعَادِ فَالْمِعْلِدِ كِيْنَ كُوْمِ فُرِيِّهِ فِي اللَّهِ فَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ فَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلَّالِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَّانِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلَانِ عِلْمُ عَلَّى عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عَلَّالِ عَلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلَّا عِلَى عَلْمُ عَلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلَانِهُ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عَلَّا عِلَّا عِلَى عَلَيْنِ عِلْمُ عَلْ

امر به او احكمه فهو لازم للامة منسوب اليهم محسوب عليهم (ابن العربي) يعني الي الذين عناهندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان المتولى للعقد، واصحابه كلهم راضون فكانهم عاقدوا وعاهدوا فنسب العقد اليهم (قرطبي)

آ بہت سے جواز کفل آیااس کا کہ بعض موقعول پررسول الدُسلی الله علیہ وسلم یا ایمراست کے مل کومنسوب است کی جانب کیا جائے۔ (تغییر ماجدی)

مَنْ يَعْمُوا فِي الْكِرْمُونِ الْرَبِيَّ الْكُلُونِ الْمُسَالِينَ الْمُسْتَمِعُوا فِي الْمُلَامِ الْمُلِمُ الْمُلَامِلُوا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یعنی زمین پرامن کے ساتھ آ وَ جاوہ اور مسلمانوں کی طرف سے لڑائی ، کوٹ ماراور کل و کرفیاری سے بےخوف رہو۔( ترمینی)

" و نیادی حکومتوں کا دستوریہ ہے کہ اعلان جنگ کے بعد دخمتوں کوفور کا موقع بہت کم دیتی ہیں، اس لئے کہ ان کا مقصد بنتی مال کے سوااور پکوٹیش ہوتا ، گراسلام بیکر رحمت ہے اور وہ اس وسلامتی عالم کے قیام کے لئے بھیجا گیا ہے اس لئے ارضی حکومتوں کے برخلاف اس نے اپنے مخافین کو چار ماہ کال خور کی مہذت دی ، اس دوران وہ تمام عرب هی پاطبینان رہ سکتے ہیں اپنے اور فخمنوں کے حالات کا اچھی طرح مطالعہ کرکے اپنے متعقبل کے متعلق خوب دہمی ہی پاطبینان رہ سکتے ہیں ، اگر وہ وہ اگر وہ اسلام ہی واغل ہونے کے لئے تیار ہوں آو آئیس لیک کہا جائے گا ایکن اس بدت سے فیعلہ کر سکتے ہیں ، اگر وہ وہ اگر وہ اسلام ہی واغل ہونے کے لئے تیار ہوں آو آئیس لیک کہا جائے گا ایکن اس بدت کے جنب کے فیم ہوئے تی عوم ہی گا ہے تھا کہ برطرف سازشوں کے فیم ہوئے تی عوم ہی گا ہے برطرف سازشوں کے تعالی کے بوائے ہوئے وہ میں ہوئے اس کے بال بھی ہوئے دوسری جانب نصادی ان کو توفز وہ کررہ ہے تھا جو بہا کہ کہا ہے گا ہے ہوئے دائی کہا ہے گا ہے ہوئے ہی ہوئے ہی مسلمان و رہمی کی سے کم خدیقے ، جب ان حالات میں مسلمان و تی دوسری جانب نصادی ان کا کہا ہے گا وہ ہوئے اس کے بوائے ہوئے ہی کہا ہوئے ہی مسلمانوں پر بھی عالب نہ کہا تھیں کہی کئی ہے گھئی قرآن ہی بوجود کے بوجود اس کی خانف کے دوشود ذیل ہوئی کہی کئی ہوئے الی نے اس کی بائن کا کہا ہوئے کیا تو نور کو کہا گوئے کہا ہوئے کہا ہوئے

# عیار مہینے کون ہے؟

امام من لكنة جير:

والاشهر الاربعة: شوال و ذو القعدة و ذوالحجة والمحرم، او عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من ربيع الآخر وكانت حرماً لانهم او منوا قيها وحرم قتلهم وقتالهم او على التغليب لان ذالحجة والمحرم منها. والجمهور على اباحة

القتال في الأشهر الحرم وإن ذلك قد نسخ. (المدارك)

لیتی چار محتوں ہے مراد شوال ، ذوالقعدہ ، ذوالحجہ اور محرم ہیں یا ذوالحجہ کے ہیں دن ، محرم ، مغرہ رکھے الاقرل اور دس دن رکھے الآخر کے۔اگر دوسراقول لیاجائے تو ان چار مجینوں کو 'اشپر حرم' اس لئے کہا محیا کہ ان بیس شرکوں کو امان دی محق تھی یا تھلیب کی بناء برکہا محیا کیونکہ ذوالحجہ اور محرم ان بیس شامل ہیں۔ باتی جمہور کے نزدیک اب اشپر حرم می المال جائز ہے اور حرصتِ قال منسون موریکی ہے۔

وَاعْلَمُوا الْكُنْ غِيْرُ مُعْيِزِي اللَّهِ وَ آنَّ اللَّهَ مُؤْتِي الْكَغِيرِينَ

اورا \_ مشركوا خوب جان لوكيتم الله تعالى كوعا برنبين كريكة إورالله تغالى كافرول كورسوا كرني والاسهد

ان الفاظ میں مشرکین کے لئے اسلام کی وقوت بھی ہے کہتم اللہ تعالی سے ندکگراؤ تم نے دیکھ لیا کہ کی تک تم اس زمین کے مالک و محکمران منتے اور تم مسلمانوں کو بہال سے تکالئے شنے محرق ن صورتحال کمی قدر بدل چکی ہے؟ کیا تم اس سے اسلام کی مقانیت کا انداز وزیس لگائے؟

اور آیت کے آخری بیٹلے میں مسلمانوں کے لئے فتح ونصرت کا وعدہ ہے کہ انٹر تعالیٰ ان کی ایسی مدوفر مائے گا کہ کا فر ذلیل وخوار ہوکرنا کا م ہوجا تمیں مے۔ ملاحظہ فر مائے میرمبارت:

" بینی بداحتی معاندین الله کے مقابلے کی قوت تو کہاں سے لا کس کے اللہ بی آئیں النارسو؛ کرکے رہے گااس رسوائی کا ظہور حشر شمہ تو ہم مقال کامل اور تینی طور پر ہوئی جائے گا ، باتی نزول آیت کے بعد و نیابیں بھی اچھی طرح ہو کر دہتا ہے۔

> قال ابن عباس بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة (كبير) تصديم ما من كاطرين كورين كرين من من الآخرة (كبير)

آیت جس مسلمانوں کواهمینان محی دلایا کمیاہے کہ وہ کا فرون برغالب ہ کرر ہیں ہے۔

قبال الرَجِهُج؛ هذا ضمان من الله عز وجل بنصرة المومنين على الكافرين(كبير). (تفسيرماجدي)





خلاصه \_\_\_\_\_

ج كواكبراس كے كها كه "عمرة" مج اصغرب اور" يهم الحج الاكبر" سے دسويں تاريخ عيدالاقلى كا دن يا نويں تاريخ " "عرفة" كاون مراوب \_

اس آیت میں شرکوراعلان عالبان قبائل کے لئے تھا جنہوں نے میعادی معاہدہ کیا پھرخود تی عہد فکنی کی (مثلاثی کر یا قریش وغیرہم) بعین ایسے لوگوں سے کوئی معاہدہ ہاتی نمیس رہا۔ اگر بیسب لوگ شرک دکفر سے قوبہ کر لیس آوان کی و نیاو آخر سے دونوں سنور جا کمی تمیس تو اللہ تعالی کا جزیرۃ العرب کو یاک کرنے کا جوارادہ سے وہ پورا ہوکر دہ گا، کوئی طاقت اور قد بیرا سے مغلوب نیس کر سکتی اور کا فرون کو کفر دید عہدی کی سزائل کردہ گی ( سمید) ان قبائل کی عبد فکنی اگر چرفتی کمہ دیجری سے پہلے ہو چکی تی ، بلکہ ای کے جواب میں مکد فتی کیا تھا ہم ہو جری سے پہلے ہو چکی تی ، بلکہ ای کے جواب میں مکد فتی کیا تھا ہم ہو جری سے جواب کے کہ اس تھ میں میں ان سے کی تنم کا معاہدہ باتی تہیں رہا۔ اس کا بھی اعلان عام کرایا گیا تا کہ واضح ہو جائے کہ اس تنم کے جینے لوگ جیں ان سے کی تنم کا معاہدہ باتی تہیں رہا۔ (منہوم تنمیر جائی )

تقسيري اقوال

آخَانُ مِنَ اللّهِ وَدَيْسُولِكَةَ: اطان عام بالله تعالى كالمرف ساءواس كرسول كالمرف سد والاذان بعدنى الايذان وهو الاعلام (العدارك) يتخاف ان المطلب باطان عام التي الذّاين: تمام لوكول كالمرف ﴿ فَتَوَالْمِهِ وَالدَّفِي مَعَارِفَ ٱلْمِالِدِ كَا مُعَالِّدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ لِلْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ لِلْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ لِلْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ لِلْمُؤمِدُ لِلْمُؤْمِدُ لِلْمُؤْمِدُ لِلْمُؤمِدُ لِلْمُؤمِدُ لِللْمُؤمِدُ لِللْمُؤمِدُ لِللْمُؤمِ

الناس هنا جميع الخلق(الترطي) المامين كلية إيرك

براة توصرف النامشركول سيقى جن سعمعابد عد فيره يتع كمراعلان سب سك سنة تماء

لان البراءة مختصة بالمعلمدين و الفلكئين منهم، واما الاذان فعام لجميع الفاس من عاهد ومن ثم يعلمه ومن نكث من المعلمدين ومن لم ينكث (المدارك)

ا نام رازی فربائے بیں کے اعلان عام مسلمانوں اور کا فروں سب کے لئے تھا کیونکہ اس بھم کا تعلق ان سب کے ساتھ قامسلمانوں کے رائبیں معلوم ہوجائے کہ کب تک قال ممنوع ہے اور کب ہم نے قال شروع کرنا ہے۔
کرنا ہے۔

وهي عامة في حق جميع الناسء لان ذلك مما يجب ان يعرفه المومن والمشرك من حيث كان المكم المتعلق بذلك يلزمهما جميعا، فيجب على المومنين ان يعرفوا الوقت الذي يكون فيه القتال من الوقت الذي يحرم فيه (تقسير كبير)

يَوْمُ الْعَيْمُ الْالْكِيدِ : ال من وتغيري مشيل إلى:

کیلی بحث برے کرریکون ساوان تھا عام طور پرمغسرین کے تین اقوال ہیں: • نو ذوالحجہ یوم عرف • • ا
 اوالحجہ یوم افر • اس سے ایک دن تیس بلکے تمام ایام جی مراد ہیں یعنی ایام حذیٰ کلھا اور عربی میں یوم کا لفظائی طرح کا منی کلھا اور عربی میں یوم کا لفظائی طرح کا منی میں استعمال ہوتا ہے ہیںے یوم حسفین ، یوم بعاث۔

ان تین اقوال کی تفصیل کے لئے ملاحظ فر مائے تغییر قرطنی وتغییر کیروو محر تھا سیر۔

> دومری بحث بیب کدہ جری کے ج کو " ج الا کر" کمی خاص وجہ سے کہا گیاہے یا ہر ج " ج اکر" کہا تا ہے اکم مضمرین دھرات کی دائے بیہ کہ جمری کے ج اکم ج بی کو کہتے ہیں کیونکہ عمروج اصغریبی چوٹا ج کہلا تا ہے۔ حمر بعض مضمرین حضرات کی دائے بیہ کہ ج کوبعض مضمرین کے ذویک ہجری کے ج کوبعض خصوصیات کی وجہ ہے" ج اکم بر" کہا کیا ہے تفصیل کے لئے ملاحظ فراسے تفصیل کے اللہ محل میں ایک اللہ اور تفصیل کے لئے ملاحظ فراسے تفصیل ایک اللہ محل کے اللہ محل کے

آنَ اللَّهُ يَرِكُنُّ فِنَ الْمُشْتِرِكِينَ \* وَرَسُولُكُ

لیعنی (الله نتمانی اوراس کے رسول سلی الله علیہ وسلم) آئین امن دینے سے بری الذرمداور دست بردار ہیں۔ تغییر ماجدی)

### ائلان عام كالمختضر واقعه

آمراً آسے منہوم کودویار مواذان سن الله ورسول فرما کرد ہرادیا درہ جری بی جوج ہوااس بی دعفرت ابو کر منزمت ابو کی معفرت ابو کی رہے مواقف ج میں اعلان کرواویا کہ انتداور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے

غَرْنَتِهُ الْمِهَادِ فِي مَعَادِ بُدُ أَيْنَتِ الْمِعَادِ كِيْنِ مِنْ فِي الْمُعْلِينِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي غَرْنَتِهُ الْمِهَادِ فِي مَعَادِ فِي أَيْنِتَ الْمِعَادِ كِيْنِ مِنْ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ

اوراس کےعلاوہ بھی بعض امور کا اعلان کر وایا حمیا تھا۔ معزرت ابو بکر صدیق رضی انٹدھتہ نے صفرت ابو ہریرہ رضی انٹد عنہ کواعلان کرنے ہے مامور فرمایا۔

سنجے بخاری (ج ۲ ص ۲۷۱) میں معزرت ابو ہر ہرہ ومنی اللہ عندے قال کیا ہے کہ انہوں نے بیان فر مایا کہ جس ج بن رسول الشمنى الشعليدوسلم نے ابوبكرصديق كوامير بناكر بعيجا تعالى بن انبول نے يوم الحر ( و والحجه ك وسویں تاریخ کو) جن نوگول کواعلان کرنے کے لئے بھیجا تھاان میں میں بھی تھا، تا کہ بدوگ مئی میں اعلان کردیں الالا يسعسج بعد العام مشوك ولا يبطوف بالبيت عربيان ﴿ فَبرواداسُ مَالُ كَابِعَكُوكُمْ مُثْرُكَ ج نه کرے اور کوئی مخص منگے ہونے کی حالت میں بیت اللہ کا طواف شد کرے۔مشر کین ننگے ہونے کی حالت میں بيت الله كاطواف كياكرت يتهداس لئ بياهلان كروايا وصفرت الويكرمنديق منى الله عندكورسول الله سلى الله عليد وسلم نے امیر ج بنا کر بھیجا تھا چر چیجے سے معرست علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تا کہان کے در بیداعلان کروایا جائے اور وجداس کی بیتی کدآ ب کی خدمت میں بدرائے بیش کی می تھی کدائل عرب کا بیطر یقد ہے کہ عبداور لفض عہد کے یارے بیں ال مخص کے اعلان کومعتبر بھی جو خاص اس تھیے کا ہوجس ہے معاہدہ تھا۔ رسول الشملی الشاعلید دہلم کا معاہدہ تھیلے کی حیثیت ہے تو نہ تھامسلمانوں کی جماعت کا امام ہونے کی حیثیت سے تھا اور وین اسلام کی طرف ے تقانیکن احمال تھا کہ نوگ اسے بی ہاشم کا معاہرہ مجمین اس لئے حضرت علی رضی اللہ عتہ کو بھیجا جانا مناسب مجماجو ائی ہائم ی کے ایک فرد تھے۔ حضرت علی رضی الشہورة برأة کے مطابق اعلان کرتے تھے اور مشرکین کو بوری طرح ا علان سناتے تنے چونکدائے بڑے اچھاع میں مخص واحد کا فی ندخواس کے معترت ابو ہرمیہ رضی اللہ عنداور دیمر حعرات كوجى معرت ابو كررض الشعند في اس كام برلكايار معالم التويل (ص ٢٦٤ج) بيس زيد بن تين س ا نقل کیا ہے کہ انہوں نے معزمت علی رضی اللہ عند سے سوال کیا کہ آ ہے کواس نج میں کیا پیغام دے کر بھیجا کمیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ جمعے جار چیزوں کا اعلان کرنے کا تھم ہوا تھا، اوّل بیکرآ مندہ بیت اللہ کا طواف کوئی مخص نظا ا ہوئے کی حالت میں نہ کرے۔ وہم برکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کا جس تھیلے سے کوئی معاہرہ ہے تو یہ معاہرہ صرف ا بنی عدت تک ہے اور جس ہے کو کی معاہدہ نہیں اس کو جار ماہ کی مبلت دی جار ہی ہے ( جار ماہ تک زمین میں چلیل بجتریں )مسلمان ان سے کوئی تعزش نہ کریں ہے بیدے تم موجانے کے بعدان کے خون کی حفاظت کی کوئی ذمہ واری ندموگ سوم بیک جنت میں مومن سے سواکوئی مخفس داخل ندموگا۔ جہارم بیکداس سال سے بعدمشر کین اور مسلمین ( تج میں ) جمع نہ ہوں ہے یعنی کسی مشرک کواس سال کے بعد جج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ، نیز صاحب معالم التولي (م ٢٧١ ق٢) كليد ين كربيروار ماوكى جويدت مقررك كى كراس كے بعدامان شروى واس كى ابتداء ج كدن منعب جس ش برأة كالعلان كياميا تما ادربيدت وي ذوالجبسند في رئ الآخرتك من خراك التي خرتك تقي كونك مدت كاشارا علان كے بعدى معتبر بوسكتا بـ (انواراليان) \*\*



بهر مال اخلاقی پابند یول کے تو ژدینے کاروا دارٹیس مین خاب وعقاب کے سیاق میں تنوی اور اخلاق صالح پر زور دینا قرآن مجیدی کا حصہ ہے۔ (تغییر ماجدی)

🕜 المام تى ككية بين:

لكن الذين لم ينكثوا فاتموا اليهم عهدهم ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوافي كالفادر ( المدارك عليه الفريقين فاتقوا الله في ذلك ( المدارك )

لیکن جنیول نے معاہدہ نیس توڑاان کے ساتھ معاہدہ پر را کرواور آئیس معاہدوں کوتو ڑنے والوں جیسان بناؤہ وفا کرنے وانوں کو دعو کا دینے والوں جیسا قر ارت دواللہ تعالی تھی نوگوں کو پیند فر ما تا ہے اور تفوی کا تقاضہ بیسے کہ دونوں فریقوں کو برایر قرارت دو۔

🔕 طامهاً لوي كلية بين:

بقى لبنى ضمرة، وبنى مدلج حيين من كنانة من عهدهم تسعة اشهر فاتم اليهم عهدهم.(روح المعاتي)

لیخی بی شمر داور بنی مدنی جو کناند قبیلے کی دوشاخیں تھیں ان کے معاہدے کی مدت میں تو مہینے یاتی ہے چنا نچہاس مدت تک ان کے مماتھ معاہدہ پورا کیا حمیا۔





- ں دس ذوالحبہ سے لے کرچار مینے جومعیات دی گئی ہے جب وہ پوری جوجائے تو پھر جہاں پاؤائیس جاء کردوء ہاں اسلام کے صلقہ بگوش ہوجا کیں تو جیموڑ دو۔ (حاشیہ صفرت الا ہوریؓ)
- الاشهر السعرم الاربعة هذه من العاشر ذى العجة الى العاشر دييع الثانى ليخ حمت والشهر المسيخ وس والمعلمة المراكبة الثانى عمل تقر (في ظلال مورة التوبة)

دوسرانول دوسراقول بیہ کدوہ شرکین جنیوں نے عہد کلنی کاتھی ان کے لئے مہلت کی مست محرم کے آ فرنک تھی جنا نجے "اشررم" سے مراد ہے کہ جب حرمت والے معروف مینے ختم ہوجا کیں توان کے فلاف قبال شروع کردیا جائے۔ لینی کیم مغرسے جنگ شروع ہوجائے گی ،اس تول کے چندھوالے تغییر ابن کثیر وغیرہ کے حوالے سے گزر تھکے ہیں۔ مزید چندع ارتیں ماد خلفر ہاکیں:

قال الاصم: اريد به من لاعقد له من العشركين، فارجب ان يمسك عن فتالهم حتى ينسلخ التصرم وهو منت خمسين يوما على ماذكره ابن عباس لان النداء كان بذلك يوم النحر. (القرطبي)

امام اسم قربائے ہیں کے مراداس آیت میں دوسٹر کین ہیں جن ہے مسلمانوں کا معاہدہ یاتی نویس رہا تھاان مشرکین سے حرمت والے مہینے شم ہونے تک قال ہے روکا ممیالیونی ان کو پھاس دن کی مہلت دی گئی ہے این عباس رضی الشرعنہ کے قول کے مطابق ہے۔ چونکہ اس مہلت کا اعلان دس ذوالحجہ کے دن کیا مجما تھا۔ (اس لئے پھاس دن ہے)

### ايك جامع عبارت

حضرت بجابداورائن اسحاق نے قربایا ہے کہ اس آیے علی جن اشیرالحرام کا ذکر ہے ان ہے وہی مہینے سراد ہیں جن کا شروع سورة عیں ذکر آ یا ہے جن لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ بالقیمیں مدت کا تقااور جن ہے کوئی عبد مذتقاان کو چار باہ کی مدت میں ہے جس دن وی گا مجد کہ تقال جو رہا ہ کی مدت میں ہے جس دن وی الحجہ کے چار باہ کی مہات دی گئی اور جنیوں نے تفضی عبد کیا تھا ہی تقرار کی کہ المتاز میں نے یہ بات تکسی ہے اور علام آمنی نے بھی اور عرب کا بورا مہیند گر رجائے تک کی مہلت دی گئی سا حب روح المحالی آخر میں ایس جو ایس بھی ایس ایس فر بایا ہے۔ سا حب روح المحالی نے بھی بوری تک تھا ہے کہ اشیرالحرام سے وہ مہینے مراذ بھی ہیں جو عرب بھی معروف و مشہور سے (یعنی ذیعت ہو الحجم کا اور جب ان میں مرف ویس بھی ان میں قال میں قال موج تھا) اور جب ان کے فربایا کہ جس وقت برا کا کا اعلان ہوا تھا ان عمل مرف جیس دن ذی الحج کے اوراکی مہین کوم کیا تی رہ کیا تھا اور دجب تک چہنے کے لئے تھی میں یا تی تھی میں یا تی تھی ہو ہوائی صال کے فربایا کہ جس وقت برا کا کا معلان ہوا تھا فسل تھا اگر ان پائی میں یہ فربایا کہ جس حساب لگاریا جائی رہ کہا تھا اور دجب تک چہنے کے لئے تھی میں یا تی تو کہ کے دواور آئیس فرف تھیں بی فربایا کہ جس ساب لگاریا جائے تو میصاد لی ہو جو آئی صال کی تھی ہو جائی میں اور تھاں ہوں کو گوئی میں ہوئی کوئی دوروائیں میں وقت کی گئیس کرتے ہو گا کہ ان کو بھی اس میں الشر تھیں کوئی کوئیس بی کوئی کے دوروں دوروں دوروں دوروں میں کوئیس میں وقت کی گئیس کرتے ہوئی گئیس کرتے ہوئی کی کھیس میٹی جائی تھی کہ کہ دوروں میں میٹی جو میں کوئیس میں وقتی میں دونوں میں میٹیس کی کوئیس میں دونوں کی میکھوں میں کوئیس میں دونوں دوروں دوروں کوئیس میں دونوں کی کھیس میٹی جو کے ایس کی دوروں میں ان کے لئے ہرگھا سے کی تھیس میٹی جو کی کا میں میں میں نے میں میں دونوں میں میٹیس کوئیس کی دونوں میں دونوں کی دونوں کوئیس کی کوئیس میں دونوں کی دوروں کوئیس کی دونوں کوئیس کی دونوں کوئیس کی کوئیس کی دونوں کی کوئیس کوئیس کی دونوں کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی دونوں کوئیس کی کوئیس کی

عَلَانَ ثَنَابُواْ وَ اَقَامُوا العَمَلُوْ اَ وَ اَتَوَا الزّكُوةَ فَخَاوُ البَدِينَ لَهُمَّ اللهِ اللهُ الرّوا وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

والمنوالية المعاون آيات المعادي والمنازع المنازع المنا

کُلُّ مُوْجَهِدِ کے معلوم ہوا کہ دہمنول سے حقاظت کے لئے ان سے چوکنار ہے کے اپنے ملکول اور شہرول ہیں چوکیاں مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ (انوارالیمیان)

تقرمر عثماني "

معنی ان عبد تکنی کرنے والوں سے اگر جداب کوئی معاہدہ باتی نہیں رہااس لئے علی الفور جنگ کی جاسکتی ہے، تاہم ''اشپرتزم'' کی رعایت مالع ہے کہ فورا ان پرحملہ کیا جائے خواہ اس لئے کہ بس وقت تک اشپرترم میں ابتلاء قال کرنا منوع ہوگا یا مصلحة كرتموزى بات كے لئے عام لوكوں ميں كول تشويش بيداكى جائے كونك ال مينول مين قال كى حرمت ان کے پہال معروف ومسلم چلی آتی تقی۔ بہروال ماہ محرم سے حتم تک ان کومہلت دی منی کہ جو جا ہیں ابنا بندوبست كرليس اس كے بعد تعلميرج مية العرب كى خاطر جنگ سند جارونيس جو يحد جنگ يس موتا ہے۔ (مارتاء کے ٹرنا، تھیرنا، داؤنگانا، کھات میں رہنا) وہ سب ہوگا۔ البندا کر بطاہر کفرے توبہ کرے اسلامی براوری میں داخل ہو جا کیں جس کی بیزی علامت نمازادا کرناادرز کو 5 دنیاہے تو پیرمسلمانوں کوان ہے تعرض کرنے اور ان کاراستدرو کئے کی ا جازت کیں۔ رہاباطن کا معاملہ وہ خدا کے سیرو ہے مسلمانوں کا معاملہ اس کے ظاہر کود کی کر ہوگا۔ اس آبیت سے معلوم مواكدة كركوني مخص كلمداسلام يزه كرنمازادان كرس يازكوة خدد يقومسلمان اسكاداستدوك يبكة بب امام احدًا مام شافعی امام مالک کے نزدیک اسلامی حکومت کا فرش ہے کہ تارک مسلوۃ اگرانوبہ نہ کرے تواسے قبل کردے (امام احمدٌ كزويك رةة (بعن مرة مونى وجد ) اور مالك وشائعي كزديك عدد اوتعزيز ا) امام ابو عنيفة قرمات بيل كه اے خوب ز دو کوب کرے اور قید میں رکھے تی ہموت او بھوب (حتی کے مرجائے یا توب کرے) ہیر حال تخلید مسلم کسی کے نزدیکے نبیں۔رہے مانعین زکو قان کے اموال سے حکومت جبرا زکو قادصول کرے ادرا گروہ لوگ ل کر حکومت ے آبادہ پر کار ( بعتی جنگ پر تیار ) ہوں توراہ راست برانانے کے لئے جنگ کی جائے۔حضرت ابو برمعد بن رضی اللہ عندنے مانعین زکون پر جوجها دکیا تھااس کاوا قعد کتب عدیث وتاریخ بین مشہور ومعروف ہے۔ (تغییرعثانی)

كلام بركت المستحد

جن سے وحدہ تخریم انداورد قاان سے نہ دیکھی ان کی سنے قائم رہی اور جن سے وعدہ یکھند تھا ان کوفر صن لی چار مینے ، اور حضرت ملی اللہ علیہ وہ سب کے برابرا مان جس ہے۔ اور طرح مسلمان ہووہ سب کے برابرا مان جس ہے۔ اور طاہر مسلمانی کی حد شہرائی ایمان لا تا ، کفر سے قرب اور نما ذا اور ذکا ہے۔ ای واسطے جو تفض نماز چھوڑ دے یا ذکر ہ ہماں اور طاہر مسلمانی کی حد شہرائی ایمان لا تا ، کفر سے قرب اور نما ذا اور ذکا ہے۔ ای واسطے جو تفض نماز چھوڑ دے یا ذکر ہ ہماں سے مان اللہ عد میں اللہ عد سے المان اٹھ کی حضر سے صدیق اکبر منی اللہ عنہ منظر وی کو برابر کا فروں کے قرب ان کے مسلمانوں کے عکم ان اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بے نمازی کا تو اسلام بی معتبر دیتھا جبکہ آئے بین نمازی نوگ مسلمانوں کے عکم ان سے جینے ہیں اور خود کو وہ است مسلمہ کا خبر خواہ قر اور دیتے ہیں۔ والی اللہ المستدی ۔

غرنتوالجواد نى معارف آبات الجعاد <u>﴿ الْحَجْدُ الْحَجْدُ الْحَجْدُ الْحَجْدُ الْحَجْدُ الْحَجْدُ الْحَجْدُ الْ</u>

### بيآيت" أيت الميف" ب

قرآن بحيدكا بيآ يت مغرين معزات كمهل آيت البيف يحل كواروال آيت كوال آيت بها الماين كير قرات كها المست كل وهذه الآية السكريسة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم انها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين احدٍ من المشركين وكل عقد وكل مدّة (تفسير ابن كثير)

### حنبوریاک ﷺ کو جارتلواری عطاء کی تئیں

حصرت على رضى الشاعنة فرمات بين كدرمول الشملي الشاعلية وسلم كوجة رسواري وي كربيجا كيا:

بعث النبي صلى الله عليه وسلم باربعة اسيف:

🗗 سيف في المشركين في العرب

میلی کوار شرکین حرب کے خلاف عطا وفر مالی کی جواس آیت میں ہے:

فَاقْتُنُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِثُ وَجَنَّتُكُومُ (تفسير ابن كثير)

باقى تين كواري عاليابيين:

- الل كاب كفلاف كوار قَايَلُوا النَّذِينَ لا يُؤْمِن وَآنَ (التوبة ٢٩)
- منافقين عالى كالوار يَاكِينُهَا اللَّيْنَ جَاهِي الكَلْقَارُو الْمُنْفِقِينَ (التوبة ٢٣٠،

التحريم٩)(تفسيرابن كثير)

و باغیوں سے قبال کی تلوار کوئ ملکانیف ٹین میں الکٹوٹیونی انگنگانی الآیة (انجرات ۹) (تغیراین کشر) فقائل کی سیل اللہ کے اس اور اس اور اس اور ان آعوں پرخور کریں اور پھر سیرت طیب میں دیکھیں کہ آپ مسلی اللہ علیہ و ان تلواروں کو کیسے استعمال فرمایا اور ان آعوں پرکس طرح سے مل فرمایا۔

## َ جُنُّك كَى تا كبير

جہاد کوئی سرسری بھی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تا کیدی بھی ہے جس کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان قربایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہاں اتنا کونا بھی کافی تھا کہ جب حرمت ونسے مہینے تتم ہوجا کیں تو مشرکین سے اڑویا ان کو مارو یکر پہال تو یوری تاکیدا ورکمل تفصیل کے ساتھ فیصلہ کن اڑائی کا بورانسا بیا یا کہا۔

ان کو ہر جگر آل کر و جا جس طرح جا ہو آل کر د (مُنٹر منوع ہے) ان کو پکڑواور قید کر و کا اگر کہیں جیب جا کیں یا قلعہ بند ہوجا کیں آو وہاں پہنچ کران کو تھیرلو کا ان کے راستوں پرنا کے نگا واوران کے گزرنے کی ہر جگہ پر گھات لگا کر بیٹھواوران کے ایک ایک فرد کو مارنے اور پکڑنے کی مسکری ترتیب بناؤ بھواؤں اور بازاروں تک کی غَرِنَتِهُ الْمِقَادِ فِي عَمَارِفَ ٱلِمِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ يَكُونُ مِنْ الْمُ ٣ كَانْ فِي مُعْرِقُ الْمُونِيِّةِ ا

نا که بندی کرد۔

المام دازي ككفة جير:

اولها: قوله كَاقَتُكُوا مُمُ حَيَّتُ وَجَرَّتُكُومُمُ وذلك امر بقتلهم على الاطلاق في اى وقت واى مكان (تفيركير)

قال المفسرون: المعنى اقعدوا لهم على كل طريق ياخذون فيه الى البيت او الى الصعراء او الى التجارة. (تخيركير)

وَاقْعُلُ وَآ بَاسَ كَفَقَلَى مَعْنَى مراديس، بلكدمراديب كفيم (يعنى دَمَن) كَافَريس كَلَى موادر بكي صورت وَاحْتُورُوهُمْ مَنَ لَيْهِ مِلْ مَراديس، بلكدمراديب كفيم (يعنى دَمَن) كَافَريس كَلَى موادر بكي صورت وَاحْتُمُورُوهُمْ مَنْ كَالِيْهِ مِنْ

ليس معناه حقيقة القعود بل العراد ترقبهم وترصدهم (روح) واحصروهم اى امنعوهم عن الخروج اذا تحصنوا منكم بحصن (روح عن ابن عباس) (تخيراجدي)

### ائيپ گذارش \_\_\_\_\_\_\_\_

اس آیت بی جوبتی تنصیل بیان ہوئی ہے اسے وہ مسلمان صرف آیک باردل کی آتھوں سے بڑھ لیں جنہوں نے جہاد فی مسلمان شرک آیک باردل کی آتھوں سے بڑھ لیں جنہوں نے جہاد فی مسلمان شرکوا بنی زعر کیوں سے نکالا ہوا ہے۔خواہ کی بھی بہائے سے بخواہ کی بھی تاویل سے ریکرا ہے دل سے بچھیں کہ ہم کیے مسلمان ہیں ۔۔۔۔ بعقوں نے اللہ تعالی کے ان احکامات کے لئے خود کو بھی بھی تیارتیں پایا۔ استغفراللہ استخفراللہ (واللہ اللم بالصواب)

## ايك قول \_\_\_\_\_\_

کی مفسرین معترات کے فزد کیک بیآ بہت ان قمام آیات کومفوٹ کرنے والی ہے جن بھی مشرکین سے ورگزر کرنے کا تھم ہے۔

وهذه هي الآية المعروفة 'بــآية السيف' التي نســخـت جبيع آيات الامر بالصفح عن المشركين، والصبر على اذاهم (قرة العينين)





مہلت کے میبنے گزرنے کے بعد جب ال مشرکین گوگل کرنے کا تھم نافذ ہوجائے ہیں وقت بھی اگر کوئی مشرک اسلام کی حقیقت بھے کے سلے آپ کے پاس آ کرامان مائے تاکرالمبینان سے قرآن یاک اوراسلام کی حقانیت کے د نائل سے تو آب اس کو پناہ دے دیجئے کہ وہ اللہ تعالی کا کلام س اور مجھ اے اس کے بعد اس کواس کے اس ک جكرور يخاريج تاكدوه موج بمحركرا بني دائ قائم كراريه بناه دين كاحتم الراوجات ب كديدوك وين كي يوري خبر نبيس ركعة اس ليران كوحريد موقع وياجا تاب\_

### اقوال وحوا<u>ل</u>

(اسلام کا درواز و کھلاہے)

ا كركوني مشرك رفع فتكوك كے لئے آھے تو يوى خوش سے اجازت دى جائے۔ (حاشيہ حضرت لا موريّ) <چند ضروری احکامات >

علامدالويكردها من فرماتے ہيں كماس آيت سے معلوم ہواكد بنب كوئى حربي امان طلب كرے تواسے امان ويناجائز ہے۔ وہ امان طلب کر کے مسلمانوں کے باس آئے ،الشد کا کلام سے توحید کو سمجے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل معلوم كري تواس كے لئے ايماموقع فراجم كيا جائے اس كے بعد كھتے ہيں اس سے بيمي معلوم بواكر جب كوئى کافرہم ہے دائل تو حید کا اور دلاکل رسالت کا مطالبہ کرے تا کہ وہ بھے کے بعد دونوں بالوں کو مان لے تو ہارے ذمہ واجب ہوگا کہ بوری جنت قائم کریں اور توحیدورسالت کو واضح طور پر بیان کریں اور جب کوئی مخص ہم سے توحید اوررسالت کے دلائل طلب کرے تو ولائل میان کرنے اور جست قائم کرنے سے پہلے اس کوئل کرنا جا ترجیس ۔ پھر لکھتے الي المبيعة مأمنة كالمنتظ معلوم بواكرام المسلين برواجب كرجوكونى كافرحربي المان فررات ال كاحفاهت كرائة كدكوني هخص استحلّ فدكرو معاوركسي طرح تطيف ندي تجاسة ونيزاس متصريحي واضح بواكرجولوك الل ومد

(املام کے کمالات

## طلبہ کے لئے آسان وجامع تغییر

والمعنى وان جاءك احدمن العشركين بعد انقضاء الاشهر لا عهد بينك وبينه واستامنك ليسمع ماتدعوا اليه من التوحيد والقرآن فأعِنَهُ حَتَى سُعُهُمُ كُورُ اللهِ ويتدبره ويطلع على حقيقة الامر على ان المستامن لا يوذي وليس له الاقامة في دارنا ويمكن من العود خواف أي الامر بالإجارة في قوله فأجره المهم قوم واليس له الامر بالإجارة في قوله فأجره المهم قوم والله الاعلام وما حقيقة ماتدعوا اليه فلا بد من اعطائهم الامان حتى يسمعوا اويفهموا الحق. (المداك)



خلاصه

مشرکین کے لئے اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف سے کیسے '' امان' ہوسکتی ہے ۔۔۔۔۔وہ اللہ تعالی اوراس کے رسول کے متحر جیں ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہراتے جیں ۔۔۔۔ ہار یارا ہے عہد اور معاہدے تو ڑتے جیں اور وہ مسلمانوں کے بدترین دشن بیں۔ایسے لوگوں کو امان دیتا کیے درست ہوسکتا ہے؟ ہاں ان جی سے جن کے ساتھ مسلمانوں نے بدترین دشن بیں۔ایسے لوگوں کو امان دیتا کیے درست ہوسکتا ہے؟ ہاں ان جی سے جن کے ساتھ مسلمانوں نے جرم شریف جی معاہدہ کیا وہ جب تک اس معاہدے پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔ بے فلک عہد اور معاہدے کی بابندی آغز کی کا ایک حصہ ہے اورا فلہ تعالی متی لوگوں کو پہندفر ما تا ہے۔

## ان شرئین گولل کرنے میں پریشانی محسوری زیر و

اما مُعَىٰ لِكُفَّةِ مِينَ:

استفهام في معنى الاستنكار اي مستنكر ان يثبت لهولاه عهد فلا تطمعوا في ذلك ولا تحدثوا به نفوسكم ولا تفكروا في قتلهم. (العنارك)

یعنی استفهام بمعنی انکارے کران لوگوں کے لئے عہداورا مان کا قائم رہنا اللہ تعالی اوراس سے رسول کے نزدیک ٹاپیندید و ہے پس تم اسک خواہش نہ رکھواور نہ دل ہیں ایسا سوچوا در نہان کے قبل کرنے میں کوئی فکر اوراندیش کرو۔

## یہ برکت اور اعلان جنگ کی وجہ بینان فرمانی ہے

امام ابن كثير لكية إلى:

الله تعالى الله تعالى الله عن على مشركين سے اعلان برأت كرنے وأنيس جار مينے كى مهلت دينے اور پھران بر كملى تكوار جلانے كى حكمت بيان قرماتے بير كه شركين كے لئے كس طرح سے امان ہوكتی ہے؟ اور انہيں ان كى حالت بركيے ﴾ ومنوالهولود في معار ف آليات الجعاد ﴿ فَيُحْرِينُونَ مُنْ اللَّهِ فَيْ مُعْرَدُهُ فَيْ عَامِ فَيْ الْمُوبِةِ ه

جھوڑا جاسکتا ہے حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منظر ہیں .....ملاحظ فرمائے ابن کشیر کی برعبارت:

يبين تعالى حكمته في البرأة من المشركين ونظرته اياهم اربعة اشهر ثم بعد ذلك السيف المرهف اين شقفوا فقال تعالى: كَيْفُ يُكُونُ يِلْمُشْرِكِيْنَ حَهُلًا أَى امان ويتركون فيماهم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله. (تشيرانن كثر)

عجيب تفيير

بص معرين كزديك عَلَيْ عِنْلَا اللهِ وَعِنْلُ دَسُولِهُ كَارْجِمْ اللهوات عِنْدُ وَسُولِهُ

كيف يكون للمشركين عهد عندالله يامنون به عذابه غدًا

لین مشرکین کوانشرتهانی کی وہ امان کیے لی سے جس کے ذریع کل قیامت کے دان وہ اللہ تعالی کے عذاب سے فی سین مشرکین کوانشرتها اللہ کی اللہ علیہ وسلم فی سیسی کی سیسی کی سیسی کی سیسی کی دو امان کیے کی دو امان کیے کی سیسی کے دریع وہ دیا کے عذاب سے فی سیسی کی دو امان کیے کی سیسی کے دریع وہ دیا کے عذاب سے فی سیسی کی دو امان کیے کی سیسی کی میں کے دریع وہ دیا ہے عذاب سے فی سیسی کی سیسی کی دو امان کیے ہے جس کے دریع وہ دیا ہے عذاب سے فی سیسی کی سیسی کی دو امان کیے ہے اس کے دریع وہ دیا ہے کی دو امان کی سیسی کی دو امان کی دو امان کی سیسی کی دو امان کی سیسی کی دو امان کی

عهد عشدالله يستميهم من عذاب يوم القيامة وعهد عند رسوله يحميهم من القتال في الدنيا. (في ظلال سورة التوبة)

خلاصداس بوری تغییل کابیہ ہوا کہ سلمانوں کو جہاد کا بغیادی تکت مجمایا جار ہاہے کہ جن مشرکوں کو اللہ پاک اوراس کے دسول سلی اللہ علیہ دسلم امان نہیں دینے ان کے لئے تہارے دل بیں ترقی یا ہوردی کی کیا مخواکش ہے؟ میاوگ امن عالم کے لئے اورانسانیت کے لئے ایک ایسانا سورین کچے جی جس سے کاشے ہی بیسسب کی خیرہے۔ (واللہ اعلم بالسواب)

الْلَالْكَيْنِينَ عَهَدُّاتُمُ عِنْدَالْسَيْحِي الْحَوَامِرِ:

بیتی شرکین میں ہے جن تھوڑے ہے افراد نے اپ عہد کوجھایا ہے مسلمان بھی ان کے ماتھا ہے معاہدے
کو پورا کریں۔ اکثر مغسرین کے نزدیک اس ہے مراد وی قبیلہ تی کنانہ کی دوشائیس نی ضمر ہا اور بنی مدلج ہیں
جنہوں نے معاہدے کی کوئی فلاف درزی نہیں گئی۔ بعض مغسرین فرماتے ہیں کہ اس ہے مراد قریش اور بنو بکر
جین ادر آیت کا مطلب ہے کہ قریش اور بنو بکر کے ماتھ تم نے جو معاہدہ عدید بیدیش کیا ہے تو جب تک دہ اس معاہدے کو بھا کمیں تم بھی ان کے ماتھ ٹھیک رہو گر تجربنو بکر اور قریش نے بنوفزار پر تملہ کرکے اس معاہدے کو انڈر دیا۔ (وانڈ اعلم بالسواب)

كَوْنَتَوْلُمُوالِدُى مَعَادِكُ أَلِيْكَ الْمِعَادُ فِي فَيْكِينَا الْمِعَادُ فِي فَيْكُونِ الْمِنْ الْمِعَادُ الْمُعَادُ عَلَيْكُونِ الْمِنْ الْمِعَادُ فِي فَيْكُونِ الْمِنْ الْمُعَادُ فِي فَيْكُونِ الْمِنْ الْمُعْدُونِ

آیت مبادک کی مزیدتشرائ کے لئے ما حق فرمائے چندمبارات:

اللَّهُ تَعَالَىٰ کَے تُرْمَنُول ہے وہ تی؟

" خدا تعالیٰ کے وشمنوں سے کیے دوئتی ہوئی ہے ہاں جن سے معاہدہ ہے اگر وہ جھا کیں تو مسلمان بھی بھاتے ۔ جا کیں "( حاشیہ معزرت لا ہوریؓ)

اعلان جنگ کی وجوہات

ا م كذشة ركوع سے بيد بات واضح موكى كه جولوگ قرآن كے آئے خيده كردن شهول كر (يعنى مرتيس جمكائي ہے) ادراس کواپٹا دستور العمل نہ بینا کمیں مے وہ ہائی ہیں، طاہر ہے کہ سمی حکومت کی حدود بیں باغیوں کا وجوداس سلطنت كي متابي كاموجب موكاءاس في كوكي وانشمند سلطنت اس امركوكوا رائيس كرسكتي كداس كي عدود بين مف واورفتنه م روازلوگ باتی رہیں، اس لئے قرآ ن مکیم نے ان باغیول کو گذشتدر کوئ میں اعلان جنگ دے ویا واس سے بعدان کے لئے صرف دوئی صورتمی ہاتی رہ کئے تھیں ،اسلام تبول کریں ،ورنداسلامی حکومت کی حدودے ہاہرنکل جا تھی اب متایا جاتا ہے کدان کواعلان جنگ دینے کے کون ہے اسہاب تھے قاعدہ ہے کہ اعلان جنگ دینے وقت ان اسہاب کا بھی ذکر کیاجا تا ہے جواس جھڑے کا باعث ہوئے ہیں۔ فتح مکہ کے روز عرب کی سرز ثین بیں ایک عظیم انقلاب ہوگیا، حکومت بدل جانے سے ہر چیز شی تغیر آ جاتا ہے، کفار جب اسپے گردونیش دیکھیں سے کداس وقت زمام سلطنت النالوكون ك باتعدين بجن كوبم كل تك ذليل خيال كرت من ان كرك ميت بن جوش أجات كا ا وراس جنون دوار فی میں جب نیس مسلمانوں کا قبل هام شروع کردیں۔ آئیں خیال موکا کے شابداس بحنونانے حرکت ہے اسکموئی ہوئی طاقت ال جائے یہ بالکل ظاہرے کہ اس سفاکی کے ارتکاب کے وقت وہ کمی قانون کے یابند نہوں کے اوربياوبار بالتجربه موچكائب كدانبول في عهدنامول كوتو ژااورمسلمانول كوتكيفين دين اس كية ايسے باغيول سے العلقات ركمنا الك لمحد كے لئے ہمی جائز جيس اور ندافلدورسول كے نزديك ان كے عبد ناموں كى كوكى عزت ب،البت اس بودلوك مشقى بين جواسية عبد برقائم رب اوروه صرف بنوشمره اور بنومرنج بن يقير (تغيير الفرقان)

 بہر حال الی دعا باز بدعبد قوم سے قد اور دمول کا کیا عہد ہوسکتا ہے۔ البت جن قبائل سے تم بالضوص مجد حرام کے پاس معاہدہ کر بھے ہو سوتم ابتداء کر کے نہ آؤ ذو، جب تک وہ و قاداری کے داستہ پرسید سے چلیں تم بھی ان سے سید سے دہو اور بڑی احتیاط رکھو کہ کوئی حقیر سے حقیر بات ایسی نہ ہونے یائے جس سے تہارا واس عبد فکنی کی گندگی سے وافعدار ہو، خدا کو وہی لوگ مجوب ہیں جو پوری احتیاط کرتے ہیں، چنا نچہ ہو کتا نہ و فیرہ نے مسلمانوں سے بدھمدی نہ کی تھی مسلمانوں نے نہایت ویا نقداری اور احتیاط کے ساتھ اپنا عہد پورا کیا۔ اعلان ہما آتے وقت ان کے معاہدہ کی میعاد معتنسی ہونے میں نومینے باتی ہے ، ان میں معاہدہ کی کال یابندی کی گئے۔ (تغییر عنوانی)

وجوبات قال مع المشركيين

اس؟ بت مباد کرسے ان 'وجوہات' کا بیان ٹروع ہوگیا ہے جن کی بنیاد پرمٹرکین کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ وقال کرنے کا تھم ویا گیا ہے یعنی مبرّ رات الفقال مع العشر کین کا بیان ٹروع ہوں ہے۔ (والشّائلم بالعواب)





تہیں اپنے مندکی ہاتوں سے رامنی کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان میں سے اکثر برمبد میں

ان مشركين كاكوئي حبد الله تعالى اوراس كرسول ملى الله عليه وسلم كزو يك قائل رعايت كيم موسكة به ..... اوران مشرکین ہے تہاری ووی کس طرح ہے قائم روسکتی ہے؟ جبکدان کا حال یہ ہے کہ اگران کو کسی وقت بھی ورا موقع ل جائے اور وہ تم برتوت یا تیں تو وہ تمبارے بارے بین نہ کی ترابت داری کی رعابت کریں شرمید و بیان کی اوروجاس کی بیہے کہ وہ اوگ معاہدہ کرنے کے وقت مجی ول میں اس کے بورا کرنے کا کوئی ارادہ نیس رکھتے ،ان کا صلح كرنا مجبورى اور جباد كے خوف سے ہوتا ہے دل سے بیس۔ وہ تو مسرف اینی زبانی باتوں اور الغاظ سے تمہیں خوش كرنا وإبيت جين، ان ك ول تمياري وهني س بعرب يزب جين اوران جن س اكثر لوك فاسق بيني عبد معابده توژنے والے بیں۔

### ان ہے دوئی کیسے ہوسکتی ہے؟

حضرت لا بهوري كلمة إن:

ان سے ددی کس طرح موسکتی ہے؟ اگران کابس مطیقو چرندرشتہ داری کالحاظ کریں ندعمد کی یابندی کولوظ رحمیر لعِنى برمكن طريقة ي جهين ايذاء دير \_ (حاشيه حضرت لا بوريٌ)

## الله يائصلمانون كوسمجها تيبين

اس آیت میں کا فرون کا عموی مزاج مسلماتوں کو مجمایا حمیا ہے اور اللہ یاک سے زیادہ علم کس کے یاس موسکتا ے؟ كافراسلام دهنى يربهت مكتے موتے بيں چنانچان كوجب بحى مسلمانوں ير باتھ چلانے كى قوت ملتى بودوكسى عهد معابدے اور رشتہ واری کی برواتیس کرتے محر جب وہ مغلوب اور مجبور ہوتے ہیں تو اس ، انسانیت اور انفاق واتحاد کی میٹی باتیں کرنے کتے ہیں۔ اوران کی ان باتوں کا مقصد بھی مسلمانوں کونہتا اور کمزور ہنانا ہوتا ہے۔ قرآن یاک میں اللہ تعالی نے جکہ جکہ مسلمانوں کو کا فروں کی دشمنی سے متنبہ اور خبر دار فرمایا ہے۔ حضرات محابہ کرام ادر

دوراؤل کے مسلمانوں نے قرآن پاک کی ان باتوں کو اپنے دل کا نظریہ بتالیا چنانچہ انہوں نے کافروں کی مسلمانوں کے مسلمانوں نے کافروں کی مسلمانوں نے ان قرآنی فرمودات کو بھلاد با مسلمانیوں نے ان قرآنی فرمودات کو بھلاد با ہے دہ کافروں کی اسلام دفتی سے عاقل ہو کران کے جال میں سینتے چلے جارہے ہیں جس کی وجہ سے ان کا دین اور دنیاد دلوں جاہ ہورہ جیں۔

صاحب إنوارالبيان لكية إلى:

آیات بالایس جوکافروں اور شرکوں کے بارے میں بفر بایا ہے کہ ''آگرتم پرغالب ہوجا کی تو کسی دشتہ داری اور معاہدہ کا لیاظ تہ کریں کے وہ جہیں زبانی باتوں ہے رہ شن رکھتے ہیں اور ان کے ول اٹکاری ہیں'' ۔ بھیشہ ہے کا فروں اور شرکوں کا بھی حال رہا ہے اور اب بھی مسلمانوں کے تل وقال ہے نہتے کے لئے اور ان کے جذبہ جہاد کو شندا کرنے کے لئے قومیت، وطنیت اور یک جہتی کی بنیاد پر اتحاد اور اتفاق کی تلفین کرتے رہ جے ہیں ۔ اور معاہدات بھی کر لیتے ہیں گئین کرتے رہ جے ہیں ۔ اور معاہدات بھی کر لیتے ہیں گئین کرتے رہ جے ہیں ۔ اور معاہدات بھی کر لیتے ہیں گئین کرتے رہ جے ہیں ۔ اور معاہدات بھی کر مسلمانوں کا گئی ہوڑ کر ممارے معاہدوں کی پاسلامی کر مسلمانوں کا ہم بھوا ہیں اور مسلمانوں کا کمر ہمی شخر کھوجنے پر حسلمانوں کا کمر ہمی شخر کھوجنے پر اور اتحاد دا تفاق کی وجوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اعدر سے بوگر اسلام ہونے کی وجہ سے اسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اتحاد دا تفاق کی وجوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اعدر سے وشمان اسلام ہونے کی وجہ سے اسلمانوں کی دھوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اعدر سے مشمانوں کی دھوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اعدر سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اتحاد دا تفاق کی دھوت دیتے رہتے ہیں، لیکن اعدر سے مشمانوں کا مشرفین رکھتے ، جب بھی موقع گئا ہے مسلمانوں کی دھون کی سرفین کی کو رہا ہے۔ (انوار البیان)

کافرانی باتوں ہے مسلمانوں کوخوش اور مطمئن کرتے ہیں چنانچداتوام سے واور انسانی حقوق کے اداروں کو کافروں کو کافروں کی باتوں ہے مسلمانوں کے جذبہ جباد کوئم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اسلای ملکوں پر بمباری اور قوئ کشی کرنے والے کافروں کے فکر ان کے دل ہیں۔ ان شکروں نے اسلامی ملکوں کو پا مال اور اسلامی موزق کی ہے کہ است میں قرآن یا گے کی ہے تہ ہے کہ است مسلمانو البے کافروں ہے ہیں۔ ان حالات میں قرآن یا گے کی ہے آ بہت پوچھتی ہے کہ است مسلمانو البے کافروں ہے ہیں دوئی ؟ اور کرد ہے ہیں۔ ان حالات میں قرآن یا گے کی ہے آ بہت پوچھتی ہے کہ است مسلمانو البے کافروں ہے ہیں دوئی ؟ اور کیسے معاہدے ؟ .....

## كفروشرك كى نحوست

لملاحظة قرمائية بيعمادت:

دنیای صرف شرک بی ایک ایل چزہے جوانسان کے تمام کائن اخلاق (بینی ایکھا خلاق) کو برباد کردی ہے،
کی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ابتدا مصرف شرک بی کوسب سے بڑا سبب قرار دیا جس کی بنام پر کالفین قائل اعتاد نہ
دہ اب ان آبات میں بتایا جاتا ہے کہ اس شرک کی وجہ ہے ان میں اور کوئن کی بدعملیاں روتما ہوتی ہیں، اگر وہ
مسلمانوں برعالب تا جائی تو پیم کمی قرابت اور عہد و بیاں کا لحاظ میں کرتے۔

ان يَتَظَفُونَ عَرِيْتَكُونُوا لَكُمْ اعْلَاقًا وَيَبِسُطُوا لَاَيْكُمُ اَيْدِيْهُمْ وَالْسِنَتَهُمْ بِالنَّوَةِ (٢:٢٠) الركافرَمُ كو (مظوب) پائس او تهارے دشمن بوجائي اورتم پرائي باتھ اورائي زبائي برائي كے ساتھ چلائيں۔ ئے دلغریب الفاظ اور دلول انگيز تقريروں ہے تہيں فوش كرتا جاہے ہيں ، حالاتك ان كول و يسے عل صدے بحرے ہوئے ہيں، وواس فكر ش رہتے ہيں كہ جس طرح بن پڑے ان كوتا وكردي يا آئيس اپنا ظلام بناليس ۔ (تفير الفرقان)

آج کل کی فرنگی تومیں

ماحب تنير ماجدى لكية بير:

سمویاان مشرک جاہلوں کی وہنیت بھی آئ کل کی مہذب فرکی تو موں کی بی تھی کہ آپس سے معاہدوں ہیں لحاظ مرف دقق مسلحت جوئی کا ہے۔ (تغییر الفرقان)

ب کل بیمرف" اسلام" بی کی خصوصیت ہے کہ وہ اسے والوں کو ہر حال ہیں جدا ورمحاہدے کی پابندی
کا تھم دیتا ہے اور کا قروں اور جمنوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے بھی پوری ایما نداری کے ساتھ ہوائے کا تھم قرما تا
ہے مسلمالوں نے اپ معاہدے پورے کرنے ہیں جوجیب اور تا گانل فراموش قربانیاں دی جی ان کے واقعات سے تاریخ کی کتا ہیں بحری پڑی جی ساس کے برتھی کا قروں اور شرکوں کی اکثریت مرف وقی مسلمت کے تحت سلح اور معاہدے کا سیارا لیتی ہوا ورجیسے تی اسے قوت یا موقع ماتا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مسلمالوں کو اور معاہدے کا سیارا لیتی ہوا ورجیسے تی اسے قوت یا موقع ماتا ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مسلمالوں کو تقصان پہنچاتی ہے کاش مسلمان قرآن پاک کے ان احتامات کو بھیس اور ان پڑھل کریں تو وہ وہ اروا پی عظمت رفتہ حاصل کرسکتے ہیں۔ محرافسوس کہ آج مسلمالوں کی ایک انجھی خاصی تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی کو تعداد کا فرول کی ٹوکری و چاکری اور غلامی گا

#### القداورر ول بيمنكرتم باريد وست يم طرت ؟

علامهاین كثراس آيت كي تغيير من بيوجد آفرين عبارت تحريفرات يون

يـقول تعالىٰ محرّضاً للمومنين على معاداتهم والتبرّي منهم ومبيّناً انهم لا يستحقون ان يـكـون لهـم عهـد نشركهـم بالله تعالىٰ و كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم: ولانهم نو ظهروا على المسلمين وادبلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم الا ولاذمة.

قال علی بن ابی طلحة و عکرمة والعوفی عن ابن عباس: الال القرابة والذمة العهد.

یین ..... ای آیت ی الله تعالی ایمان والول کومشرکول سے دھمنی کرنے پر ابحارتا ہے اور ان سے براً ت و بیز اری پر آ مادہ فرما تا ہے اور ان سے براً ت و بیز اری پر آ مادہ فرما تا ہے اور ان بے کہ بیلوگ کی معاہدے کے سیختی نہیں ہیں۔ کیونک وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے محکم ہیں .....اور اس وجدے کہ وہ اگر مسلمانوں پر قوت یا کی اور وہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے محکم ہیں .....اور اس وجدے کہ وہ اگر مسلمانوں پر قوت یا کی اور وہ اس کے ساتھ کی قرابت اور عهد کالحاظ ندکریں۔

حضرت ابن عماس مدوايت بكر الال كالمعنى قرابت اور الذمة كالمعنى عبدب. (تغييرابن كثير) لعنی ان کاسب سے بڑا جرم اللہ تعالی کے ساتھ شریک تھبرانا ، دوسرا بڑا جرم رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا افکار کرنا اور تبسر ابواجره مسلمانوں ہے دشمنی رکھتا ہے۔قرم ن پاک ان تین جرائم کو بہت بھیا تک اور بخت جرائم قرار دیتا ہے۔ کاش مسلمان بھی ان جرائم کو بڑا مجھیں اور ان جرائم کے مرتکب لوگوں سے دوئی ندر تھیں ..... آب اس زمانے کے کا فرون کود بیمیں کہانہوں نے ''اسلامی جہاد'' کودہشت گردی کا نام دے کراہے دنیا کا سب سے بڑا جرم قرار دے دیا ہے اور اس کے خلاف جنگ کے لئے کھڑے ہومھتے ہیں۔ کاش مسلمان بھی الشداور اس سے رسول کے ساتھ وفاداري كرتے اورالشاوراس كرسول كم مكرول كوجرم بجھتے تو آئ ديا كى صورتعال بى مختلف ہوتى۔

مشرکیین فاسق نسر طرح؟

الآيت كافرش مركين كإر على فرمايا كباب وككش كلي فينقون كان على عاكث نا فرمان بیں تنصیل اس کی بیہ ہے کہ ویسے تو ہر مشرک لازماً قاست یعنی نا فرمان ہوتا ہے محریہاں فست یعنی نا فرمانی کی ایک خاص فتم مراد ہے اور وہ ہے محدثین "بعنی معاہدہ کر سے اس کی خلاف ورزی کرنا .....اس لئے فرمایا ممیا کدان یں سے اکثر فائق بیں کیونکہ بعض مشرک ایسے بھی تھے جو معاہدوں کی خلاف ورزی مینی عبد تشکق نیس کرتے تھے۔ قرآن ياك كالرفقاط اعمازت جنداساق آساني يحتج جاسكة بيل

 ◄ جب كى كالفت كى جائے تواس ميں بھى تج اور انساف كالحاظ ركما جائے، چنانچہ جوچند كئے چئے شرك عبد فنن نبيل كرت متصال كاخيال ديمت موسة فرمايا كما كدان كي أكثريت عبد فنكن بان كرتمام افراديس ... عبد ظلی انتا کنداجرم ہے کہ بعض مشرکے بھی اس مندعار کھاتے ہیں۔ ہی مسلمانوں کو تو عبد ظلیٰ کی ہواہے بھی

يخاوا ہے۔

🗭 الله تعالی کی زیمن بر بدترین لوگ تو کا فرین مکران کا فروں یس مجمی زیادہ فاس اور بدترین وہ ہیں جوعبد فلکن کرتے ہیں جیسا کہ مورۃ انفال میں بیان جو چکاہے۔

امام في لكية بين:

وَآكُتُرُهُمُ فَيِيقُونَ ناقضون العهد (الدارك)

امام قرطبی قرماتے ہیں:

اي ناقيضون العهد، وكل كافر فاسق ولكنه اراد ههُنا المجاهرين بالقبائح ونقض العهد (القرطبي)

لینی ' فاستون'' ہے مراد ہے عبد تو ڑنے والے۔ویسے تو ہر کا فرفاستی ہے لیکن یہاں وہ مراد ہیں جو تعلم کھلامزے کام کرتے ہیں اور عبد تو ڈتے ہیں۔

صاحب تنيرهاني لكينة بين:

انسان كے تمام اخلاق اور مب خوبيوں كے فارت كرنے كے لئے أيك شرك كانى ہے جو بَجَل اور حُتِ ونيا اور خود فرضى اور ما لك حقيق كى احسان فراموشى يدين ب- (تغييرهاني) ن اور ما لک سیسی فی احسان فراموی پرتی ہے۔ ( معیر حقائی ) الله تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کفار وسٹر کیمن کی حقیقت سجھنے کی تو نیش عطاء فر مائے اور ہمیں ان کے ظاہری وہالمنی

شرورس إلى هاظت على ركهد يمن باارهم الراحمين .





إِنَّهُمُّ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْلُونُنَ۞

ب کلد ده بما ہے جو یکھ ده کرتے ہیں

خلااصد أ

یہ شرکین کی برحق عقید ہے، نظر سیئے یادین پڑیس ہیں بلکہ وہ صرف دنیا کے پیجاری اور نمن دنیا کے عربیش ہیں، ان سے قال کرما اور دوتی ختم کرنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ تغیر دنیا کی خاطر الشرقعائی کی آیات اور احکام کا اٹکار کرتے ہیں، تھوڑی کی تغیر دنیا کے بیعن جانے کا جو وہم آئیس تھا آگی وجہ ہے انہوں نے ایمان تبول نہ کیا کہ وہ تحقی دنیا تک کوساسنے مرکعے کا وہ اللہ تعالی کے داستہ پڑیس مل سکتا ، ایسے لوگ خور بھی ایمان تبول میں کرتے اور دوسروں کو بھی ایمان تبول میں کرتے اور دوسروں کو بھی ایمان تبول میں کرنے دیے ، جن کا سول میں یہ کئے ہوئے ہیں ان کے بیکام برے ہیں۔ (ستفاد من ابن کیٹر والو اور البیان)

## وس میں قال کی ترغیب ہے

امام ابن كثير لكيمة بين:

دنیا کی محبت میں اتنا مست ہوجاتا کہ ایمان پیچےرہ جائے ایک خطرناک جرم ہے کیونکہ جولوگ آخرت کوئیں مانے آئیں ظلم، بدعیدی اور بداخلاقی ہے رو کنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے نوگ دنیا کو بے ایمانی بھلم اور بے حیائی سے مجروسیتے ہیں جس کا نفشہ آجکل کے حالات میں و یکھا جا سکتا ہے کہ طاقت کے ذور پرظلم اور بے حیائی کو پھیلایا جار ہاہے۔ (دانشہ علم بالصواب)

## لمشرکین کی خراروں کا سبب طب دنیا ہے

ماحب معارف القرآن لكعة بي:

اس کے بعد نومی آیت بنی ان غذارمشرکین کی غذاری کی علمت اوران کے مرض کا سبب بیان فرما کران کوجی

آیک ہذا ہے۔ نامددے دیا کہ اگریڈورکریں تو اپنی اصلاح کرنیں اور عام سلمالوں کو بھی متنبہ کردیا کہ جس سب سے بیہ لوگ غدر و خیانت بھی جنا ہوئے ہی سبب سے پورے طور پر پر ہیز کو اپنا شعار بتالیں۔ اور و وسبب ہے ' خیتِ دنیا'' کد دنیا کے مال و متناع کی محبت نے ان کو اعدھا کردیا ہے تھوڑے سے چیوں کے بدلدیش اللہ کی آیا ہے اور اسپینے ایمان کو بچھ ڈالنے ہیں اوران کا یہ کردار نہا ہے ہرا ہے۔ (معارف القرآن)

### آخرت کی ذمیدداری محسوس تیکرنا جرمه ب

" آمین انہوں نے احکام الی کی لاز وال تعت کے بجائے حاصل کیا تو کیا کیا؟ اس دنیائے فانی کی تعوزی ک متاع تا پائیدار؟ بہاں ان کی بدعهدی کی اصلی لم (بعنی وجہ) بنادی کد آخرے کا اعتقادتو ان کو ہے تیس اور آخرے کی کوئی ذمہ واری بے اسپنے دل بین تبیس پاتے ۔ (تغییر ماجدی)

#### خواہشات کے پیچھے ایمان کو پھوڑنے والے

" ان بالائفول نے خواہشات نفسانی کے بیچے پڑ کرا ہمان جیسی محبوب چیز کوچیوڑ دیا ہے بھلاان سے کیے دو تی ہو؟" (حاشیہ معرت لا موریؓ)

ان تمام عباران کوبار کی سے پر میں .....ونیا پر تی کوآج ہمارے معاشرے میں بہت بروہ کمال، ہنراور فن سجما جاتا ہے۔ اس دنیا کی ظاہری چک کی خاطر مسلمان اپنے ایمان سے باتھ دھورے ہیں ..... حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے کتنا خطرنا ک اور براجرم ہے۔ جولوگ اس دنیا کی خاطرائیان اور قرآن سے محروم ہیں ایسے لوگ قابل نفرت مجرم ہیں کیونکہ انہوں نے ایک حقیراورادنی ویز کے بیچے ایمان جسے فیصت کو چھوڑ دیا ہے اور دہ و نیا پر تی کی چک دکھا کر وہرے لوگوں کو بھی ایمان سے معروب شیخ الاسلام کھے ہیں:

بینی بیشرکین و واوک بیل جنہوں نے و نیا کی تھوڑی کی طبع اور اپنی اخراض وا ہوا و ( لینی خواہشات ) کی خاطر شدا کے احکام و آیات کورد کر دیا۔ اس طرح خور مجمی خدا کے رستہ پر نہ چلے اور دوسروں کو بھی چلنے سے مروکا جوا سے بدترین اور ٹالائق کا موں میں بچنے ہوں اور خدا ہے نہ ڈریس وہ عمد تھنی کے دبال سے کیا ڈریس کے اور اسپے قول واقر ار پر کیا تائم رہیں گے۔ (تنسیر مثنائی)

### طلبهم كسلخ آيت كي آسان تقبير

رَشُكُرُوْآ لَسَتَبِدِلُوا بِالْبِيِّ اللهِ اله

یعن ایشتگروا استبدلوا کمعنی من برانبوں نے قرآن یاک کی مگرایک تھیا چرایسی ایشات کی میروی کو انتقار کر ایان او کول کاریمل بهت می براب ر

كاش

کاش مسلمان اس آیت پرگش کرتے ہوئے ان لوگوں کے کام کو براسجھیں جود نیا کی خاطرابھان اور قر آن سے محروم ہیں۔ پس مسلمان ان کی غاہر کی ترقی اور چیک دیک ہے ہر کز متاثر ندموں۔

ا يك ايمانَّ ش دسترخوان

مغرین بیں سے ام مجابد کا قبل ہے کہ سنگنا قبل لا تعود کا کہ جست سے مرادود دعوت ہے جوشر کین کو ابوسندیان نے کھلا اُکھنی اس کی دجہ سے انہول نے مسلمانوں سے معاہدے تو زوے بیامام قرملی کھیتے ہیں:

يعنى المشركين في نقضهم العهود بأكلة اطعمهم اياها ابوسفيان، قاله مجاهد (القرطي)

#### آیت میں یہود کی طرف بھی اشارہ ہے

تغيرهاني مي ہے:

ہنہوں نے تھوڑی می دنیا پر آبیات الی کو آگئ ڈالالیٹن ٹو انکد دنیا کو دین پر مقدم رکھا اس بٹس یہو دینی قریظہ کی طرف مجھی اشارہ ہے جو بدع ہدی بٹس شامل ہتھے۔(تقبیر حقائی)

عَالْبَايدِ قُولَ امام رازي كى درج ذيل محين عدايا كيا بي

الشانى، لايبىعىدان تىكىون طسائفة من اليهود اعانوا المشركين على نقض تلك العهود، فكان المراد من هذه الآية ذم اليهود.(تغيركير)

#### ا پیچھے اخلاق ہمرف نیچے دین کی پیروی میں

تغير الغرقال مس ب

وہ (مشرکین) اس فکر میں رہتے ہیں کہ جس طرح بن پڑے ان (مسلمانوں) کو تباہ کرویں یا آئیس اپنا فلام
بنالیں، خود کی ندجب کے پابند نیس ، اوران کی زعم کی فتق و فجور کا نموشہ ہوتی ہے، اس میں دراصل یہ حقیقت واضح
کردی کہ ان کے عقائد کی بنیاد تق پڑیں اورانسان کے اندرا خلاق فاضلا صرف قانون آئی کی پابندی سے پیدا ہو سکتے
ہیں۔ جب لا فہ جیت ان میں اثر کر گئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیاوی فوائد کی خاطر دین کو جے ڈالتے ہیں اللہ ک
ہیں۔ جب لا فہ جیت ان میں اثر کر گئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیاوی فوائد کی خاطر دین کو جے ڈالتے ہیں اللہ ک
ہیں اللہ ک
ہوروں تاکر بدا خلاتی پھیلا تے ہیں اورائی طرح نوگول کو اللہ کی رہا ہے۔ دوسکتے ہیں۔ (تغییر انفرقان)
خود کو سیکو کر کہ لوائے والے مسلمان بھی 'کل تہ جاہیت' کی اس بھاری ہیں جتما ہیں اوران کے نز دیک بھی دین کے
ادکا المات جھوڈ کر دنیا کے مفاوات حاصل کر تا ہوئی حقمت کی ہے۔ العماد یا لائد۔



لاَيُرْقَبُونَ فِي مُؤْمِن إِلاَّوَّ لاَذِمَّةُ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُعُتَلُونَ۞

یہ لوگ کمی موکن کے حق علی ند رشتہ واری کا خیال کرتے ہیں اور ند عبد کا اور بھی لوگ مدے گزرتے والے ہیں

غلامه

یہ مرف تمہارے بی تیں ہر مسلمان کے دشمن ہیں، بین صرف بہی نہیں کہ ان لوگوں نے عہد کرنے والے مسلمانوں سے عقد امری کی اور ان کی قرابت اور عہد و پیان کو بیٹھے ڈال دیا بلکہ ان کا حال بیہ کے کسیمسلمان کے بارے میں شقر ابت کی رعابت کرنے والے ہیں شہری عہد و بیان کی ان کومسلمان تام بی سے دھنی ہے ، کوئی بھی مسلمان ہوموقع یانے پراس کوفقصان بہتھائے کے لئے سب تعلقات قرابت اور معاہدے تو در دیتے ہیں ، اس بارے میں ان کی ظلم وزیادتی عدے بوجی ہوئی ہے۔ (مستفاواز تقریر عمانی ومعارف)

## آیت میں تکرارتیں ہے \_\_\_\_\_

بظاہر سورۃ توبہ کی آ مت کے اور آ میت کی کامشمون ایک جیسا ہے گرا کٹر مغرین کے زو کی وڈول آ بھول میں کھا ہوں ہے الم کئی قرباتے ہیں کہ آ میت کی میں تفاکروہ تم نوگوں کے ساتھ کی قرابت وغیرہ کا لحاظ میں کرتے اللہ کا الم ایس کی اللہ اللہ کرتے ہیں ہے کہ کسی بھی موکن کی قرابت وغیرہ کا لحاظ میں کرتے ہیں آ مت کے کامنیوم خاص تفاان مسلمانوں کے لئے جن سے مشرکین کا معاہدہ تھا اور آ میت کا مغیوم سب مسلمانوں کے لئے عام ہے کہ یہ کی موکن کوئیں بھٹھے۔

ولا تكرار، لان الاوّل على الخصوص حيث قال فيكم والثاني على العدوم لانه قال في مراد الله على العدوم لانه قال في مُوّدُن (المدارك)

ا یام قرطبی فرمائے ہیں کہ آیت 🚳 ش تمام شرکین کا بیان تھاجب کہ اس آیت ش یہود یوں کا بیان ہے کہ یہودی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ش کسی چیز کا لحاظ نیس کرتے۔

قبال السنسماس: ليس هنذا تكريراً ولكن الاوّل لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة (الترلي)

دوسراقول <del>-----</del>

بعض مغسرین کے نزدیک دونوں آیات کے مغمول میں تکرار سبادر مقصداس کا تاکیدہے کہ بیادگ اس جرم میں

پُوْرْنَتُوالْمِوَادِنْيَ مَعَارِنْ ٱبْلِتَ لِلْمِعَادِ ﴾ ﴿ الْمُولِدُ لَا يَكُونُ لِلْهِ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الْمُولِدُونِي مَعَارِنْ ٱبْلِتَ لِلْمِعَادِ ﴾ ﴿ الْمُولِدُ لِللَّهِ مُنْ الْمُولِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اس قدرصدے بڑھے ہوئے ہیں کہ عام انسانی قدروں کا بھی خیال نہیں رکھتے بلکہ اسلام وشنی ال کے خون کا حصہ بن چکی ہے۔ ملاحظ فرما ہے بیم ارت:

حدودانسانیت ہے گذرے ہوئے لوگ

حضرت لا موري حمر يرفر مات بين:

ان کوندکی کے ایمان کی پرواہے ندرشنددا ری کا لحاظ ہے، ندعبد کا پاس ہے بیتو صدودا نسانیت ہے گذر چکے ہیں۔ ( حاشیہ تعربت لا موریؓ)





الرِّيْنِ وَنُفَعِدُ لُالْالِيْتِ لِقُوْمٍ لِيَعْلَمُونِ ٥

ہیں اور ہم سجو داروں کیلئے کول کول کر احکام بیان کرتے ہیں

خااصه

قال فی سیل الله کا مقصد دین کی سر بلندی ہے ۔۔۔۔۔۔اور زیمن اور اس پر رہنے والوں کی اصلاح مطلوب ہے۔ اس کے سٹرکین و کفار کی بوجید یوں اور دوسرے جزائم کے بادجود بھی تو برکا درواز و کھلا ہے ۔ چنانچا ب بھی آگر وہ کفر سے لئے سٹرکین و کفار کی بوجید یوں اور دوسرے جزائم کریں تو شعر ف بید کہ وہ آئندہ کے لئے محفوظ وہا مون ہوں کے بلکہ اسلامی براور کی جس شامل ہوکر ان حقوق کے موسیق ہوں سے جن کے دوسرے مسلمان ستی جس ہو بھے بدح بدیاں بلکہ اسلامی براور کی جس شامل ہوکر ان حقوق کے موسیق ہوں سے جن کے دوسرے مسلمان ستی جس ہو بھے بدح بدیاں اورشرارتیں پہلے کر بچے ہیں سب معاف کر دی جائم گی ۔ اہل علم کو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ان تما م احکامات پر خوب غور وہ کرکے ان کو کان کا مات برخوب غور وہ کرکے ان کو بات کی ان کو بات کے ان کا مات برخوب غور وہ کرکے ان کو بات کی ان کو بات کی دوسرے کے ان کو بات کو کان کو بات کے ان کو بات کو بات کی دوسرے کو بات کی دوسرے کے ان کو بات کی دوسرے کی دوسرے کو بات کی دوسرے کو بات کی دوسرے کو بات کی دوسرے کی دوسرے کو بات کی دوسرے کو بات کی دوسرے کے کان کو بات کی دوسرے کو بات کو بات کی دوسرے کو بات کی دوسرے کو بات کو بات کو بات کو بات کی دوسرے کو بات کی دوسرے کو بات کو بات

مخقرتنير

امام قرطبی تحریفرمات بیں:

فان تابوا ای عن الشرك والتزموا احكام الاسلام فلخوانكم ای فهم اخوانكم فی الدین قال ابن زید: افترض قال ابن عباس: حرمت هذه دمله اهل القبلة وقد تقدم هذا المعنی وقال ابن زید: افترض الله الصلوة والزكوة وابی ان یغرق بینهما وابی ان یقبل الصلوة الا بالزكاة. (القرطبی) لیخی اگروه شرک سے قوبر کیس اور اسلامی احکام کا پوراا بهتمام کری تو وه تبارے بحائی بی دین بش رحضرت این عباس فرائے بیل کران آیت نے الل قبلہ کے قون (یعنی تاجاز قبل ) کوترام کرویا۔ بیمسئلہ پیپلے گذر چکا جاور ایمن تاجاز قبل کے ورمیان فرق کرنے سے انکار فرمادیا اور نخیرز کو قاکو فرش فرمایا اور این دولوں کے ورمیان فرق کرنے سے انکار فرمادیا اور بخیرز کو قاکو فرش فرمایا اور ان وقوں کے ورمیان فرق کرنے سے انکار فرمادیا اور بخیرز کو قاکو نور کی درمیان فرق کرنے سے انکار فرمادیا

حضرت ثناه ما حبّ ن ف الدين كانفظ عديجيب كالدبيان فروايا ب:

ئى ئىنچاللىقىلىنى مىغار ئى آئىلت للىدىدى ئىڭچىلىقىنى ( 99 سى ئىنچىلىچىلىچىلىقى ئىلىنى دۇرىيى دالتورقى دالتورقى د

میرجوفر مایا کہ بھائی بین تھم شریعت ہیں ۔اس سے بجھ لیس کہ جوفض قرائن سے معلوم ہوکہ فاہر ہیں مسلمان ہے اور ول سے یقین بین دکھتا ،اس کو فاہری تھم ہی مسلمان تین گرمعنداوردوست نہیا کیں۔(موضح القرآن) اللہ پاک رحم فرمائے اب تو وہ لوگ جو اسلام کے بید فاہری تقاضے بھی پورے نہیں کرتے ،نماز اورز کو ہ جیسے

التدیات رم مرمایے اب و وہ تول جواسلام نے بیطاہری تفاصل کی چرے ہیں مرے عمار اورد تو ہیں۔ فرائعن کا بھی اہتمام میں کرتے وہ مسلماتوں کے حکران اور رہتماہے ہوئے ہیں اور ان کا وگوئی ہے کہ وہ است مسلمہ

كخيرخواه اورتجات وبنده بيراللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم.

نكته\_\_\_\_\_

بعض منسر ین نے ای آیت سے یہ بلیغ کلتہ مجما ہے کہ کفارا در مشرکین جب تک توبہ ندکرلیں اس دفت تک اس قائل کئیں میں کہان پراعتمار کیا جائے اور ان سے دوئی کی جائے ای کی طرف آیت کے آخری جھے میں اشارہ ہے کہ ہم ان احکامات کو بچھدار لوگوں کے لئے کھولتے میں۔ ملاحظ فرما ہے بیرعبارت:

اگردہ (مشرکین دکھار) ایندائی مدارج کوشلیم کرلیں تو پھر جمیں ان ہے کوئی پر فاش نیں ، الل علم اس حقیقت کو یا د رکھیں کہ شرک دہت پرتی کے دلدادہ اور بہودیت دعیسویت کے شیدائی ان کے بھی دوست نہیں بن سکتے ، لیں وہ ایک لیے کے لئے بھی ان کی ددئی پراحماد نہ کریں۔ (تغییر الفرقان)

صاحب كشاف اورصاحب مدارك في آيت كي آخرى على العَلَيْمِ الْمُلَيْنِ لِلْكُوْمِ فَيَعَلَّمُونَ كَوْمِلْمُ الْمُلَيْنِ لِلْكُوْمِ فَيَعَلَّمُونَ كَوْمِلْمُ مَعْرَضَ مِعْرَضَ عَلَمُ مُلِيابٍ:

كانه قيل: وإن من تنامل تنقيصيلها فهو العالم تحريضاً على تامل مافصل من احكام البشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. (المدارك)

## اسلای برادری میں داخل ہونے کی تیمن شرطیں

صاحب معارف القرآن تحريفرمات بين:

"اس آیت نے دامنے کردیا کہ اسلامی برادری میں داخل ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں، اوّل کفر وشرک سے توبدد سرے نماز تیسرے زکو ق میکونک ایمان دائو ہوئی ایک اسرخفی ( مجھی ہوئی چیز ) ہے جس کی تقیقت کا عام مسلمانوں کو علم نمیں ہوسکتا اس کی دوطا ہری علامتوں کو بیان کردیا کیا بیٹی نما زادرز کو ق .....



خلاصه \_\_\_\_\_

اگریدلوگ اپ عبد و پیان کوتو ڑ ڈالیس (جس طرح بنوبکرنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنونزا مد پرحملہ کردیاا ورقر لیش نے تعلدا وروں کی مدد کی )اور تغرب بازندا کیں بلکد دین اسلام کے متعلق طعنہ ز فی اور گستا خانہ عب جو کی کرتے رہیں تو مجھ لوکہ اس طرح کے لوگ "ائمۃ الکٹر" ( کفر کے مرواد اور امام ) ہیں کیونکہ ان کی حرکات د کچھ کراور با تیں من کر بہت ہے کم عشل اور بیوتو ف لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لیس ایسے مرغنوں سے خوب جنگ کرور کیونکہ ان کا کوئی قول وہم اور عہد و بیان باتی نہیں رہائمکن ہے جہارے باتھوں سے بھی مزایا کرا پی شرادت ومرکثی ہے بازا ہا کیں یا کفروشرک سے تو برکر کے مسلمان ہو جا کیں۔ (طفس از عثمانی)

مشرکین کے ساتھ قال کے میز رات بیان ہورہ تے بینی دہ وجوہات جن کی بناء پرمشرکین سے قال کیا جاتا ہے، درمیان بین اس قال کی حدیثادی کہ جب تک وہ قوبہ بین کرتے یہ قال جاری دہ گاای قال کوفری طور پر جاتا ہے، درمیان بین اسٹان کی حدیثادی کہ جب تک وہ قوبہ بین کرتے یہ قال جاری دہ گاای قال کی خدات فی اسلام کی شان بین آستا فی الازم کرنے والی دہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں قادی معاہدہ کی خلاف درزی کریں وہ دین اسلام کی شان بین آستا فی کریں استان کی شان بین آستا فی کہ مردش کے کہ مردش کی خادت تو دہ جائے گی اور دہ برعبدی ادر فت انجیزی کے قائل تین روی کے یا نظروشرک سے تی باز آ جا کیں گے۔

کی خادت تو دہ جائے گی اور دہ برعبدی ادر فت انجیزی کے قائل تین سریا کی نظروشرک سے تی باز آ جا کیں گے۔

کا فروں کی طاقت اور شرارت تو ڈ نے کا بہترین طریقہ قال فی سبیل اللہ ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہاری تعافی ہے:

فَقَالِمَالَ فِي سَيبِيِّلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيُّنَ ۚ حَسَى اللَّهُ أَنْ كِلُفَّ بَأْسَ الْإِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَاللَّهُ اَشَدُّ لَهُ لِمُنْ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الم

حفرت تعانوي كي كنزديك آيات كادبط ال طرح سي كرآيت كسائد كاست كرآيت 🔞 مك

ے پہلے نازل ہو کمیں اور ان میں اس بات کی پیشین کوئی ہے کہ بیشر کمین (جن سے حدید ہے مقام پر معاہدہ ہوا تھا) اہنا معاہدہ توڑو ہیں گے .....اس آیت س میں بتایا کیا کہ جب وہ معاہدہ توڑو ہیں تو ان کے ساتھ الآل ہوگا اور اس کے بعد آیت س مشرکین کی طرف سے معاہدہ ٹوٹے کے بعد نازل ہوئی اور اس میں سلمانوں کوان سے لاال کا تھم دیا کیا تقصیل کے لئے ملاحظ فرما کی تغییر بیان القرآن ۔ (واللہ اعلم بالصواب)

اس آیت کریمہ بین مائمہ الکو" کفر کے سرداروں سے قال کا تھم ہے کفر کے سردارکون ہیں اس رقعوڈ ا آ مے مال کربات ہوگی پہلے اس آیت کی مخضر تشریح حضرات مفسرین کے اقوال کی روشی میں ملاحظ فرما کیں:

## تقريرة قطبىء

الم مرطبي في ال آيت كي تغير في ودن ويل فيتي تكات بيان فرمات بين:

🗗 دین اسلام کے کمی بھی تھم کی تو بین کرنا...... آے لکھتے ہیں:

وقال ابن المنذر: اجمع عامة اهل العلم علىٰ ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل

بعنی ابن منذر فر ماتے ہیں: الل علم کااس بات پراجاع ہے کہ جوکوئی محضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعمیراخی کے دوواجب القتل ہے۔

- @ رَبِيَّةُ مُكُنِيِّةً كَالِمَانِينَ اللهِ اله
- 🗨 والمراد صفاديد قريش ….. في قول بعض العلماء

بعض علا*ء کے فز* دیک اس ہے مراوقر ایش کے بڑے مردار ہیں جیسے ابوجھل ،عتبہ شیبہ۔

امام قرطی اس قول پرردکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیآ بیت جس وقت نازل ہو کی اس وقت تو قریش کا سرداری فقام ختم ہوچکا تھا کچھ مسلمان ہو بیکے تھے اور پکھامن ما تکتے پھرتے تھے۔

🤂 من اقدم على نكث العهد والطعن في الدين يكون اصلاً وراساً في الكفر.

جوكا فرجعي مسلما تول سے كتے ہوئے معاہد ك خلاف ورزى كر ساوروين كى كتا خى كرے وہ كغركاسروار ہے۔

جن مشركين في بنوفزاعد كے قلاف بنويكر كا ساتھ ويا تقاوہ سراد بي چنائي جسترت مذيف رضي الله عند في الله

( bir 1984年 1985年 198

آ مان تشير

صاحب انوار البران لكعة بين:

قاین و گی بیات فی ایسان ایسان

قریش کم تو مهدتو رہے تھے گر ترف شرط کے ساتھ ال کے عہدتو وی کے کیوں ذکر فر مایا؟ صاحب دول المعانی لکھتے ہیں: اس کا مطلب بیہ کہ وہ تفض عہد برقائم رہیں اور ایمان نداہ کمی تو الن سے قبال کرو۔ احتر کے ذہن پر بیہ وارد ہوا ہے کہ جملہ شرطیدالاکر آئے میرہ آئے والوں کی طرف اشارہ فر مایا ہے اور مطلب بیہ ہے کہ قریش کم کہ عبدتو وہ می ہے ہیں ان کے علاوہ آئے تعدہ بھی کا فرواں کی جو جماعت نعش مجد کرے اور تبیادے وین شل طعن کرے الن سے جنگ کرنا اور خاص کر کھتر کے سرخوں کو گل کرنے کا اہتمام کرنا ان لوگوں کی قسول کا کوئی اعتبار نہیں ، ایسے لوگوں سے قبال کرتے رہو گئے تو وہ تبیارے دین جی طعن کرنے اور جنگ کرنے کی ہست سے با ترجیں گے۔ (افوارالیمیان)

## آیت مبارکہ کے لفاظ کی تشریح

تغیر ماجدی شب ہے:

فَعَنَا يَتِلُونَ إِنْ مِنَّةَ أَنْكُلُولِ يَهِم وارول كُلِّ كَاتَم عُوام كُلِّ كَانْي نبيل بي سروارول كى تفرق اجتمام

وتصوصيت وتاكيد ك ليح بان حقل عوام فود بخوا منتشر يامطيع ومنقادمون كليس مر

اى قاتلوا الكفار (بحر) وخص الائمة بالذكر لانهم هم الذين يحرضون الاتباع على البقاء على الكفر (بحر)

تخصيصهم بالذكر لان قتلهم اهم لا لانه لايقتل غيرهم (روح)

آیت سے خاہر ہور ہاہے کہ معاہر جب معاہدہ کی کسی دفعہ کی بھی خلاف درزی کرے یادین پرطنس کرے تو وہ ناتض عبد (لینی معاہدہ تو ڑنے والا) ہوجائے گا۔

فيه دلالة عبلى أن اعل العهد متى خالفوا شيئاً مما عوهدوا عليه وطعنوا في ديننا فقد نقضوا العهد (الجصاص) (تفسير ماجدي)

## اَبْعَةُ الْكُفريعِيُ مُمْرِكَ سرداركون؟

قرآن پاک کے احکامات قیامت تک کے لئے ہیں، اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لئے اس آ ہے۔ یس کافروں اور مشرکوں کو ان کی شرارتوں، گٹنا خیوں اور ساز شوں سے بازر کھنے کارٹسٹر بیان فر مایا ہے کہ کفر کے ہا موں سے اڑو۔ جب بیادگ اپنی شرارتوں اور گئنا خیوں سے باز آ جا کیں کے اور ممکن ہے کفروشرک سے بھی باز آ کر مسلمان ہوجا کیں۔ امام قرطبی کھتے ہیں:

لعلهم ينتهون اي عن كفرهم وباطلهم واذيتهم للمسلمين و ذلك يقتضي ان يكون الفرض من قتالهم دفع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا في ديننا. (القرطبي)

بین امید ہے کہ وہ بازآ جا کیں سے اسپتے کفر سے اور باطل سے اور سلمانوں کو ایڈا میٹیجائے سے .....بس اس کا تقاضہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کا کافروں سے قبال کرنے کا مقصدان کے ضردکودورکر ناہو تاکدوہ ہمادے خلاف جنگ سے بازر ہیں اور ہمارے دین ہیں داخل ہوجا کیں۔

اکرکافروں کوان کی شرارتوں، فتدائیز ہوں، حمال ہوں سے باز رکھنا جا ہے ۔۔۔۔۔ہی مطلب بیبوا کواے مسلمانو اگرکافروں کوان کی شرارتوں، فتدائیز ہوں، حمتا خیوں سے باز رکھنا جا ہے ہواوران میں دین اسلام خوب پھیلانا جا ہے ہوتو پھر کفر کے سرداروں سے لڑو۔۔۔۔ تمیارا بیمقصد حاصل ہوجائے گا۔

یے قرآن پاک کی بیان فرمودہ جیب جنگی محکت مملی ہے۔ درامسل کفر اورشرک کا کوئی ایسا سچا نظریہ تو ہے نہیں کہ لوگ خوداس پر ہے رہیں۔ یہ بھاؤگ ہوتے ہیں جواچی طافت اور مسلاحیتوں کے ذور پرلوگوں کو کفروشرک پر جمائے رکھتے ہیں۔ اور چند دنیاوی مفادات ہوتے ہیں جنگی وجہ نے لوگ کفروشرک پراڑے دہتے ہیں۔ اب اگر کفر کے بڑے مرفنوں کو فتح کر دیا جائے تو باتی کا فروں کے لئے کفروشرک پرقائم رہنے میں کوئی خاص کشش ٹیس رہتی، چر

المتوالد في معاوف آليات المهداد من المعاد المعاد المام ا المام الم

سما ون سے مان ف وجر سے این اپ ویاون معاوات فی صرح میں سرا سے ہیں۔ یہ وہ وست سے ہیں۔ یہ وہ وست سے جب س سے پردے بیٹتے ہیں اور لوگ اچھی طرح سے سوچنے گلتے ہیں۔ تب اسلام کی فطری کشش آئیس اپنی طرف مینونتی ہے اور دو اُفرج در فوج اسلام میں داخل ہونے گلتے ہیں۔

تہنتہ انگلی سے قال کے دومینی بالکل واضح ہیں: پہلا یہ کدان اوگوں کومعلوم کر وجوکا فروں کے تظریاتی اور انتظامی سروار ہیں۔ نظریاتی سرخنے وہ جو انہیں کفروشرک برقائم رکھتے ہیں ، انہیں اسلام کے خلاف ہجڑ کا تے ہیں ، ان ان کے سامنے اپنے باطل مذہب کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور ان میں کفروشرک کا تعصب پیدا کرتے ہیں اور انتظامی سرخنے وہ جو کفروشرک کی طاقت کے لئے اسوال فراہم کرتے ہیں ، سیاسی اتحاد قائم کرتے ہیں اور انتظامی اور سنجالے ہیں۔ اور سنجالے ہیں۔

بدین سرخنے اگرداستے سے بناد بیے جا کیں آدباتی لوگ بہت تیزی سے امن اور ایمان کی طرف آجاتے ہیں۔ حضور پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی چنگوں ہیں اس قرآئی تکتے کو بہت بلوظ رکھا کیا ہے ۔۔۔۔۔ چنا نچیآ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم افراد کل ہوئے اور بہت زیادہ افراد اسلام میں واقل ہوئے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میں جنگون فی ویٹین اللہ آخوا بھا کا منظر خود مشاہرہ فرمالیا۔

''اگر یا وجود حبد کرنے کے پھر بھی بدلوگ بازندا کی ان بات کی یکو وقعت ندکریں، ہر جگدا سلام پر آ دازے کسیں، مسلمانوں کو مورد طعی وقت نے بنا کمیں اور اس امر کا اعلان کریں کہ جب تک اسلام کے نام لیوا پر بادنہ ہوں گے کروارش اس سے معمور ندیوگی ، تو ایسے لوگوں کا بہترین علاج ہی ہے کہان کے روسا و امر او اور ما اور صاحبان سیاست کو بالکلیے نیست و تا بود کرد یا جائے ، اس لئے کہ قوم کی ترقی کا دار دیدارا ورج وکست کا بخصارا نمی لیڈرول کے وجود پر ہوتا ہے ، تمام اعمال تو می کے بہن فرمدوار ہوتے ہیں، جس وقت بیش کیے گئے قوم خود بخودان تا شائند ترکات سے باز آ جائے گی اور چاروں طرف اس وصلاتی نظر آنے گئے گی کر ہے بہترین دل ودیار خرایات ہی محفوظ ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہے ہوتا ہے کہ وقت میں اور ان کا خرایات کی کوشش ہے ہوتا ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہے ہوتی ہے کہ وقت میں کی کوشش ہے کہ وقت ہوتے ہیں اور ان

ہوگی کے سرچشر کفرفنا ہوراڑائی کا مقصر بھی وراصل ہی ہوتا ہے کے خالف قوت کے بعضاء دارکان فنا ہوجا کیں جوفساد کے اصل بانی ہیں۔ (تغییر الفرقان)

مسلمانوں کے ممالک بیس رہنے والے ذمیوں کی حفاظت مسلمانوں پرلازم ہے اور اسلام بیس اس کی بہت خت تاکید ہے لیکن اگر کوئی ذخی اسلام پر طعنہ زنی یابد زبانی کرے تو وہ ذخی نیس رہے گا اور اسے آل کیاجائے گا۔ امائم فنی ککھتے ہیں :

اذا طبعين الندّمي في دين الاسلام طعنا ظاهرا جاز قتله لان العهد معقود معه على ان لا يطعن فاذا طعن فقد نكث عهده وخوج من الذمة. (المدارك)

معرت شاه میا دب جمی ای آیت کی تغیری کھتے ہیں:

" اگر ثابت ہوا کید کا فرعیب و بتاہے ہمارے دین کووہ وقی شدیا" (موضح القرآن)

ابهم نکلنه

جولوگ دین یارسول علی الشعلیدوسلمی شان میں ہے اولی، برزبانی اور گمتا فی کرتے ہیں وہ شیطان کے خاص کار تدے ہوتے ہیں ان لوگوں کوا گرند مارا جائے اور نفرت کا نشاندندینا یا جائے توشیطان ان کواور جمت ولا تا ہے اور وہ خود کو دانشوراورد تی ہیں جو اگر تی اراج ہیں اورا چی خرافات کو قد ہب میں شال کرتے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہود ہے ، نصرانیت اورد کی فیشش کرتے ہیں۔ آپ یہود ہے ، نصرانیت اورد کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہود ہے ، نصرانیت اورد کی فیاب شی خور فرما کی آپ کو بیٹ ارفرا فات اور گستا خیاں فد جب کا حصر نظر آئیں گی۔ اس لئے اسلام کی حفاظت کے لئے اس طرح کے مردود لوگوں کو ''ائمد الکو'' قراروے کران کو مارتے کا تھم دیا گیا اور مسلمانوں نے ہرزمانے بیش اس تھم پڑھل کرنے کی تعمل جذبے کے ساتھ کوشش کی ۔ جس کا فائدہ الحد للہ ساری و نیا کے مسلمانوں نے ہرزمانے بیش اس تھم پڑھل کرنے کی تعمل جذبے کے ساتھ کوشش کی ۔ جس کا فائدہ الحد للہ ساری





# الرَّسُولِ وَهُمُ بَدَءُ وُكُورًا قَالَ مَرَّةٍ التَّفْشُونَهُ وَعَاللهُ

كرنے كا امادہ كيا اور انہوں نے پہلے تم سے عبد تكنى كى كيا تم ان سے ذرتے ہو اللہ تعالى ]

## اَحَقُ أَنَّ تَحْشُونُهُ إِنَّ كُنُ نَدُ مُؤْمِنِينَ ﴿

زیادہ عقدار ہے کہ تم اس سے ڈرد اگر تم ایمان دالے ہو

خلاصه

اے سلم آنوا کیا تم ان لوگوں سے قبال نیس کرتے جنیوں نے اپنی قیموں کو تو ڈوالا اور دسول اللہ سلی اللہ طیہ وسلم کو کہ معظمہ سے تکال وسینے کا ارادہ کیا اور پھر خود علی جنگ کی ابتداء کی لین بی نی نزاھ کے مقابلہ میں جونہا دے مطیف شخص تی بکر کی مدد کی ۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہواور قبال نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالی اس کا زیاوہ حقد ارہے کہ تم اس سے ڈرو، اس کا تھم مانو اور قبال مست چیوڑ واکرتم ہؤئن ہوتو ایمان کے تقاضوں کو پورا کروجس میں تھم قبال کی تقیل بھی ہے۔ (انو ارالیان شخص)

#### جهاور المحاراب رباب

المام في آيت مبادك يدجام ومحمر تغير كرت إلى:

اَلَا تَقْالُونُونَ قُونَهُا كَالْمُوا آيَهُما لَهُمُ التي حلفوها في المعاهدة و هَمْوُل بِرَخْوَا إِللَّوسُول من مكة وَهُمُ بَنَ مُوكُونُ مُرَوَّ بِالقتال والبادي اظلم فما يمنعكم من ان تقاتلوهم وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليها ثم وصفهم يما يوجب الحض عليها من نكث العهد واخراج الرسول والبدء بالقتال من غير موجب أَنَّ فَنْهُ وَلَهُ مَ توبيخ على الخشية منهم فَانِكُ أَحَقُ أَنْ تَعَشَّمُونَهُ بِان تخشوه فقاتلوا اعداء ه وَنَ كُنْ تَكُونُهُ مُ تُوبِيخ على الخشية منهم فَانِكُ آحَقُ أَنْ تَعَشَّمُونَهُ بِان تخشوه فقاتلوا اعداء ه وَنَ كُنْ تَكُونُهُ مُؤْمِنِينَ

فلخشوه ای قضیة الایمان الکامل ان لا پخشیٰ العومن الا ربه ولا پبلی بمن سواه (العدارك) اس عبارت سے چتم انجرمعلوم ہوگیں:

🕕 اس آ بهت ش قال ند كرنے برعارولا في كى بـ

كَ فَتَوَالِّهِ وَادِنْيُ مِعَادِنَ ٱلْمِعَادِ كِنْ فَيْكُونِ مِنْ فَيْكُونِ مِنْ فَيْكُونِ الْمُولِيَّةِ فَيْ

- 🗗 اس آیت پس قال کرنے پرابھادا کیاہے۔
- اس آیت میں وہ تین اسباب بیان فرمائے کئے ہیں جن کی وجہ سے تمال ضروری ہو کیا ہے: (الف) عہد فکنی۔ (ب) رسول الله علی الله علیہ وسلم سے ان کی وقتی۔ (ج) بلا وجہ جنگ شروع کرنا۔
  - کافروں ہے ڈرکران ہے جنگ نہ کرنا قابل قرمت الل ہے۔
  - o الله تعالى ئ ورف كا تقاضديب كراس كريشمول عقال كياجات-
- ایمان کالی کانفاضدیے کہ وکن اللہ تعالی کے مواکس سے ندو مصاور اللہ تعالی کے مواکسی کی پرواند کرے۔ حضرت لا موری کھنے ہیں:

اسہابِ محاصت (جنگ اور دھمتی کے اسہاب) میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھمن میں مطاوہ اس کے ان کی خیافت کی آیک ولیل یہ بھی ہے کہ دوا پی تسمول کا کوئی ٹھاظ میں کرتے جب جا جے میں توڑڈ النے جیں۔ (حاشیہ صفرت لا ہوریؓ)

#### اورزياده جوش دلاياجار ہاہے

" اس آ ہت میں مسلمانوں کواور زبادہ جوش ولا یاجا تاہے کہ آن کھارے کیوں ٹیمیں جنگ کرتے ،جنہوں نے اپنے عہدنا موں کی بردانسول الله علیہ وسلم کو کمہ میار کرسے نکالنے کی کوشش کی۔

اَكِ جُدا تاب: وَ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِائِنَ كَفَرُوْ إِنْ يَنْكُولُوا وَيَعْتُلُونُو اَوْ يَعْتُلُونُو اَوْ يُعْرِجُونُهُ (٢٠:١) مورة محد شرقرالا: يُخْرِجُونَ الزَّسُولَ وَإِيَّاكُوانَ تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبِّكُمْ (١:١٠)

ایک مقام پر بون ارشاد قربایا: و آن کا دی ایک تیافی آن که دی الآدین بیک بین الآدین بیک بین بیک بین از دین ارساد می ارساد می درست از این کا دی از است کے ساتھ خصوص نیس ، بلکداب بھی ان کا نفین کی سعی دکوش کی اور پنش کی ان کا نفین کی دورت کے ساتھ خصوص نیس ، بلکداب بھی ان کا نفین کی می دکوش کی کہا ہے کہا ان کو کو مرکز اسلام سے نکال دی اور خوداس پر قابض ہوجا کی چرابات ایک کی ان کو کو لکوں کی طرف سے ہوئی ہے ہے آم ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے ہے آم ان لوگوں کے طرف سے کو ان بین جنگ کرتے کہا ان سے ذریتے ہو جمہیں تو صرف ایک اللہ تی سے ڈریا جاہئے ای کے قانون کی حفاظت اور نشر داشا عت کا خیال جمہیں ہروفت دامن میرد ہے" (تغییرالفرقان)

## ايماني غيرت

" ایمان وانوں کو آئیس کے ایمان کی غیرت اور واسط دلایا ہے کہ ان مردود کا قروں سے ڈرنا بی کیا، ڈرنے کے تاثال تو بس اللہ بی ہے ہوگہ وہ تائی ہوئے ہوگہ وہ تائی ہوئے ہوگہ وہ تائی ہوئے ہوگہ وہ سے ان سے اس لئے ڈرتے ہوگہ وہ مامان اور جعیت زیادہ دکھتے ہیں؟ ڈرایے موقع پر ایک حد تک امر طبعی ہے اور اس کا علاج ایمان باللہ کی تشیت وقع بدت ہے۔ ( تشییر ما جدی)

یعنی اللہ تعالی برایمان کومنبوط کرناطیعی خوف کا علاج ہے اس لئے ان کشتم موشین قرما کراس علاج کی طرف تیجہ ولائي گئي ہے۔ امام قرطبى كأعجيب جمله الم قرطمًا فَاللَّهُ أَحَقَى أَنْ تَحْشَدُوهُ كَالْمِيرِسُ لِعِيدٍ إِن اى تخافوا عقابه في ترك قتالهم، من ان تخافوا ان يثالكم في قتالهم مكروه. یعنی اس مزاے ڈردجو جہاد نے کرنے کی دجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے گئی ہے نہ کہ اس تکلیف ہے جو جہاد میں تنهيرا فكأستى يب تقرير رازي المام دازي في السرة بت وتفصيل من تكهاب ويل شراك ككلام كا خلاصه لا حظافر ما تمين: ربط أعلم أنه تعالى لما قال فَكَايَالُوٓ أَيْمَةَ الْكُثِّرِ أَتَبِعِهُ بِذِكْرِ السببِ الذي يبعلهم على مقاتلتهم فقال آلائكارتكون فكومنا كالكفوة می فی آیت ش ائمة اللفرے قال كا تھم فرما يا اب اس آيت من وه اسباب ارشاد فرمائے بيں جوائمة الكفر كے خلاف قال يركم واكرة والفي بين..... يحن اسياب: واعلم انه تعالىٰ ذكر ثلاثة اسبياب الخ الشرتعالى خاص آيت بيس تمن ايسے اسباب وكرفر مائے ہيں جن ميں سے اگر آيک بھي ان ميں بايا جائے توان عدلانالازم موجائ يرجائيكم تنون اسباب بتع موجاتين: 🕕 عبدهني ..... پس معلوم جوا كه معايده تو زنے والے كفار سے لا تا دوسرے كفار كى برنسبت زياده افضل ب تأكددهمرول كالتعبيبة وجائف 🗗 رسول الله ملى الله عليه وسلم كو فكالے كى فكر كرنا ..... بدوه اجم ترين سبب ب جس كى وجد سے قال الازم 🗗 ان كى طرف ئەتقال كا آغاز مونا ..... جہادیرا بھارنے کے مزید حیارا سباب ان تن اسباب كذكر ك بعداد شاوفر مايا: وكالمنتوكة من الله أستى أن تعضيره أن كالمنتوة والمن كالمنتائع من والمناقرة اس کلام ہے مجی الآل کرنے سے تھم کو مزید بھار طرح سے قوت لی: • است سادے اسباب کوبیان کرنے سے قال کے تھم کی تاکید ہوئی 🛈 جب کسی کو کہاجائے کیاتم استے دشمن ے ڈرتے ہوتو وہ اس بات میں عارمحسوں کرتا ہے اور غیرت میں آجاتا ہے۔ یہال بھی فرمایا ممیا کیا تم ان کافروں ے ڈرتے ہو؟ کو مارائی آسٹی آئ تک شنگوہ سے کویا یہ مجمایا کیا کدا کرتم نے کی سے ڈرنا ہے تو پھر اللہ تعالی اس بات کا زیادہ حقد ارب کہ اس سے ڈرو کیونکہ اس کی قدرت، بروائی اور جلال کی کوئی صفیوں ہے اور کا فرول کی طرف سے زیادہ جو تقصال تمہیں گئی سکتا ہے دہ ہے آل ہونا (اور موسے قو دیسے ہی آئی ہے) جبکہ اللہ تعالی کی

ور المراق المرا

طرف ہے قیاست کاشد بدعذ اب اورونیا کی لازی دات تہیں پنچے کی ( اگرتم نے اس کی نافر مانی کی)۔

## فتح مکہ کی ترغیب ہے

حضرت ابن عماس نقل كيا كيا بيا به كديداً بين الفقح كمن كي ترخيب بين نازل بدونى به مرض بعري فرمايا كريمكن بين كيونكه مورة برأة فقح كمد كها يك سال بعد نازل بوئى بهد ( فنص الآنسيركيير ) حضرت تعانوي كاخيال بحق بي به كريداً يات فق كمد بيلي نازل بوئي اوران بين ترخيب ب فق كمد كل م ممرا كومفسرين حضرات اي بات كي قائل بين كريداً يات فق كمد كي بعد نازل بوئي روانداعلم بالصواب )





كُوْ فَنْرُوهُ مِقَادِفِي مَعَارِفَ ٱلْبِلْتِ الْمِعَادِ كِيْنِي فَيْكُونِهُ ﴾ ﴿ الْمُولِدُ فِي مُعَارِفَ ٱلْبِلْتِ الْمِعَادِ كِيْنِي فَيْنِي الْمِعَادِ كِينِ فِي اللَّهِ فَي مُعَارِفَ ٱلْبِلِينَ الْمِعَادِ كِينَ مِنْ مُعَالِدُ مِنْ مُعَالِدُ مِنْ أَنِيلِتِ الْمِعَادِ كِينَ مُعَالِدُ مِنْ أَنِيلِتِ الْمِعَادِ كِينَ مِنْ أَنِيلِتِ الْمِعَادِ كِينَ مُعَالِدُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَادِ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعْلِيقًا لِينَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَادِيلًا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعَالِينًا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعَالِيقًا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعَالِيقًا لِللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعَالِيقًا لِينَا لِلْمُعِلِّي اللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي لِللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهِ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِينَا لِلْمُعِلِّي لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهِ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِي مُعْلِيقًا لِمُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِي مُعِلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِلَّهُ عَلَيْكُمُ لِلْمُ لِلْمُعِل

ونياء بزولى ، واكن بقوسته غضبيه كاغلط استعال وغيره .

اورانشد تعالی ان کے دلوں کے آم اور رئے کو دور فرمادے کا .... بینی ان کی حر تیں خوشیوں میں بدل جا کی گئی اور انشد تعالی ان کے دلوں میں بدل جا کی ، کفر وشرک کے پہار ہوں نے جوظلم کے ان کی وجہ ہے ایک خاص حتم کی مختن مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ کمز دری اور ہے لیں کے دلوں میں کا فروں کا برظلم اور ان کی ہر بدز بانی ان کے دلوں پرزخم لگاتی ہے۔ جب جہاد کے بعد رفتے ملے کی تو دلوں کا بیمار اقم اور دنج وحل جائے گا۔

وردانشہ پاک جہادی برکت ہے جس پر جاہے گا توبہ کے دردانے سے کھول وے گا۔ کافراپی ذات اور رسوائی در کے کر تورد فائر کے بہت موں کو توبہ کے کر تورد فائر کریں سے اور مسلمانوں پراترتی ہوئی تصرت دیجہ کران کا ذہن بدلے گا تب ان بھی ہے بہت موں کو توبہ کی توبہ اور گنا تا ہوں ہے معالی تعیب ہوگی۔ کی توبہ سے توبہ اور گنا ہوں ہے معالی تعیب ہوگی۔

الله تعالی علم والا اور حکمت والا ہے۔ وہی جاتیا ہے کہ س چیز میں بندوں کا فائدہ اور کس چیز میں تقصان ہے اورونی ہرایک کی حالت جان کر حکمت کا معالمہ کرتا ہے۔

بظاہر جنگ و قال میں نقصان نظر آتا ہے مکرعلم و مکست والارب اس تھم میں طرح طرح کے فائدے ارشاد فرمار ہا ہے ہیں ایمان والول کوائی کی بات مانی جاہئے۔

مخقهروجامع تفبير

"اس آیت بین مشروعیت جهادی اسلی محمت پرمتنب فرمایا ہے قرآن کریم بیل اقوام ماہید ( کقری ہوئی قوموں )
کے جو تھے بیان فرمائے جیں ، ان سے فلاہر جوتا ہے کہ جب کوئی قوم کفر وشرارت اور انبیا وہیم مالسلام کی محقہ یب
وعداوت جی مدے یوجہ جاتی تھی تو فقدرت کی طرف سے کوئی تباہ کن آسانی عذاب ان پرنازل کیا جاتا تھا جس سے
ان کے سارے مظالم اور کفریات کا دفعۃ خاتمہ ہوجاتا تھا۔

فَكُلُّ اَعَدُّنَا لِهِ لَا لَهُمْ فَقَ الْهُمُ مِثَنَّ اَثَرْ سَلَنَا عَلَيْهِ سَاجِيبًا \* وَمِنْهُمْ مِثَنَ اَخَدَا ثَكُ الطَيْسَعُهُ \* حَنَّ خَسَفْنَا بِهِ الْإِثْهُمَ \* وَمِنْهُمُ مِثَنَ اَغُوقُنَا \* وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمُهُمُ وَ لَكِنَ كَانُواَ الْفُسُهُمُ وَمِنْهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ (العظليون ، ؛ )

کوئی شبہ بین کو دنیا جس کہ عذاب کی بیا تسام بہت ہفت، مبلک اور آ کندہ لسلوں کے لئے عبر تناک جیس لیکن ان صورتوں جل معند بین کو دنیا جس معذبین کو دنیا جس کہ کہ دیا ہے جادی اصلے عذاب دیے باتی رہتا تھا، سٹر دعیت جہادی اصلی عرض و فایت بہ ہے کہ کمذیان و معضین کو تن تعالی بجائے بلا واسطے عذاب دیے کے ایج تعمل و فادار بندوں کے ہاتھ سے سزادلوائے ، سزادہی کی اس صورت میں بحر بین کی در سوائی اور تناصین کی قدر افزائی زیادہ ہے۔ و فادار بندوں کا لفرت و تلبہ علائے تا ہم ہوتا ہے۔ ان کے دل بید کھ کر شندے ہوتے ہیں کہ جو اور کی تاکید و درحت اور کی تاکید و درحت اور کی تاکید و درحت

ے اٹمی کے رحم وکرم یا صدل وافعاف پر چھوڑ دیے سے ہیں۔ کفر دیاطل کی شوکت ونمائش کو دیکے کرجوالی ہی تھنے مرجے سے یا ہوضعیف و مظلوم سلمان کفار کے مظالم کا انتظام نہ لے سکنے کی وجہ دل بنی ول جی خیفا کھا کر چپ ہو رہے تھے جا وفی سبیل اللہ کے در اید ان کے قلوب سکین پاتے ہیں اور آ خری بات بیہ ہے کہ خو و جمر بین کے تن جی مزادی کا پیطر یعت نہ بہت مکن ہے بھی مزادی کا پیطر یعت نہ بہت مکن ہے کہ مزادی کا پیطر یعت نہ بہت مکن ہے کہ حالات سے جمرت حاصل کر کے بہت میں کو تب اور ہا کے وجہ کا درواز و کھلا ہوا ہے، بہت مکن ہے کہ حالات سے جمرت حاصل کر کے بہت ہے جمروں کو تب احسیب ہوجائے، چنا نے صفور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دمان میں ہوا کہ جو اگر بیا کا طفہ بھوٹ کر گئی ہوئے اللہ علیہ وہائے کہ جا کہ کوئی ہوئے گئی ہوئے گئ

#### جبادی نکات ازامام رازی رحمه الله

ا مام رازیؒ نے ان دوآ یات کی تغییر یک کی جہادی کے بیان قرماے ہیں .....امام صاحب کی تقریر کا خلاصہ ملاحقہ فرمائے:

سیجیلی آبت ش الله تعالی نے جہاد کا تھی آگا تھی آپائی تھی آبار ہے۔ فرمائی جن میں سے ہرایک اقدام جہاد کولازم کرنے والی ہے۔اب اس آبیت میں اللہ تعالی نے پھر جہاد کا تھی دہرایا ہے اوراس میں جہاد کے پانچ فتم کے قوائد کو ذکر فرمایا ہے۔

یکی بھٹے انٹائی باتیں بیکٹی ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی انہیں تہارے ہاتھوں سے عذاب دے مگا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سنے کافروں کو جو تکلیف کینٹی ہے اللہ یا ک نے اسے" عذاب" کانام دیا۔ بیعذاب بمی آل کی صورت میں ہوتا ہے بمی قید کی صورت میں اور بمی مال جیننے کی صورت میں ۔عذاب میں بیتمام مورتمی داخل ہیں۔

وی فریستی اورادشد پاک آئیں رسوافر باے گا، بدرسوائی دنیا بیل بھی ہوگی فریستی ویک فریستی ویک میلیقی مسلمانوں کا غلبہ آبک ہی جونی میں موسلی اور سلمانوں کا غلبہ آبک ہی جونی ہوئی اور مسلمانوں کا غلبہ آبک ہی چیز ہے تو آب ہے ہے گارہ میں کا جواب ہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ذات اور رسوائی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ٹل جائے آب ہے کہ کا جواب ہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو ذات اور رسوائی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ٹل جائے مسلمان علیہ کا فائدہ ندا تھا میں تو میں ہوگئے میں ہوئے کہ مسلمان اس فی اور غلبے کا فائدہ ان ان میں اور میں ہوئے کہ انہوں کے باتھوں ہے کہ اور غلبے کا فائدہ ان اس فی اور غلبے کا فائدہ ان ان ان میں ہوئے کہ ان کہ واٹھ ان کی دور سے مسلمان اس میں ہوئے کہ انہوں کے باتھوں ہے کہ اور خلبے کا فائدہ ان میں گارہ ہوئے کہ انہوں کے باتھوں کے باتھوں ہے کہ انہوں کے باتھوں ہوئے کہ انہوں کے باتھوں ہوئے کہ انہوں کے باتھوں ہوئے کہ کہ انہوں کے باتھوں ہوئے کہ کہ کو باتھوں کے باتھوں ہوئے کہ کو باتھوں کو باتھوں کے باتھوں کو باتھوں کو باتھوں کو باتھوں کی باتھوں کی باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کے باتھوں کی باتھوں کے باتھوں کی باتھوں کی باتھوں کے باتھوں کو باتھوں کے باتھوں

وَيُنْ وَبُ عَيْظَ قَلْوْيُومَ اوران كونول في كودوركردك بن داول كاشفاء تواس في اوراس حداد ك

و المرابع المر

وعدے ہوئی اور ولول کاغم کتے کے ملنے ہے دور موااس لئے دونون میں تحرارتیں ہے۔

ان آیات بنی جواحوال میان ہوئے ہیں وہ سب فتح کمہ کے ذریعہ مسلمانوں کونعیب ہوئے اس لئے کہا جاسکیا ہے کہ بیآ یات فتح کمہ کے بارے میں نازل ہو کئیں۔ (تغییر کبیرفنس)

ا مام ازی نے و یکٹوٹ ادائی علی من یکھائی کے کہی دوعتی بیان فرمائے ہیں ایک معنی بیبیان فرمایا ہے کہ جہاد کے در بید خودمسلمان مجاہد کو توبیک مقام نصیب ہوتا ہے۔ پھر جہاد کے در بید بجاہد کو توبیف ہونے کی پانچ بہت ولیسپ وجوہات بیان فرمائی ہیں، طلب کم تغییر کبیر ہیں طاحظہ فرمالیں۔ جبکدا کٹر مفسرین کے نز دیک توبہ سے مراد کا دمشر کیون کی توبہ ہے او بہت مراد کا دمشر کیون کی توبہ ہے او بہت مراد

والـذيـن تـاب عـليهـم مثل ابي سفيان وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن ابي عمرو فانهم اسلموا ..... (القرطبي)

يعنى ال تين حضرات كوالله ياك في توبيك توفيق مرحت فرمانى اورو ومسلمان موسك.

## یہ خوشجری قیامت تک کے لئے ہے <del>۔۔۔۔۔</del>

علامداً اوی نے روح المعانی میں ایک سوال اور دمجراس کا جواب ذکر کیا ہے ملاحظ فرمائے صاحب انوار البیان

فأنده

 غَرْمَتَوْلَوْقِ مَعَادِفَ ٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ يَكُونَهُ هِيْ ﴿ ١٥٥ ﴾ يَفْرِهُ مُونِيَّةٍ مِنْ وَلَهُ وَا

تكلته

المام في لكهة بير:

ولما وبسفهم الله على ترك القتال جرد لهم الامر به بقوله كَايِّتَاتُوهُمُّ ووعدهم النصر ليثبت قلوبهم ويصحح نياتهم بقوله يَعُمَّلُهُمُّ اللهُ يَأَيَّنِ يُكُرُّ

تحییلی آیات میں قال دکرنے پر عارد لائی تھی تواس آیت میں جہاد کا صاف اور واضح تھم دیا اور فرمایا تا آیات ہے تا اور مسلمانوں کے ساتھوا پی تصریت کا وعدہ فرمایا تا کدان کے دلوں کو مضبوط کردے اور ان کی نیم و کو فالعس کردے چنانچے فرمایا: پیکھی بھٹ مندان کے آیات ہے تھی المدارک)

## 

انیس محل کردانلد تعالی انیس تهارے ہاتھوں ہے سزا دیتا جاہتا ہے تا کہ تمہارے سینے شندے ہوں جس طرح انہوں نے تہمیں بیذاء دی تھی تم بھی بدلہ لیادہ انڈرتعالی مومنوں کے دل کا عسر نکلوائے گاہاں ان کا فروں میں ہے جس کوچا ہے گا ایمان دے دے گا۔ چنانچ ابوسفیات اور عکرمہ بن انی جمل کواسلام نصیب ہوا۔ (حاشیہ حضرت لا ہوری)

#### نكته

علامها نوى كلي يي:

وقيد انجز الله تعالى جميع ما وعدهم به على اجمل مايكون فالآية من المعجزات لما فيها من الاخبار بالفيب ووقع ما اخبر عقه (روح المعاني)

ماحب كشاف لكيع إلى:

وقد حيصل الله لهم هذه المواعيد كلها فكأن ذلك دليلًا علىٰ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة نبرّته (كشاف)

#### مظلومول کے ساتھ یالندتھ کی اور اسکے رسول کی مدر

امام قرطبيٌّ لكنت بير:

وكانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم فانشد رجل من بني بكر الخ

ئىل ئىنچالىدىنى مەنىرىن آلىات ئالىمەلدىن ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ داستۇرىگى داستۇرىگە ئ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن ئالىمەلدىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىل

خزاء قبیلہ نی کریم سلی الله علیہ وسلم کا علیف تھا، قبیلہ بؤیکر کے ایک محض نے صفورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی گستا فی جیں اشعار پڑھے، ترناء قبیلے کے کی فرد نے اسے کہا اگر تو نے دوبارہ بیر ترکت کی تو جس تہا را معترق ڈروں گااس نے دوبارہ وہی اشعار کے تواس فرزا گی نے اس کا معترق ڈریا اس پر دونوں قبیلوں جس قبال مجڑک اٹھا اور فزاہ ہے بہت سے افراد کی کرد ہے تھے، عمر دین سالم بنو تر اعد کے ایک دفد کے ساتھ آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت جس صاخر ہوئے اور آپ کو پوری بات بتائی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے دونا در آپ کو پوری بات بتائی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو صفرت میں وشد رضی اللہ عنہا کے محمر تشریف نے بوٹ اور آپ کو پوری بات بتائی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم حسل بھی کرد ہے تھے اور دیم می فرماد ہے تھے کرا کر میں نے بنو فزاہ کی مدونہ کی خدود کے سالی اللہ علیہ وسلم کے بنو فزاہ کی کرد ہے تھے اور دیم می فرماد ہے تھے کرا کر خروج کا تھی در واقعہ کی طرف خروج کا تھی در القرطی )

اس فرح آیت کریریں ویشنی حداد و تو ایس اس قبلے میں این انداز اندے مظلوم سلمان ہیں۔ اس قبلے کے افراد سلمان میں اس قبلے کے افراد سلمان میں کے انداز میں اس قبلے کے افراد سلمان میں کے لئے ملاحظ فرمائے تغییرالبحرالحیا۔

صاحب كشاف اورعلامداً لوى في حضرت ابن عباس رضى الدعنما كاليول تقل فر الاي

انهم بطون من اليمن والسباء قدموا مكة واسلموا فلقوا من اهلها اذي كثيرا فبعثوا الي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون اليه فقال عليه الصلوة والسلام "ابشروا فان الفرج قريب"

ریمن اور سیاہ کے تبائل کے بچوشفرات شے جو کمہ آئے شے انہوں نے اسلام تبول کیا تھا چنا نچیانہیں کمہ والوں کی طرف سے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسپنے دکھ کی شکا ہے۔ بہبجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا:

ووجهين خوشخري مواجهه مالات بهت قريب بين " (روح المعالى)

جن موسین کے دلوں کوشفا ولی دہ فرا عربھی جی اور یمن ادر سیاد کے بیمظلوم حضرات مجی اس کے اولین مصدا آن جی محرآ بیت کامفہوم اور مصداق آیامت تک کے لئے عام ہے۔ امام این کیر قرماتے جیں:

وهذا عام في المومنين كلهم (ابن كثير)

بيسب مسلمانوں كے سلتے عام ہے كرجها وكى بدولت ان كول كوشندك نعيب موتى ہے۔

#### مظلومول کومسرے کا حاصل ہونالان کو کام پر کھڑا کرنے کے لئے ضروری ہے

تغييرالغرقان من ہے:

" تم جنگ کے لئے آ مے برحوتو حسب ذیل فوائد حاصل ہوں ہے:

حضرت موی علیدالسلام کے ذبانہ تک انبیاء علیم السلام کے بعین کی تعداد کم تھی اس لئے اس وقت تک امتوں کو عذاب دینے کا قانون بیر تھا کہ آف ارضی دیمادی سے ان کو ہلاک کردیا جاتا ہ کر جب ایجا تداروں کی تعداد شری اضافہ موری کیا تو اوری کے انتقاد شری اضافہ میں کو انتقاد نہیں ہوتا کیا تو پھر خودان کے ہاتھوں کا نفین کو ڈیل کیا جانے لگا اب خود سلمان می الشد تعالیٰ کا (جازاً) دست مل بن کری و صدق کی شرواشا عت کریں گے۔ اورا کر انہوں نے ایسانہ کیا تو پیستہ بیان کو و گانی و گئے تو آئے تھا کہ کو تو آئے تو آئے تو گئے تو آئے تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ مطابق ڈیل ہوں ہے۔ جب ان الوگوں (مینی مشرکوں ، کا قرول) کا تی متروری قرار یا کیا ہے تو بہتر ہے کہ بیا کا مسلمانوں کے ہاتھ ہے سرانجام یائے ، کیونکہ آئیں ہوائے کا مشافہ کا مشافہ کا مشافہ کا مشافہ کا مشافہ کی است بہت ہوتا ہے ہیں۔ اس کے اس کے اس کے مسلمانوں کے ہاتھ ہے بیان میں کو اس کے جو اس کو مرور حاصل نہیں ہوتا ، اس کی است بہت ہوجاتی ہے اس کے عوامی ہوتا ہے ہیں۔ اس کے اب آگر سنمان ان بینے ہاتھ ہے کفارگول کریں کے تو ان کی خبیعت میں سرت کو اس کی مسافہ کی کا میانہ کی امرور کا جو ابتدا ، میں کا امران کو حاصل ہوا تھا جس کا ان کی نہیں ہوگا کہ ان کفارش کی اوری کا دری اوری کا کر اوری کی اوری کی اوری کا دری کو کر دری کو انداز کی ان کا دری کی تھیں۔ اس کے اب آگر میں کا امران کی خوات کی اس کو کر انداز کی تھی ہوگا کہ ان کفارش کو دری تو اوری کے مطابق اس میں ورکا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ دری کو ماشل ہوا تھا جس کا ان کی تھیے ہوگا کہ ان کفارش کی حدالے کر ان کا دری کے تو انداز کا کر بی کے تائی میں کرانٹر کی دریت و مضرت کے مشتی قرار یا کہی گے۔ " (تفیر اللہ کا کہ ان کفارش)





مشروهیت جبادتی سیمل الله کی ایک اور حکست بیسب کدایمان اور بندگی کے ذبانی دعوے کرنے والے تو بہت ہیں،
ایکن جب بحک استحان کی کسوئی پر پر کھانہ جائے تو کھر اکھوٹا ظاہر نہیں ہوتا۔ جباد کے ذریعہ اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ
کتے مسلمان ہیں جواس کی داہ یس جان ومال قربان کرنے کو تیار جیں اورا اللہ، رسول اور مسلمان کے سواکسی کو ایٹاراز داریا
خصوصی دوست بناتا تھیں چاہے ،خواہ وہ ان کا کتان قر جی دشتہ دار کیول نہ جوہ بی معیار ہے جس پر موشین کا ایمان پر کھا
جاتا ہے ، جب تک عملی جباد نہ موسرف زبانی جع خرج سے کامیابی عاصل تھیں ہو کتی اورا للہ تعالی کو تہارے سب کاموں کی
یوری خبر ہے ہیں آگر جباد شرح ہی کرو کے باسستی کرد کے بی کے موافق جزامد سے گا۔ (افض از علی فی جیان القرآن)

## جهادك ذريع يقتق السيح مسلمان متناز بوجلت بي

ماحب انواداليمان تعيزي:

"اس كے بعد جہادى ترخيب دية بوت فرمايا: آخر حيب بنگر آئ تا توري آلاية) كيا تہارا فيال بكرة مين جهور دية جادك ترخيب دية بوت فرمايا: آخر حيب بنگر آئ تا توري اورالله تعالى ان لوگوں كوجان لے كا جہور دية جادكيا ورالله تعالى ان لوگوں كوجان لے كا جنول نے جہادكيا ورالله تعالى ان لوگوں كوجان لے كا جنول نے جہادكيا ورالله اورالله ورالله ورائد اورالله ورائد اورائد اور بران لوگوں سے جان جمادے جان جمادے جان جمادے اور جنہوں نے كافروں اور مشركوں كورا دور بران اورائد اور برائد اور برائد اور برائد اور برائد اور برائد اور برائد اورائد مورا دور برائد اور برائ

مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَهِ لَا دَالْمُ فَي مِنْ إِنِّى عَلَىٰ مَا آنْتُهُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبِهِ يُزَالِنَهِ مِنَ الطَّيِّيِ (الله تعالَّى مسلمانون كواس عالت يرركه ناليس عامة اجس برتم اب بوجب تك كه يأك كونا باك سي تميز ندفر ماوے)

يُ مُنْحِ الْجِوَاد في مَعَارِ فَ ٱلْبِاتِ الْجِعَادِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُنْ مُنْكُمُ مُنْ مُنْكُمُ الْمُوبِ لَهُ ا

ادرسورة محكبوت شن فرماياب:

﴿ اللَّهُ النَّاسُ أَنَّ يُتُوكُو آنَ يُكُولُو آنَ اللَّهُ وَهُمْ لَا يُغَلِّدُونَ ﴿ كَالُوكُونَ فَكُمَّ النَّاسِ كَمِرِفَ السَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### جهاد مثون اورمنافق میں امتیاز کرتاہ ۔

المام داوی صفرت این عماس کار قول نقل فرمات بین:

خال: ولعا خرص القتال تبین العفافق من غیرہ وتعیز من یوالی العومنین معن یعادیهم مین جب اللہ تعالی نے قال فی سیمل اللہ کوفرض کیا تو منافق اور خیرمنائق واضح ہو کے اورمسلمانوں سے دوئی فرنے واسلےاودان سے دھنی کرنے واسلے بھی الگ الگ ہوگئے ۔ (تقیرکیپر)

پوری و نیا میں جہاں بھی جہاد ہوتا ہے وہاں آپ یہ مظر طاحظہ قرما سکتے ہیں۔ پیجے مسلمان کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں جبکہ مسلمان کہلانے والے لوگ کا فرون کے دوست و معاون اور ہم رازین جاتے ہیں۔ جہادشرون ہوئے سے ہیں۔ جہادشرون ہوئے سے پہلے یہ سب طبقے خود کو مسلمان کہتے تھے گرجیے ہی جہادشرون ہوتا ہے چھائی شروع ہوجاتی ہاور منافق ہوگ سے اور منافق ہوگ ہوگا گے ہیں اور ان کوائی دوئی کا یعین ولا تے ہیں اور ان کے اتحادی بن جاتے ہیں ہوائے ہیں۔ (واللہ اللہ ہوجاتے ہیں۔ (واللہ اللہ ہالسواب)

### دوطرت کے امتحانات <del>۔۔۔۔۔</del>

امام مازی کی رائے یہ کے آیت ہیں دوطرح کے استخانات کا تذکرہ ہے پہلااستخان ہیں وہ ہے کہ ایمان کا دھوئی کرنے والوں کا استخان ہیں ہوتا ہے کہ ان ہی کون کرنے والوں کا استخان ہوتا ہے کہ ان ہی کون افغان سے کون جہاد کرنے ہوا کرنے والوں کا استخان ہوتا ہے کہ ان ہی کون افغان کے مہاتھ جہاد کے مہاتھ جہاد کرتا ہے اور کون اپنی ذاتی افراض کے لئے جہاد کے دوران کا فرول سے باریاں اور دوستیال باندھتا ہے۔ اس جوافلاس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ موکن اور جوذاتی افراض کے لئے لاتا ہے اور کا فرول سے باندھتا ہے۔ اس جوافلاس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ موکن اور جوذاتی افراض کے لئے لاتا ہے اور کا فرول سے باریاں بناتا ہے وہ منافق ۔

نام معاصب*تخرم فر*اتے ہیں:

والمقصود من ذكرهناالشرط إن المجاهد قد يجاهد ولايكون مخلصاً بل يكون منافقاً بالمقصود من ذكرهناالشرط إن المجاهد قد يجاهد ولايكون مخلصاً بل يكون منافقاً بالطنبة خلاف ظلاف طلفره، وهو الذي يتخذ الوليجة من دون الله ورسوله والمومنين، فبين تعالى أنه لايتركهم الا إذا إتوا بالجهاد مع الاخلاص خالياً عن النفاق والرياد والتودد إلى الكفار وابطال ما يخالف طريقة الذين. (تفسيركبير)

نِيْرُ مُنْزِيِّةُ هِوَادِنْي مَعَادِنْ ٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُمُ اللَّهِ مُنْظِينًا مُنْظِينًا مَا اللَّ

#### أئرمسلمان هبوتو جهادنه حجيموزو

ماحب تغييرالغرقان اس آيت كوفي بل لكي بي:

" تمام ونیامسلمانوں کی وشن ہے ، ہرایک اجنی حکومت ان کوفا کرنے کی آفریس ہے اور کوئی فیرمسلم سلطنت ان کی طرف دست اعامت درا ذکرتی ہے وہ مکر وفریب اور دیلی دشیطنت کے سوااور پھوٹیس ہوتا ، اس لئے ضروری ہے کہ ان وشمنوں سے بیچنے کے لئے مسلمانوں کو آبادہ جہاد کیا جائے اور وہ اس حقیقت کو چھی طرح قربی شین کرلیس کہ ان کی ذعر کی کا دا اسر بستہ جہاوئی مبیل اللہ بھی پہاں ہے آگر وہ ایک لحد کے لئے بھی اسے ترک کردیں مجل ہو جا دوں مرف سے جہام بن کومناز طرف سے دشمن ان برحملہ ور دول محماور آئیس جاہ کردیں محمد میں سے جہام بن کومناز شرک جہیں خاموش بیضے نندیا جائے گا۔

اكِ مَكَ فَرَاكِ اَحْدَدِهِ النَّاسُ اَنَ فِيكُونُونَ اَنَ يَعْدُونُونَ اَمِنَا وَهُمْ اَلِي فَنَكُونَ وَكُونَ المِنَاوَمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُلُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ اللللللِّلِمُ الللللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ اللَّلِمُ الللللِّلُولُولِي الللللِّلِمُ الللللِّلِمُ اللللِّلِمُ الللللِّلِمُ الللللِّلِل

(الف)اس نبی کی تعلیم سے تمہارے اخلاق کس درجہ میذب وشائستہ ہوئے اور ہرایک مسلمان نے فردا فردا آپ کی ذات اقدیں ہے کس قدر فائد واٹھا یا ہاس کو واضح کر دیا جائے۔

(ب) اس وقت اور آئندہ زبانہ کے لوگوں کو و کھا دیا جائے کہ اس امت میں اور گذشتہ امتوں میں اتباع انبیاء کے اعتبارے کنٹافرق ہے، بنی امرائیل نے اپنے تینجبر کو بیجواب دیا تھا:

فَادْهَبُ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَالِمُ لَآزِنًا هُمُنَّا فَعِدُونَ

(ن) آئندہ چل کر تمہیں عکومت دی جائے گی ، لیس جب تک ہی گرانی ش اس اہم ترین خدمت کے لئے تار نہ ہو، کام نیس چل سکے گا۔ گویا مسلمان ہونا اس بات کی ولیل ہے کہ معینتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جمہیں معلم ہے جس وفت نبوت کے جربویں سال مدینہ کے ۳ معرد اور دو عورتیں اس لئے مکہ مرمہ حاضر ہو کی کہ درسول اللہ (صلی اللہ علیہ دسلم) کو اپنے شہرش آنے کی وقوت دیں قو حضرت عباس نے جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے سطے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا: لوگو! تم جائے ہو کہ قریش ان کے جائی وشن ہیں! گرتم ان سے عبد کرتے ہوتو ہے بھو لین کہ بیانی کہ بیانیک نازک اور مشکل کام ہے تھر (صلی اللہ عابیہ وکر میں انہوں کے جواب کو مول این ہے۔ ہے۔ لین کہ بیا یک نازک اور مشکل کام ہے تھر (صلی اللہ عابیہ وکر میں مسلمان ہونا اس کے جواب کو مول این ہے۔ ہے۔ این کہ بیا یک نازک اور مشکل کام ہے تھر (صلی اللہ عابیہ وکر میں مسلمان ہونا (تقیر الفرقان)

'' کفار کی سرکو لی اور جایتی تمبیارے ہاتھوں سے ہوگی جمہیں میدان جنگ بٹی اثر ناپڑے گا اور اس بٹی کھرے اور تھوٹے کی تمیز بھی ہوجائے گئ'۔ ( حاشیہ صفرت لا ہور کنؓ )

#### وین کی خاطرا ہے عزیزوں بقر بیوز مت قبال کرنا

لیتی اصل به تعان کا موقع تو اب آیا ہے ، جب اپنے عزیز دن قریبوں سے قبال کرنا ہوگا اور اللہ اور اسلام کی فاطرا پنے برتعلق، ہرمیت کوقربان کرنا پڑے گا۔ (تغییر ماجدی)

#### وليجه؟ نيرول عدياري

وليجه كالفظ ولون من به حمل كالمعنى بود ول المام قرطى لكن بين و قدال ابو عبيدة : كل شىء الدخلته فى شىء ليس منه فهو وليجة ....ين برده يخ بحرة تحيم تحير يزيش والخل كروتوي وليج "ب-

والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة

ايك، وي كي اقوم ش شائل موجائد عالد تكدوه ان ش سدند موتوبيد ليجد كبلا تاب.

بس اے مسلمانو! بیکا فرومشرک تبهارے غیر بین تم ان میں خودکوشائل تدکرداور ندان کوایناراز وار بناؤ۔

ا مام قرطبی فرماتے ہیں: ولیچہ کا ایک معنی بطائے ہمی ہے بینی اتحادی اور خاص ووست۔ (بطانہ کے نفظ کی تحقیق سورة آل مران میں گذر چکی ہے )

وقيل: وليجة بطانة: والمعنى واحد نظيره

لاتتسفذوا بسطانة من دونكم (أل عمران ١١٨) وقال الفراء وليجة بطانة من العشركين يتخذونهم ويقشون اليهم اسرارهم ويعلمونهم امورهم. (القرطبي)

المام قرطني آيت كالرجميان الفاظ عمل فرمات بين:

''ام حسبتم ان تترکو امن غیر آن تبتلوا بعا یظهر به العومن والعنافق ( قرطی) کیاتم نے گمان کرلیا کیتم چوڈ دیے جاؤ کے بغیراس کے کیتم کواس چیز کے ذریعہ آ زمایا جائے گا جس سے موکن اورمنافق فاہر ہوجائے ہیں۔ (الفرطی)

معارف القرآن بم ي

اس آیت بین مخلص مسلمان کی ووطانتیل بنادی گئیں ،اول بیکماللہ کے واسطے کفارے جہاوکریں ، دوسرے بیکہ کسی فیر مسلم کو ابنارا ز دار دوست نہ بنا کیں ..... آیت فیر کورہ میں جو لفظ والبجہ آیا ہے اس کے متی دخیل اور بھیدی کے جیس اورا کی دوسری آیت میں اس معنی کے لئے لفظ ''بطاعہ'' استعمال کیا ہے .....مراواس سے ابسا آوی جو اندر کے داز دل

و نتوالهواد في معار ف آبات المعاد ﴿ وَهُو يَعْنُونُ مَا ٢٢ مُ الْمُعْلِينِ مُعَارِفَهُ وَهُمْ الْمُولِدُ وَالْم

ے واقف ہو (معارف القرآن)

تغییرمظهری پیما ہے:

ولیچه کامعنی ہے اندرونی دوست راز دار (تغییر مظہری)

#### ڈ کندہ مجاہدین کے ہمیشہ موجودر ہے کا شارہ

علامة تا والله يالى بي فرمات إن

وَنَهُنَا يَعْلَمُواللَهُ فَي الرَاحِ النَّارِه بِ كَامِت مِي بِينَ قَلْعِ كَامِ يِن كَيْ بِالنَّهِ اللَّهُ عَلَى المركام النَّالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ





خٰلِلُوۡنَ۞

عی رہیں کے

فلاصه

مشرکین کمدکامسجد حزام کی خدمت کرنااللہ تعالی کے زویک کئی حیثیت نہیں رکھنا جبکہ وہ مشرک اسپے شرک پر کھلم کھاا قائم ہیں۔ بیاسپے شرکیہ عقائدا دراعمال کی وجہ سے اس قامل ہر گرنہیں کہ مجد حرام کا انتظام سنجالیں اور وہاں عبادت کریں اگر کرنا مجی چاہیں تو آئیس اس سے دوکا جائے گا۔ ان کے سب ایتھا تمال بینکار ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم ہیں رہیں گے۔ اس لئے:

ان کے ساتھ براءۃ کا علان بالکن تل ہے اور بیاعلان بھی برتن ہے کہا گھے سال کوئی مشرک بچ ٹییں کرےگا۔ اوران کے ساتھ دقال بھی تن ہے مجدحرام کی خدمت کی وجہ سے ان کوچھوڑ آئیں جاسکتا بلکہ سجدحرام کوان کے وجود سے یاک کرنا ضرور کی ہے۔

#### آيت کا پېلااموضوغ

🗗 حعرت لا جوري لکھتے ہيں:

مشرکین اگر بعض اعمال صالحہ کے پابند ہوں تو ان کے قلاف جہاد رک نہیں جائے گالہذا قریش کمہ کے قلاف جہاداس وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا کہ وہ مجد حرام کے جاور جیں (حاشیہ معربت لا ہوری)

تنسير الفرقان بين بهي يهي موضوع اعتبار كرتے موسئ كفعاب:

جب جاروں طرف ے وقت مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ ہرایک فرز عواسلام جادکیلئے ہروفت آمادہ رہاس موقع پر بعض کزور طبیعتیں خلف تنم کے میلے بہائے کر کے اس اگر جس رہتی ہیں کدان کو جہادی شرکت ہے مشتقی کر دیا جائے ، آمے مال کر بتا ہا جائے گا جنگ کیلئے تیاری ندکرنا اور ایسے اسباب فراہم کرنا

جن کی بنا پر جنگ بیس شریک ند ہوتھی ، نفاق ہے ہیں آج ہر سلمان اپنے حالات کا انداز ولگا کرخودی اس امر کا فیصلہ کرلے کہ وہ کہان تک نفاق بیس جنٹا ہے ، آئندہ آیات بیس ان عذروں اور رکا وٹوں کو بیان کیا جاتا ہے جو جنگ شروع ہونے کے وقت عام طور پر پیدا کی جاتی ہیں ، ہرایک حذرانگ کی حقیقت مستورہ کو بے فقاب کر کے بتایا جائے گا کہ بیسب یا تیس فلا اور مہمل ہیں اور ہرایک مسلمان کو جہا دکی تیاری کرتی پڑے گی۔ (تنمیر وافر قان)

### آييت كاد وسراموضوع

المارازي في تعبير كبير من بيان فرمايا ب حس كاخلاصها حب تغيير حقال ان الفاظ من بيان كرت ين:

کہ کے بت پرست تدیم سے فانہ کو کی تقبیر کرتے تھے اور ایام نے یمی اوگوں کو پانی بھی پالایا کرتے تھے اسلام کے مقابلے یمی وہ اپنی بیکوں پر فقر کرتے تھے کہ ہم جاور بیت اللہ اور اس کے خادم بیں ہم سے بور حکر اللہ کے نزدیک کس کارت ہے؟ پھراس پر بھی (بیتی اس کے باوجود بھی ) محمد (علیقے کہ ہم سے لانے اور معابدے شم کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ چنا نچے بیوو نے بھی اس بارہ میں اکی تقمد بی کرکے بہی کیا کہتم می اللہ کے نزویک بزے در ہے در بے رکھتے ہواس کے جواب بھی ہیآ بیش فازل ہو کی راستانی بندید)

الم مِرْطِينٌ فِي مِن آيت كماس موضوع كى تصديق الن الفاظ ير فرمائى -

آرادلیس لهم السمج بعد مانودی فیهم بالعنع عن المسجد الحرام وکانت امور البیت کالسّدانة والسقایة والزّمادة إلی المشرکین فیین انهم لیسوا أهلا لذلك بل آهنه المؤمنون بین ایم کیسوا آهلا لذلك بل آهنه المؤمنون بین بیت الله کیمت معاطات مشرکین کے پاس متحاوراتانان کیاجاز باتھا کراب ان کامجرترام می داخلہ بند ہے تو اس کی دید بیان فرمائی کرشرکین مجدترام کی خدمت کے المی دید بیان فرمائی کرشرکین مجدترام کی خدمت کے المی دیر اس کے المی توابیان دالے ہیں۔

#### آيت کا تيسراموضوع

جوا كفرمفسرين ( قرطبي بميرمدوح بموضح القران ) فيبيان فرما يا بدرج ذيل ب:

إن العباس لما أسر و عير بالكفر وقطعية الرحم قال تذكرون مساوعنا ولا تذكرون محاسننا فقال على ألكم محاسن؟ قال نعم إنا لنعمر السبجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقى الحماج ونبقك العباني فغزلت هذه الآية رداً عليه فيجب إذا على المسلمين تولى احكام المساجد ومنع المشركين من دخولها. (قرطبي)

اى كوصاحب الواراليبان تفيرمعالم المتر بل كروالي يون ميان كرت بين:

معالم التزیل ص ۱۷ من ۱۷ من معزت این عباس وضی الله عنها سے نقل کیا ہے کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر عباس کو قید کرلیا کمیا تو مسلمانوں نے عباس کو عار دلائی کرتم کفراعتیار کئے ہوئے ہواور تمہارے اعرقطع رحی بھی ہے المنت المعلق معاون الله عليه و المعلقة المعلق

حصرت ابرائیم طلید السلام نے بنایا تھا۔ کعبداور کعبدی معیدی بنیادتو حید برہے، جولوگ اسٹے اقر اُروا عمال سے بہوائی دے رہوائی دے ہے وائی دے رہوائی دے بہوائی دے رہوائی دے رہوائی دے ہیں کہ ہم کافر ہیں ، بیٹی اللہ کے بیسیع ہوئے دین کوئیل مانے ان کامبحہ کو آباد کرتا کوئی معلیٰ نہیں رکھتا۔
کیونکہ وہاں یہ لوگ شرک کرتے ہیں ، اگر ظاہری کوئی آبادی کروی یعنی اس کے متول بن کر کچھ در ود بواری و کھ بھال کر لی تو کفر اور شرک جیسی بناوت کے سامنے ہیں ہے حقیت ہے کیم مجد حرام میں جاتے تھے سٹیال اور تالیاں بجاتے

مرن و سر اور سر اور را الله تعالی کے زویک آباد کرنے میں تاریخی ہے ہر جد نے ایما آباد کرنا ، اللہ تعالی کے زویک آباد کرنے میں تاریخیس ہے۔

صاحب معالم التزيل من ١٤١٣ ٢٤ الكفتة بين:

اى مايستيفى للمشركين ان يعمروا مساجد الله او جب على المسلمين منعهم من ذلك لأن المساجد انما تعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافرا بالله فليس من شانه ان يعمرها.

لینی مجدول کو آباد کرنا مشرکول کا منہیں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے وہ مشرکول کو اللہ کے محرے روکیس کو آباد کرنا اس کا محرے روکیس کیونکہ مجدول کو آباد کرنا اس کا منہیں ہے (اثوارالیمیان) کا منہیں ہے (اثوارالیمیان)

## آیات کی مختصر میامنا تشریح

حفرت في الاسلام لكعظ بي:

پہلے فرمایا تھا کہ مسلمان بدون (لینی بغیر) امتخان کے بوئی ٹیس چھوڑے جاسکتے ، بلکہ بزے برے عزائم اعمال مثلا جہاد وغیرہ میں آگی تابت قدمی دیکھی جائے گی اور یہ کرتمام دنیا کے تعلقات پر کس طرح خداور سول کی جائے کہ خزیج دیتے ہیں اولوانسزم مسلمانوں کے دم ہے آبادرہ بحق ہیں ترجیح دیتے ہیں اولوانسزم مسلمانوں کے دم ہے آبادرہ بحق ہیں جبکہ ان میں خدائے واحد کی عبادت آئی شان کے لائق ہو" ذکر اللہ" کرنے والے کھڑت ہے موجود ہوں ، جو ب رک قداکو یاد کریں بلغویات و خرافات سے ان پاک مقامات کو محفوظ رکھیں ، یہ مقصد کھار و شرکیوں ہے کہ عاصل ہوسکا ہے ؟ دیکھیں مشرکیوں کہ بڑے ہے۔ مران کی بڑی حاصل ہوسکا ہے ؟ دیکھیں مشرکیوں کہ بڑے بھڑے ہے اپنے کو "معجد حرام" کا متولی و خادم کہتے تھے۔ مران کی بڑی

المتوبة و المتوبة و المائة المعدد المائة المعدد المائة المتوبة و المتوبة و

لگادیں، حرم شریف پس چراخ جلادیا اور بے رفلاف چر حادیا یا بھی ضرورت ہوئی تو تلست ور پہنٹ کی مرمت کرادی، مرم شریف پس چراخ جلادیا اور بے روٹ نفے ۔ کیونکہ جب مشرک کو خدا کی سیح معرفت عاصل نیس تو کی عمل بیس اس کا قبلہ توجیا ورم کر اسلام خدائے وحد و لائٹر یک اس کی ذات میں الکمالات نیس ہو کئی اس لئے کا فرکا کوئی عمل خدا کے خزد یک زعرہ اورم حد بین ہوائی ہے ۔ خیست آئے مالا ہے کا فرکا کوئی عمل خوا کے خزد یک زعرہ اورم حد بین ہوائی ہے ۔ جیس اس لائٹ تیس کہ ان سے ساجد اللہ تحصوصا معرف میں وقال سے اسے کفر ویشرک پر جروفت شہادت دیے رہے ہیں اس لائٹ تیس کہ ان سے ساجد اللہ تحصوصا معرف میں حقیق تغیر (آبادی) ہوئے۔ (انغیر خانی)

" آن يَعْدُونَا كَارَ جَمِهُ مَارت مِ فِي مَاوره شِي صَدِيدٍ وَرِا تَقِي كَي بسوهارت كَرَحْت شِي مَعِدول كا آباد كرنا وان شي داخل بونا واکي تقبير كرنا واکي خدمت كرناسب بيجي آهميا "

عمارة المسجدتكون بمعنيين احداهمازيارته والكون فيه والاخربنيانه وتجديد ما التزم منه (جصاص). (تفسير ماجدي)

## مشرکون کا اعتبار نبیس

## طلب<u>ے لئے آیت ئےالفاظ کی آسان تفی</u>ر

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ ماصع لهم ومااستقام آنُ يَعْمُرُو إمَسْ الله الله

مسجدالله مكى و بصرى يعنى المسجدالحرام ، وانماجمع في القراء و بالجمع لا نه قبلة المساجد فعامره كعامر جميع المساجد ولان كل بقعة منه مسجدً او أريد جنس المساجد

دائمون (المدارك)





امیدوار بین که برایت والول ش سے مول

مساجدكوآ بادر كمنا صرف النالوكول كاكام بجودل سالله رسول اورآ خرت يرايمان مك يين اورتماز رزكة اور اسلای فرائض کی بایندی کرتے ہیں اور الله تعالی کے سوائسی ہے نہیں ڈرتے اس لئے مساجد کی حفاظت اور تفریری فاطرجهاد کے لئے تیاررہے ہیں ایسے مؤمنین جودل، زبان، ہاتھ یاؤں، مال ودولت ہر چیزے اللہ تعالیٰ کے مطیع وفر ما نبردار ہیں ان کا فرض منصی ہے کے مساجد کو آیا و رکھیں اور تغییر مساجد کے جموٹے دعوے رکھنے والے مشركين كوخواه وه اعل قرابت عى كيون مدجول وبال الت تكال بابركري كونكدان ك وجود سه مساجدالله كي آبادي نيس بربادي ب- (خلام تقيرعناني وغيره)

مساجد كي حفاظت جهادست منهاورجهادكي وعوت ادرتربيت مساجدست سيمساجدآ بادكرناا بمان واسليجابدين كا کام ہے، مجابدین مساجدے دور ہوتے ہیں تو ان کا جہاد کمزور پڑجاتا ہے۔ مجابدین کے ذمہ لا زم ہے کہ مساجد کو آبادر ميس اورمساجد كي حفاظت كريس. آيت مباركه ش خورفر ما يمن اوراس كسياق وسباق (آم يقي كي آيات) كوديكيس توييكن آسانى مع جهاجاسكان بد (دالله اللم باالصواب)

 آیت شن ایمان بالله کا ذکرے ایمان بالرسول کائیں ؟ جونب اس کا بیہے کہ ایمان باللہ شن ایمان بالرسول خوبخودة حميا كيوتكديد دولوس فازم لمزوم بين أوركله شهادت مياليكرا ذان اقامت اورتشهد بين وولون كالتذكره ساتھ ساتھ ہے۔ دوسرا جواب میں کہ آیت میں تماز اور زکوۃ کا بھی تذکرہ ہے اور بیدہ چیزیں ہیں جن کورسول لائے Á útgületes aniç és lipit ühank Kilistika (PPP) Mississi (PUL) A kilistika (PUL)

جين الله المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام الما علم المسلام الما علم المسلام الما علم الله المسلام الما علم الله المسلام الما علم الله المسلام عليه بقوله وَ المسلام المسلام المسلام المسلام عليه بقوله وَ المسلام المس

وَدُمْ يَحْسَنُ إِلَّى الله المرالله محسواكى ان فرائيق وين كرموا ملى من فيرالله الدائد الله تعالى كا نافر الى نافر الى

فَادَّبُسَ فِي نَظْيِهِ خِيدَةَ لَكُوْسِلَى ،اس لِيَ ايذاءاورافقسان يَهُوا فَ والول عظمِ فوف رَعَمَ قرآنی کے خلاف ہے، تدرسالت اورولایت کے، ہاں اس فوف سے مغلوب ہوکر اللہ تعالی کے احکام بس خلل ڈالنایاان کوڑک کردینا پیمؤمن کی شان نہیں ، بھی اس جگہمرا دہے "(معارف القران)

(كَمُا يَعْسُرُ مَسْيِعِدُ اللهِ مساجد كي تغير وعبادت من كيا كيا كام آت ين ؟ الم تعق العيد بين:

عسارتها رم ما استرم منها وقعها و تنظيفها وتنوير ها بالمصابيح وصيانتها مما لم تبن له المسلجد من احاديث الدنيا لأنها بنيت للعبادة والذكر ومن الذكر درس ألعلم

مبحد بین فوٹ چھوٹ ہوجانے پرائٹی اصلاح کرنا کا جھاڑود ینا کا اے پاک صاف رکھنا کے چہافوں وغیرہ سے روشنی کا انتظام کرنا کا وہ چیزیں جس کیلئے مساجد کوئیس بنایا کیا جیسے دنیا کی یا تھی وغیرہ ان سے مساجد کی حفاظت کرنا۔ مساجد تو حمباوت اور ذکر کیلئے بنائی کی جیں اور ذکر میں علم پڑھنا پڑھانا بھی شامل ہے۔ (المدارک) تغییر مظہری بیں ہے:

عمارت سماجد ساس جكمراد به بميشه عبادت ، ذكر الي ادرعم وقرآن كي تعليم سيمجدون كوآبادر كهذا يمجدون ك آباد كارى ك ذيل ش آتا ب مهر كوبنانا ، مجاناء روش كرما ، اور نامناسب امور سه اس كي حقاظت كرما مثلاً خريد وفروشت اورد نياكي باتون سه اس كوياك كرمناه (مظهري) ﴾ (نتوالجواد في معنون آبات الجعاد ) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا لَا تُوبِهُ ﴾ ﴾

الواراليان سي:

مسجد بنا نااوراس کانتم فتق سنجالنا، عرمت کرنا، نمازیوں کی واقعی ضرورتیں پوری کرنا بیسب مسجد کی آباد کا دی شی داخل ہے کین مسجد کی آباد کا رک شان ہے ہے وہ اس سے برد مکر ہے۔ اور وہ ہے کہ ساجد کو نمازیوں سے ، فکر سے ، طاوت ہے ، تعلی حلقوں سے قدر ایس قرآن سے آباد رکھا جائے کی بیکہ مساجد کی اصل بنا وائی امور کے لئے ہے۔ فکر سے ، طاوت ہے ، فلا سے ایستان کی کو ان الشرطلیہ وسلم نے ارشاوفر وایا کہ جب تم کی فضی کو دیکھوک مسجد کا دھیان رکھتا ہے تو اس کے لئے ایمان کی کو ان دے دو کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے بہت تم کی فضی کو دیکھوک مسجد کا دھیان رکھتا ہے تو اس کے لئے ایمان کی کو ان دے دو کیونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے بہت تم کی فلا کو آلیو تو پر آفاد المور المسکون عن القوم ندی وابن ملجه )۔ (تفیر الواد المیان) رسول کریم سلی اللہ علیہ دکل کی مسجد نبوی شریف میں جہاد کی یا قاعد و دعوت دی جاتی تھی و ایس سے جہاد کا اعلان رسول کریم سلی اللہ علیہ کا مور سے جہاد کی تفکیل ہوتی تھی ۔ مساجد کو ان کا موں سے جمی آباد رکھنا جاتے ہے اور جہاد کی تفکیل ہوتی تھی ۔ مساجد کو ان کا موں سے جمی آباد رکھنا جاتے ہے اور جہاد کی تفکیل ہوتی تھی ۔ مساجد کو ان کا موں سے جمی آباد رکھنا جاتے ہے۔ (واللہ اعلم یالصواب)

🗨 فَعَسَلَى أُولَيْكِ أَنْ يَكُلُولُوا مِنَ الْمُهُتَوِيلِينَ

ایسے لوگول کیلئے دعدہ ہے کہ وہ اپ مقام و کو کا تی سے جو نجات اور جنت ہے (ماجدی) لیتنی اللہ تعالی ان کو جنت تک وکٹنے کا راستہ بتا دے گا۔ و نیاش اللہ کی طاعت اور عبادت ہی آگٹنا نصیب ہوگا اور پھر بید طاعت اور عبادت جنت میں واضل ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ (انوار لہیان)

فاكده \_\_\_\_\_

تغییراین کیراورد کیرتفاسیری اس آیت کے ذیل میں فضائل مساجد پراحادیث بھی قرمائی ہیں۔ تجیرمساجدی فضیلت، مساجد میں صفائل کرنے کی فضیلت ، مساجد میں بیٹھنے کی فضیلت وغیرہ اور وہ روایات بھی بھی قرما کمیں ہیں جن میں مساجد کودنیاوی باتوں سے پاک رکھنے کی تاکید ہے۔

الل اسمانام کوچاہیے کہ مساجد کی طرف اوٹ آئیں اور مساجد کوخوب خوب آباد کریں، ونیا بھر کی مساجد کی حفاظت کریں اور مساجد کی خاطر جہاد کریں اور دین تخریکوں کوچاہیے کہ وہ ہالوں اور ہونٹوں کے نتاجہ کی تعاش میں اور دین تخریکوں کوچاہیے کہ وہ ہالوں اور ہونٹوں کے نتاجہ کے نتاجہ کے سماجد کو آباد کریں اس سے افکی تحریکیں تنتوں سے محفوظ رہیں گی اور ان میں خالص دینی روح پیدا ہوگی۔ (داللہ اعلم ہالصواب)





وَ وَنَوَالْمِوْلِدِنْ مِعَارِفِ ٱلْبِالْتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَالْمُورِدُ الْبِالْتِ الْمِعْدِ فِي الْمُورِدُ الْ

يتے" (بيان القران الشهيل")

## جہاد سحیر حرام کامتولی بنے ہے بھی افضل ہے

''اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو تمام اندال سے انعمل ہے ہی ، جہاد نی سبیل دیڈ بھی تجاج کو پانی پلانے اور سمجر حرام کی دکھیے بال اور تولیت سے انعمل ہے۔''

الشقال شاتد فرمايا: وَكَيْسْتُونَ عِنْدُ اللهِ يَلُوك الله كَنزد كِ برابرتين إلى (تفيرها في)

اصل مقصود جہادی افضیئیت کا بیان ہے

مفرين حفزات في اس آيت مبارك كي تغيرين جو يحقح ريفرها يا بهاس كا جامع خلاصه معفرت في الاسلام كي اس تحريض ملاحظ فرما كين -

"مشركين كمكواس بريزاناز تهاكم ماجيول كي خدمت كرتے ، أبيس باني يائے يائے بكمانا كيرادية اورمجدحرام كي مرمت یا غادف کعبد یا روشی وغیره کا انتظام کرتے ہیں اگر مسلمان اینے جہاد وججرت وغیرہ پر نافرال ہیں تو ہمارے یاس عبادات کامیز خیره موجود ہے۔ ایک زمات ہیں معترت عباس رضی الله عند نے بھی معترت علی کرم الله وجد کے مقالے میں اس طرح کی بحث کی تھی بلکمی مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ چھر مسلمان آپس میں جھڑر ہے تھے ( یعنی بحث ا كردب من كونى كبنا تها كرمير يزديك اسلام لان ك بعدماجيون كوياني بلان سعزياده كونى عبادت فيل م ووسرے نے کہا میرے خیال میں اسلام کے بعد بہترین عمل معجد حرام کی خدمت ہے مثلاً جمازود بیاباروشی وغیرہ کرتا تبسر ابولا كرجها وفي سبيل الله تمام عبادات واعمال ، انظل واشرف ب معفرت عمروض الله عند في الأوا اناكوة الناكمة "جعد" کے وقت منبررسول صلی الله عليه وسلم سے پاس بين كراسطرح بحثيس كررہ بوء ورامبر كروجب حضور ملى الله عليه وسلم جعدے قارع موجا ئيں مے آپ ہے ہيے بيزور يافت كرلى جائے كى چنانچہ جندے بعد حضور سلى الله عليه وسلم معال كياتوية بتنازل مولى- أجعلته يقايكة التائج ويعمارة السيعي التوام الع يعن عاجول كو یانی بان اورمسجد حرام کا ظاہری طور پر بسانا، ایمان باشد اور جہاد فی سیسل اللہ میں سے سی ایک سے برابر حمل میں موسکا افضل ہونا تو مجا؟ (بعنی افضل ہونا تو دور کی بات ہے ) مہاں جباد کیساتھ ایمان بالشرکا ذکر یا تو اس لئے کیا کہ مشركيين كفخر وغروركا جواب بحى جوجائ كريتمام عبادات كى روح ايمان بالشب، اس روح كے بغير ماجيول كو يانى بلاتا یا معدح ام کی خدمت کرنامحض مرده عمل ہے۔ توبید بان اور مرده عمل آیک زنده جاوید عمل کی برابری کیسے کرسکتا ے؟ وَمَالِيَسْتَوَى الْأَكْتِيَا أُورُو الْاَمُوات (خاطرركوع؟) اوراكرمؤمنين كيالى اعالى كاموازندكرنا بق ايمان بالله كاذكر جهاوفي مبيل الله كاتهيد كيطور برجوكا - إصل تقصود جهاد وغيره عزائم اهال كى افتضليت كابيان فرمانا ب ایمان کے ذکر سے بیمبی فرمادی کر جاد فی سیسل اللہ ہو یا کوئی عمل ایمان کے بغیر ﷺ اور لا شیخ محق ہے ....ان عزائم اعمال جہاد جرت و فیرو کا تُعَوِّم میں ایمان باشہ ہے موتا ہے اور اس کنت کو دی لوگ بچھتے ہیں جواہم سلیم رکھتے بیں ظالمین (بے موقع کام کرنے دولوں) کی ان ھا کُق تک رسائی نیس ہوئی۔ (تفییر عثانی الشہیل)) فودکو جہاد میں تکی کرنے والول کو تنہیہ

> قرآن نے دوسری جگدای (جہادفی حیل اللہ) کوا حب الاعمال اللہ قرار دیااور فرمایا بات الله يَعِيتُ الْإِلَيْنَ يُعَالِمُونَ مِنْ سَيِدِيلِهِ حَمَا كَا لَهُ مَرْبُلْيَانَ مَرْحَمُونَ مَنَ الله ٢٠١٠) آئے لکھتے ہیں:

نَانة \_\_\_\_\_\_

> باعابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت انك بالعبادة تلعب

حضرت فنيل بن مياض في من ان كاس وو كالفديق فراني كه جهاد في سيل الله ب منك زياده فنيلت

و المناولة ا

والإهمل بيد (والثداعلم بالصواب)

پس بجابرین کرام کوجهاد فی سبکل الله جاری رکھتے ہوئے ساجد کی تقییر وآبادی اور مفاظت کی ترحیب بنانی جاہیے۔ وَاللّٰهُ لَا يَهُوْكِي الْفُلُومِينَ النَّظْلِيدِينَ آ اور الله تعالیٰ غالم لوگول کوراست فیس و بتا۔

"آخرات من والله لا بهان الفوق مر الظليدين فرماكر بطاد ياكريك في دقل اور باريك بات بيل بكد بالكل واضح به كرايمان سارے اعمال كى بنيا واوران سب انتقل ب، اور يركه جهاوب نبست عمارت مجراور سقلية الحجاج كرافتل ب، محرالله تعالى باتصاف توكون كو بحويس ديناس لئے ووالي كملى اور فاہرى باتوں مى بحى كے بحق كرتے رہتے ہيں۔ (معارف القرآن)

## تھوڑاساغورفرہائیں

آج آگرایک مسلمان کویر معادت نعیب ہوجائے کددہ استے مال سے مجدحرام ادرخانہ کعبد کی تغیر اور دیکو بھال کرے اور خانہ کعبد کی تغیر اور دیکو بھال کرے اور خان کا ادر بے شک دہ ہے بھی توش کرے اور خان کا ادر بے شک دہ ہے بھی توش کرے اور خان کا ادر ہے شک دہ ہے بھی توش نعیب سیمر جاد فی سیمل اللہ کا عمل اس محض کے عمل ہے بھی اعلی اور افضل ہے ہیں بجانہ کی خوش نعیبی کا خودا عدازہ لگا ہے۔۔۔۔۔واللہ علم ہا انصواب

#### سعادت توجان ومال کی قربانی میں ہے۔

تغییرهانی میں ہے: ''رہا جیوں کا پانی بلاتا جس پر حضرت عباس کو بھی تخر تھا اور جس کو وہ جہادا در بھرت کے برابر برابر کھتے تھے اسکی نسبت فرمایا کہ کمیا ہے کام اللہ اور قیامت پر ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر بوسکیا ہے؟ نہیں ہر گزئیس ہے کام ان کو سعادت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ سعادت تو جان اور مال اللہ کی راہ میں صرف کرنے سے حاصل ہوتی ہے سووہ ایمان اور جہادتی سیمل اللہ میں ہے۔ (تغییر حقائی)





پورے کامیاب یمی انوگ ہیں

اور بورے کا میاب بھی لوگ ہیں کیونگ ان کے مقابلہ ش جوشرک ہیں ان کوقہ کامیابی کا کوئی درجہ ہی صامل نہیں اور جومسلمان ہیں اگر چہ کامیابی ہیں وہ مجی شریک ہیں محران صفات ( ہجرت اور جہاد ) والوں کی کامیابی ان سے ہوجی ووئی ہے اس لئے کامیاب بھی لوگ ہیں۔ (بیان ومعارف تسہیل) ڲڒڹؾؿڟۼۏٞڶۮڂؽڝڡڶڔڂۥڷؠڶؾۥڷۼۿڶۮ<u>ڰڴٷڲڴٷڴٷڴڰڴٷڴڰڴڰڴڰڴڰڴڰڴ</u>ڔڮٷڔڮٞ؋

#### انسانىيت كے بلندترين درہے تك بہنچانے والی حيار سفات

امام دازي في جيب تلته بيان فرماياب:

فقال: أن من كان موصوفابهذه الصفات الاربعة كان أعظم درجة عندالله الغ المم الذي كَ تَعْرِيكَا فلاصميب:

اس آیت ش بنایا کیا کہ جس مخفی ش جا رصفات ہوگی اس کا اللہ تعالی کے ہاں یہت برداورجہ ہوگا۔وہ جارہ جیس ایمان ﷺ جرت ﷺ اللہ تعالی کے راستے میں مال سے جہاد کرنا ﷺ اللہ کے راستے میں جان سے جہاد کرنا ﷺ اللہ کے راستے میں جان سے جہاد کرنا۔

صاحب تغییر حقانی نے بھی ای مضمون کوتھوڑے سے فرق سے بیان فرمایا ہے طالب علم دہاں سے ملاحظہ فرمالیں پہال ان کے چند جسلے پیش خدمت جیں آ ب اس پرخوب غور فرما کیں۔

واضح ہوکہ انسان کے لئے تین چیزی ہیں ہیں روح ، بدن ، ال جسب تک وہ تین کومہذب اور ورست نہ کرے گا

معادت کا مند نہ دیکھے گا۔ روح کی تہذیب ( بینی پاکی اور اصلاح ) ہے ہے کہ الشاور قیامت پر ایمان فا وے۔ روح

جسب منور ہوجاتی ہے تو اپنے حیّر طبی ( بینی اصل مقام ) عالم نور اور عالم سرور کی طرف بے خود ہو کر کھنی جاتی ہے

۔۔۔۔۔۔اور مال کے صرف کرنے کا موقع بنی نوع ( انسانوں ) کی نفع رسانی اور اکھوورط بلا کسید جاووانی ( بینی ہیں ہیں کہ

ہلاکت ) سے نکال کرکری سعادت پر بھانے ش ہے اور اپنے محبوب حیّق ( اللہ تعالی ) کا نام پاک نیس پر دوئن کر روئن کی دیا ہو ہوئی کی تام جہاد ہے

کرنے میں ہے اور اس راست میں جو سیّر راہ ( بینی رکاوٹ ) ہیں ان کو دور کرنے میں ہے اور اس کا نام جہاد ہے

سر جاد کیا ہے؟ کو یاجلوں کو آگ میں ہے فکا نوا یا ڈوینوں کو تفامنا ہے۔ اس میں جان اور بدن اور مال تینوں صرف

ہوتے ہیں اور آگی ہوری تہذیب ( بینی پاکی اور اصلاح ) اور آرائی ہوجاتی ہے اور یہ گویا ہیں کہ کے تو حیداور تن

#### ایمان ، جمرت اور جهاد کابدله رحمت ، جنت اور رضوان

المان اليونيان في تغيير العمر الحيط بين بيرا بمان افروز نكته لكعاب ..... بيلياع في عبارت طلاحظه فرما كيس كداس بش خوب جياشي ہے۔

ولملكانت الارصاف التى تحلّوا بها رصاروا بها عبيده حقيقة هى ثلاثة الايمان والهجره والجهاد بالمال والنفس قوبلوافي التبشير بثلاثة الرحمة والرضوان والجنات فيداً بالرحمة لا نها الوصف الاعم الناشئ عنها تبسير الايمان لهم وثنى بالرضوان لانه الغاينة من احسان الرّب لعبده وهو مقابل الجهاد اذهو بذل النفس والمال، وقدم على الجنات لانّ رضله الله عن العبد افضل من اسكانهم الجنة وفي الحديث الصحيح آن الله تعالى يقول بالهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربناكيف لانرضى وقد باعدتنا عن نارك، وادخلتنا جنتك ، فيقول لكم عندى أفضل من ذالك فيقولون: وما افضل من ذالك؟ فيقولون: أحل عليكم رضائي فلا اسخط عليكم بعدها واتى ثالثا بقوله وجماعية المناتفية المناتفية التيارة المناتف تركوا اوطانهم التي نشؤوافيها وكانوا فيها منعمين فأثروا الهجرة على دار الكفر إلى مستقر الايمان والرسالة فقويلواذالك بالجنات ذوات النعيم الدائم (البحرالمحيط)

لا الموجه المحالات ا

كامياب لوگ

تنيرالغرقان مي ب:

حضرت في الاسلام لكيمة بي:

"صدیث شمآ تاہے: انسا امریکم بسخمس اللّه امرنی بهن «الجماعة» والسمع» والطاعة، والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، والهجورة، والسجهاد في سبيل اللّه شرجين بائق باتول كائتكم دينا بول اور چھان کھرف سے ايسان ارشاد ہوا ہے۔ اور جمادتی میں استاء اطاعت امیر برک وطن اور جمادتی میں کامیاب وی دین ریس کے

جواس الخانفيم كى جائب قدم برحائي كاورائي زندگى جاد فى سيل الله كے لئے وقف كرديگے، اس كے اعتباد كرف سيك الله كے اورائي اندگى جاد فى سيل الله كے لئے وقف كرديگے، اس كے اعتباد كرف سيان الله طايا (احمد) اور جنت كے ابواب البان بي الله الله الله وف (مسلم) مجركون ہے جو ابواب البان تحصت ظلال السيوف (مسلم) مجركون ہے جو اس جنت كافريزار ہے۔ (تشير الفرقان)

# جنت کی نعتیں ہمیشہ کے لئے

نكرالرحمة والرضوان للتفخيم والتعظيم (بحر)

ا بَكُنّا يَهِانَ عَلُوكَ مِن الْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمِ وَالْمُعَلِّمُ وَلَيْ الْمُعَلِّمُ وَلَا يَعْلَى الْم المِن اكد الخلود بالقابيد لافه قد يستعمل للمكث الطويل (بيضاوي) اور به حقيت ايك باراورماف الموقي م كراجي جنت المحقيم وكرانفقر بون كرما تهما تهوا كي أور لا زوال اور فير منقطع بحي بوكات (ماجدي) المعقطم و دَبَة فَيْ الله الله الله عن الم تفقيل كاميندلات يرجوها برى الحكال محسوس بوتا بهام مرازي في السيدال عن جوايات بيان قرمات بين المله طرف تغيير كير من منا حظ قرماليل -

## الله يأك كي رضائي طلب گار

ان آیات کرید ہے مطوم ہوا کہ جہاد فی سیل اللہ ہے ایک مؤمن کواللہ پاک کے قرب خاص (جس کا اشاره منداللہ کے لفظ بھی ہے) بیں بڑے درجات ملتے ہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ اللہ پاک کی رضا تعیب ہوتی ہے۔ پس مسلمانوں کو جہاو بیس سیفت کرتی جا ہے اور وہ لوگ جنھوں نے جہاد کو اپنی زند کیوں سے بکسر نکال دیا ہے ان کو لکر کرتی جا ہے۔(واللہ اللم یا اصوب)





خلاصه ا

ایمان والول کو جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور تھم پر قرعی رشتہ داروں کو ترجع ندد ہیں۔اورا کران کے قرعی رشتہ دار کفر پر کیے ہوں تو ان سے دوئی ندر کھیں جس نے بیاطی کی اوراپنے قرعی رشتہ واروں کی محبت میں آ کر جمرت اور جہاد کوچھوڑ اتوا یسے لوگ خلالم ہوں مے۔

#### آیت مبارکه کاربطاور جهادی مضامین

## 🕡 کوئی خونی رشتہ جہاد کے لئے رکا دے شہیے

کوئی و نیاوی تعلق اور کوئی نسلی وخونی رشتہ جہادے مالع تہیں ہوسکتا ( بعنی میہ چیز جہاد بھوڑ نے کا عذر تھیں بن سکتی ) ( حاشیہ معترت لا ہوری )

#### 🕡 و د تعلقات جو هجرت و جهاد بیس خلک انداز هون

" محیلی آبات میں بتلایا تھا کہ جہاد وہجرت اعظم وافضل ترین اعمال ہیں۔ بسااوقات ان دونوں اعمال میں خویش واقارب، کنیداور برادری کے تعلقات خلل انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے فرمادیا کہ جن لوگوں کو ایمان سے خویش واقارب، کنیداور برادری کے تعلقات خلل انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے فرمادیا کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفرعزیز ہے ، ایک مؤمن آئیس کیے عزیز رکھ مکتا ہے۔ مسلمان کی شان بیٹیس کدان سے رفاقت اوردوئ کا دم مجرے تی کہ بیا تعلقات اس کے ہجرت و جہادے مالع ہوجا کیں ، ایسا کرنے والے گزاہ گارین کرا ہی جانوں پڑھم کردے ہیں" (تغییر عنائی)

## 🕝 جہادیں اے قریمی رشتہ داروں سے لڑنا پڑے تب بھی در اپنے نہ کرے

ودمسلمانون كوكفار عداعلانا جنك كانتكم ديا كياجهال فريق مخالف من عدان كواسية بال بجول، كنيد براوري

(لینی فاعمان) سے لڑنا پڑتا تھا۔ ایک فض مسلمان ہوتا تھااوراس سے باتی رشتہ دار کافر دیمن اسلام ہوتے تھے۔
اور عمو یا جبرت کا تھم بھی صادر ہوا تھا۔ تھیں کنید، بھائی بتراور جگر کے تلزے جدا ہوتے تھے بنجارت بگرتی تھی ، اقلاس
کامند دیکھنا پڑتا تھا بیساری باتیں الی تھیں جو انسان کو فطری طور پر جہا دو بجرت ہے بازر کمتی تھیں مگر اللہ تعالیٰ کے
نزدیک بید بات طبیعی کہ دنیا جس سچائی اور تو حید کے انوارات بھیلانے کے لئے مسلمانوں کو مدید منورہ جس تھ ہوکر کفرویت پڑتی کی سیائی کو توارے دھونا ہے اس لئے تاکید کے ساتھ تھم فرمایا دیا آگیا آلیز ایش آختی کو انساف د ظالم

فاكده

ا ہوگا۔(تسبیلازنشیرهانی)

سددرام آل ام مرازی کی تختیل ہے وہ اس آیت کو اعلان بدائۃ کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ جب بیتم ملا کہ شرکوں سے بداُۃ لینی معاہدے تم اور جنگ شروع ہونے کا اعلان کیا جائے تو مسلمانوں کواس جنگ کے لئے وہ فی طور پر تیار کیا جارہا ہے توجس نے اللہ تعالیٰ کے تکم کوچیوڑ کررشتہ داروں کوئر نجے دی وہ اپنا بہت بوانتصان کرئے گا .....خود پ بواظم کرے گا۔

المام صاحبٌ لكينة بين:

اعلم أن المقصود من ذكرهذه الآية ان يكون جوابا عن شبهة اخرى ذكروها في أن البراءة من الكفار غيرمكنة، و تلك الشبهة ان قالوا ان الرجل السلم قديكون ابوه كافراو الرجل الكافر قديكون ابوه او أخوه مسلماً وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه و أخيه كالمتعذر المتنع، واذاكان الامركذلك كانت تلك البراءة التي امرائلة بها، كالشاق الممتنع المتعذر، فذكرالله تعالى هذه الاية ليزيل هذه الشبهة. (تفسيركبير)

## رشته دارول کے ساتھ حدے زیادہ بڑھے ہوئے علق کی مذمت

"آبات قد کورہ میں جرت اور جہاد کے فضائل کا بیان آباہ، جن میں وطن اور اعز و، آقارب اور احباب واسحاب اور احوال واطاک سب کے چھوڈ تا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت پر بیکام سب سے زیادہ شاق اور وشوار ہیں، اس لئے اگلی آبت میں ان چیز ول کے ساتھ صد سے زیادہ تحالی اور محبت کی قدمت فرما کر مسلمانوں کے فہنوں کو جرت و جہاد کے لئے امادہ کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا:

قربوں کو جرت و جہاد کے لئے امادہ کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا:

آلی آبات اُسٹی اُسٹی آفٹ آبات کی آبات کی اور تمام رشتہ واروں سے تعالی کو مضبوط رکھنے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی الایہ سے سارا قرآن مجرا ہوا ہے۔ مراس آبات میں بی بتلادیا کہ جرمات کی ایک صدے مان میں سے برتعالی خوا مال

يُ انتجالوهاد في معار ف آليات الجفاد ﴿ وَهُو الْمُوالِدُ اللِّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ہاپ اور اولا و کا ہوں یا حقیقی ہمائی بہن کا اللہ اور اسکے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے مقابلے میں نظر انداز کرنے کے قابل ہے، جس موقع پریدونوں رہتے کرا جا کیں تو پھر رشتہ و تعلق اللہ ورسول کا بی قائم رکھنا جا ہیں۔ اس کے مقابلہ میں سارے تعلقات سے قطع نظر کرنا جا ہیں۔ (بیان وموارف الغرآن)

## ايك اور عجيب ربط

اور جوعبارتی آپ نے پڑھی ہیں ان میں آیت کے قری صبے فَادُونَیْکَ هُمُ انقطید مُونَ کَامطلب بھی واضح ہوگیا .... محرا مام قرطبی نے معزت این عباس رضی الله عنما کا قول تقل فرما یا ہے کہ تمال خلسالم مشرک کے معنی میں ہے کہ جوتم میں سے اُن سے ددئی کرے کا وہ ظالم یعنی شرک ہوجائے گا۔

قال ابن عباسؓ : عو مشرك مثلهم لانٌ من دخی بالشرك غهو مشرك (القرطبی) لیخن معزت این حیات فرائے بین کردہ بھی انجی طرح مشرک ہے کیونکہ بوٹرک پردائشی ہودہ مشرک ہے۔

## اجم سیق

مسلمانوں کو دنیا بیں آبک عظیم مقصد کے لئے بھیجا کیا ہے۔ پورے عالم بیں اسلام کی دعوت اور سر بلتدی کی خاطر مسلمان ہروقت جھرت اور جہاد کیلئے تیار رہتا ہے۔ پس اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ خودکوحدے زیادہ ''محمر پلوانسان'' و المرابع المر

ته بنائے کہ بس اپنے کھر کا ہوکر ابھا کی ذمہ دار ہوں سے عافل ہوجائے۔ والدین ، اولا دمائل خانداور شرد داروں کی محبت خود پر اتن خالب نہ کرلے کہ گھرائیس جہاد کی خاطر چھوڑ نہ سکے ہر انسان نے مرجاتا ہے۔ وہ لوگ بھی دنیا سے علیے محب جنہوں نے مب بچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ نے پھیلی آیت بھی پڑھ لیا کہ ان کے لئے اللہ پاک کے خاص قرب بھی خوشیاں ہی خوشیاں ٹھتیں ہی گھتیں اور دعتیں ہی رعتیں ہیں۔ اور وہ لوگ بھی مرکئے جو اللہ پاک کے خاص قرب بھی خوشیاں ہی خوشیاں ٹھتیں ہی گھتیں اور دعتیں ہی رعتیں ہیں۔ اور وہ لوگ بھی مرکئے جو اپنے اہل خانداور بچوں کے مماتھ چھٹے رہ اور ہجرت وجہاد سے محروم رہ ایسے لوگوں کو مرتے ہی عذاب کا سامنا کہ تا پڑا۔ و نیا بھی ہر کی نے دوسر لے سے جدا ہو تا ہی بوتا ہے خوش تھیب ہیں وہ لوگ جواللہ پاک کی رضا کے گئے یہ جدائی برداشت کرتے ہیں اور د نیا وہ تو آئے خوش تھیب ہیں وہ لوگ جواللہ پاک کی رضا کے گئے یہ جدائی برداشت کرتے ہیں اور د نیا وآخرت میں اس کا خوب خوب جدائے ہیں۔ (داللہ والم بالعدواب)

# اصل رشته اسلام وائمان کارشتہ ہے نہیں وطنی تعلقات سب اس پرقر بان کرنے ہیں

"(اس آیت سے بھرآنے والا) ایک بنیادی مسئلہ (بیہ) ہے کہ رشتہ داری اور دوئی کے سارے تعلقات پراللہ تعالیٰ ادراس کے درسول مسلی اللہ علیہ دسلم کا تعلق مقدم ہے، جو تعلق اس سے کرائے وہ تو ڈینے کے قائل ہے، محابہ کرام کا وہ مسئلہ جس کی وجہ سے وہ ساری اُمت سے اُنعل واعلی قرار پائے مہی چرفتی کہ انہوں نے دمول کر بھر علی اللہ علیہ وسلم پر اپن جان وہ ال قربان اور ہر رشتہ تعلق کو قربان کر کے زبان حال سے کہا ۔

تو نخل خوش تمر کیستی که سرود و سمن بمد ز خوایش بریدند و با تو پیستید

بال صِیْ اسمیب روی سلمان فاری اور قریش کمه انسار مدیدتو (الگ الگ قوموں بھیلوں سے ہونے کے باوجود) بھائی جمائی جو کے اور بدر اور احد کے میدان میں باپ بیٹے جمائی جمائی کی کواری آئی میں کمرا کر اسکی شہادت دی کران کا مسلک میتھا کہ

بزار خوایش که برگانه از خدا باشد فدائ کیک تن برگانه کا شنا باشد

اللّهم ارزقت النباعهم واجعل حبّك أحبّ الّا شياء الينا وخشيتك اخرف الا شياء عندنا (معارف القرآن)





اکرتم اللہ تعالی اوراس کے رسول منی اللہ علیہ وسلم کے احکا بات اس لئے تیس بائے ۔۔۔۔۔۔ اور جہاواس لئے تیس کرتے کے تہیں کرتے کے تہیں کرتے کے تہیں خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے تہیں اپنے گھر والوں اور خاندان والوں ہے جدا ہونا پڑے گا۔۔۔۔۔ اور تہیں کرتے کہ تہیں خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے تہیں اپنے گھر والوں اور خاندان والوں ہے وہا کو گا۔۔۔۔۔ اور تہیں آرام وہ مکانوں ہے لکل کر ہے۔ آرام ہونا پڑے گا۔۔۔۔۔ تو ہراللہ تعالی کی طرف ہے آئے والے عذاب کا انتظار کرو۔۔۔۔ جواس تن آسانی اور و نیا طبی کی تر آنے والا ہے۔۔۔۔۔ جو مشرکین کے تعلقات یا و نیوی خواہشات میں بھن کرا دکام اللہ کے تھیل شکریں ان کو تھنی کر آئے والا ہے۔۔۔۔۔ جو مشرکین کے تعلقات یا و نیوی خواہشات میں بھن کرا دکام اللہ کی تھیل شکریں ان کو تھنی کا میابی کا داستر تیس ٹل سکرے میں ہوجاؤ کے اور ان جہاؤ "چھوڑ کا میابی کا داستر تیس ٹل سکرے یہاں تک کہ پھراہے و این یعنی جہاوئی مسئل اللہ کی طرف والیں آ جاؤ۔ (تغیر عمانی التسریل)

آيت ڪاموضوع

امام اين كثير لكية بن.

شم اسر اللَّه تعالىٰ رسوله ان يتوعَّد من آثر اهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله

التوبهاد في سبيله فقال: قُلُ إِنْ قَانَ أَبَا وَكُمُ الاية وجهاد في سبيله فقال: قُلُ إِنْ قَانَ أَبَا وَكُمُ الاية وجهاد في سبيله فقال: قُلُ إِنْ قَانَ أَبَا وَكُمُ الاية يعنى الشرقائي في الشرقائي الشرياء والموسائية والول كوالله، ومول اور جهاد في محمل الله برترج ويت بي المراشاة فرائي الأرق كُانَ أَبَا وَكُمُ وَ الول اور الله والول كوالله، ومول اور جهاد في محمل الله برترج ويت بي بيل الراشاة فرائي كُلُ وَلَ كُانَ أَبَا وَكُمُ وَ الشرايين كِير )

المحمل المراشاة فرائية ورسوله بهاد كالمراف الله ورسوله بهاس من المراف ورسوله بهاس من جرت محمل ألى اورجهاد كي ورسوله بهاس من جرت من العمل بامر الله ورسوله بهاس من جرت من آئي اورجهاد كي وان اورجها المن المراف و بيان التراس التراس كي جان كوجك النوالتران )

" حِنَّ اللَّهِ وَرَسُونِيم حدد من العمل بامر الله ورسوله يَعَنَّا مَمَا اورسول بِمُلْ عَمَّرُ بَرَرَ وفي الكلام حذف اى احب اليكم من امتثال امرالله تعالى ورسوله (بحر) وَجِهَا لِهِ فِي سَبِيرُلِهِ سَنَّا جَرَت سَاكِ وَرَجَرَ لَى كَرْكَ يَهَالَ نَام جَادِلْ كُلُ الله لَـ عَواكما مِهَادِيْ مَا الله عَدا كما مِهَا وَاللهُ عَلَى الله عَدا كما مِهَا وَاللهُ عَلَى الله عَدا كما مِهَا وَاللهُ عَلَى الله عَدا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَ

جرت تو پر بھی بکی چیز ہے مسلمانوں کوتو جہاد کو بھی ہرونوی وماقای تعلق میرغالب رکھنا جا ہیے۔ (تغییر ماجدی)

فأكده

الله تعالی اوراس کے دسول سلی الله علیہ دسلم کے احکامات ہے بھی محبت ہواوران کی ذات ہے بھی محبت ہو۔ امام ابن کیٹر سفاس برکی احادیث مبارکہ ذکر فرمائی بین تغییرا بن کیٹر میں ملاحظ فرمالیں۔

## مسمان وجہاد حصور نا قابل تجب ہے

'' پگر کس تقد رتیجب ہے کہ ایمان باللہ کا دعوی کرنے کے بعد د نیادی ضرورتوں کی وجہ سے تم جہاوتی سیش اللہ کوزک کرود ، اوراگر ایسا کیا تو اسکے معنی بیرہو کئے کہ تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، جو غلامی وکھوی کی صورت ہی نازل ہوگا۔ (تغییر الغرقان)

## ایمان سے کھی دوراور قل سے بھی دور

الله تعالی کی وعید پر نظر ندر کھنا اور رشند دار بول اور تجارتوں اور کھرون کا دھیان رکھنا اور ان کی محبت میں جہاد اور جمرت کوچھوڑ دیتا ہائیان ہے بھی دور ہے اور مقل ہے بھی۔(انوار البیان)

#### جہادے روکنے کے شیطان کامورچہ

المام قرطين في اس آيت مبارك كويل بني ورج ويل صديث وكرفر مائى ب:

إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاث مقاعد: قعدله في طريق الاسلام فقال لم تذردينك ودين ابآثك فخالفه واسلم، وقعد له في طريق الهجرة فقال له أ تذر مالك واهلك فخالفه وهاجر ثم قعد في طريق الجهاد فقال له تجاهد فتقتل فينكع اهلك ويقسم مالك فخالفه وجاهد فحق على الله ان يدخله الجنة.

یعنی شیطان آوی کے لئے تمن راستوں پر مورچہ لگا تاہے (بین آکی تاک میں بیٹھتاہے) و اسلام تبول کرنے شیطان آوی کے لئے تمن راستوں پر مورچہ لگا تاہے (بین آبا وا جداد کادین جھوڑتے ہوآ وی آگی ہات میں مان اور اسلام تبول کر لیت ہے۔ وہ اس کے جرت کے راستے میں بیٹھتاہے اور اسے کہتاہے کیا تم اپنال اور کھر والوں کو بھوڈ رہے ہو (بینی مال اور اللی واولاد کی مجت کا جذبہ دیکا کر جرت سے روکتاہے ) آ دی اس کی بات میں مان اور اجرت کر لیت ہے۔ وہ کھر شیطان جہاد کے راستے میں بیٹھتاہے اور اس سے کہتاہے کہ تم جہاد کروگ تو میں مان اور اجرت کر لیتا ہے۔ وہ کھر شیطان جہاد کے راستے میں بیٹھتاہے اور اس سے کہتاہے کہ تم جہاد کروگ تو مارے میں مان اور جہاد کہ اور تہارا مال تقسیم کردیا جائے گا ، آدی اس مان اور جہاد کہ تاہ کہ تاہ کی گا دی اس کے اس میں واقل کرے گا ۔ (التر طبی) بات جی مان اور جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لازم فرمانیا ہے کہ اسے جنت میں واقل کرے گا ۔ (التر طبی) رامام قرطی نے اسے مدیرے میچے قراد دیاہے)

## اس آیت میں جہاد کی فضیلت کا بیان ہے

الم قرطبي قرمات بين:

وفي قوله وَجِهَاْدٍ فِي سَيْدِلِهِ دليل على فضل الجهاد، و ايثاره على راحة النفس وعلائقها بالاهل والمال

## ا آه!ايسےلوگ ميں

" بینیاویؓ نے لکھا ہے کہ آیت (کے تھم ) ٹیس بڑی شدت ہے اور کم جیں ایسے نوگ جواس (وحید ) سے بیچے رہیے جیں رفیعتی جن کواللہ، رمول اور جہاد کی مجمت ہر چیز سے ذائد ہوا لیسے لوگ کم جیں ۔ (تغییر مظہری) اما شعیؓ نے بھی ای تم کارونارویا ہے وہ فرماتے ہیں :

والآية تشعى على الشاس ماهم عليه من رخارة عقدالدين واضطراب حبل اليقين ،

يَعْ فَتَوَالْمِهِ مِعَارِفَ أَلِمُاتِ لِلْمِعَادِ كِيْكُونِينَ \* ﴿ ١٣٠ مِنْهُ \* ﴿ وَمَنْهُ \* ﴿ وَمَنْ \* ﴿ وَمَ

## وب توریه جرم عاربهمی نبیس

قمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس آیت میار کہ کا صرف ترجمہ بی چندیار پڑھ لیس اور اس بنداب سے بیخے کی دعا کریں چس کا تذکرہ اس آیت میں ہواہے ۔۔۔۔۔

#### ا يك ناصحانه عميارت

"ایمان تبول کرنے کے بعد ایمان کے تقاضا نمان کوشری احکام پڑکل کرنے کی دیوت دیے ہیں۔شرق احکام میں بہت کی ایکی چیزی آجاتی ہیں جولاس پر گرال ہوتی ہیں ان میں سے بھرت بھی ہے جہاد بھی ہے حرام مال کا چھوڑ تا بھی ہے۔شریعت کے مطابق ابنوں سے تطاف تعلق کرتا بھی ہے اور بہت سے امور ہیں جولاس کو تا گوار ہیں۔جو لوگ بیرجانے ہیں اور مائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جارا خالق وما لک ہے اوراس کا حق سب سے زیادہ ہے اور مال بھی اس فے دیا ہے اور درشتہ داریاں بھی ای نے پیدا فرمائی ہیں آئیس املای احکام پڑل کرنے میں چکو بھی دشواری تیس ہو تی وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من سے دروایت ہے کہ رسول اللہ ملی وہ اللہ اوراس کے دسول کی جمیت کو ہر چیز پرتر تی دیے ہیں۔حضرے الس رشی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ ملی

A CULTURAL CONTROL MARKET STATE OF THE STATE

الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جس محض کے اندر تین چڑیں ہوگی انکی وجہ سے دہ ایمان کی مشاس یا لےگا۔ پہلافض جیسے اللہ اوراس کے رسول ملی اللہ علیہ وسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسراوہ فض جو کسی ہندو سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے۔ تبسراوہ فض جیسے اللہ نے کفر سے بچادیا ہوا وردہ وائیس کفر میں جانے کو براسمجے جیسے آگے بھی ڈالے جانے کو برآ مجھتا ہے۔ (رواہ البخاری)

نیز صغرت الس رضی الله عندے بیکی روایت ہے کررسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کرتم بی ہے کوئی مختص اس وقت تک موق میں ہے کوئی ہے کہ میں اس کے نزد کیک اس وقت تک موق من ندموگا جب تک کہ بی اس کے نزد کیک اس کے باپ ، اسکی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ندموجا کال۔ (رواہ ابناری میں میچ وا)

ایمان کی منعاس سے میراد ہے کہ ملاعات اور حیادات بھی لڈت محسوں ہوئے سکے اورانڈ اوراس کے دسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دضامند کی صاصل کرنے کیلئے ہرطرح کی شفتیں اور تکلیفیں ہرداشت کرنا آسان ہوجائے۔ (تغییر انورالہیان)

## ای آیت کابراء قریبیلق 🚾 🚾 🚾

الم مرازی کے نزویک اس آیت کا تعلق مجی براء ہین اعلان جنگ کے تم ہے۔ براء ہے تکم بھی جس جنگ کا اعلان تقاس میں بہت قربانی کا امکان تھا۔ بدمقائل رشتہ دارادرا ہے قبائل تنے ، مال بتجارت ، مکانات ، سب مکھ فتم ہونے کا امکان تھا تو مسلمانوں کو بتایا جارہا ہے کہ ان چیز دن کو انشادر رسول کے تم ادر جہاد کے رائے کی رکادٹ نہ بینے دو جو بنائے گا وہ عذا ہے گا کار ہوگا۔ اور بعض مغسرین کے نزد کیس آیت میں ان کے لئے دعمید ہے جنہوں نے بیجرت نہیں کی تھی ان کو بتایا گیا کہ عشریب کے دفتے ہوگا تو تم ذکیل دخوار ہوجاؤ کے علام آلوی کھتے ہیں:

حَقَّىٰ يَأْتِکَ اللّٰهُ يَأُمُوهِ الله بعقوبته سيسانه لكم علجلًا أو الجلّا على ماروى عن العسن واختاره الجبائي ، وروى عن ابن عباس ومجلعدومقاتل انه فتح مكة (روح المعاني)





#### الکے میں غزو وشنین کا بیان ہے ملاحظہ فرمائے غز و جنین کامختصر واقعہ

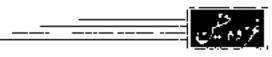

وه جنتی معرکہ جسکی کمان مجی سرور دوعالم معزب محصلی الله علیه وسلم نے خود فرمانی اور الله تعالی نے آسان سے ا فرشته نازل فرمائ اس غزوه کے بہت ہے واقعات اور حالات خلاف تو قع مجیب انداز میں ظاہر ہوئے جن میں غور کرنے سے انسان کے ایمان بی قوت اور عمل بی جمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس غزوہ بی مسلما ٹوں کے لئے بہت عصابم اسباق اور معينيس بي

﴿ فَتَوْلُولُولُ مِعَادِفَ آلِاتَ لِلْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَمُ اللَّهُ فَيَعْمُ مُعَادِفًا مُعَالَمُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَ اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا



# (الموال ٨جه( يم فروري ٢٣٠ه)

حنین کد کرمداور طالف کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، جو مکر کرمہے دی میل سے مجھ زیادہ قاصلے پر واقع ہے، رمغان کے بھے بجری شن جب مکہ تمرید فتح ہوا، اورقریش مکہنے رمول کریم صلی الشرطید دملم کے مباحثے ہتھیارڈ ال ویتے ، تو عرب كاليك بهت بزامشيور بهاور بحكيواور بالدار فتيله موازن جس كي أيك شاخ طائف كرسبنه واسله بنوثقيف بعي شفه الن یں بلجل کے گئی ،انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ مکٹ ہوجائے کے بعد مسلمانوں کو کافی قوت حاصل ہو گئی ہے،اس سے ا فارغ ہوسنے کے بعد لازی ہے کدان کارخ ہماری طرف ہوگا،اس کنے دانشمندی کی بات ہے سے کدان سے صلماً ورجو نے سے ميلية م خودان يرحمل كردي ،اس كام ك في فيها موازن في اني سب شاخر كوجو كديد طاكف تك يميلي مولي تيس جن کرلیا،اس قبیلہ کے سب بڑے چھوٹے بجز چند معقد درا فراد کے جن کی تعدادہ ۱۰ اسو سے بھی کم تھی، یاتی سب بنی جمع ہو کے اس تحريك كالبذر مالك بن محف وجو بعد ش مسلمان موضحة اوراسلام كريز بعلبرواره بست بوسة واس وفت مسلمانون کے خلاف جملہ کاسب سے زیادہ جوش انہی ٹس تھا قبیلہ کی تقیم اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاریاں ا شروع کردیں، اس قبیلہ کی چھوٹی چھوٹی شانعیں ہوکھیہ اور بنو کلاب اس رائے ہے شنگ نیس ہوئے ، اللہ تعافی نے ان کو كي بعيرت ديدي تمي وانهول في كما اكر مشرق مع مغرب تك سادى ونيا بعي محد ( وي الله عن الناف جمع بوجائ كي توده ان سب بربی خالب آئیں مے جم خدائی طافت کے ساتھ جنگ نیس کر سکتے مہاتی سب کے سب نے معاہدے کے اور ما لک ابن عوف نے ان سب کو بوری قوت سے جنگ بر قائم رہنے کی ایک قدیر بیتھم دے کر کی کہ ہر مخص کے تمام الل وعيال بهي ساته وجليس اورا بنااينا بورا مال محي ساته لے كرفليس بنس كا مقعد بد تفاكه وه ميدان سند بها مخ كليس تو بيوي م بچوں اور مال کی عبت ان کے یا ڈس کی زنجر بن جائے معیدان سے کریز کا ان کے لئے کوئی موقع میں ندرہے۔ان کی تعداد کے بارے میں اہل تاریخ کے مختلف اقوال میں ، حافظ حدیث علامہ این مجروغیرہ نے رائع اس کوقر اردیا ہے کہ چوہیں یا ا تما يس بزار كالمجمع تماا دربعض حضرات في جار بزار كي لعداد بيان كى بريمي مكن ب كرسب الى وعيال عورتول بجول مست تعداد چوہیں باا فعائیس ہزارہوں ،اوراز نے والے توجوان ان میں جار ہزارہوں۔

ببرحال رسول کریم ملی الله علیہ وسلم کو کہ کمر مدین ان کے خطرنا ک عزائم کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلے پر جانے کا حزم قرمالیا، کمه کرمد پر معفرت عماب بن أميد کوامير عايا اور معفرت معاذ بن جيل کوان کے ساتھ لوگول کواسلای و المتروقة والمنظوم المنظم الم

تعلیمات کھانے کے لئے چھوڑا اور قریش کہ ہے اسلو اور سامان جگ عاریت کے طور پر ما لگا بھٹوان بن امیہ جو قریش کا سروار تھا ہوئی آ ٹھا کہ کیا آپ بیسامان جگ ہم ہے فصب کر کے لینا جا جے جی ، دسول کر بم سلی اللہ علیہ وسلم نے قرما ہا کہ تبیں بلکہ عاریت کے طور پر لیتے ہیں جس کی وابسی ہمارے قرمہوگی، بیس کراس نے ۱۹۰۰سوز ہیں مستعار دین اور تونل بین حارث نے ۱۹۰۰سوز ہیں مستعار دین اور تونل بین حارث نے ۱۹۰۰سوز ہیں مستعار دین اور تونل بین حارث نے ۱۹۰۰سوز ہیں جو دین اور تونل مستعار دین اور تونل مستعار دین اور تونل مستعار میں مارٹ نے ۱۹۰۰سوز ہیں جو دین اور تونل میں میں دونل ہیں ہوئے کہ اور جن کو سلمان ہو گئے تھے ، اور جن کو کول جن سے پونٹ می سلمان ہو گئے تھے ، اور جن کو طلقا م کہا جاتا ہے ، اکثر مورشین اسلامی لگھر کی تعدا دیا دو بڑا دیا تا مارٹ کی کر تھر ہاں کرتے ہیں۔ شوال کی چھٹی تا دی جن ہوئے تھے ، اور قربایل میں مورشین اسلامی لگھر کی تعدا دیا دو بڑا دیا تا مارٹ کی گئا تر کے اس متنام پر ہوگا جہاں جمع ہوکر قربیش کہ نے مرز امریک کانٹ کے اس متنام پر ہوگا جہاں جمع ہوکر قربیش کہ نے مسلمانوں کے خلاف مقاطعہ کے لئے عہد تا مرز امریکھا تھا۔

یہ چودہ بزار بجاہدین کالفکر تو جہاد کے سلنے فکلاان سے ساتھ کمہ کے کی لوگ سرود تورتیں تماشائی بن کر نکٹے ، جن سے دلوں پٹر آعو با پر تھا کہ اگر اس موقع پرمسلمانوں کو کلست ہوگی تو ہمیں بھی ایناانقام لینے کا موقع سلے گا ،اور یہ کامیاب ہوں تو بھی ہمارا کوئی نقصان ٹیس ۔

اس طرح کا واقعہ تعنر بن حارث کوچیں آیا کہ ودیکی اس میت ہے تین مجے تھے، وہاں گئے کرانڈ تعاثی نے ان کے دل پس رسول کریم ملی انڈ علیہ وسلم کی معمومیت اور مجت ڈال دی اور وہ ایک بجاہدین کر ڈمنوں کی مغول سے کرا مجے۔

مقام حین پر کافئ کرسلمانوں نے پڑاؤڈالاتو حضرت میل بن حظام (سول الدسلی الشعلیہ وسلم کی خدمت بھی بینجر لے کر عاضر ہوئے کہ ایک گھڑ سوار آ دی امبی وشمن کی ظرف ہے آیا ہے وہ نظار ہاہے کہ قبیلہ ہوازن پورا کا پورا مع اپنے سب سمامان کے مقابلہ پر آسمیا ہے ، آمخضرت صلی الشد علیہ وسلم نے بیس کرتبہم قر مایا اور کہا کہ پرواہ نہ کروبیہ سارا سامان مسلمانوں کے لئے مال نتیمت بن کرمانچو آ ہے گا۔

اس جگر خمر را تخضرت علی انفد علید ملم نے حضرت عمد الفظرین حد دو و جاسوی بنا کر بھیجا کو قمن کے حالات کا پید چاا کیں ،
و و الن کی قوم بھی جا کر دو و ان رہے مسب حالات و بھٹے سفتے رہے ، ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن عوف کو دیکھا کہ اپنے اوکوں سے کے درہے بین کر جمد ( علی ایک کی جا لے قریشیوں کا مقابلہ کر کے آئیس اپنے اس کے جو لے جمالے قریشیوں کا مقابلہ کر کے آئیس اپنے مالات کا زخم ہو گیا ، اب ان کو پید کے گائے مسب لوگ میں ہوتے ہی اس طرح صف بندی کر و کہ برایک مقابلہ کر کے آئیس اپنے مالات کا زخم ہو گیا ، اب ان کو پید کے گائے مسب لوگ میں ہوتے ہی اس طرح صف بندی کر و کہ برایک کے بیچے اس کے بیدی ہوتے اور مال ہوں اور اپنی کو اردن کی میانوں کو تو ڈوالو ، اور مسب لی کر یکبار کی ہذہ بولو ، برلوگ جنگ کے بید و متوں کو تلاف گھاٹیوں بیں جمیادیا تھا۔

اس طرف کفار کے لکتری بہتاریاں تھیں اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ پہلا جہادتھاجس بیں چوہ ہزار سپائی مقابلہ کے
لئے لکتے ہتے ، اور سامان جگ بھی بھیشہ سے زیاد و تھااور یہ لوگ بدروا حدے میدانوں بیں بیدد کچے بھے کے مرف تمن سوتیرہ
ب سامان لوگوں نے ایک ہزار کے للکر جرار پر رفتے پائی ہو آئے اپنی کشر سے اور جیاری پر نظر کرکے حاکم اور براری روایت کے
مطابق ان بیں سے بعض کی زبان سے ایسے کھا سے نکل کے کہ آئ تو یہ کس تیں کہم کی سے مفلوب ہوجا کیں آئ تو مقابلہ کی
دیرے کہ دشن فورانجا کے گا۔

ما لك الملك والملكوت كويجي جيز نا بهند تني كدا في هافت بركو كي بحروسه كيا جائد، چنا نيد مسلمانون كوات كاسيق اس طرح ما

غَرْ فَتَوَالِّهُ فِي مَعَادِ فَٱلْبِاتِ الْمِعَادِ كِيْنِ فَيْنِ فَيْنِ الْمِعَادِ كِيْنِ فَيْنِ فَيْنِ الْمِ عَلَيْنِ الْمِيْنِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْنِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي

کے جب بھیلہ ہوازن نے قرارداو کے مطابق کیا رکی ہلہ بولا اور کھا ٹیوں جی جیے ہوئے دستوں نے چار طرف ہے تھیراؤال
دیا ، کر دو قبار نے ون کو دات بنادیا قو سخابہ کرام کے پاؤل اکٹر مجھے اور بھا تھے گئے، صرف دسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
سواری پرسوار چیچے ہنتے کے بجائے آگے بڑھ دے شے اور بہت تھوڑے سے سحابہ کرام جن کی تھے اور بعض نے ایک سو
بواس سے بھی کم بھلائی ہے آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے دہ بہ میں ہوجے ہے کہ آپ میں گئے آگے نہ بوجیس۔
بیاس سے بھی کم بھلائی ہے آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے دے رہ مواج کیا دو کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے جمرہ کے
بیات و کھو کر آپ میں گئے نے معرب مہالی تھی مواد کے بلائے دائرے سمحابہ کو بھارہ کہ وہ اور کہاں ہیں جنہوں نے جمرہ کے
ہے جہاد کی بیعت کی تھی ماہ ورسورہ بھرہ وہ اللہ مطرب کی بازی دکا عبد
کیا تھا ، سب کو جانے کہ والیس آئی ماہ دورسول اللہ صلیہ وسلم بھیاں ہیں۔
کیا تھا ، سب کو جانے کہ والیس آئی ماہ دورسول اللہ صلیہ وسلم بھیاں ہیں۔

حضرت عباس کی آیک آواز بیلی کی طرح دور کی اور بکا کی سب بھا گئے والوں کو پٹیمانی ہوئی اور بڑی دلیری کے ساتھ لوٹ کر دشمن کا پورا متفابلہ کیا اور اس حالت میں الشرقعائی نے فرشتوں کی مدد بھیجے دی۔ اُن کا کمانڈر مالک بن موف اپنے اہل وممال اور سب مال کو چھوڑ کر بھا گا اور ملائف کے قلعہ میں جاچھ پا اور پھر باتی بوری قوم بھاک کھڑی ہوئی ، ان کے ستر سردار مارے مجے بعض مسلمانوں کے ہاتھ سے کھو بچے زخی ہو مجے تورسون اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے تی سے منع قربایا ان کاسب مال مسلمانوں کے قبضہ میں آیا جو بزار جنگی قیدی ، جوہیں بزار اونٹ ، جالیس بزار کیریاں ، جار بزاراد وقیہ جا بھی ہاتھ آئی۔

غزوہ خین کے بارے یں نازل ہونے والی ان آیات یں سے پہلی اور دوسری آیت یں ای مضمون کا بیان ہے ، ارشاد فرمایا کہ جب تم کواسپے جمع کی کٹرت سے غرہ ہو کیا تھا چروہ کٹرت تہارے کھے کا رآ مدند ہوئی اور ذین باوجو دفراخی کے تم پر تک ہوگئ ، پھرتم چینے و سے کر بھاگ کھڑے ہوئے ، پھراللہ تعالی نے اپنی ٹازل فرمائی اپنے رسول پراور مسلمانوں پراورا سے افکر فرشتوں کے نازل کردیے ، جن کوتم نے جس کہ کہا اور کا فرون کوتہارے باتھ سے سزادلوادی۔

ودرى آيت مى ارشادفر ما يا شَهُ آنُوْلَ اللهُ سَكِيدُ مَنَّهُ عَلْى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِدِينَ لَعَى مُراسَّتِ الْى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

معنی اس کے بیدین کرخر وہ تھن کے ابتدائی ہلہ میں جن سحابہ کرائم کے یا دن اکثرے مجے تھے اللہ تعالی نے ان کے قلوب پر اپنی آسلی بازل فرمادی جس سے ان کے اکثرے ہوئے قدم جم مجے اور بھا گئے والے پھر لوٹ آئے اور رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان محابہ پر جو مضبولی کے ساتھ محاذ پر ہے دہ آسلی نازل فرمانے کا مطلب بیہ کہ ان کو اپنی فتح قریب نظر آنے گی اور چونکہ آسلی مید دہشمیں تھی ایک بھا مجنے والوں کی دوسری رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میان فرمایا کی ای طرف اشارہ کرنے گئے مخل دہشمیں تھی ایک محالے میں کہ محالے میں ایک محالے میں میں محالے میں کھی معلم دھلے معالی معلم کے ساتھ میان فرمایا کیا ہے۔

اوراس كے بعدفر مایا وَ اَنْزَلَ جُنُوعًا لَيْم تَرَوْعًا لَيْ تَرَوْعًا لَا يَعْن السِي الْكُرنازل فرائ جن كوتم نيان ديكما،

و الله الله و ال

اس سے مراد عام طور پرلوگول کاند کھناہے ،احاد وافر ادسے چوبیض رواجوں میں اس نظر کا دیکھنا منقول ہے وہ اس کے منانی نیس۔

تجرفر مایا وَعَنْ بَ الْیَایْنَ كَفَرُوا مُو فَالِكَ جَزَآءُ الْكَفِرِیْنَ لِیمَ كَافروں كواللہ تعالی نے سزادى اور كافروں ك كى سزائے ، سزائے مراوان كامسلمانوں كے باتھوں منتق اور مغلوب ہونا ہے جو واضح طور پرمشاہرہ ش آیا ، مطلب سے کے دنیاوى سزاتنى ، جوفورى طور پرل كى ، آ گے آخرت كے معاملہ كافر بعدى آیات شى اس طرح آیا ہے:

تُنَمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعِيل المُلِفَ مَنْ يَتَفَا أَوْ اللَّهُ عَطُورُ رَجِيدِهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَو توبد نعيب كردي ، اورالله تعالى بزى مغفرت كرف وال بزى رحمت كرف وال بين "اس شراشاروب كراس جهادش جن نوكول كم باتعول مغلوب اورمغتوح بوف كى مزائل يكى باورابعى تك وه البين كفريرة الم بين، ان شمل سے بھى بچولوگول كون في ايمان فعيب بوكى ، چنانج ايمانى واقعة بين آيا۔

تقسيم غنائم حتين

آپ ایک نے فرمایا: میں نے تنہارا بہت انظار کیا اور اب خزائم تغتیم ہو بچکے ہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لوقیدی یا مال۔ وفدنے کہا: آپ (مالیہ) نے ہم کو مال اور حسب میں اختیار دیا ہے ہم حسب نسب کو اختیار کرتے ہیں اور اونٹ اور بکری کے بارے میں آپ (میلیہ) ہے بیکونیس کہتے۔

آب ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ميرسداور خاندان في باشم ويني المطلب ك حصد يس جو يحد آيا بهده وسب

تہاراہ کی اور سلمانوں کے حصد ش جو کھے جاچا ہے اس کی باہت تم ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہنا ش سفارش کروں کا ، چنا نچہ ظہر کی نماز کے بعد وفر ہوازان کے خطباء نے ضبح وہلغ تقریریں کیں ، اورا پنے قید یوں کی رہائی کے لئے مسلمانوں سے ورخواست کی ، بعد ازاں حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے ۔ اوّل اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی اور پھر فرمایا: تمہارے یہ ہمائی ہواڑات مسلمان ہو کرائے ہیں ، ش نے اپنااورا پنے خاتمان کا حصد ان کووے دیا ہے۔ ش مناسب مجتنا ہوں کہ اور شملمان ہی ان کے قیدی واپس کرویں۔ چوشش خوشی اور طیب خاطر سے ایسا کردے تو بہتر ہے ورز شمل بعد شمال کا معاون کے قیدی واپس کرویں۔ چوشش خوشی اور طیب خاطر سے ایسا کردے تو بہتر ہے ورز شمل بعد شمال کا معاون کے قیدی واپس کردیں۔ چوشش خوشی اور طیب خاطر سے اس پر رائین جو بہتر ہے ورز شمل بعد شمال کا معاونے دیے گئے۔ (این جو بر انجاب کی کہم طیب خاطر سے اس پر اورخوش ہیں۔ اس طرح میں اس کا معاونے دیے گئے۔ (این جو بر انجاب کی کہم طیب خاطر سے اس پی اورخوش ہیں۔ اس طرح میں کو دیتے گئے۔ (این جو بر انجاب کی کہم طیب خاطر سے اس پر اورخوش ہیں۔ اس طرح ہیں اس کا معاونے دیئے آزاد کر دیئے گئے۔ (این جو بر انجاب کی کہم طیب خاطر سے اس کی اورخوش ہیں۔ اس طرح ہیں اس کا معاونے دیئے آزاد کر دیئے گئے۔ (این جو بر انجاب کی کا کہم طیب خاطر سے اس کی کی کی کو کیا گئی کردیں کی کی کردیں کی کا کہم طیب خاطر سے اس کی کی کردیں کی کردیں کے کردیں کی کردیں کردیں کی کردیں کردیں کی کردیں کردیں

آئیں اسران بھک میں آپ کی رضائی بہن صفرت شیما وہی تھیں، لوگوں نے بسب ان گوگر قارکیا لوہ نہوں نے کہا: میں تہرارے توفیر کی بہن ہوں، لوگ تھر ہی کے لئے آپ تھا گئے کی خدمت میں لائے شیماہ نے کہا اے محد ( ایس نے ارم اور علامت بتائی کہ لڑکین میں ایک مرتبہ آ نے وانت سے کا ٹا تھا، جس کا پر نشان موجود ہے۔ آپ ( علی ہی تہراری بہن ہوں اور علامت بتائی کہ لڑکین میں ایک مرتبہ آ نے وانت سے کا ٹا تھا، جس کا پر نشان موجود ہے۔ آپ ( علی ہی ہی ایک مرتبہ آ نے وادر بچھا دی بخر ایس سے آ کھوں میں آنسو محرت نے آگھوں میں آنسو محرت نے اس مرتبہ آ کرتم میرے پاس دہنا چاہوتو نہایت مرتب واحر ام کے ساتھ تم کورکوں گا، آگر اپنے قبیلہ میں جاتا چاہوتو تہا ہی ہوں اور مسلمان ہوگی، آخضرت سلی اللہ علیہ وہم ہی جاتا ہو تھی ہوں اور مسلمان ہوگی، آخضرت سلی اللہ علیہ وہم ہی ہوئے وائے اس کے دلوں میں موجود سے بھی جو معزز میں قربی اسلام میں واقل ہوئے ، ینوز ٹر بڈب الاعقاد تھے، ایمان ان کے دلوں میں وائل ہوئے ، ینوز ٹر بڈب الاعقاد تھے، ایمان ان کے دلوں میں وائل ہوئے ، ینوز ٹر بڈب الاعقاد تھے، ایمان ان کے دلوں میں وائل نے دہوا تھا جن کو اصطلاح قربی موجود کی کو دوسوا ور کمی کو تین سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) ب جم کے خوائم کے دفت ان کو بہت انتحاب دیے۔ کمی کومور کی کو دوسوا ور کمی کو تین سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) ب جم کی کومور کی کو تین سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) ب جم کی کومور کی کوموں سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) ب جو کومور کی کومور کی کومون سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) ب جو کی کومور کی کومون سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) ب جو کومور کی کومور کی کوموں سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) ب جو کی کومور کی کومور کی کوموں سوا ونٹ دیے۔ (ابن جرکی) کومور کی کومور کی کومور کی کومور کی کومور کی کومور کومور کی کومور کومور کی کومور کومور کی کومور کومور کی ک

الترض جو یکے دیا گیا دہ اشراف قریش کوریا گیا انسار کو یکی تیں دیا۔ اس لئے انسار کے بعض تو جواتوں کی زبان سے بیلنظ لیکے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے قریش کوتو دیا ہے ہم کوچھوڑ دیا حالا تکہ ہماری تھور ہیں اب تک ان کے قون سے جی تی ہیں بعض نے کیا کہ مشکلات اور شدا کہ جمل کو ہما یا جا تا ہے اور مالی غیمت دوسروں پر تقییم کردیا جا تا ہے۔ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انسار کوجھ کرکے فرمایا، اسے انسار ایر کیا بات ہے جو شمن میں برا وردہ اور بھسدارادوائل الرائے لوگوں ہیں سے کی نے بیا شمن کو جوائوں نے ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا السے جو الله تعالی نے تم کو جوائوں نے ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ بھی گراہ نہ نے اللہ تعالی نے تم کو میں سے کی تے بیا میں کا اللہ بھی تو جوائوں نے اللہ تعالی نے تم کو میں سے کی خور کے درس کی کرس کو درس کے درس کے

٣٨ زرقاني كماب وجلد فركورس:٢ ٣)

فنج المعلان معاون آليات المعقاد ي التورة و ي المراح المرا

طادیے آج فقیراورکنگال مقے،اللہ نے میرے ذریعہ ہے آج کو بالا بال کیا۔انسار نے کہا آپ تھے۔ جوفر ماتے ہیں وہ بالکل بجائے اوردرست ہے، بے شکہ اللہ اوراس کے دسول کا ہم پر برا احسان ہے۔ آپ تھے۔ فر مایا تم میری تقریر کا بہ ہوا۔ دے سکتے ہوکراے جراجب لوگوں نے تھے کو جمٹایا ہم نے تیری تقدیق کی ،جب تو بے یاروند دگار تھا اس وقت ہم نے تیری تقدیق کی ،جب تو بے باروند دگار تھا اس وقت ہم نے تیری تقدیم ہوئے دیں درگار تھا تو ہم نے تیری مدول ، جب تو بہ سہارا اور بے شمکانہ تھا تو ہم نے تیری تقدیم ہوئے کہ جس تو اس و دیائے ورد کی باری اور قداری کی اے اس و دیائے اس و دیائے دول اس بات سے دیجیدہ ہوئے کہ جس نے اس و دیائے ورد ہیں کی مقدیم کے دیکے اور حس کی مقبقت سراب سے زیادہ بیس کی مقدیم کے جوز دیا۔ دیکے اور تہاری کے دیکے اور تہارے اسلام وائیان اور ایقان واذ مان بر بھروس کر کے تم کو چھوڑ دیا۔

بیفر مانا نفا کرانصار جال نثار چیخ اُ شھے اور روئے روئے واژھیال تر ہوگئیں اور کہا ہم اس تعنیم پرول وجان سے دامنی ہیں کرانڈ کارسول جارے حصہ میں آیا اس کے بعد مجمع برخواست ہوگیا۔

<u>احکام ٹمبائل</u> میں باق مستقمر میں میں میں مار دار مغز ڈوریو بریور بریور اق سے مار

ان واقعات کے حمن میں بہت سے احکام وہدایات اور حمنی نوا کد آئے ہیں، وہی ان واقعات کے بیان کرنے کا اصل مقصد ہیں۔

آیات نہ کورہ میں سب سے پہلی ہدایات توبیدی کئی کہ سلمانوں کو کسی دفت بھی اپنی جمعیت اور طاقت برخز ہنہ مونا جا ہے، جس طرح کمزوری اور بے سامانی کے دفت ان کی نظر اللہ تعافی کی نصرت دامداد پر دہتی ہے اس طرح قوت وطاقت کے دفت بھی ان کا کم ل اعتاد صرف اللہ تعالی کی اعداد بی پر جونا جا ہے۔

غزود منن می مسلمانوں کی تعدادی کثر منداور سامان حرب کے کائی ہونے کی وجہ سے بعض محابر رام کی زبان پر

والمرافع المعادي المعادي المرافع المرا

جویزابول آعیاتھا کہ آج تو کسی کی مجال نہیں جوہم سے بازی لیجاسکے، اللہ تعالیٰ کواپٹی اس مجبوب بھاعت کی زبان سے ایسے کلمات پہند نہ آئے اور اس کا متیجہ بیرہوا کہ ابتدائی ہلہ کے وقت مسلمانوں کے پاؤل اکمڑ کے ،اور بھا کئے لگے، میراللہ تعالیٰ کی تیجی اعداد سے بیرمیدان فتح ہوا۔

#### آ مفتوح ومغلوب كفار كےاموال میں عدل وانصاف اورا حتیاط

دوسری ہدایت اس دافقہ سے بیرحاصل ہوئی کدرسون الشرسلی الشاملی وسلم نے غزوہ حنین کے لئے کہ کے منون غیر مسلموں سے جوسامان جنگ ذرجیں اور نیز سے لئے سے بیابیا موقع تھا کہ ان سے ذرید تی ہی بیرجزیں فی جاسکتی حصی بھر آنخفرت سلی الشاملیوں کے ماجھ فی حاریت کی کر کیا تھا اور پھرسپ کو ان مستمار چزیں وائیس کر دیں۔

اس واقعہ نے مسلمالوں کورشنوں کے ماجھ پورے عدل وافعاف اور دع و کرم کے معاملہ کا سبق دیا۔

تیسری ہدایت اس ارشاو نبوی تھی ہے سے ساسل ہوئی جس جس حتین کی طرف جاتے ہوئے فیف تی کنانہ جس قیام کے وقت فر ایا کہ کئی ہم اپنے مقام پر قیام کریں ہے جس جس جی جہ کی طرف جاتے ہوئے فیف تی کنانہ جس قیام مقاطعہ کی قرار داد پر معاہدہ کیا تھا اس جی اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کوجی تعالی نے فیج وقوت مطافر مادی تو اپنے معیدے کے دورکونہ بھا دیں بتا کہ الشرف الی کا شکرا دا ہو سکے ، ہواز ان کے فکست خوردہ تو کوں کے بار بارجملہ آور ہوئے داور تیر پر سانے کے جواب جس وحت المعالمین کی تربان مبارک سے بددھا ہے جہ بجائے ان کے لئے ہوایت کی دورا و سی بیا کہ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کی جگے و جہاد کا مقصد صرف و شن کو ذریر کر ناجیس ، بلکہ ان کو ہوایت و عام مسلمانوں کو بہاری مقصد صرف و شن کو ذریر کر ناجیس ، بلکہ ان کو ہوایت کی دیک مند جباد کا مقصد صرف و شن کو ذریر کر ناجیس ، بلکہ ان کو ہوایت کی دیا تا ہو سے اس لئے اس کی کوشش ہے کی وقت فلات شہونی جائے۔

تیسری آیت نے یہ ہدایت کردی کہ جو کفار جنگ بین مغلوب ہوجا کیں ان سے بھی مایوں نہ ہول کہ شاید اللہ تعافی ان کو پھراسلام دائیان کی ہدایت دیدیں،جیسا کروفد ہواز ن کے واقعداسلام سے قابت ہوا۔

وفدِ موازن کی درخواست پران کے جنگی قیدیوں کی والیس کے وقت جب سحابہ کرام کے جمع ہے آتخضرت میں ہوائی ہے۔ وقت جب سحابہ کرام کے جمع ہے آتخضرت میں ہوئی ہے۔ اس کے سات کی والیس کے لئے خوش دلی سے رہنا مندین آتو رسول اللہ میں گئے ہے۔ اس کو کانی نہ سمجھا بلکہ جدا جدا ہرا کہ کی اجازت معلوم کرنے کا اجتمام فرمایا۔

اس سے قابت ہوا کے حقق کے معاملہ علی جب تک خوش دلی کا الحمینان نہ ہوجادے کی کا حق اینا جائز نیس جمع

کے دعب یالوگوں کی شرم سے کسی کا خاموش رہنارضا مندی کے لئے کانی ٹیس ،ای سے معزات فقہا ونے فر مایا کر کسی

ھنٹھ پر اپنی وجا ہت کا دعب ڈال کر کسی ویٹی مقعد کے لئے اس سے چشرہ فیما بھی درست ٹیس کیونکہ ایسے حالات

میں بہت سے شریف آ دی محض شریا شری سے بچھ وید ہے ہیں، پوری رضا مندی ٹیس ہوتی ،اس طرح کے مال میں

بر کمت بھی ٹیس ہوتی ۔ (ماخوذ معارف "میرت المعطفی میں ہوتی رضا مندی ٹیس ہوتی ۔ اس طرح کے مال میں

بر کمت بھی ٹیس ہوتی ۔ (ماخوذ معارف "میرت المعطفی میں ہوتی ۔)



خلاصه

جہادیں گئے اللہ تعالٰی فرت سے نصیب ہوتی ہے، اے سلمانو ا قلت تعداد کوعذر بنا کر جہاد نہ تھوڑ واور جب
تہاری تعداد زیادہ ہوتو اس پر فخر وناز نہ کرو۔ دیکھواللہ تعالٰی نے تہیں گئی اڑا تیوں بین آئی تھرت دے کر غالب فر ایا
مثل غزدہ بدر غزدہ تی قریظہ غزدہ فی نظیم معد بیب غزدہ تبیراور اللہ تعالٰی نے تہیں جین جس کی جس کا
قصہ ججب وغریب ہے اپنی تھرت سے غلب عطافر مایا جبکہ واقعہ بیہ ہواتھا کہ تم اپنی زیادہ تعداد پر ناز کردہ ہے پھر وہ
زیادہ تعداد تبیارے کسی کام نہ آئی اور کھار کی تیرا ترازی اور حیل ہے ہیں ایس پریشانی پیشی کہ زیس تم پر یا وجود کشادہ
ہوئے سے تھے ہوگی اور تم بیں سے اکثر افراد میدان تھوڈ کر ہماک سے اس کے بعداللہ تعالٰ نے اسپنے دسول سلی
اللہ علیہ وسلم کے قلب برا بی اعراض سے اور قریم کے ماس کے اور دسلمانوں پر بھی سکیدے نازل فرمائی
اور مدد کیلئے آسان سے ایسے فرضے تازل فرمائے جن کو حام طور پرتم نے تبیس دیکھا اور اللہ تعالٰ نے کافروں کو تہاری
تواروں سے سرزدی کر آئیس فکست ، ذلت ، موت ، اور قید و بند کا سامتا ہوا گھرانٹہ تحالٰی ان کافروں جس سے جس کو

كَ فَتَرِهُ الْمِوْلِد فِي مِعَارِف ٱلْبِالْتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُ ؟ ﴿ وَهُ ؟ ﴿ فَيَعْلَمُ مُوْمِدُ وَهُ مُنْ

جاہے توبائعیب کردے چنانچان ٹس سے بہت سے مسلمان ہو گئے اور اللہ تعافی ہوی منظرت کرنے والا ہے کہ کافرول کو بھی سنظرت کرنے والا ہے کہ کافرول کو بھی توبیق ویک توبیق کرنے والا ہے کہ ایسے اور بہت دحمت کرنے والا ہے کہ ایسے اور بہت دحمت کرنے والا ہے کہ ایسے اولیا م کو فکست کے بعد رفتح سے جمک تارفر ما ویتا ہے۔

# غزودُ حنین میں مسلمانوں کے لئے جمیب اسیاق

#### سبق مل تلت تعدا دکو جہاد چھوڑنے کاعذر نہ بناؤ ک

حعزت لا يوري لكم بين:

تلت تعداد مانع جہا ڈیس ہوسکتی مخ خدا تعالی کے ارادہ سے ہون ہے خواہ فوج اسلام تھوڑی ہی ہو، بلکہ بعض اوقات کشرے فوج کے محمنڈ نے مسلمانوں کو بچاد کھایا۔ ( حاشیہ صفرت لا ہوئ)

اعلان براء ہ جی تمام مشرکوں سے اعلان جنگ کیا جارہا ہے ایسے دفت جی سلمانوں کو بیستن یادولانے کی مفروت تھی کیوکھ سلمانوں کی تعداواتی تو بہر حال نہی کہ ایک وقت بین تمام مشرکوں سے بیک وقت اور جب ایک یا ودلایا کہ ہم نے کس کس میدان بیل تمیناری تھرت کی اور جب ایک یا ودلایا کہ ہم نے کس کس میدان بیل تمیناری تعداد کی وجہ سے دھو کے جی پڑھی تا گئے جب ایک یار تہاری تعداد زیادہ تھی اور جب ایک یار تہاری تعداد زیادہ تھی اور تم اس تعداد کی وجہ سے دھو کے جی پڑھی تا جہ جب کا مند دیکھنا پڑا تھر اللہ تعالی کی اور سے تی بیل تعداد کی وجہ سے دھو کے جی پڑھی الد تعداد کی دور دواللہ تعالی کی الدونان کی اسمواب کے تعداد کی دور اللہ تعالی کے تعماد کی بیر کی بیر بیارت:

بعض لوگ بر عقر وقی کرتے ہیں کہ ہماری تعداد کم تھی دہارے پاس سامان حرب ٹین ،ہم و سے بھی کر دراور ناتواں ہیں اور خالفین تعداد کے احتبارے شان واثوکت کے احتبارے سامان حرب کی فراوانی اور ذرائع ورسائل کی کوٹ سے اعتبارے ہم پر کہیں زیادہ فو قیت رکھتے ہیں ، اس لئے ایسے موقع پر دخمن سے جنگ کرنی ہلاکت کے متراوف ہا اور خود قرآن ہی تعراث ہو قرآن ہی تعداد کا بالکت کے متراوف ہا اور خود قرآن ہی تعراث ہو قرآن ہی تعداد کا قراد دیتے ہیں ) ان او کول کو جواب دیاجا تا ہے کہ تقداد کا موقت کو درک ہم الایک کی متراوف ہو اور کی تو کہ تو کہ تو کہ اس آیات نے بتا دیا کھیل تعداد کا عذاد کا موقا ضروری نہیں ، ہلک میں مسلم اول کو جہاد نہیں اللہ سے شد کر کا چاہد نہیں اس کے کہ جنگ میں کا میابی کے لئے کوٹ تعداد کا موقا ضروری نہیں ، ہلک مبر داست قام سامند کا اور ایک دورت ہے ۔ ( تغیر الفرقان )

سبق ۳ این کثرت اور فوجی توت پر محمندُ نه کرو

الماحظة ماسية بيدانشين عبارت جس كى برسطر عي علم وعرفان كالورج كسد بإب-

" میں آیت میں تنبید کی تی تھی کہ جہاو نی سیل اللہ کے وقت مؤسنین کو کئید، برا دری ماموال وا ملاک وغیرہ کسی چیز پر نظر ندہونی جا ہے۔ (یعنی ان چیز وں میں پیش کر جہاد کوئیس چھوڑنا جا ہے)"

یہاں (ان آیات میں) آگاہ فرمایا ہے کہ مجاہدین کوخود اپنی فوجی جمعیت و کٹرت برحمنیڈند کرنا جاہیے۔نصرت و کامیابی اسکیلے خداکی عددے ہے جس کا تجرب پہلے بھی تم بہت میدانوں بٹس کر بھے ہو۔ بدر، قریقلہ، ونقیراور حدیب وغيره بش جو بكوننائج رونما موسئة ووتحض الدادالجي وتائد فيهي كاكرش تفاءاب اخير بش غز وه حنين كاوا تعدتواب امريخ اور بجیب دغریب ''نشان آسانی''نصرت وا مداد کا ہے جس کا اقرار بخت معاند دشمنوں تک کوکرنا بڑا ہے۔ لکتے کمدے بعد قرراً آپ کواطلاع ملی کہ ہوازن وٹھیف وفیرہ بہت ہے قبائل عرب نے آبک نشکر جزار تیار کرے بڑے ساز دسامان ے مسلمانوں پر تملہ کرنے کا ادادہ کیا ہے بی جریائے بی آپ نے دس بزار مہاجرین وانساد کی فوج کراں لے کرجو کمہ و من کرنے کے لئے مدیندے حراء آئی تھی، طائف کی طرف کوئ کردیا وہ ہزارطلقاء (ایعنی نے مسلمان ہونے والے حضرات ) بمی جو بی کم کے وفت مسلمان ہوئے تھے آپ کے صراہ تھے۔ یہ بہاناموقع تھا کہ بارہ ہزار کی عظیم الثان جعیت کیل کافے ہے ایس موکر میدان جہاد میں لکی۔ بیمنظرد کیے کربھن سحابہ کرام سے رہانہ کیا اور بے ساختہ بول ا أشفي كد (جب بهم بهيت تموز ، خصاص وقت جيشه غالب رب تو) آج جهاري اتن يوي تعدا دكس سے مغلوب جونے والي نيس بريجلة مردان توحيد" كي زيان من كلنا" باركاه احديث من نايسند جوار أبحي مكه يقتحوزي دور فكله يق ك دونول طرف نشكر مقابل آمي \_ فريق مخالف كي جعيت جار بزارتني جومر كوكفن بانده كراورسب عورتوں ، بجون کوساتھ لیکرائیک فیصلہ کن جنگ کے لئے بوری تاری ہے لکلے تھے اُونٹ محوزے بمولٹی اور کمر کاکل اعدوختہ کوڈی کوڑی کر کے اپنے ہمراہ لے آئے تھے ہوازن کا قبیلہ تیرا نمازی کے فن ٹس سارے عرب میں شہرت رکھتا تھا اس کے برے ماہر تیرا تدار وال کا دستہ وادی حنین کی بہاڑ ہوں میں کھات لگائے جیٹھا تھا تھے میں میں براء بن عارب کی روایت ہے کہ پہلے معرکہ میں کفارکو ہزیمت ہو آل اوروہ بہت سامال چھوڈ کر پسیا ہوسکتے بدو بکے کرمسلمان سیابی نیسمت کی خرف ا جمك يزيد اس وفقت جوازن كرتيرا ممازون في كمات سيدنكل كرابك وم وهاوا بول ديار آن واحديث جارون ا طرف سنه استعدد تيريرمائ كمسلمانول كوقدم جمانا مشكل موكيا .. اول طلقاء عن بحاكث يزى . آخرس سك ياؤل ا اکٹر مختے زمین باوجود قراخی کے نگلے ہوگئی کہ کہیں بناہ کی جگہ زمانی تھی جھنورصلی الشہ علیہ دسلم مع چندر فقاء کے دشمنوں ك زخدي تصدايو بكر جمر جماس بن عبد الله بن مسعود دن التعنيم وغير وتقريباً سويااى ٨٠ معاب بلك بعض الل سيركى تفرز كيموافق كل وس نغوس قدسيه (عشره كامله) ميدان جنك من باتى ره مئ جوبها زيد زياده متنتم نظرات ين بيه خاص موقع تعاجبكه دنيان وغيران صداقت وتوكل اور مجزانه شجاعت كاليك مجرالعتول فطاره الناخاهري أتحموس ے دیکھا آ سے سفید نچر برسوار ہیں عہاس ایک رکاب اور ابوسغیان بن الحارث دوسری رکاب تعاہے ہوئے ، جار بزار کا مسلح فشکر بورے جوش انتقام میں نوٹا پڑتا ہے ، ہر چہار طرف ہے تیرون کا میشہری رہاہے ، سائتی منتشر ہو کیے ہیں مگر ر فیق اعلی آھے کے ساتھ ہے رہانی تائید اور آسانی سکیندی غیر مرکی بارش آھے پر اور آھے کے کئے ہے رفیقوں پر مورتی ہے جس کا اشر آخر کار بھا گئے والول تک پہنچاہے۔ جدھرے جوازن وتقیف کا سیلاب برور رہاہے، آ ﷺ ک

TO THE PARTY OF TH

سواری کا منداس ونت بھی ای طرف ہے اور ادھر بھی آھے بن منے کے لئے نچر کوم بیز کردہے ہیں۔ول سے ضدا کی طرف لوكل سيراورذ بالنام فهاعت استغناا وداخمينان شحساته انسا المستبس لاكسذب اخا ابن عبدالعطلب جادى ا بيني بي تنك بن سيا وغير مون اور عبد المطلب كي اولا وجول ماسي حالت شن آب في سام والروي إلى عبداد الله انها رسول الله خداك بندواادهم آئه يهال آؤكرين خداكارمول بول فكراب كم مايت كموافق معزت ماس جونهایت جیر الصوت (بعن بلندا واز) تے اسحاب سمر وکو یکارا جنہوں نے درشت کے بیجے مقور کے ہاتھ ب بیعت جہاد کی تقی ، آ واز کا کانوں میں پہنچا تھا کہ بھامنے والوں نے سوار بول کا رخ میدان جنگ کی طرف پھیردیا، جس کے اونے نے رخ بدلنے میں دیر کی وہ محلے میں زرہ ڈال کراونٹ ہے کودیڈ ااور سواری چ**یوڑ کر ح**ضور منگی الشدعلیہ وسلم ك طرف اوناءات اشاه ين حضور ملى الله عليه وسلم في تعوزي ي عنى اور متكريان الحاكر التكركفار بريجينكين جوالله ك قدرت سے برکافر کے چرے اور آملموں بریزی ادھری تعالی نے آسان سے فرشتوں کی فوجیس بھیج ویں جن کا انزول غیرمرنی طور پرمسلمانوں کی تقویت وجهت افزالی اور کفار کی مرعوبیت کا سب موا پھر کیا تھا کفار کنگر یوں کے اثر ے اکسیں ملتے رہے، جومسلمان قریب متھ انہوں نے بلٹ کرحملہ کردیا آتا فافا بیں مطلع صاف ہوگیا، بہت سے بها محے ہوئے مسلمان لوٹ کر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مینچے تو دیکھا لڑائی شتم ہو پیکی۔ ہزاروں قیدی آپ 🛍 كساست بترجيكورے بي اور الي نيمت كؤ جركے ہوئے بي فسيسسان من بيدہ ملكوت كل شى يداس المرح كافرول كودنيا يس مزادى كى . (تغير عاني)

سیق س الله تعالی کی اهرت کے واقعات یاد کرنے سے قوت التی ہے کہ

آیت مبارکہ کا آغازاس بات ہے ہوا کہ بھیٹا اللہ پاک نے کئی جنگوں کے موقع پرتہاری تعرمت فرمائی تھیس ظبہ عطاء فرمایا۔حضرات مغسرین نے آیت کے نزول کے وقت تک ایسے تی مصافح و کرفرمائے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی واقعے تعربت نازل ہوئی۔

امام منى رحمة الله عليه لكعة إلى:

وقیل : ان العواطن افتی نصر الله فیها النبی علیه السلام والعومنین شعانون موطناً بیخ و مواقع جہاں اللہ پاک نے بی کریم حلی اللہ طیروکلم اور مسلمانوں کی نعرت فرمائی ہے ان کی تعداداتی ہے۔ تغیر ماجدی شرے :

بے فتک اللہ نے بہت ہے موقعول پرتہاری نفرت فرمائی ہے بیسے جنگ بدر میں اور پنتے کہ سے موقع پر ۔۔۔۔۔اور بنوقر بظہ و بنونغیر کے مقابلہ میں قس بنلی نوانعرت قبیبی اور تا ئیدا پز دی کا منظرتو کہنا جا ہے کہ ہر موقع پر تمایاں رہنا تھا علا ہے نے بتی ایسے مواقع کنائے ہیں۔ (تغییر ماجدی)

فأن اثمة التناريخ والطماء والمفازي نقلوا انها كأنت تمانين موطفا (مسمسمسه مسمعه)

التواليوادنى معارف آليات الجعاد والمنطقة والمناه المنطقة والمال المنطقة والمنطقة والتوبة والمنطقة والم

مورة توبیک ان آیات شرم مرکین کے ساتھ کھلی جنگ کا اعلان ہے تو اس موقع پر انہیں ہاض کے وہ وا تعات یاد
دلائے کے جن میں اللہ تعالی نے ایمان والول کی نیمی اور ظاہری تھرت قربائی ہیں معلوم ہوا کہ جہاد کے وقت اللہ
تعالی کی تھرت کے قدیم واقعات کو یاد کرنے ہے ہمت بڑھتی ہے اور حوصلہ جوان ہوجا تا ہے اورا اللہ تعالی کی وات پر
پیٹنے بھین مغبوط ہوجا تا ہے اورا سباب سے نظر ہث جاتی ہے۔ اس مجاجہ بن کواس چیز کا التزام کرنا جا ہے اس تالیف
میں بھی صفور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فروات کو تفعیل ہے وکر کرنے کا متعمد کی ہے کہان واقعات سے جہاد کمل
طور پر بھی آجا تا ہے اور آن پاک کے جہادی مضاحی کو جھنا بھی آسان ہوجا تا ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

سبق يه جس كناه كى وجه سے لفرت اشھا سے جھوڑ دين تو لفرت واليس آ جاتى ہے

غز وہَ حَنین میں مجھٹ بینی اپنی تعداد پر افر کی دیدے اللہ تعالی کی تعربت بٹ کئی تھی مگر جب بشکراسلام کے پاوس اکھڑے اور آئیس اپنی تلفی کا احساس ہوا تو اللہ تعالی کی تعربت دا اس آگئی اللاحظے فرمائیے بیٹم ارت:

سَیکینکنتهٔ عَلیٰ دَسُولِهِ مَسْرَقالویؒ نے کہا ہے کہ مراداس سے مطلق یعنی عام آلی بیں وہ او آ پہنگا کوادر جو محاثی ہے تھا آلی مسرقالویؒ نے کہا ہے کہ مراداس سے مطلق یعنی عام آلی بیک وہ اور ہے محاثی خاص محاثی ہے ہمراد کے تھا تیں حاصل بی تھی اور ای بنا و پروہ تا بت قدم بھی رہے ، بلکہ مراداس سے آلی خاص ہے جس سے غلبہ کی امید ہوگی ، مرشد تعالویؒ نے فر مایا کہ ترکی جُرُبُ ( یعنی مجرب اور فرکو چھوڑتا) نزول سیکند کا سب ہوجاتا ہے۔ (تغییر ماجدی)

پس مبنق بید ملا کہ جب مجاہد بن کومحسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرے نہیں آر دی تو وہ قوراً اپنی نیتوں اورا عمال کا محاسبہ کریں اور چوشلطی نظر آئے اس سے فوراً تو بیہ کرلیں اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے شامل حال ہوجائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب

## سبق 🙆 جہاد کرتے ہوئے خود کو تھیک کریں

ان تمن آیات میں بالکل واضح طور پر بتانی کیا کہ جا جہ ہے اسلام سے جہاد کے دوران ایک فلطی ہوئی حمرانہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو نیق سے اسکی اصلاح کر لی تو فوراً نصرت نازل ہوگئی۔ پس مسلمان کو بیسیق ملا کہ اصلاح کے نام پر جباد چھوڈ کر ندینیڈ جا کیں بلکہ جہاد کرتے رہیں اور کوئی فلطی ہوجائے تو جہاد جاری رکھتے ہوئے اس کی اصلاح بھی کریں۔ دیکھیں غز دہ حنین کے اس فلکر جی صفورا کرم سلی اللہ علیہ وہائے تو جہاد جا دیلی مسلمان کے جوئے نے مسلمان ہوئے اور پھرای جہاد کے جوئے نے مسلمان ہوئے اور پھرای جہاد کے خواتے نے مسلمان ہوئے دیا ہوئے ان کے ایمان کو بے حدقوی اور مضبوط بنادیا اور مستقبل میں جوئے سے اور پھرای جہاد کے خلف مراحل اور مناظر نے ان کے ایمان کو بے حدقوی اور مضبوط بنادیا اور مستقبل میں چل کران میں سے کئی افراد نے بہت اور نے کا رنا سے مراج ام دیتے۔ اگر مسلمان اس پورے میں پرخور کریں قو جہاد کے خلاف آخے والے بہت سے مخاطوں اور وسوسوں کا خاتم ہوسکتا ہے۔ (وائلد اعلم بالعواب)

Land Habit of the State of the

## سبق ١١ جہاد كفرے قب كابهت برداؤر بعدے

لَمْ يَتُوبُ اللهُ مِن بَعْلِ وَالدَّعْلَى مَنْ يَشَاءُ

یے آر آئی حقیقت مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہواسی ہے کے مسلمانوں کے جہاد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک
کافروں کو تفریت قوبر کی تو ٹیٹی مطاکرتا ہے۔ بی معمون پہلے ای سورۃ کی آیت ۱۵ یش کزرچکا ہے اوراب اس آیت
میں بھی اے دہرایا حمیا ہے۔ غزوہ حقین کے واقعہ کو قریب سے دیکھیں اسکی برکت سے اللہ پاک نے کنے کافروں کو آو بہ
کی تو فیتی دی اوروہ کیے مسلمان بن مجے ۔۔۔۔ مثلاً

- مَد کے وہ کیے کا فرجوالٹکراسلام عی مسلمانوں کوئتھان کا بچانے کیلئے راتھے تھے کفر سے تا ثب ہوئے۔
  - قبیلہ ہواز ان وثقیف کے لوگ جوائے قیدی چھڑائے آئے تنے وہ سلمان ہوئے۔
    - @ وه قیدی جوسلمانوں نے رہا کے تعمان علی سے بہت ہے مسلمان ہوئے۔
- ورسب سے بردھ کرید کراس خوفتا کے کفرید کھٹرکا سردارعوف بن مالک تعری بعد میں خود آپ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں ماخر کرمسلمان ہوا اور اس نے اس موقع پر جواشعار پڑھے اس سے صاف ملاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مثال شجاعت سے وہ بے حدمتا اگر جوار

صاحب انوارالديان لكنة بير:

انیس میں مالک من حوف بھی تھا جو بہت ہوئی جمیت لیکر مقابلہ کے لئے حنین میں آیا تھا جب فکست ہوئی او طائف جاکر قلعہ بند ہوگیا لیکن آئخضرت مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کا نیخام کی تھا ایک ہونے اس کوائل کی تھا لی بھی بنایا نیز اور بھی بہت ہے تی ہوازن کے لوگ مسلمان ہوئے جو بیٹل میں قال ہونے سے فائل میں جاکر آپ کھا تھے نے محاصر وفر مایا میر محاصر و کے بعد والیس تشریف نے آئے بعد میں وہ لوگ بھی مسلمان ہوگئے ، اس کے بعد بروے برزے ڈمنوں نے اسمام تھول کیا اور مستقی جشت ہوئے ، زمانہ کھر میں جو کیا اللہ تعالیٰ نے سب معاف فر مایا ۔ مالک بن حوث نے اسمام تھول کر کے جو صفور سلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی دائے ہوئے کا سے جی دوئے وہندو سلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في القباس كلهم يمثل محمد

اوقى واعطى للجزيل أذا جندى ومتى تشاه يخبرك عما في غد

و إذا الكتيبة عبردت انيسابها البساسهوي وضرب كل مهند

فكانبه لينت على اشبياليه وسط الهباءة ضادر في مرصد

جن كالرجمه بيه

ش نے تمام اوگوں میں سے محرصلی الشدعلیہ وسلم جیسیان دیکھا ند سنا

خوب زیادہ مالی کیٹر کا دینے والا جب کہ وہ مقادت کرئے۔ اور جوتو جائے تو تھے اس بات کی خبروے دے جوکل ہونے والی ہے (وہ جو آ ﷺ نے فرمایا کہ بٹی ہوازن کے مال کل انتاء اللہ مسلمانوں کے لئے مال خنبست ہول کے اس کی طرف اشارہ ہے) (علم غیب اللہ تعالی کی خاص صفت ہے، انبیاء علیم السلام ستنتبل کے بارے میں جو بتاتے ہیں اللہ تعالی کے خبرد ہے متاتے ہیں لیٹی وتی کے ذرایعہ)۔

ور جب لشکراہے وائٹوں کو پینے لکے نیزوں کے ساتھ اور بر کموار استعال کر بی جائے تو کو یا وہ شرب جوغباد کے درمیان اپنے بچول کی گھرانی کرد ہا ہو ہر کھات کی جکہ شرب جوغباد کے درمیان اپنے بچول کی گھرانی کرد ہا ہو ہر کھات کی جکہ شرب

نكر ها الحافظ ابن كثير في البداية ص ٣٦٦ج و الخادر (بالخام) الاسد الذي اختفى في اجمعته كما في القاموس (است حافظ ابن كثير في البداية والتعابيض ذكركياب، الخادراس ثيركوكية بين جو الى اجمعته كما في القاموس (است حافظ ابن كثير في البداية والتعابيض ذكركياب، الخادراس ثيركوكية بين جو الى كيارش جهادك بدات بهت زياده كافرول كوتوبك أو في المؤت في بيوس وسلمان جاسية بين كمافرزياده سندزياده مسلمان بون قوده جهاد كريف كوزيمه كرين ..... توبكايد مقبوم قرآن باك كي اورجي كل آيات على آيات

السبق ك حضوراكرم كالكيك وارث بهاور جونے جا ميس

والمرابع المواد في معارف آليات المعملان المرابع الم

اس زمائے کے علام الل تقوی اور دیندار تو کول کو صفور یا کے صلی اللہ علیہ دیکم کی اقتداء کرنی جاہیے اور اپنے اتدر بہادری ، شجاعت اور جنگی مہارت پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی جاہیے تب بن بیامت خوفانوں سے نجات بات کی ۔۔۔۔۔اللہ یا کے ہم سب کواپنے آتا حضرت محمد صفائی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہاع نعیب فرمائے۔

سبق 🛆 مغلوب كافرول كے ايمان سے مايوس ند جو ل

معادف القرآن بمى ب:

تغیری آبت ( تنام یکونی الله من بعل الله الله الآیة) نے بدہاے کردی کہ جو کفار مقابلہ میں مظوب جوجا تیں ان ہے بھی مائیں شہول کہ شاہداللہ تعالی ان کو پھر اسلام وابھان کی ہدایت دے دیں جیسا کہ وفد ہوازن کے واقعدا سلام سے تابت ہوا۔ (معارف القرآن)

سبق <u>و این کوونیا پرتر جی</u> دے گا اللہ تعالیٰ اے دین ودنیا دونوں عطافر مائے گا امام دازیؓ نے ان تین آیات پرائیک عجیب کئی کھاہے جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے:

کھیلی آیت میں جب اللہ پاک نے تھم دیا کہ رشتہ دار، خاندان، اموال ، بتجارت اور مکانات میں دل نہ لگا ڈاور دین کی مصلحت کومقدم رکھواور اللہ پاک کوعلم ہے کہ رید چیز بہت مشکل اور بھاری ہے توان آیات میں ایک واقعہ کے ڈر بچہ پہسمجھایا کہ جودین کی خاطر دنیا چھوڑ ہے گا اللہ یا ک اس کودنیا بھی عطافر مادئے گا۔

چنا نچر شین کا واقعہ ذکر قربایا کے سلمانوں کے پاس کافی طاقت تھی تھر جب انہیں ؛ پٹی کشرت پر تھمنڈ ہوا تو وہ پہپا ہو گئے پھراس پہپائی کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کُر گڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دے وی بہاں تک کہ کفار کے لفکر کو لکست ہوگئی ۔۔۔۔۔اس سے بہٹا بہت ہوا کہ انسان جب و نیا پر بھروسہ کرتا ہے تو و بین دینا دونوں سے محروم ہوجاتا ہے اور جب اللہ پاک کی اطاعت کرتا ہے اور دین کو دنیا پر ترجی و بتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے احسن طریعے سے دین اور و نیا و دنوں عطافر ہا دیج ہیں ۔۔۔۔ لیک اس میں ان لوگوں کے لئے تسلی تھی جنہیں وین کی خاطر اپنے آبا واولا داور مکان دتھارت بھوڑ نے کا تھم ویا گیا تھا اور لطورا شارہ ان سے وعدہ تھا کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے سب بھوچھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ آئیس ان کے دشتہ دارہ اس ال اور مکانتات ہمی بہترین طریعے سے لوٹائے گا۔ ملاحظہ قربا ہے اہام صاحب کی

ثم في حال الانهزام لما تضرعوا الى الله قواهم حتى هزموا عسكرالكفار وذلك يدل على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فأته الدين والدنيا ومتى اطاع الله ورجع الدين على الدنيا اتاه الله الدين والدنيا على الحسن الوجوه فكان ذكر هذا تسلية لاولئك الذين امرهم الله بمقاطعة الآباء والابناء والاموال والمسلكن لاجل مصلحة الدين وتصبيراً لهم عليها ورعدالهم على سبيل الرمز بانهم ان فعلو ذلك فالله تعالى يو صلهم الى اقاربهم واموالهم

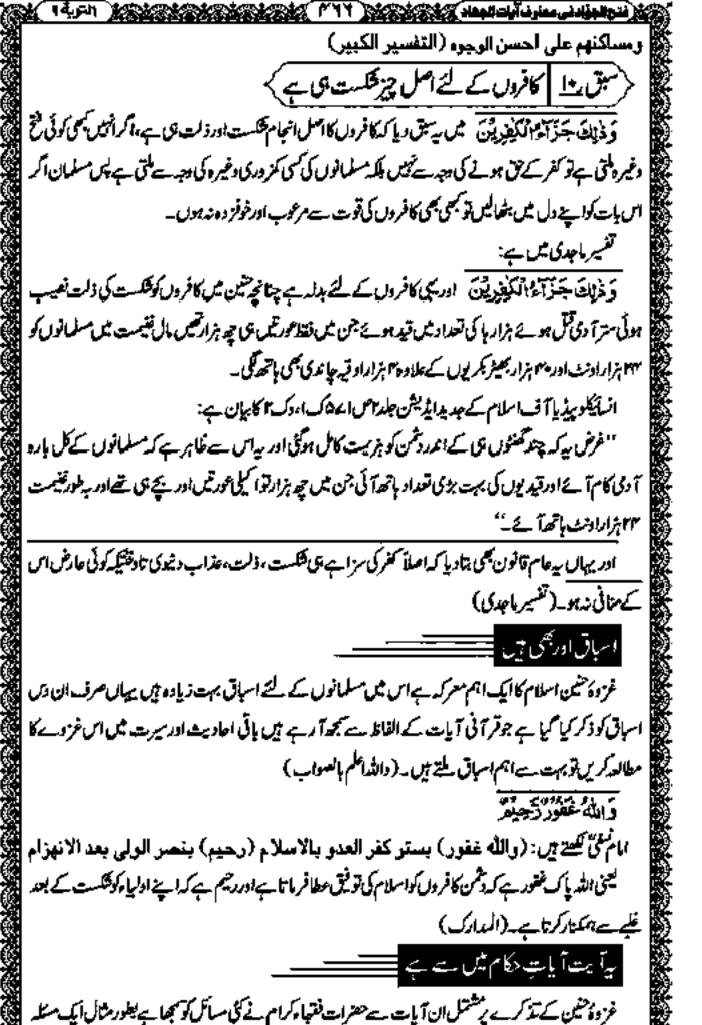

A CATOMARINA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE

ال عباديت عن ما حظ فرمائے:

فتھا مشمرین نے اس آیت کوجی'' آیات احکام' بیل نثاد کیا ہے اور چونکہ حدیث مالک بیل قرکرآیا ہے کہاں جہاد بیل 'مفوان' 'مشرک بھی شریک تھا اس لئے ہیں ہے بعض فقہی مسائل بھی مستبط کے بیں امام مالک کی دائے ہے کہ مشرکین کے خلاف جہاد بیل مشرک سے مدد لین مہائز تیس بجو اس صورت کے کدو مشرک خادم بن کرشر یک ہوجائے۔

قبال منائك ولم يبكن ذلك بنامس وسنول الله صبلي الله عليه وسلم ولا أرى أن يستعان بالمشركين على المشركين الآان يكونوا خدمًا (قرضي)

ووسرے ائنے فقد ابو عنیقہ وشافی وٹور کی واوزائی کی رائے میں جب کلمہ اسلام عالب ہور ہا ہوتو اس کے لئے مشرکیون سے استعانت جائز ہے۔

وقيال ابس حسنيسفه والشيافعي والثوري والاوزاعي لابياس بذلك إذا كان حكم الاسلام هو الفالب وانما تكره الاستعانة بهم اذاكان حكم الشرك هوالظاهر (قرطي) ـ (تغيير ما مِدي)

#### کا ایرکت مین ایرکت

حضرت شاہ صاحب نے ان تین آیات پر جومبارت کھی ہے اس میں ایک جیبہم کی جاشن ہلم اور والہانہ بن ہے۔طلب کی دلچیں کے لئے یامبارت من وکن پیش خدمت ہے:

" فق مکہ کے بعد معرت ملی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کے اور طائف کے فائم جمع ہیں اڑائی کو، حضرت ان پر پیلے ، دل ہزار مسلمان سماتھ شے اول ہے ، اور دو ہزار اللہ کے کے ہے ، پہاڑوں کے گزارا فوج کا تنگی ہے تھا کم کم کزرنے کے بقوم ہوازن کر دیمی چھے تھے ، جب کے والے گزرنے کے وہ ان پر آ کر ہے ، بیالی بخا کے ، معرت مسلم کو اللے بخا کے ، معرت میں نے بلکہ آواز مسلم اللہ علیہ وہ کے ماتھ والے بھی بھر کئے ، معرت بیادہ ہو کر جنگ کو مستعد ہوئے ، معرت میں نے بلکہ آواز مسلم ان نے بلکہ آواز مسلمان نے کہا تھا کہ ہم تھوڑ وں کو بہت کے دل اور اللہ نے گئے اور اللہ نے گئے اور اللہ نے گئے اور اللہ اللہ ہوگی اور اللہ نے گئے دی ، اول کی مسلمان نے کہا تھا کہ ہم تھوڑ وں کو بہت جگہ گئے ان ہوگی اور اللہ نے اور کو بہت جگہ گئے ان باتو ہم ہیں دئی ہزار ، حق تعالی نے اوب دیا تا کہ اسباب پرنظر شرکھیں پھران کا فرول میں اکھومسلمان ہوئے ۔ (موشح القرآن)





فايمير

جب الله تعالی نے شرک کی قوت کو تو اگر جزیرہ العرب کا مرکزی مقام کھ معظم ہے کو اولیا اور عرب کے قبائل جو ق ورجوق وائز واسلام میں وائل ہونے گئے تب اوھ میں سیاعلان کرایا گیا گئ کندو کوئی مشرک (یا کافر) مجرح ام میں وائل ند ہو بلک اس کے فرد کی بینی صدود حزم میں مجمی ند آنے یاسے کوئک ان کے ول شرک و کفر کی نجاست اور محمد کی سے اس قدر پلیداورتا یا ک جین کدائن سب سے بوے مقدی مقام اور تو حید وابیان کے مرکز میں وائل ہونے کدگی سے اس قدر پلیداورتا یا ک جین کدائن سب سے بوے مقدی مقام اور تو حید وابیان کے مرکز میں وائل ہونے کے لائن نہیں اس کے بعد می اعاد یہ سے خاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری و حید ت موافق حضرت عرضی اللہ ونسازی سب کوئکال دینے کا تھی میں ہوئے ونسازی سب کوئکال دینے کا تھی میں جی اس میں اللہ علیہ وسلم کی آخری و میت کے موافق حضرت عرضی اللہ حدے برخوں اور کا فروں سے پاک دکھنا مسلمانوں کا در شامند ہونا جائز جین بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق جزیرۃ العرب کو مشرکوں اور کا فروں سے پاک دکھنا مسلمانوں کا فریعنہ ہے۔

حرم بین شرکین کی آ مرورفت بند کردینے ہے مسلمانوں کوائد بیٹر ہوا کہ تجارت وغیرہ کو برا انتقال پہنچ گا اور جو
سامانی تجارت بیلوگ لائے بیخا دہ تجین آ کے گا اس کے تسلم دی کداس سے مت گھیراؤ تم کو خوشحالی عطار فرمانا تو صرف
اللہ تعالی کے '' چاہئے'' پر موقوف ہے وہ چاہ گا تو بچو دیر نہ کے گی چنا نچیا بیا ہی ہوا اللہ تعالی نے سار املک مسلمان کر
دیا چھٹ مکوں اور شیروں سے تجارتی سامان آ نے لگا بارشیں خوب ہو کس جس سے پیدا وار برو ھائی فتو مات اور غیرت سے
دیردازے کھول دیئے گئے۔ افل کیا ب وغیرہ سے بزیر کی رقوم وصول ہونے لکیں ، الفرض مخلف طرح سے
اللہ تعالی نے غنا اور خوشحال کے اسباب تح فرما دیئے بے فک اللہ یاک کو ہر چیز کا پوراعلم ہے اور اس کا کوئی

### عم عكت عدة الينين (تغير عناني تسيل)

# آیت مبارکه کا موضوع

"مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے میں اگر بعض دنیادی ضروریات کے میسر ندآنے کا خطرہ لاحق ہوتو پر عذر بھی مانع جہاد نیس ہوسکتا اگر وہ ضرورت واقعی ہے تو الشد تعالی کسی دوسری جکہ سے پوری کروے کا حاصل ہے ہے کہ اقتصادی خطرات بھی مانع جہاد نیس ہوسکتے۔(حاشیہ صغرت لا ہوریؓ)"

امام دازی نے بھی ای سے ملتی جلتی بات تھی ہے کہ جب کفار کے ساتھ کھلم کھلا اعلان جنگ اور برات کا اعلان ہوا تو یہ شبہ ہوا کہ اس سے تو مسلمانوں کی معیشت کو تحت افتصال کنچے گا تو ؟ بت شن اس کا جواب آ محیا ملاحظ فرمائے تغییر کمیر۔ ای موضوع کی وضاحت کے لئے درن و بل عمارت بھی چیٹم کشاہے:

کفاروسٹرکین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں سلمانوں کی آرتی کے ذرائع ان کافین تی کے ہاتھ ہی ہیں اور انسی سے دوپیدوسول ہوتا ہے اگر سلمانوں کوان دشمنان دین کے ساتھ جنگ کرنے کی وقوت دی جائے تو وہ بیعذر بیش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ برسر پیکارہونے کی دجہ ہے ہمارے تمام ذرائع آرٹی شدوہ دوہ وہا کیں کے کہیں ہے روپیدوسول نہ ہوگا اور چارول المرف ہے فربت وافلاس ہم پر جملہ آ درہوگا اس کے مصلحت اس امر کی مقتضی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ ہی نہ کی جائے ورز تمام تو م بر ہادہ وجائے گی اس فلط بھی کو تر آن سیم یوں دور فرما تا ہے:

اوگوں کے ساتھ جنگ ہی نہ کی جائے ورز تمام تو م کی تو م بر ہادہ وجائے گی اس فلط بھی کو تر آن سیم یوں دور فرما تا ہے:

اوگوں کے ساتھ جنگ ہی نہ کی جائے ورز تمام تو م کی تو م بر ہادہ وجائے گی اس فلط بھی کو تر آن سیم یوں دور فرما تا ہے:

اوگوں کے ساتھ جنگ ہی نہ کی جائے ورز تمام تو م کی تو م بر ہادہ وجائے گی اس فلط بھی کو تر آن سیم یوں دور فرما تا ہے:

ق کے زمانہ میں عام طور پر دستور تھا کہ تجارت کی چیزی وہاں کڑے ہے۔ آتی اور قرید وقرو دہ کا سلسلہ جاری اور تا فوالعہ جسنة اور عکاف کا منڈیاں خصوصاً اس بات کے لئے مشہور تیں وہاں میلے لگتے ہوئے ہوئے تاجرا پی وکا نیس کھولئے اور قشف قبائل اپنے سفا قرقوی بیان کرتے ، جب اس سال مشرکین کا واخلہ بند ہو گیا تو قد رتی طور پر اس خیال کا آنا ضروری تھا کہ اب ہماری ضروریات کیو گرمییا ہوں گی کیو کہ کفار کے نہ آنے ہے۔ آحد فی کے قمام ورائح کے اور بعض اوگوں نے تو بہاں تک کیدویا کہ میں ایسی نہ عید بش اس طرح گزارہ ہوگا ، ان ان مرودی تھا کہ اور بعض اوگوں نے تو بہاں تک کیدویا کہ میں ایسی نہ عید بش مرایت کے ہوئے ہیں ترک و بہ برتی اور خیالات فاسدہ کی اشاحت ان کی قطرت بن گئی ہے جہاں جا کیں گے یہ بیاریاں ان کے ساتھ موں گی اور ہر چگ وہا ہے قام کی طرح کیل جا کیں گی اس لئے ایسے تا پاک اوگوں کام برحرام کے قریب بھی آتا حرام مون شرک ورک ہوں گا موں کی اور ہر چگ وہا ہے گیا تو تم ایس کے ایسے تا پاک اوگوں کام برحرام کے قریب بھی آتا حرام مون شروی کی اور ہر چگ وہا ہے گیا تو تم اس برخلی کو دل میں دواور میں ہونے کی تو تم اس برخلی کو دل میں دواور میں ہیں وہ برک ہوں کام برخل کے تو انوں پر چھ تی رو سلمانوں کو دولت میں کردیے کا وعدہ ویا تو و کھو یہ الفاظ کس قد رجلہ بورے ہوکر رہے تیم و کر کری کے تو انوں پر چھ تی رو دیش وہائے کی وہ تھی وہ سلمانوں کو دولت میں کردیے کا وعدہ ویا تو و کھو یہ الفاظ کس قد رجلہ بورے ہوکر رہے تیم و کر کری کے تو انوں پر چھ تی رو دیش

﴾ (نتوالجواد في معارف آلوات الجعاد ﴿ الْحَرِّيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

### سلمانوں نے بعثہ کرلیااور تمام مہذب دنیاان کے زیر تھیں ہوگئے۔ (تغییر الفرقان) موسر حاضری سرب سے ہزا ہت معیشت

قرآن کریم کی بیآیت اس بت کو پاش پاش کرتی ہادر سلمانوں کو مجماتی ہے کدرز ق تو پاک ہونا جاہئے یہ کیا کرتم نے اپنی روزی نجس اور نا پاک مشرکوں اور کا فرون ہے وابستہ کرلی ہے۔

روزی اللہ پاک کے ہاتھ بیش ہے۔اس پر تو گئی کر کے جہاد کروتو پھروہ جمہیں اپنے چھپے ہوئے ترزنے وکھائے گا اور حمیس ان کا فروں کامختاج نہیں رہنے دے گا اللہ پاک کے ملم پراعتی دکروا پٹی معلومات پرنیس .....اوراللہ پاک کی محمدے کو مانوا پی ظاہری عقل کوئیس۔(واللہ اعلم ہالصواب)

إِنْهَا الْمُثْرِكُونَ جُنَّ

بیسی اردوزبان بین ناپاک کو کہتے ہیں گرع لی بین بیسمدرہ جس کا معنیٰ ہے ''ناپاکی'' اور بیر مبالند کے لئے لایا کیا ہے کہ مشرک تو سراسر نجاست کا ظاہری وباطنی ڈ میر بین۔ بیابیا جملہ ہے جو سلمانوں کو آیک ایسا بہتر بین اور معنیو طفظر بیر عطاء کرتا ہے کہ دہ و نیا کی چک، عیاشی اور فحاشی میں ڈو بے ہوئے کا قروں اور مشرکوں سے ذرہ برابر متاثر مشرک تو سراسر نجاست اور کندگی کا ڈمیر ہیں۔

تنسير ماجدي مي ب:

جَسَىٰ قواددوسك برخلاف عربي ش صدرے، باب سمج يسمع سے بدعنی کندگی پانجاست سكاور شنيدوجي اور غرکرومونٹ سب سك لئے بكسال آ تاہے، يهال مرادشركين کی نجاست پرزودد بناہے کدوہ نجاست جُسَّم ہیں۔ اخب رعبنهم العصد و للعب البغة كانهم عين النجاسة او العراد ذوونجس (روح) ای فتوالمؤلدنى معارف أيات المهاد كالمراق المراق المراق

ذورنجس وهو مصدر (مدارك). (تفسير ماجدي)

تغییرمعارف الفرآن می نجاست کی تین تعمیل بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

### آ بیت مبارکہ کے احکامات

اس آیت کومد تظرد کار معرات منسرین اور نتهاء نے گئی بحثیں اور احکامات کھے جی بمثلا:

- مجد الحرام سے مراد تمام حدود ترم ب صرف كعبشريف اوراس كردوالي مجرتيس \_
  - کفارومشرکین کی بینجاست آلی ، روحانی اورمعنوی ب ندکتجاست اجمام۔
- ہ مدود حزم، مجدحرام اور دیگر مساجد میں کفار کے داخلے کا تھم ..... بطود غلبہ اور وطن بنانے کے تو کس کے نزدیک جائز نہیں البتہ بطور مساقر وغیرہ کے مسئلے میں انکہ کرام کا اختلاف ہے۔

ون تمام مسائل کی تحقیق اور معلومات کے لئے ملاحظہ فرمائیے تغییر المدارک و الغرطی و احکام الفرآن (حصاص) ، روح المعاتی و بیان الفرآن و غیر ہا۔

# یہودونصاری بھی اس تھم میں مشرکیین کی طرح ہیں

" حدیثوں سے تمام جزیرہ عرب کا بھی تھم تابت ہے، مشرکین کے لئے بھی اور یہود ونساری کے لئے بھی، چنانچہ حسب وصیت آ ب سنی الشرعلیہ وکلم کے حضرت عمرضی اللہ عند کے زمانہ بھی تمام جزیرہ عرب بھی اس قانون کا نفاذ جو کیا اور فقت نئی کی روست مراداس سے قرب و دخول بہ طورؤ کمن یا استثبال مرک ہے کہ بینا جائز ہے، ورند مسافراندام کی اجازت سے آگرامام کے فزد کیے خلاف مسلمت نہ مومضا کھنے ہیں۔ (تغییر ماجدی)

### يه يهت بردا محيام ده تقعا

" عرب کا ملک کوئی ذراعتی تو تھائیں، تریش کی آ مدنی کا دارو مدار تجارت ہی پر رہتا تھا، نوسلہ وں کو بیز قرف پیدا ہوتا بالکل تد دتی تھا کدا کرمشر کوں سے معافی و تجارتی تعلقات منقطع ہو سے تو آخر کھا کیں ہے پہنیں ہے کہاں ہے؟ پیان ای طرف سے بطمینان دلایا جارہا ہے، قریش ند مرف اندرون عرب کی تجارت پر چھائے ہوئے شے اور ہرمنڈی اور سالاند میلے پر ان کا قبضہ تھا بلکہ ایشیا واور پورپ کے درمیان بین الاقوا کی تجارت پر بھی ان کا قدم بنا ہوا تھا، ان سے تجارتی متعاظمہ کرنا کوئی معمولی بجاجرہ نہ تھا۔ (تفسیر ماجدی)

روزی ویناالند پاک کا کام ہے

حضرت تعانوی نے بیجیب کھتر حریفر ایا ہے جو تغییر ماجدی کی عبارت بھی ملاحظ فرمائے :

ران بشکائے (اگر چاہے گا) ہے مضوداس حقیقت پر معید کرنا ہے کدا ہے (بینی اللہ تعانی کو) ان ہے وعدہ پورا

کرنے کے لئے کسی لیے چوڑے سامان کی ضرورت تین محض اس کی معیقہ کافی ہے چنائچہ جنب اس کی معیقہ ہوئی
سادا ملک مسلمان ہو گیا سامان تجادت ووروور ہے بہ کھڑت آنے لگا بارشیں اچھی ہوئیں پیدا وار خوب ہونے گلی
فقوحات اور عیموں کے دروازے کھل محے الل کتاب وغیرہ سے جزید کی دم وصول ہونے گلی غرض مشیت کی ایک
حرکت نے اسماب ختا ہر طرح کے جنم کردیئے۔ (تغییر ماجدی)





مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ وہ اہل کتاب بینی بیود و نصاریٰ سے قبال کریں ان ہے برابراڑتے ر ہیں بہاں تک کہ (یا تودہ ایمان لے آئیں یا) مسلمانوں کے ظلے کوشلیم کرے ان سے محکوم بن کر جزیدادا کریں بہود ونصاري كفلاف جهاوكا يتم اس كندد بإجار اب كوتكدوه

- الشدتعاتى يرجيها ايمان لانا جاسئة وبيه ايمان ثيس لات يك الن ك ظلاف جبادكوداجب كرسف كي اصل وجد يبيع فالنا كأكفر
  - 🗗 اوروه آ خرست کوبھی تھیک طرح سے جس ماستے
  - 🕝 وه ان چرزول کوحرام قرارتیس دیج جن کوانشد تعالی اوراس کے رسول نے حرام قرار دیا
    - 🕜 ده چې د ين کواختيار نبس کرت

ان جار دجوبات کی وجدے ان کے خفاف جہاد جاری رکمو بہال تک کدان کی قوت بھوست اور موکت ٹوٹ جائے۔ اورود اسلام کے غلیما ورقانون کوشلیم کرلیں اور مسلمانوں کی رعایا بن کران کو جزیدا داکریں معلوم ہوا کہ مدیوار خرابیال چن میں یائی جا کی گان کے خلاف جہاوہ وگا ..... بینی اس آیت میں بتلادیا کیا کہ تمام کافروں کے مغلوب مونے تک جہاد ہوگا ..... کونکہ اہل کتاب عام کافروں کے مقابلے میں اجھے سمجے جاتے ہیں اور وہ اپنی نسبت انبیاء عليم السلام اورة سافى كمايون كى طرف بحى كرت بين وجب ان جارخرابيون كى وجدت ان يحفلاف جبادكاتكم ب توعام كافرول ك ليريتم بطريق اولى ثابت بوكا\_

## مسلمانوں کے لئے روزی کاانظام

اس آیت کا پھیلی آیت کے ساتھ دبیا میان کرتے ہوئے کی مفسرین نے فرمایا ہے کہ پھیلی آیت بی مسلمانوں سے

ی (منٹ طبق الدنی معاون آلیات المعقادی میں ایس کا میں ایس کا میں ایس معاون آلیات المعقادی میں اللہ ہا کہ اور اس وعدہ تھا کہ وہ معاشی تقصان کے ڈرسے جہاونہ جھوڑیں اللہ پاک مئتریب آئیس فن فرمادے گا تواس آیت میں فرمادیا میں دراوند میں سالمیں کے میں کرنے اس میں میں اللہ باک مئتریب آئیس فن فرمادے گا تواس آیت میں فرمادیا

ومدوع ترویستان سف ن سفان سے ورسے بھادت ہوری اللہ پات سریب میں برباد سے اور رہ ایسے میں ارباد ہے۔ کے مسلمانوں کے لئے دنیا بھرکے کافروں سے جزید آئے گا جس سے ان کی روزی کا بہترین بندوبست ہوجائے گا۔ .....امام قرطبی کلھے ہیں:

لعا حدم الله تعلى على الكفار أن يقوبوا المسجد الحدام وجد المسلمون النع لين جب الله تعالى ف مشركين كورم شريف آف مسلمانول كدل شراس تجارت ك فتم موف كالثريش آياجوه مشركين كورم شريف آف من كالثريش آياجوه مشركين سركرة من تفاوالله يأك في التركيل آيت شركين سركين سركرة الخر

ثم احل في هذه الآية الجزية وكانت لم توخذ قبل ذلك فجعلها عوضا سا منعهم من موافلة المشركين بتجارتهم (الترفي)

لینی اس آیت میں اللہ پاک نے جزید کو طلال قرمادیا جو پہلی امتوں میں نہیں لیا جا تا تھا اوراس کواس نقصان کا عوض بنادیا جو مشرکین کے ساتھ تجارت ختم ہونے سے مسلمانوں کو پہنچا تھا۔

# مشرکین سے قبال کے بعدا ٹرکتاب سے قبال کا حکم

بعض منسرین نے اس آیت کا ربط بیربیان فرمایا ہے کہ مختیل آیات میں مشرکیین کے خلاف کم لس اور فیصلہ کن جہاد کا نعماب تھا اب میہال سے الل کتاب کے خلاف جہاد کا تھم ویا جارہا ہے اس میں غزوہ تبوک کی ترغیب بھی ہے۔ امام ائن کٹیر کھھتے ہیں :

وهـذ الآية الـكريمة اول الامر بقتال اعل الكتاب بعد ماتمهدت امور المشركين ودخل الناس في الله افواجا واستقامت جزيرة العرب امر الله رسوله بقتال اعل الكتابين اليهود والتصارئ.

یعنی بیآے تا الل کتاب کے خلاف (عمومی) جہاد کے پہلے تھم کے طور پر نازل ہوئی اس سے بعد کے مشرکین کا معاملہ کافی حد تک نمٹ چکا تھا اور لوگ فوج در فوج مسلمان ہورہے تنے اور بڑیرہ عرب راہ راست پرآچکا تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہود وقصاریٰ اہل کتاب سے خلاف جہاد کا تھم دیا (تغییر ابن کیٹر)

# فز و د تبوك كى تمهيد

تغییرمظہری پیں ہے:

مجاہد نے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور دمیوں ہے جہاد کا تھم دیا گیا تو بیآ ہت نازل ہوئی اس کے نزول کے بعدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غز دہ تبوک پر تبشر دیف لے محتے (تنسیر مظہری)

# آ بت میں تمام کا فروں سے قبال کا خلم ہے

المام قرطبي رحمة الشعلية فرمات بين:

A GEGERAL E., and a light Beath File State of the Control of the State of the State

ف أمر سبسانه و تعالىٰ بمقاتلة جعيع الكفار لإصفاقهم على هذالوصف يعنى الله بالكنائي ف الله آيت على تمام كافرول سے لانے كا تكم ديا ہے الل لئے كہ بي (جار) قرابيال تمام كافرول على بائل جا تمل جير - (القرطبی)

حضرت لا مورى رحمة الله عليه لكية بين:

لیتی ہرائی جماعت سے لڑتا پڑے گا جوان امراض کا شکار ہو یہاں تک کدو دلوگ اسلام کے جینڈے کے سامنے مرنہ جمکا دیں ( ماشیہ حضرت لا ہوریؓ )

اب سوال به پیدا موتا ہے کہ جب اس آیت میں دنیا کے تمام کافروں سے قبال کا تھم ہے تو ہمراس میں اہل کہ کہ خاص طود پر تذکرہ کس وجہ ہے جو حضرات مغسرین نے اس کی ہوایات دیئے ہیں، ٹین جواب پہال چیٹی فدمت ہیں:

(میں اپنی کما ہ کی خصوصیت اس لئے کی گئی ہے کہ یمکن تھا کہ مسلما توں کو ان کے مقابلہ میں جہادہ قبال کرنے سے اس بناہ پر ججکہ ہوکہ یہ لوگ کسی ورجہ میں ایمان دکھتے ہیں۔ تو رات، انجیل اور حضرت موکی وہیدی جہالسلام پر ان کا حصیات ہا ایک سے ایمان ہے جہاد کی کمان تھی اور ان کے مقابلہ میں ایمان کے بہاد جہاد کے جہاد سے دکاوٹ کے سیانیس اس کے باتنے ہیں ان کے ساتھ قبال کا ذکر کردیا۔ (معارف القرآن)

الل كتاب زياده بزے بحرم بیں كيونكدان كى كتابوں بين اسلام اور تيفير اسلام سلى الله عليه وسلم كا تذكره موجود تقااوروه بن كو كيانئ الله عليه وسلم كا تذكره موجود تقااوروه بن كو كيجائية كے باوجوداس كا افكار كررے بينے اس لئے آيت بين خاص طور پران كا تذكره كرديا حميا المام قرطبي كيسے بين :

ولـكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل ، وخـصوصاً نكر محمد صلى الله عليه وسلم و ملته وامته ، فلما انكروه تلكدت عليهم الحجة وعظمت منهم الجريمة (ا<sup>لقرطي</sup>)

🕝 تغير الفرقان مي ب:

اکرآپ فورکر کے دیکھیں تو دنیا جی سب سے بوے دوغہب جی " بیبودیت ونھرانیت" ان جی زماندوراز تک انہیا مکا سلسلہ قائم رہا اوران کے پاس کتب البیہ بھی موجود جی پہلے ان کے حالات دیکھو باد جو والل کما ب ہونے کے انہوں نے کیسے کیسے غلاعقا کدا جی طرف سے بنا لئے ہیں جب ان کی دروغ بیا نیوں کی یہ کیفیت ہے تو اور غرب والے توان سے کہیں ذیا وہ فراب حالت جی جی جرب اہل کماب کے ساتھ جنگ کرنی ضروری ہوتو باتی او بالن کا ب کے ساتھ جنگ کرنی ضروری ہوتو باتی او بالن کے ساتھ جنگ کرنی ضروری ہوتو باتی او بالن کے ساتھ جدید اولی لازی ہوگی اس لئے قرآ ان تھیم صرف اہل کماب کے عقائد واعمال ہو بحث کرتا ہے ای ہر دوسرے خدا ہے واعمال ہو بحث کرتا ہے ای ہو دوسرے خدا ہے واعمال ہو بحث کرتا ہے ای ہو دوسرے خدا ہے کو تیا ہی کراو۔ (تکمیرالفرقان)

وه دین میشین جواس آیت کی تفسیر میس ایل عمر نے فرمانی میں

جهادي آيات مين سنديدآيت كريمد بهت سدادكامات بنوا كداور فكات بمشتل بعضرات منسرين فياس

﴾ (منوالوفل معاول آليات المعاد ﴿ وَهُوَيَهُمُ اللَّهُ ﴾ [ ٢٠٠٠ ] وَهُوَيُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ هُوَ الرَّبِّ ال

آيت ش درج زيل بحثير فرما كي بير \_

🕕 جزید کن کا فرول ہے تبول کیا جائے گا اور کن ہے بیل؟

حضرت امام ابو صنیفہ کے نزد یک مشرکین عرب کے علادہ تمام کا فردال سے جزید لیاج اسکتا ہے۔خواہ دہ الل کتاب جول یا مجوی ہول یا مشرک جبکہ مشرکین عرب کے لئے صرف اسلام ہے یا تکوار حضرات مفسرین نے انڈ کرام کے اقوال کو دفائل اور تنصیل کے ساتھ میان فرمایا ہے۔

- اسلام کا پیغام بھٹے پیکا اور ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے اگر مان لیں قو وہ مارے بھائی ہو گئے اگر نہ ما نیں تو جزید کی دعوت دی جائے اگر نہ ما نیں تو جزید کی دعوت دی جائے کہ مسلماتوں کے تکوم بن کر دبواور جزیدادا کر دوہ مان جا کیں تو ٹھیک نہ ما نیں تو ٹھال کیا جائے مگر اس آبیت میں دعوت ایمان کا تذکرہ ٹیس ہے۔ مغسر بین نے اس کا جواب بید یا ہے کہ جن کا فرول تک اسلام کا پیغام بھٹے چکا جوان کولا ائی سے پہلے دعوت دینا ضروری ٹیس ہے۔
- جربیکا کیامتی ہے؟ بیفالص حربی افغظ ہے باکسی جمی افغظ کا معرّب ہے؟ جزبیکا مطلب ہے بدارتو کا فروں سے جوجز بے لیا سے جوجز بے لیا جاتا ہے وہ کس چیز کا بدار ہے؟ مفسرین نے اس میں بہت تفصیلی کلام فرمایا ہے بعض صفرات فرمائے جی کہ جزئیل کا بدار ہے چونکہ ان کو آئیس کیا گیا اس لئے اس کے بدلے جزید وصول کیا جارہا ہے۔

معارف القرآك ش يء:

وجہ یہ کہ کفر وشرک اللہ اوراللہ کے رسول کی بناوت ہے جس کی اصلی سزائل ہے مرائلہ تعالی نے اپنی رصت کا ملہ سے ان کی مزاش می تخفیف کر دی کہ اگر وہ اسلائی طومت کی رحیت بن کرعام اسلای قانون کے تحت رہنا منظور کریں تو ان سے ایک معمولی آم جزید کی ہے ہوڑ ویا جائے گا اوراس ملک کا باشترہ ہونے کی حیثیت سے ان کی جان وہ الی اور آبر وکی مخاطب اسلامی حکومت کی ذمہ ہوگی ان کی فرای رسوم میں کوئی مزاحمت ندکی جائے گی اس دقم کو جنہ کہا جاتا ہے (معارف القرآن)

🖝 جزید کی مقداد کیا ہوگی؟ حضرات مفسرین نے اس پرخوب دل کھول کر لکھا ہے ، تفامیر ملاحظہ فرمالیں ۔

عن بی سے کیامراد ہے؟ بعض معترات کے زدیک مطلب بیدے کدوہ اپنے ہاتھ سے جزیبادا کریں کی کو اپنا و کمل نہیں بنا سکتے ۔ بعض معترات فرماتے ہیں کہ مطلب بیدے کہ وہ اسلام کا غلبہ تعلیم کرے ماتحت ہوکراور

﴾ فرمانبرداراورتالع موکر جزیدادا وکری بعض مفسرین حضرات قرمات بن که مطلب بیدے کدد و فقد باتھ در باتھ جزید دینامنظور کریں اکثرمفسرین نے عَن یک کے معنی پرخوب تکھاہے شاتھیں معزات ملاحظ فرمالیں۔ حضرت تعانوی لکھتے ہیں عسن بد کا عاصل بہ ہے کہ ان کی شوکت شد ہے اور صفیفرون کا عاصل بہ ہے کہ وہ شريعت كوفوالين متعلقه معاملات وسياسيات كواسية ذي رهيل (بيان لقرآن) ◄ وَهُمْ صَلَةِدُونَ كَاكِيامطلب إلى يمسَرين في كانى اتوال اوردوايات يقع فرمال إلى خلامدان كا بے ہے کہ وی والیل ہو کر جربیادا کریں مجراس والت کے دومطلب جیں ایک بیر کظاہری طور پر مجی ان کو جزیہ لیتے وقت ذلیل کیا جائے اور دوسرا مطلب بیے کہ وہ مسلمانوں کے محکوم ہوکر دہیں اور مسلمانوں کے عام قوائین کی یابندی كرين اورجزيدا واكرين ككوم موناسب سے يزى ذات باوريكا في بيد 🗗 بعض مفسرین معزات نے اس آیت میار کہ کے ذیل میں ' ومیوں'' کےا حکامات مجمی بیان فرمائے ہیں کہ ان كوكيا حقوق حاصل جول كے اور ان يركيا كيا يا بنديال جول كى علامدائن كثير في انتخاب عن تفسير بيس وہ تعام محى تقل فرمايا ہے جو معزمت امیر الموشین عمر بن خطاب رضی الشرعنہ کی طرف سے جاری ہوا تھا اور اس بیس ذمیوں کے مفصل مالات تدكور بين اس دوريش اس خط كويز هكردل بين بوك ي الحتى ب كماس زمان بين اسلام اورمسلمانون كوكتني عزت حاصل عنى اورة ج ان كاكياحال ب، شائقين حضرات تغييرابن كيريس بيمعابده نامد المعظر مالين: 🔬 ذی اگراسلام تبول کرلیس توان سنه جزیر ساقط دوجائے گایاتیس؟ امام دازی نے انکہ کرام کے اتوال نقل فرمائ بين الم م الوصنيفة كرز ديك اسلام تول كرت على جزير ما قط موجات كار 🗗 اگر کسی علاقے کے ذمی جزید ہے ہے انکار کردیں اوان کے ساتھ لاال ہوگاان کا علاقہ دار لحرب قراریائے کاان کی حورتیں مال فئے بن جا کیں گی امام قرطبیؓ نے اس سنلے کی تعمیل تکھی ہے۔ اس آیت کی تغییر می سب سے اہم بحث میر کی تئ ہے کہ بہود ونساری تو اللہ تعالی براور آخرت برایمان ر کھتے ہیں جبکداس آیت میں فر ایا میا ہے کہ وہ اللہ تعالی اور آخرت برایمان فیس رکھتے تو اس کا کیا جواب ہے؟ مغسرین کرام نے اس پرمنحات کے منحات کھے ہیں اور پر حقیقت ٹابت فرمائی ہے کدان کا اللہ تعالی اور آخرت پر ا بمان اس طرح تبیس ہے جس طرح موتا جاہے بلکدان کا بیغاط ایمان خالص کفر ہے اور ان کا کفر ا تناسخت ہے کہ اس ے زمین آسان بھی چھٹ پڑتے ہیں اللہ تعالی کا ارشادے: وَقَالُواا تُعَنَّدُ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًّا ۞ لَقَالَ حِلْتُمُ شَيِّكًا وَدَّا۞ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَغَطَّرُن مِنْهُ وَتَلْشَقُّ الْأَرْضُ

وَكَالُواا أَمْنَا الرَّحْنَ وَلَدُا ۞ لَقَالَ حِلْتُمُ شَيْنَا وَالْ ثَكَادُ النَّمُوتُ يَتَعَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَلَثَقَّ الْاَرْضُ وَيَعْزُ الْجِبَالُ هَذَا ۞ أَنْ دَعَوْ الِلرَّحْنِي وَلَدًا ۞ (مورومريم ١١٢٨٨)

ترجہ: اور بدلوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بینا بنالیا یقیقاتم سخت بات زبان پرادے ہو کہ جس ہے ابھی آسان مجسٹ جا کیں اور زمین چرجائے اور پہاڑ کلزے ہو کر کریٹریں اس لئے کہ انہوں نے دخش کے لئے بیٹا تجویز کیا۔ غَرْمَتِوالدِفي مَعَارِفَٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُعَارِفًا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَرِبُ الْمَ

الغرض مفسرین حضرات نے دلائل کے ساتھ ٹابت کیا ہے کہ یبود و نساریٰ کا اللہ تعالی اور آخرت پرایمان قابل تبول اور تعکیہ ایمان تبیس ہے۔

> وایمانهم الذی یزعمونه لیس علی ماینبغی نهو کلا ایمان (روح المعانی) لین انکاده ایمان خصوده ایمان محصت چی در حقیقت ایمان تیس سید.

خلاصہ یہ کے صرف اللہ تعالی اور آخرے کا تام لیٹا تو کافی توہیں ہے بلکداس طرح ایمان لا ناضروری ہے جس طرح کا بیان اللہ تعالیٰ کومطلوب ہے۔

مزية تفعيل كي المصمعتر تفاسير الاحظافر السيت

# فائده

سے ہیں وہ دس بھٹیں جواس آ بت کریمہ کی تغییر میں اکثر مغسرین کرام نے تفعیل کے ساتھ لکھی ہیں اس تالیف میں ان بحثول کوئیل لکھا جارہاہے جس کی وجوہات یہ ہیں۔

- تذكر ونيس كيام بحشين الحمد للذكتب حديث ، فقد اورتغيير بين فيور جين بهان اختصار كولموظ وركعة جوئ ان كا تذكر ونيس كياميا ـ

### ایک در د کھری مبارت

علامہ آلوی نے تغییررون المعانی میں المعاب کے کافروں کو والت کے ساتھ جزیداوا کرنا چاہتے۔ ہمراس والت کیا صورت ہوگی اس پرکی اقوال الکھنے کے بعد نہایت وردمندی کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے آن کل کے مکر ان ان اقوال پرعمل نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی ذی اسپنے وکیل کے باتھ جزید ہیجواد ہے تو وہ محی تعول کر بلیتے ہیں ایسے لوگ اسلام کو کرور کردے ہیں اللہ تعالی ان سے نمٹے ہیں:

وكيل الاقتوال لم شر اليوم لها الثراً لان اهل الذمه فيه قد امتلزوا على المسلمين والامرالله عزوجل

و المرابع المر

بكثير حتى انه قبل منهم ارسال الجزيه على يد نائب منهم واصح الروايات انه لايقبل نلك منهم بل يكلفون ان ياتوا بانفسهم مشاة عامل الله تعالىٰ من كان سببله بعدله. (روح الحائم)

میتو تفاطل سالونگی کا زیانہ۔ بہر حال اس وقت جزیرتو آ رہاتھا بس وصول کرنے کے طریقے بیں جوکوتا تی تھی اس پر طلامہ آلونگی اس پنے دکھا ورزیخ کا اظہار فرما رہے جیں گرآج تو جزیر کا کی طور پر تام ونشان تک نیس ہے ہماری بزولی کم مجتمی اور دنیا پر تن نے بیدن لائے کہ ہم اپنی آئے تعدہ مسلول کے لئے کفر کی غلامی کا طوق جھوڈ کر جاتے جیں ہمارے اسلاف نے اسلام کے ایک آئیک آئیک ہوڈ کر جانے جی ہمان ہی کوئیتی تھا ہوا نے اسلام کے ایک آئیک آئیک ہوئی جان ہوئی ہما ہوا ہے جہا تھی ہما ہوا ہے جنا نی ہم بیدند رہو گئے عصر حاضر کے ایک مفسر نے علامہ آلونگی فدکورہ بالا مجارت پڑھ کرا ہے زیائے کا فتشہ کوئی جا ہوا کہ جو ایک کی خورے پڑھی کا میں کہ جو ایک کی خورہ بالا مجارت پڑھ کرا ہے زیائے کا فتشہ کی جو ایک کی خورہ بالا مجارت پڑھ کرا ہے زیائے کا فتشہ کی جو ایک کی خورہ بالا مجارت پڑھ کرا ہے زیائے کا فتشہ کی جو ایک کی خورہ بالا مجارت پڑھ کرا ہے زیادہ کی خورے پڑھیں )

" عُكرةَ خُرِيْنِ فرمايا - وَهُمْ صَعِيرُونَ " اس عالت ش جزيد بي كدوه ذليل جول بعض عفرات في اس كابيه مطلب بتایا ہے کہ وہ محرّ ہے ہوکرا دا مکریں اور جومسلمان لینے والا جو دہ بیٹھ کر وصول کرے اور حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے منقول ب ذى كا كا مكر كريوں كها جائے كا كدامط الجزيد ياذى (اے ذى جزيد دے) اور بعض حعرات فرماياب كدومول ياني كرت والمايول كهادحق الله تعالى ما عدو الله (اسمالله كوتمن الله ا تعالی کائل ادا و کر ) حضرت امام شافعی نے فر مایا کہ ذمیوں کے ذکیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جواحکام دیئے جائیں مے ان بڑمل کریں مے اور مسلمانوں کی ماتحق میں رہیں مے (بس ذلت ہے بھی مراوہے) بیا قوال صاحب روح المعانى في (ص 2 ين ) نقل ك جي يحرآ خير بين كلما بكر آج كل مسلمانون كاان بين سيمى قول يرجى عمل نہیں وہ اسپے نائب کے وربیری بھیج دیے ہیں۔ان سے الیاجا تا ہے۔ سیج مربقہ بہب کے ان کومجور کیا جائے ك خود كرآ كي ، يدل آكي موارث بول اوراس كي خلاف ورزى اسلام كمنعف كي وجد عوري بالى آ خرود معاحب روح المعاني نے اپنے زیانہ کے ملوک اور امراء کی شکایت کی کہ سلمان امراء نائب ہے جزیر تبول كريلية إي-آئ تويدهال بكرسلمان كسي مك من جزيه لينه كا تانون جارى كرت بن بين بدلاك كافرون ے ڈرتے ہیں جزید مقررتیں کرتے بلکہ ملک میں رہنے والے کا فرون کومسلمان سے زیاد واہیت دیے ہیں اوران كاأكرام كرتے بيں ان كواسمبني كاممبر مجى بناتے بيں ۔الله تعالیٰ مسلمانوں كو بهت اور حصله دے اور كفر اور كافركى ۔ قیاحت اور شناعت اور نجاست اور بغض اور نظرت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے تا کہ اہل کفر کو ذکیل مجھیں اور اليل بناكرد كمين" (تغييرا نوارالهيان)

### آیت مبارکہ کے احکامات کو تیجھنے کے لئے چند آسمان سوالات

- 🕒 الله پاک مساحد كفر كرماين اكناه بياكمي أول كرما؟
  - کفریدا گناه ہے یاڈا کرڈ النا؟

- ۵ عفر بدا گناه باچوری کرنا؟
- 🕜 کفریزا گناه ہے بازنا کرنا؟
- ۵ کفریدا گذاه بیاشیات کی ممکنگ کرنا؟
- 🗗 كغريزا كناه ب يأكمي تحكومت كي خلاف بعناوت كرما؟

ان ترام سوالوں كا ايك على جواب ہے كے فركر ناان تمام كنا موں سے برواكنا واوران تمام جرائم سے برواجرم ہے۔

مسلمات چور واکور قائل کومزادسیند برانسانی هوق کاکوئی شورشار شیادر کافرکو تفرکی مزادسیند بردل می بهدردی آسید تو معلوم بودا کدل مین این تندر زیاده به اورانشدتمانی کی کم خعوذ بالله من ذالك

### وومراسوال

کینسرکا مرض خوفناک موت کی طرف پزندر ہاہو۔ ڈاکٹر تھکم دے کہاس مریض کواگر بچانا ہے تواست فلال فلال چیز ول کی پر جیز کراؤاوراس کے جسم کا فلال حصد آپریشن سے کانٹ دو۔ آپ بتائے ڈاکٹر کا بیٹکم مریش کے لئے خیر خواجی ہے یادشمنی؟

یقیناً خیرخوان .....اب دیکمین کفرکامریش ایک خطرناک موت اور لافانی عذاب کی طرف برد حدم ہے ایک کا فرکا کفر پر مر جانا بہت برا عذاب ہے کہ اب اس کے نہینے اور نجات پانے کی کوئی صورت نہیں وائی عذاب، وائی معیبت راب اسلام اس مریعن کوجہم سے بچائے کے لئے اس عزیت وغیرہ اُن چیزوں سے پر بیز کرواتا ہے جو چیزیں اسے اپنے کفریر پختہ کرتی جی تورکرواتا ہے جو چیزیں اسے اپنے کفریر پختہ کرتی جی تورکرواتا ہے جو

# ا يك بالكل واضح بات

اکراسلام میں جہادت ہوتاء اکراسلام میں جزیرند ہوتاء اگراسلام میں کفرکوذلت دینے کے احکامات ند ہوتے تو ہم لوگوں تک بیددین ندیخیٹا اورتعوذ باللہ ہم بھی کفر کے عذاب میں گرفتار ہوئے مگرافسوس کہ جس محل نے ہمیں اسلام تک پہنچایا ہم نے ای عمل کوچھوڈ کراچی آئندہ سلوں کو کفر کا تر تو الد بننے کے لئے چھوڑ دیا ہے ۔۔۔۔۔اللہ بیاک رحم قرمائے اور امت مسلمہ کواسے فرائنس اواکرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین یاار حم الراحین

## فأكده

اس زمانے میں جو کا فراسلامی ملکول میں رہتے ہیں یا جو کا فران ملکول کا با قاعد دویز ہے کرآتے ہیں ان کوئل کرنا جائز نہیں دور حاضر کے علام کا بھی فتو کی ہے صنوراً کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا اُرشاد کرای ہے: غَرِ فَتَوَالِّهِ وَلَا فِي مَعْلُونَ ٱلْبِاتِ الْجَعْلَا ﴾ ﴿ يَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِّةِ الْمُولِّةِ الْم

من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طلقته أو اخذ شيئًا منه بغير طيب نفس منه فلنا حجيجه يوم القيمة (القرطي كن الودائد)

بین جوکس معاجر پرظم، زیادتی کرے کا یا آئی طاقت ہے زیادہ اس پر بوجہ ڈانے کا یا اس کی مرضی ہے بغیراس کی کوئی چیز ہے۔ کوئی چیز ہے کے لئے اس کی طرف سے وکائٹ کروں گا۔
کوئی چیز لے لیے گا تو بیس (حضور یا کے سلی الشدھایہ وسلم) قیاست کے دن اس کی طرف سے وکائٹ کروں گا۔
حضرات فقیا کرام نے بعض چیز بی ایسی کھمی ہیں جن سے عہدا ور ڈ مرختم ، وجاتا ہے مثلاً د مین اسلام کے خلاف سے مسلم کھلاکام کرتا، د مین کی متناخی کرتا وغیرہ ۔ تفصیل کے سلم کھلاکام کرتا، و مین کی متناخی کرتا وغیرہ ۔ تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائے کتب تغییر دفقہ ( والشراعلم بالصواب )

كايا كركت

معرت شاه صاحب رحمة الله علية تحريفر مات بين:

پہلے تھم ہوا کہ شرکوں سے لڑواور ملک سے نکالواب تھم ہواالل کتاب سے لڑائی کا کہ بیجی وین تن سے منکریں اوراللہ کواور آخرت کو جیسے چاہئے نہیں بانے لیکن ان سے جزیر تجول رکھا بشر طیکداوٹی واعلی سب ولیل ہو کر جزید یا کریں باتی حرب کے مشرکوں سے جزیر ہوگر تھول نہیں (اس کے لئے اسلام ہے یا تکوار) اور جہان کے مشرک سے حتی یاس (ایسی احتاف کے فرویک) قبول ہے جزیر ہر مینے میں پارٹی آنے یاوں یا موادو پر موافق حال اور ولیل میں رہنا یہ کہ موادی میں مراہ چلنے میں ہتھیا رہا ندھنے میں مسلمان کی برابری ندکریں اور بھی بہت بندو بست ہیں۔ (موشع القرآن)

### اہل علم کے ایم تخفہ 🚞

الل كماب سے قال كى جود جوہات اس آيت على بيان فرمائى كئى جيں ان على بظاہر آئى كا اشتراك نظر آتا ہے۔ امام قرطنی كى بيمبارت اس اشكال كورفع كرتى ہے۔

الذين وقوله و كرياليو ونلك بيان للننب الذي اوجب العقوبة وقوله و كرياليوم الأخير تلكيد للذنب في مخالفة الاعمال ثم قال وكريكي والمعاندة والانفة عن الاستسلام ثم قال من الذي يُن الذي والمعاندة عن الاستسلام ثم قال من الذي يُن الناب والمعاندة عن الاستسلام ثم قال من الذي يكن وكريكي وكريك وكريكي وكريكي وكريكي وكريكي وكريكي وكريكي



ان ے پہلے کردے ہیں اللہ تعالی انہیں بلاک کرے یہ کدم النے جارے ہیں

# خلاصه

يبودونساري عن الكي وجوبات ش سيميمي بركمي....

بعض یہودی کہتے ہیں مزیر علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اورا کنٹر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ طیہ السلام اللہ ک بیٹے ہیں بیان کے اپنے منہ سے کمی ہوئی اور کھٹری ہوئی ہا تیں ہیں بیالاگ مامنی کے مشرکوں جیسی ہا تیں کرد ہے ہیں اللہ ان کوعارت کرے بیکن هر دیکھے جارہے ہیں۔

### ایمان والول کو یہود وافعہاری ہے قبال برا بھارا جار ہاہے

علامها من كثر كلية بي:

وهـذا اغـراهُمن الله تعالىٰ للمومنين علىٰ قتال الكفار من اليهود والنصاريٰ لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالىٰ

بین اس آیت بین مسلمانوں کو یہود ونساری کافروں کے خلاف قبال پرابھارا جار ہاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وات اقدس پرکیسی بری اور بہتان والی ہات کرتے ہیں (پس اللہ تعالیٰ کی شان بس گستائی کرنے اور تو حید چھوڑتے کی وجہ سےان کے خلاف جہاد کیا جائے )۔ (تغییر ابن کیٹر)

حضرت لا جوريٌّ لكيمة جين:

یہودونسارٹی کے اغیاء جارے قریب تر زباند کے ہیں نیکن جب بیلوگ تو حید کو تیموز کرشرک میں جٹنا ہو بھے ہیں۔ اوران سے نزنالازم ہے تو ہاتی قومی جن کے انبیاء نیم السلام ان سے بھی پرانے ہیں وہ بطریق اولی راہ راست سے زیادہ دور ہو چکی ہیں تابندا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ساری قوموں کو درست کریں۔ (حاشیہ حضرت لا موریؓ) غ(متراليوادغى معاوف آليات البيعاد ) المتحاد ( ۱۳۸۳ ) مناوع المتحاد ( ۱۳۸۳ ) التوبة و )

### ايك سوال كاجواب

عزم عليه السلام الشاتعاني كے بينے إلى يرجموى طور پر يهود يول كا عقيد ونيس بي قرآن مجيد في اس كو كيسے ميان ا

جواب استفورا کرم سلی الله علیه و کم کے ذبائے میں بوقر یقلہ کے یہود یوں کا بیر عقیدہ تھا اگر ان کا بیر عقیدہ نہ ہوتا تو دہ قرآن پاک کی اس آیت پراعتراش کرتے مگر ان کا اعتراض کرتا ثابت نہیں ہے البتداس کے بعد والی آیت
پرانہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو اپنے علما ہ اور راہیوں کی عباوت نہیں کرتے جیسا کہ قرآن پاک نے بتایا ہے تو صنور
اکرم سلی اللہ طیہ و سلم نے ان کو جواب دیا کہ حلال و حرام کرنے کا اعتمار وے دیتا ہے عباوت کرتاتی ہے ملاحظہ فرمائے
(قرطبی عمالی بیان القرآن)

جواب 🗗 یہود کے بعض ہوے نہ ہی رہنماؤں کا بیر عقیدہ تھا مثلاً سلام بن مشکم ،نعمان بن ابی اوٹی ،شاس بن قیس مالک بن میف بعد میں اس عقیدے کے لوگ ختم ہو مجے ۔ ( قمر طبی )

جواب این کامعن نسلی اور حقیقی بیٹا تہیں بلکہ مجوب اور مجازی بیٹا ہے جبکہ نسلی اور حقیقی بیٹے کے لئے قرآن میں ولد کا لفظ استعال ہوا ہے بہر حال مجازی طور پر مجمی کسی کواللہ تعالیٰ کا این یعنی بیٹا کہنا سخت محراتی ، کفراور کستاخی ہے امام قرطبی قرماتے ہیں:

وينقبال أن بنعضهم ينعتقدها بنوة حنوٍ ورحمة وهذا المعنَى أيضًا لاينط أن تطلق البنوة عليه وهو كفر.

صاحب تغییر ماجدی نے ای تول کو اختیار کیا ہے ملاحظہ فرمائیے ان کی میمبارت جو معزمت عزیر علیہ السلام کے تعارف سے شروع ہوئی ہے۔

"مُورِير" يالوريت كي تلفظ ين مورا" (متوفى عالبا ٢٥٨ق م)

یہود کے قدائی نوشتوں ( لینی فرہی تحریروں ) میں ہی سے زیادہ کا تب کی حیثیت سے مشہور ہیں بخت تعر ( ۲۰۴ تا ۲۰۱۱ ق م ) کے ملد پروشلم اور اس کی کا ل جائی اور بریادی ( ۵۸۷ ق م ) کے بعد جب تو رہت کے نسخے یہود کے پاس بالکل غائب ہو محصے تو آئیس عزیر ( حزرا ) نے تو ریت کو از سرنو اپنی یا دواشت سے لکھے دیا اور اس لئے آئیس یہود 'دشتل موئی''شنامیم کرتے ہیں بلکہ بعض نے قلوکر کے اس مرتبہ سے بھی بڑھا دیا ہے۔

این الله .....عربی بی این اور ولد دوا لگ الگ مغیوم رکھنے والے لفظ بیں ، اردو کے لڑکے اور بیٹے کے مرادف اور آخرین کی بھی این اور ولد دوا لگ الگ مغیوم رکھنے والے لفظ بیں ، اردو کے لڑکے اور بیٹے کے مرادف اور آخرین کی بھی این اللہ جی بائل کی فیٹی اصطلاحی (CHILD OF GOD) اور (GOD) اور (GOD) کی الگ الگ جیں ، این اللہ جو ترجمہ ہے (GOD) میں میں ایک دوسری جگدافی کیا ہے میں اور مندی کی زبان سے ملک خداکا لاؤلا یا چین یا فرز نومعنوی وجوازی ہے ، جیسے قرآن تی ہیں آیک دوسری جگدافی کما ہے تی کی زبان سے

استمال ہوا ہے بھی آبندہ اسلام کو اپنا استمال ہوا ہے۔ کا اور ہارگاہ تن میں مجوب مطلق مانے ہیں۔ یہودای معنی میں معزرت عزیر علیدالسفام کو اپنا استمال ہوا ہے گئی میں محبوب مطلق مانے ہیں۔ میسویت کی دو مراہیاں ایک شدید اور دو مری شدید تر آنگ انگ ہیں ، ایک ہے معزرت میں محبوب مطلق مانے ہیں۔ میسویت کی دو مراہیاں ایک شدید اور دو مری شدید تر آنگ انگ ہیں ، ایک ہے معزرت میں علیہ السلام کو اللہ کا دلد کی محبوب معنوں کے مراہیاں ایک شدید اس کا در کر آن مجید میں جہاں آیا ہا کھر بہت خت دھید کے ماتھ آیا ہے تکا دُر النظوف نے ایک مقال میں محبوب کے مطاب کا فرد میں محبوب کو ایک در مری مراہی ہے معزرت میں علیہ السلام کو خدا کا فرد میرادی کا دو مری مراہی ہوں کہ میں اس کا محبوب کی محبوب کے مراہی کا دو مری کا محبوب کی محبوب کو محبوب کے جو دشد ید ہے پھر بھی ' اولد اللہیت'' کے مقیدہ اس محبوب کے مراہ ابنیت سے مراد ابنیت کہی اس کا ترک کے ہیں کہیاں ابنیت سے مراد ابنیت کہی دنی کی اس کا ترک کے ہیں کہیاں ابنیت سے مراد ابنیت کہی دنی کی اس کا ترک کے ہیں کہیاں ابنیت سے مراد ابنیت کہی دنی کی اس کا ترک کے ہیں کہیاں ابنیت سے ادر یہی کا فرے۔

قال ابن عطية ويقال ان بعضهم يعتقدها بنوّة حنوٍّ ورحمة وهذا المعنى ايضا لايحل ان تطلق البنوة عليه وهو كفر. (قرطبي) ـ (تغيراجدي)

# دواجم ککتے

صرات ما دموری خوری استان منظرین نے کی واقعات کھے ہیں ، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ معزت عزیر علیہ السلام کو پوری تورات یا دموری خی جوانہوں نے نکا اسرائیل کوسنائی اور کھوائی پھر نی اسرائیل نے تو داست کے اصل نے فکال کرمواز نہ کیا تو معزت عزیر علیہ السلام کی تکھوائی ہوئی تو داست ہا نکل ٹھیک اور کھل نگل اس پر نی اسرائیل ان ہے جست سے اور دان کو طرح طرح کے القابات دینے گئے۔ جبکہ مسلمان اس بات پرافتہ تعالی کا شکر کر سکتے ہیں کہ ہر ڈیائے ہیں لاکھول کروڑ وں مسلمانوں کو پورا قرآن یا کہ یا دہوتا ہے۔ بیاسلام کی عظمت اور واضح انتخابیت کی دلیل ہے۔

کے بہود ونصاریٰ کے دل بیں اللہ پاک کی عظمت اور قدر دمنز است نہیں تھی اس لئے وہ انسا توں کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی مقات اور قدر کو سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی مقمت اور قدر کو بہوا نیں اللہ تعالیٰ کی مقمت اور قدر کو بہوا نیں اور کس کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ تک بڑھا نے گئی کہتا تی ندکریں۔(واللہ اعلم بالصواب)

ایس کی بیت میں میں موجود میں میں میں و

قَوْلُ الَّذِي لِينَ كَعَرُوا مِنْ قَبْلُ

یعنی میرد دونساری بھی ماضی کے کافروں جیسی باتم کرتے ہیں۔

يهاض ككافركون جن؟ ملاحظة مائية جندا توال.....

وہ جامل مشرک قویش جو اللہ تعالیٰ کی تجسیم کی قائل تنبس اور عقیدہ''حلول'' یا''اوتار'' کی مانے والی تغیس، اشارہ خاص مشرکینِ بوتان کی جانب ہے، انہی کے'' علما وفلاسند' کے اقوال سے پہلی صدی عیسوی کے بہود ونصار کی ورنوں عی متاثر ہو مجھے تھے اور ان کی شرکانہ تعلیمات کو برابرا ہے عقائد کا جزوبتاتے ہے تھے کئے۔(ماجدی)

من والمعاون المات المعاد (على المرابع ا المرابع المرابع من المرابع الم

ک مشرکین مکه مراد جیں، جن کی گمراہی قدیم بھی اور فرشنوں کونعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہتھے۔ ( قرطبی )

خودان کے گراہ اسلاف مرادیں۔ (قرالمی)

حفرت شاه صاحبٌ لكسة بين:

ليمي الل كماب موكر شركول كى ريس كرف كيد (موضح القرآن)

(الل ان مع معنى مشركون كي طرح الآل موكا)

تفتائهم الله المامعنی تومفرین نے بی کیاہے کاللہ پاک ان کو بلاک کرے جیکہ حضرت این عباس رضی اللہ علی منظم اللہ کا عام معنی تومفرین نے بی کیاہے کاللہ پاک ان کو بلاک کرے جیکہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ تعلیم کے بیس کہ ان پر اللہ تعالی کی احت ہو، اس ہے بھی مسلمانوں کو قال کی ترغیب لمی اللہ تعالی کی کہ ایسے ملعون لوگوں سے قال کرنا چاہئے تا کہ احت عام نہ ہوا ور یہ لوگ ملعون بیں تو مطلب ہوا کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت اور نصرت سے دورا ور محروم بیں۔ (واللہ اللہ بالعواب)





میبود ونصاریٰ ہے تال کی وجوہات جس ہے ہیکی ہے کہ

وہ عقیدے کے شرک کے ساتھ ساتھ کی سے شرک میں بھی جٹلا ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے علما واور راہیوں کو اللہ تعالى كيموا بنارب بناركها بهاور مفرت مي ين مريم كويمي رب بناركها ب-

لینی وہ اپنے علماء اور مشائخ کوھلال وحرام کے فیصلے کرنے کا اختیار دیتے ہیں اور اس معاملے بیں ان کی اس طرح اً اطاعت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالی کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پس بیمی تو حبیر فی الطاعة کا انکار اور شرک ہے اور حضرت ميح عليدالسلام كوتو الثدتعاني كا ( نعوذ بالله ) بينا اورجز ومانية جين وعالا تكدان كوتهم ديا كيا تها كه فيتلا أيك معبود رجن کی عمادت کریں جس مے سواکوئی عماوت کے لائن جیس اور دوان سے شرک سے بلنداور پاک ہے۔

### اقوال وحوالے

(علما وسو واور ہتاوئی صوفیوں کے بیجاری

حصرت لاجوري لكصة بين:

خدانعالی ادراس کے قانون اوراس کے اتبیا ملیم السلام کا اتباع جھوڑ کرعلام مواور بناونی صوفیوں کے بیچھے لگ من بن اوران سے وی تعلقات قائم کر لئے ہیں جومرف اللہ تعالی کے لئے مخصوص تھے۔ (ماشیہ حضرت الا ہوریؓ)

" ان دونول فرقول نے ایک اور فضب ڈھار کھا تھا دہ ہیرکہ بہود نے اسپنے احبار کینی مولو ہول کو اور نصاری نے اسپنے ورویٹوں اور سے علیہ السلام کوخدا بنار کھا تھا، احبار اور رہبان کوخدا بنانے کی بیمسورے تھی کہ وہ تو رات اور انجیل کے الم المن المنظمة المن المن المن المنظمة المنظمة

خلاف اور عمل کے خلاف جوفتو کی دیتے تھے بیاسے خدا کے تھم کے برابر جانتے تھے، رومد کے بوپ خدا کی کرتے تھے۔ ( تغییر عمانی تسہیل )

### ا یک روایت 🖺

اس آیت کی تغییر میں اکوم خسرین صفرات نے بردایت پیش کی ہے: (بیر قدی کی روایت ہے)
حضرت عدی بین حاتم رضی اللہ عند جو پہلے احرائی سے (بعد میں سلمان ہوئے) انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس دقت میری کردن میں سونے کی صلیب تھی، آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اے
عدی اپنی کردن سے اس بت کونکال کر پہینک دو۔ میں نے اس کو پہینک دیا، واپس آیا تو آپ وہے تھی ہے اس کو پہینک دیا، واپس آیا تو آپ وہے تھی کہ اور میں ہے اس کو پہینک دیا، واپس آیا تو آپ وہے تھی کہ اور میں اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہوا درجو چیز طال کرویں تم اسے طال کر ایس تم اسے طال کر لیتے ہو؟ میں نے کواک کہ بات ہو ہے۔ آپ میلی اللہ علیہ وادرجو چیز طال کرویں تم اسے طال کر لیتے ہو؟ میں نے کہا کہ بال یہ بات تو ہے۔ آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۳ تو ادا الموال اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں ۱۵ میں ۱۳ تو ادا الموال اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں ۱۳ تو ادا الموال اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں ۱۳ تو ادا الموال اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کی عباوت ہے۔ (معالم المتو بل میں اللہ علیہ وسلم کے المتو المیں اللہ علیہ وسلم کے المتو المیں اللہ علیہ وسلم کے المتو المیں اللہ علیہ والمیہ وسلم کے المتو المیں کے المتو المیں کے المتو المیں کے المتو المیں کے اس میں کی کرویں تم المیں کی کرویں تم المیں کی کرویں تم المیں کی کرویں تم المیں کے المیہ وسلم کی کرویں تم المیں کی کرویں تم کرویں تم

### ہ تانی وی کے احکامات کو حیصور نے والے

عالم كا قول عوام كوسند ہے جب تك دہ شرح ہے بچوكر كے جب معلوم موكد طبح ہے كہا گاروہ سندنين \_ ( موضح النزآن )

# د ورحاضر کی ایک پر میثانی

صاحبٍ إنواراليبيان لكعظ بين:

اب دورِ حاضر میں جکہ آزاد منش لوگ اسلامی احکام پر چلنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں اور دشمہ نان اسلام ہے متاثر ہیں، کہتے ہیں کہ صفرات علی مکرام جمع ہوکر میڈنگ کریں اور اسلامی احکام کے بارے بیل فور دکار کریں اور فلال فلال احکام کو بدل ویں یا ہلکا کرویں اور فلال حزام چیزوں کو حلال قرار وے دیں، بیان لوگوں کی جہالت اور حافت کی بات ہے، اگر ملاء ایسا کرنے جیٹھیں کے تو کافر ہوجا کیں سے اور کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دیں گے تو کافر ہوجا کیں سے اور کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دیں گے تو ان کے حلال کردیئے سے حلال نہوگی۔ (انو ارالیمیان)

غِرْ مُنْ يَوْلُا مِنْيُ مَعَنُرُ مُنَا يُنْلِقَالِهِ هِلَا يُعْرِينُ مِنْ مُنْ الْمِنْدُ فِي مُعْرِينَ الْمِ غُرِ مُنْ يَوْلُلُونِي مَعْنُرُ مُنَا يُعْلِمُ الْمِنْدِ لِمُنْفِقِينِ الْمِنْدِينِ الْمِنْدِينِ الْمِنْدِينَ

الام كل كلية إلى:

رَجُّخُرُوُا آَى اهل الكتاب آخُبَارَهُمُ علماءهم وَرُهُبَانَهُمُ نسلكهم آُرُبَابًا الهة من دون الله حيث اطباع وهم في تعليل ما حرم الله وتحريم ما احل الله كما يطاع الارباب في اوامرهم ونواهيهم (الدارك)

آ جکل کے مغرب زوہ عکمران بھی بھی بات کہتے ہیں کہ علاء کرام عوام کوسی ویں چیش کریں اوران کے نزدیک سیجے دین وہ ہے جس میں جہادت ہواور جودین کا فرول کو پہند ہو۔ نعوذ باللہ بعوذ باللہ .....

ايك تحقيق عبارت

"انہوں نے اللہ کے ہوتے ہوئے اسینہ علام اور اسینے مشارکے کو بھی اپنا پر دردگار بنا رکھا ہے بینی انہیں متعلا ایسا صاحبِ افتیار مان رکھا ہے کہ کو یا وہی معبود اور دب ہیں، جو چاہیں جائز کردیں جو چاہیں وہ حرام تھہرادیں، سارے افتیارات شریعت وہ انون سازی کے کو یا نمی کو حاصل ہیں۔ سیجیوں کے ہاں فرقہ کی تعولک ہیں بوپ (پاپائے دوم) برحیثیت تا تی کئے علیہ السلام آج بھی سارے افتیارات طائید رکھتا ہے اور فرقہ پروٹسٹنٹ نے بھی ممال سارے افتیارات کلیسا (CHURCH) کو وے دکھے ہیں، یہود کے ہاں بھی رہیں کے احتام، خودتوریت کی تعلیمات پر عالب آ مجے شعے۔

الاكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الاربياب انهم اعتقدوا فيهم انهم الهة العالم يل العراد انهم أطاعوهم في اوامرهم و نواهيهم. (تفيركير)

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لِي اللّٰهِ كَا "توحيد في الطاعة" جمور كر .....خداكى خدائى سائة بدلوك بحى الكارتيس كرتے كيكن عملاً اس كى خاصت واطاعت عن دوسرون كومجى شريك كے موسے بين ــ (تغيير ماجدى)





لیں رہے گا اور اگرچہ کافر یا پہند فی کریں

### خلاصهٔ کلاً ]

يبودونساري علاقال كي وجوبات من سيديم بهي ك

وہ دین اسلام کے تخت وشمن ہیں اور وہ ہیں وین کومٹانا چاہے ہیں وہ لوگ اس دین برق کا انکار اور اس سے وشنی کرتے ہیں جو کفر ہے وہ لوگ ہیں جو کئی کے اللہ تعالیٰ کے نور لیتی دین اسلام کو اپنے منہ کی پھوکلوں (سازشوں، کا لغتوں، اعتراضوں اور شرار توں) ہے بجمادیں ، ..... محراللہ پاک ان کا فرون کے نہ چاہے کے باجو واپنے اس تورکو بورافر ہائے گا۔

## اقوال دحوالي

- مُنالَ (لِينَى وَوَلَ) تُوان كا بكُرُا مُواہے ليكن وہ دين فل اسلام كُنُوركو بجمانا جاہتے ہيں، اللہ تعالى ان كى يہ خواہش كم يورى نبيس مونے دے كا۔ (حاشيہ حضرت لا موريّ)
- کے مینی تو حید خالص اور اسلام کا آفاب جب چک اٹھا کھر بید دوغلی ہاتھی اور مشرکاند دعا وی کہاں فروخ پاکتے ہیں، یہ کوشش کہ بے حقیقت اور بے مغزیا تنی بنا کراور فضول بحث وجدل کر کے ٹورٹن کو مدہم کردیں مالسی ہے کہ کوئی ہیں، یہ کوشش کہ بے حقیقت اور بے مغزیا تنی بنا کراور فضول بحث وجدل کر کے ٹورٹن کو مدہم کردیں مالسی ہے کہ کوئی اور مائد کرتا جا ہے۔ یا در کھوخوا و بید کتنے بی جلیں محرضدا تو یہ اسلام کو پودی طرح بھیلا کردہے گا۔ (تغیر عنانی)

# اَ يَكِ خِبرا يَكِ وعد و

آ بہت مبارکہ میں ایک خبر دی گئی کہ بہود ونصاری اوران جیے دوسرے کافر دین اسلام کومٹانا جاہیے جی اوراس کے لئے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے جی ، یہ خبر قرآن پاک کی اور بھی گئی آ بات جی مخلف طریقے سے دی گئی ہے۔

پس مسلمانوں کواپنے ان دھمنوں ہے جوشیارا ورخبر دار رہنا جاہئے اوران کی توت اور طاقت کوشم کرنے کی خوب ظراور محنت کرنی جائے کی خوب ظراور محنت کرنی جائے کی خوب فراد میں جونوگوں کونورے ہنا کرظامت اور اندھیرے میں

A LEGALIST CONTRACTOR OF THE STATE OF THE ST

دیکیتے ہیں اور جائی ہے ہٹا کران میں کفر کے گندے نے ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ پھراس آیت میں بیاشارہ بھی دیا کیا کہ یہ کم م مقل لوگ اس خوش ہیں میں جٹا ہیں کہ دود مین اسلام کوائی طرح بجفاد میں ہے جس طرح کوئی اپنی پھونک ہے چراخ بجماد جا ہے ، حالا نکہ دین اسلام کی انسان کا جلایا ہوا چراخ نہیں بیتو اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کو بجمانا کی کے بس کے بس کی بات نہیں ہے۔۔۔۔۔اور آیت کے آخر میں وعد وفر مایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی خوب نصرت فر مائے گا اور اس فور کو مَدِکال تک کوئی ایک کے اور اس

امام رازي لكفت بين:

ثم انه تعالى وعد سحمداً صلى الله عليه وسلم مزيد النصرة والقوة واعلاء الدرجة وكمال الرتبة فقال وَيَاكِنَ اللهُ إِلاَّ آنَ يُتُرِّمَّ تُوْرُهُ وَ تَوْ كِرَةَ الْكَافِرُونَ

لیمنی اللہ تعالی نے حضرت محد مسلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ ان کی خوب نصرت فرمانے گا اور دین اسلام کو قوت، بلندورجہ اور کمال مرحبہ عطافر مائے گا چنانچے ارشاد فرمایا <mark>وَیَائِنَی اللّهُ ---- الآیة</mark> (تغییر کبیر)

# كىلى صداقت

تغیرا مدی میں ہے:

آیت کی صداقت پرامت کی ساز صح تیره سوسال کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ یہوں نصاری مشرکین علمہ ہن، فرض ہریخالف ومعا عد بمر دحیلہ زور و جر کے مختلف درجوں اور طریقوں سے اسلام کی بڑنے کئی بیں لگا ہوا ہے بیکن اس کے باوجود اسلام ہی بڑنے کئی بیں لگا ہوا ہے بیکن اس کے باوجود اسلام ہے کہ چھیٹا تی جاتا ہے اور پیروان اسلام کی تعداد بی اضاف بی روز افزوں ہے ، یہاں تک کہ سیحی مشنر یوں کو اعتراف ہے کہ دو پیرے بے در لینے خرج کرنے اور این جاتا ہے در لینے خرج کرتے اور این نہایت درجہ محکم نظام کے با دجود مسلمانوں کے مشنر یوں کو اعتراف ہے کہ دو پیرے بے در لینے خرج کرتے اور این ماجدی )

# بهت بزی تسلی

آیت مبارکہ علی مسلمالوں کے لئے بہت ہوئی آلی اور خوشخری ہے کہ اسلام کے خلاف ہونے والے حملوں،
سازشوں اور احتراضات کی حیثیت ان پیوکوں سے زیادہ نیس ہے جوکوئی بیوتو فض سورن کو بجھانے کے لئے
سازشوں ادر احتراضات کی حیثیت ان پیوکوں سے زیادہ نیس ہے جوکوئی بیوتو فض سورن کو بجھانے کے لئے
سارے سیس کی مسلمالوں کا فرض ہے کہ اللہ کے ٹوریعن وین اسلام پر مضبوطی ہے مل بیرا ہوجا کی سیسوہ جس قدر
اللہ تعالیٰ کے توریر کاربند ہوں مے ای قدر مضبوط اور عالب ہوں مے۔ اور کفار کی ساری طاقت ، محنت اور سازشیں
محری کے جانے اور مند کی پیوکوں سے زیادہ طاخت نویس کھتیں رکھتیں۔ (وائلہ اعلم بالصواب)

قرآن پاک کی ہے آ ہے اس وقت نازل ہوئی تقی جب اسلام جزیرۃ العرب تک محدود تھا، جبکہ عیمائیوں اور یہود یوں کی سفاتی اور مکوتیں دنیا کے بڑے حصے پر چھائی ہوئی تعیم استجرقر آن پاک کے وعدے کے مطابق اسلام کا نور بھیلنا چلا ممیاا ور بچھ بی عرصہ ش اس نے ایک بڑے جہان کومنور کردیا۔والحمد نشدرب العالمین۔



هُوَالَّذِي ثَى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُرَى وَ دِيْنِ الْحَنِّ لِيُظِّهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ

اس نے اپنے دمول کو جایت اور سیا وین دے کر بھیجا ہے تاکہ اے سب ویٹوں پر عالب

ڰؙڸؠٚ؋ٚۅٛڶۅٛػڔۄؙۥڶ**ؽؙۺؙ**ڔػۅؙٞؾۜ۞

کے اور اگرچہ مٹرک بالیند کریں

خلانيه

وین اسلام دنیا بین عالب ہونے کے لئے آیا ہے، اللہ پاک نے اپنے آخری رسول حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت لیعن قرآن پاک اور دین جی بینی اسلام دے کر جیجا ہے تاکہ اس دین کوتمام ادبیان پر عالب کردے آگر چہ مشرکییں جن جس میں ودونسار کی بھی شائل جیں بیٹنا بھی شہاجیں۔ پس میرودونسار کی اوردومرے مشرکییں اس دین کے فلیف مسلمانوں کو جہاد کرنا ہوگا تاکہ ان کی قوت اُوٹ جائے اور دہ وین اسلام کے داستے کی رکاوٹ شری کیس۔

- الشد تعالی ان مشرکول کی منشاء کے خلاف اسلام کوسارے دینول پر عالب کردے کا اور بیدین نازل بی ای الے ہواہے۔ (حاشیہ صفرت لا ہوریؓ)
- اس نے اپنا" رسول "" ہمایت "اور" وین تن" و نے کر پھیجا تا کے سب فلط اور ٹراوہام بدا ہب پر غالب ہو کر بنی آدم کی ڈوئی ہو لگی کشتی کو تھام لے ، سووہ وین تن کو غالب عی کر کے دیے گا چنانچے سے اب کے عبد میں ایسا ہو چکا لیننی وہ روشن سٹر تی ہے مغرب تک بھیل تنی اور عہد عہدی علیہ السلام میں پھر پھیلے گی۔ (تغییر مقانی)
- اسلام کا غلبہ باتی ادیان پر معقولیت اور جحت دولیل کے اختبارے ، بیرتو برز باند بھی بھرائند تمایاں طور پر مامل م کا غلبہ باتی حکومت وسلطنت کے اختبارے دوائی وقت حاصل ہوا ہے اور بوگا ، جبکہ مسلمان اصول اسلام کے پوری طرح پابندا درا بھان وتنتوی کی را بول شہر مخبوط اور جہادتی سبیل اللہ شہر تابت قدم نے یا آئندہ ہول کے اور و بین تن کا ایسا غلبہ کہ باطل او یان کو مغلوب کر کے بالکل صفح ہتی سے کو کروے ، بیز ول سے علیہ السلام کے بعد قرب قیامت میں ہونے والا ہے۔ (تغیبر عمانی)

وقت و استدال کی روسید و مطاق به به اور کی فلید سماری او بان پر عقل واستدال کی روسید و مطاق ہے اور کس وقت و زمانہ کے ساتھ مخصوص ومشر وط ہے ، بہت سے زمانہ کے ساتھ مخصوص ومشر وط ہے ، بہت سے مغسرین اس طرف بھی مجے ہیں کہ اسلام کے قلبہ کالی کا ظہور ومشاہدہ قرب قیامت بیں ہوگا جب نزول سے علیہ السلام کے وقت دوسرادین موجود ندہ و جائے گا۔"

وأكثر السفسرين على الاحتمال الثاني قالوا وذلك عند نزول عيسي عليه السلام فانه حينئذ لا يبقيٰ دين سوى الاسلام. (ردح) (تغير اجدى)

# اسلام کے غلبے کی تین صورتیں

''غالب ہونے کی تین صورتیں ہیں ایک صورت ہے کہ دلیل اور جمت کے ساتھ قلبہ ہواور سے فلہ ہیشہ ہے۔
اور ہیشہ رہے گا۔ کوئی بھی تنفی خواہ دین آ ساتی کا بد کی ہوخواہ بت پرست ہو، خواہ آتش پرست ہو، خواہ انشرتعالی کے
وجود کا منکر ہو، خواہ لمحد ہواور زیر ہتی ہودہ اپنے دیوگی اور اپنے دین کولے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے ساسے نیس
آسکما اور اپنے دیوگی کوئی قابت جس کرسکی اسلام کے دلاک سے یہودہ نسماری اور شرکییں ، زیاد قد اور فحد میں سب پر
جمعت قائم ہاس اعتبار سے دین اسلام ہیشہ سے عالب ہے۔ اسلام وین کال ہانسانی زیدگی کے تمام شہول پر
حادی ہے۔ دیگر تمام او بان کے مانے والے صرف چیز تصورات اور خود تر اشیدہ مشتقدات کولے کر بیٹھے ہیں۔
عبادات، معاملات ، متا کوات، معیشت اور معاشرت، سیاست اور حکومت، اخلاق اور آ داب کا کوئی ترجی نظام ان
عبادات، معاملات ، متا کوات، معیشت اور معاشرت، سیاست اور حکومت، اخلاق اور آ داب کا کوئی ترجی نظام ان

دوری صورت اسلام بی اسلام بواور بی کا رائ بو ایسا قیامت سے پہلے ضرور ہوگا۔ حضرت پیٹی اور حضرت مبدی طبیخا
دنیا میں اسلام بی اسلام بواور بی کا رائ بو ایسا قیامت سے پہلے ضرور ہوگا۔ حضرت پیٹی اور حضرت مبدی طبیخا
السلام کے زمانے میں اسلام خوب اچھی طرح پیٹیل جائے گا اور زمین عدل وانعماف سے بجر جائے گی ، حضرت
الر بریرہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسی علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ
تشریف آوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا : و یب حلل السلل حقی یہلك الله فی زمانه المملل كلها غیر
الاسسلام ۔ یعن حضرت میسی علیہ اللہ مقام ماتوں کو باطل کردیں میں یہاں تک کمانٹہ تعالی ان کے زمانہ اسلام

تیسری صورت اسلام کے عالب ہونے کی یہ ہے کہ مسلمان افتدار کے اختیار سے دوسری اقوام پر عالب موجا تاہے اور یہ وچکاہے۔ جب مسلمان جہاد کرتے تھے واللہ کے دین کو لے کرآ سے ہو مے تھے اور اللہ کی رضا تی ہے ۔ فرحی اسلمان جہاد کرتے تھے واللہ کے دین کو لے کرآ سے ہو میں ان جی رضا تی ہو کہ مسلمان میں ہے جو انظر تھی اس وقت بڑی بڑی حکومتیں ہائی ہائی ہوگئیں۔ تیمر دکسری کے ملکول پرمسلمانوں کا قبضہ ہو کی اس میں ہے جو

قیدی پکڑے سے وہ غلام یا ندی بنائے سے اور شرکین اور اہل کتاب میں بہت ہے لوگوں نے جزیرہ بینا منظور کرلیا اور مسلمانوں کے انتخت رہے بصد یوں بورپ اور ایشیاء افریقنہ کے مما لک پرمسلمانوں کا قبضہ رہااور اس وقت بھی تین بر اعظم و نیا ہیں معروف نضا وراب بھی مسلمانوں کی حکوشی زمین کے بڑے جھے پرقائم ہیں۔ اگر وب بھی جہادتی سیمل اللہ کے مائے کرنے ہیں۔ اگر وب بھی جہادتی سیمل اللہ کے ملئے کرنے ہوجا کی اور آئیں ہی افغال وانتحاد کرلیں ، کافروں سے بشخص رکھیں کافروں کی حکومتوں کو ابنا سیاران منا کی آواب بھی وہی شان وائیں آئی ہے جو پہلے تی۔

افتذار والے غلبہ کے اعتبارے بھی اللہ تعالی کا دعدہ پورا ہو چکا ہے اور آئندہ پھراس کا دقوع ہوگا ، انشاء اللہ حضرت مقدادر منی اللہ عنہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کرز بین ہرش سے بنا ہوا کوئی گھریا ہا اول سے تیا رکیا ہوا کوئی تیمہ ایسا ہائی شدہ ہی اللہ تعالی اسلام کا کلہ دافل شفر مادے ہوئے والے کی عزید کے ساتھ اور ذالت والے کی ذالت کے ساتھ مصرے کی روایت کرنے کے بعد صفرے مقدادر منی اللہ عنہ نے فر مایا کہ ہس قو چسر سارا و بین اللہ عنہ ہوگا۔ (مکلو تاص ۱۱ از سندا جد) (یعنی) جن کو اللہ تعالی عزید دے گا اور جن کو اللہ ذائیل کرے گا دومتنول ہوگا یا جبور ہوکر جزئیدا واکرے گا اور جن کو اللہ ذائیل کرے گا دومتنول ہوگا یا جبور ہوکر جزئیدا واکرے گا۔ '(انوار البیان)

### اس آیت میں جہاد کی دعوت ہے

"الل كاب كوبهترين فريب ديا مي المرانيول في الل كانتيام كوبالكل بكاثر ديا، اب فريب كم مقعداملى كوبودا كرف كرف كانتيام كوبودا كرف كرف كانتيام كانتيام دينول يرقائب به كررب كار يهود ونصار كل الل فريب كونها وكمان كالرش دين كمام دينول يرقائب به كررب كار يهود ونصار كل الل فريب كونها وكمان كالرش ويل كماس كي مسلمانول كافرش بوكاك بنهاد في سيتل الله كذر يوان كوكز ودكردي "

ا ماديث يمل تفعيل كماتها سي كامرانى كاذكركيا ميا به الميسرة بها يسلم الله على الله عليه الله تقول لي منها الله توى لي منها الله توى لي منها الله توى المي المنها ومغاربها وسيبلغ ملك امتى ماذوى لي منها الله توى المت كذي خومت بوكي دم مرس ميرى امت كذي

مندام المرش ب: أنه ستفتع لكم مشارق الارض ومغاربها وان عمالها في الغار الامن المنقل مندام المرش به الغار الامن التقل الله وادى الامانة و ثين كمشرق ومغرب تباري كمفتوح بول كادراى كوكام ش مرف وي الأمانة و ي الأمانة و ي الله والله والمائلة و

# وسلام کے غلبے کی احادیث

اکترمفسرین کے زو بک آیت میں جس غلے کا تذکرہ ہے اس کا مطلب اسلام کا تمام اویان پر ظاہری اورا فقد ار والاظب ہے امام می فرمائے ہیں: المنت المعقاد في معتوف المات المعقاد من المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المتحدثة المتحدثة المستخدم المستخد

لیظهره لیعقیه (المدارک) جلاین می جی اظهار کا ترجمه اعلام کیا به اور بی حال دیم معسرین کرام کاہے جی کرام مائن کیٹر نے اس آیت کا صرف بی ایک منہوم مراد کے کروہ اعادیث ذکر فرمائی ہیں جن میں اسلام کے عالب آئے اور قبین براس کے چھا جانے کا تذکر ہے۔ ملاحظ فرمائے تغییر ابن کیٹر .....

اَ يِك دِلْجِـبِ بِحثَ

ام قرطی نے اس آب کو بل میں اس سے پر بحث کی ہے کہ حضرت امام مہدی کا حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے خاتمان سے ہونا متواز احادیث سے خابت ہے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میسی علیہ السلام ہی امام مہدی نہیں ہیں ، بلکہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور دہ روایت قلط ہے جس میں حضرت میسی علیہ السلام کوئی امام مہدی قرار دیا میں بلکہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور دہ روایت قلط ہے جس میں حضرت میسی علیہ السلام احقافر ماہے ہیں بحث کی تصیل کے لئے تغییر قرطی (اس زمانہ میں کی لوگ نعوذ باللہ حضرت میسی علیہ السلام اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کردہتے ہیں اس لئے اس بارے ہیں مجی علم ہونا ضروری ہے تا کہ فتوں سے حفاظ ہے درہے)

بخيب نكته

واعثم أن ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة وقد يكون بالكثرة والوفور وقد يكون بالكثرة والوفور وقد يكون بالغلبة والاستيلاء ومعلوم أن الله تعالى بشر بذلك ولا يجوز أن يبشر ألا بأمر مستقبل غير حاصل وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم، فالواجب حمله على الظهور بالغلبة. (تفسيركبير)

آ مے کیسے ہیں کداس آ ہے کا تفاضا تو بیتھا کددین اسلام تمام ادیان پر قالب آ جاتا کر کمل طور پر تو ایسائیں ہوا اور ہیں اور ہیں اور ہیں ایک بیر کدنیا کے جیئے اور ہیں اور ہیں اور میں اسلام کمل فالب بیں آ یا تو اس کے ٹی جوابات ہیں ایک بیر کدنیا کے جیئے بوے ادیان ہیں اسلام ان پر کی مقامات پر قالب آیا، جزیرہ عرب میں مشرکوں اور بجود یوں پر ملک شام میں جیسا ٹیوں پر اور ہوسیوں پر ان کے مما لک ہیں اور بت پرستوں پر ترکی اور بتد کے اطراف ہی وغیرہ اور دومرا جواب بیرے کہ اسلام کا کمل فلہ حضرت جبی مایدالسلام اور صورت مہدی علیہ السلام کی تشریف آ وری پر ہوگا۔

غَرْ مُنْ يَوْظُهُ وَلِمُ مُعْمُونُ الْبِيْنَةِ لِلْهِمُعِلَا يَهِمُ الْمُعْمُونُ فِي الْمُعْمُونُ وَالْمُوبَةِ ا

فثبت أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك أخباراً عن الغيب فكأن معجزاً. (تفسيركبير)

وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي، لا يبقىٰ احد الا دخل في الاسلام او ادى الخراج. (تفسيركبير)

# اسلامی غلبے کے عناصر

امامرازی کی رائے وزنی معلوم ہوتی ہے کیونکہ تھیلی آبات میں بھی جہاد کا تذکرہ تھااہ ورآ سے کی آبات بھی غزوہ جوک سے تعلق ہیں اورخودان آبات کے بارے میں بھی اکثر مفسرین کا فرمانا ہے کہ بیغزوہ بھوک کی ترغیب میں نازل ہوگی ہیں۔ پس فیلی بیٹ ہے کہ اورافقڈ اروالا فلیہ ہے۔ پھراس آبت مبارکہ کے الفاظ میں خور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا فلا ہری فلیہ چند چروں کے ساتھ مشروط ہے۔ فیلی الیّن کی آرٹسکل کر شوق نے سے اشارہ طاکہ مسلمانوں میں دسول ملی الله علیہ وسلم موجود ہوں اور جب آپ تھریف لے جا کی تو آپ کا کوئی ' فلیف' موجود ہو

یا نوری کی از این کا نیازی کی این جیدی سلمانوں کارہنمااور دستورہ وہسلمان قرآن پاک ہی کواپنا قانون یا کئی اوراس کا غلیہ بنا کیں اوراس کا غلیہ بنا کیں اوراس کا غلیہ بنا کیں اوراس کا غلیہ سلمانوں کے پیٹر نظرہ واور یک نظرہ واور ی





ہو اس کا ہرو چکمو جو تم کل کرتے ہے

يبودونساري سے قال كى وجوبات يس سے يہ كى ہےكى ،

ان کی فرہی قیا دت بے مد ممراہ اور لا کچی ہوچک ہان کے اکثر علاء اور سٹائے حرام طریقے سے مال عاصل كرتے إلى اور دنياكى خاطر دين كو يہتے إلى اور لوكوں كودين اسلام سے روكتے إلى (لى ايسے لوكوں كا قوت اور ا افتدار شرر بهناانسانیت کے لئے کتنا بڑا نقصان ہے ) ان کے عام لوگوں نے علا واور مشائخ کوا بنا معبود بنار کھا ہے اورعالا واورمشائخ کی حالت میے کہ وہ ہال اور دنیا کے بے صدحریص اور لا کچی میں اور مال اور عہدے کی وجہ سے دین اس كوتيول نيش كرت بلك اورلوكول كوبعي دين فق عدد كت بي اوريد يبودونساري ديناش معاشى اورا تشادى ناہمواری اورظلم عام کرتے ہیں (بیلوگ ناجائز سرمابیدداری کے ذراجدا نسانوں کے حقوق یامال کرتے ہیں) بیلوگ ال كوذ فيره كرتے بيں اورات الله تعالى كراہے بيس خرج تين كرتے بيں ايسے نوكوں كے لئے دروتاك عذاب ے وقیامت کے دن اس مال سے ان کوعذاب دیا جائے گا ..... و المناولة والمناولة المناولة المناولة

### میبودونصاری کے مدہمی رہنماؤں کی خاص نشانی

تغيرهاني م ب

یجود ونساری کے عالم اپنی کابوں بیں تم یق کرنے کے عادی تھے وہ لوگوں کوطرح طرح کے شہرات میں جلا کرتے تھے جیسا کہ آج کل مشنری کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں کوان کی آیک خباشت بتا کران کے فریب سے مطلع فرما تاہے کہ وہ مکارلوگ فریب کرکے مال مارتے اور اسکوئٹ کرتے ہیں، انٹدکی داہ بیس خود صرف کرتائیس جانے جیسا کہ ہندوؤں کے برہمن اور چنڈت کرتے ہیں، ہیں ایسے لالچوں کی بات کا کیاا عتبارہے، ایسے مال کوقیا مت میں محرم کرکے ان کے منداور چیٹھ اور پہلو پرواغ دیے جا کیں گے۔

### ان دوآیات کے مضامین

ان دوآ يات يردعفرات مفرين في بهت تنعيل كالعاب ادرورج وين امود يرفعل كلام قرماياب:

- ببودونصاری کی اوران کےعلاء وسٹائ کی مدسے زیادہ برجی ہوئی حب دنیار حرص اور ظالماندسر بابیدداری
  - 🗗 مسلمانوں کوان بیار بول ہے بیجنے کی تلقین اور د نیا پرست علام کی قرمت
    - کنز کامفہوم کہ کون سامال کنز کہلاتا ہے اور کون سائییں
- 🍘 سونے جا نمدی کوامسل مال قرار دے کر ذکر فرما یا حمیاہ جبکہ مقصد ہر طرح کا مال اور جا حمیر ہے اس سے داماک
  - الله المراجع من المراجع المراجع المراجع المن المحمد المن المحمد المراجع المناس المحمد المناس المعمد المراجع المناس المعمد المراجع المناس المعمد المام المعمد المام المعمد المام المعمد الم
  - ق ا داند کرنے کی بخت وعیدیں اور مال جح کرنے کی وعیدیں اوران کا مطلب
     ق ا داند کرنے کی بخت وعیدیں اور مال جح کرنے کی وعیدیں اوران کا مطلب
     مط
- 🗗 مسلمانون کوایتے لئے کونی چیزیں وخیرہ کرنی میابیس، احادیث میں نین چیزوں کازیادہ مذکرہ آباہے:

(الف) ذكركرنے والى زبان (ب) شكركرنے والا ول (ج) دين اور ؟ خرت كے معاملات بنى تعاون كرنے والى چوى

- ۵ بیآ یت صرف یمودونساری کے لئے ہے یامسلمانوں کے لئے بھی؟
- ان احادیث مبادکه کا تذکره جن جس اس بات کا بیان ہے کہ مسلمانوں جس بھی میہود ونعساری والی بیار یاں مسلمانوں جس کی میہود ونعساری والی بیار یاں مسلم اور کا کا کا اور کا اور کا اور کا کا اور کالور کا اور کا او
  - 🗗 حضرت ایود رغفاری اوردیکرانل زُمبِرکا تذکره۔

تقريباً كرمنسرين في يقام بحثين ذكرفر مالى بين بشائقين حضرات تفاسير بين ما حظفر مالين-

ايك دعاء

تغیرانن کثیریس منداحدے والے سے بیدوایت بیان فرمانی کی ہے:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا كنزالناس الذهب والفضة فلكنزوا هؤلاً، الكلمات

حضرت شدادین اوس رضی الله عند بیان فرمات میں کدیں سے رسول الله معلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جب لوگ سونا جا تدی کوذخیرہ کرنے لگیس توتم ان کلمات ( ایمنی اس دعام ) کوذخیرہ کرو:

اَلْلَهُمْ إِنِّى اَسْتَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَوْيُمَةَ عَلَى الرُّشُدِ وَاَسْتَلُكَ شُكُو يَعْمَدِكَ وَاَسْتَلُكَ حُسُنَ عِبَاكِيْكَ وَاَسْتُلُكَ قَلْهَا سَلِيْتُ وَاسْتَلُكَ لِسَالًا صَادِلًا وَاسْتُلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا تَعْلَمُ وَاَعْدَلُهُمْ وَاسْتَعْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنْكَ الْتَ عَلَّمُ الْفُنُوبِ. (تفسيرابن كثير) وَاقْوَذُهِكَ مِنْ ضَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاسْتَعْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنْكَ الْتَ عَلَّمُ الْفُنُوبِ. (تفسيرابن كثير)





مبود ونساری ہشرکین اور تمام کفار کا ایک جرم بیاسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کواچی خواہشات کی خاطر بدلتے رہے ہیں اور ان احکامات کے اوقات میں بھی اپنی مرض ے تبدیلیاں کرتے رہے ہیں ، اس نے بہت واضح بدایت دی جاری ہے کے میمینوں کی تعداواللہ تعالی کے نزدیک بارہ ہے بیٹی ایک سال بار قمری میمینوں پر مشتل ہوتا ہے اوران میں سے جار مینے ذوالقعدہ، ذوالحدیم اور جب زیادہ ادب والے مینے جی، اس اللہ تعالی کے ہاں وہ سال اورمينيادي احكامات من معترين جن من حارادب والعصين بحى بوت بين ادرادب والعيد جارمين ترى سال میں ہوتے ہیں پس قمری سال بی اللہ تعالی کا مقرر قرمود وسال ہے۔حرمت والےمپیوں کا بیکم ہے کہان میں کناو اورظلم سے بیجنے کا زیادہ استمام کیا جائے جب میردونساری دورتمام مشرکین کے جرائم معلوم ہو محصے تواے مسلمانو اہم ان تمام مشرکین سے ہرمال میں از ووان سے قال کروجیے وہتم سب سے ہرمال میں ازتے ہیں اور یہ بات ول میں بنھالوكداللہ تعالى كى مدد متنى لوكون كے ساتھ ہے اور جباد كے وقت جہاد كريا تقوے كا اہم تقاضا ہے ....

آيت كاراط

المام دازي لكين بين:

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح اليهود والنصارئ والمشركين وهو اقدامهم 🖁 على السعى في تغييرهم احكام الله و مناولا و المناول الم

مینی به یمبود ونعماری اور مشرکین کی خرابیوں کی تبسری تنم کا بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بیس تبدیلی کی جمارت کرتے ہیں۔ (تنمیر کبیر) (پس بیآ بیت بھی وجوہات قال کے میان پر مشتل ہے)

میان تک (کی آیات میں) یہ بات فابت ہوئی کر کس بنوی ہے بنوی فرہی جماعت کا نقدس (لیمنی بہود، تعمار کی اور اور ان کے علیا دمشار کی کا نام نہاد تقدس) ہمیں جہاد نی سبتل اللہ ہے روک فین سکتا واب بتایا جا تاہے کہ اشہر حرم اور مقدس مقدس مینوں میں جنگ نیس رک سکتی ملکہ ہمیشہ جاری رہے گئر (تغییر الفرقان)

# آ یت کا تعلق جہادو قبال ہے ہے 💳 🚤

تنسيرهاني يس ب:

<u>محران با</u>توں جس سے ایک بات بیان فرما تاہے جو جہاد د**ن**ال ہے مناسب تھی۔ (تفییر حقالی)

# كتر =====

مشرکین مکداند تعالی کے مقرد کردہ مجینوں جی گڑ ہو کرتے تضاوران کواپی مرض ہے آ مے چیچے کرتے رہے تھے مفسرین جی سے بعض کی رائے ہے کہ انہوں نے بدیری عادت یہود ونصاری سے پیکھی تھی۔

تغیر ماجدی شاہے:

"المام رازی نے حسب معمول اس ر تفصیل و تحقیق ہے تفکوی ہے اور تکھا ہے کہ عربوں کے ہاں تو حضرت المراہم علیہ السلام و حضرت الما میں ماری کے بھی کہ موسم بیں ہوتا تھا ہم کی بھی ہوتا ہے اور تکھا کہ اس کے وقت سے سن قمری چالا آ تا تھا ہم سے بھی ہوتا ہے تھا کہ اس نے مصالے دین کا خیال تھا بھی کی بھی ہیں ہوتا ہے تو انہوں نے مصالے دین کا خیال نہرکے اور ان پر مصالے و نیوی کو ترجیح و رب کر میہود و فصاری سے صاب کید سے کے اور ان پر مصالے و نیوی کو ترجیح و رب کر میہود و فصاری سے صاب کید سے کے اور ان پر مصالے و نیوی کو ترجیح و سے کر میہود و فصاری سے صاب کید سے کہ اور ان پر مصالے شریعت میں وست اٹھا ڈی کے بعد ایک جمید برد حاکر جی و فیرو کا زمانہ ہے حساب میں کرویا اور سے مرتب مصالے شریعت میں سن قمری عربی کی ہے علا وسلف نے آ یت سے سرتا ہی مستحملے کیا ہے کہ سلمالوں پر اپنے معاملات و میا وات میں سن قمری عربی کی یابندی جائز ترمیں۔

قال اهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية ان يعتبروا في بيوعهم ومدد دينونهم واحنوال زكاتهم وسائر احكامهم السنة العربية بالاهنّه ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية، (تفسيركبير) (تفسيرماجدي)

# جا رمهیبوں کی حرمت <del>۔۔۔۔۔۔۔</del>

اس آیت مبارکہ کے ذیل میں بھی حضرات منسرین نے اس پر بحث فر مائی ہے کہ چار حرمت والے مینوں میں مسلمانوں کی طرف سے قال کی ابتداء کرنا جائز ہے یانیس؟ بین ان مینوں میں قال کی حرمت یاتی ہے یانیس؟ .....

it of the state of

امام این کیر سے دونوں اقوال اور ان کے دارائی کوتنعیل ہے ذکر فرمایا ہے جنبر این کیر میں لما حظافر مالیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں:

ہمیشہ تھم شرع میں برس ہے بارہ مینے کاء نہ کم نہ زیادہ اور دین ابراہیم میں جار مینے ترام نے ، ذی اقعدہ ، ذی الحجہ محرم اور رجب کہ ان میں لڑتا ترام تھا۔ ملک عرب میں ہمن تھا تا (کہ) لوگ دوراورنز دیک کے بچے وعمرہ کرسکس اب اکثر علما ہے کے پاس (بینی علماء کے نزویک) بیتھم نیس ہاس آیت ہے بھی لکتا ہے کہ کافروں سے لڑتا ہمیشہ روا (لیتی جائز) ہے اور تلم کرتا ہمیشہ کرتا ہے اور تلم کرتا کرتا ہوئے کہ اگر کوئی کافر ان میشوں کا دیس مانے تو ہم بھی اس سے ابتداء مذکریں لڑائی کی ۔ (موضع القرآن)

خیر بیرتو ایک اختلانی مسئلہ اور پہلے جمہور کا قول گزر چکا ہے مگر دوباتوں پرسب کا اٹفاق ہے ایک بیرکدا کر کفار مسلمانوں پر تملہ کردیں تو مسلمانوں کو جوالی کا رروائی کرنی ہوگی ان میں ہوں کا خیال کرکے ہاتھ روکنا جائز نہیں ہوگا۔ حضرت کا ہوری جوجا میں بیں حرمت قمال کے قائل جی تحریر فرماتے ہیں:

مسلمانوں کو چونکہ ساری دنیا ہے لڑائی کرنی ہوگی ، اس لئے فون عمدی (علی صاحبہ السلوٰۃ والسلام) کو ہرسال میں جار ماہ آ رام کیلئے ویئے جائیں سے ان میں ویاں میں مسلمان خودلڑائی نیس چیٹریں مے، ہاں اگر کھار صلہ کردیں مے تو مجود الزنای پڑے ہے۔ ( حاشیہ معرب لا ہودی )

اس کے تمام دیا کے مسلمان ان جینوں کا احزام کریں سے گراس جرمت سے بیر اوٹین کرتم ہے دست ویا ہوکر جینہ جا اوکر جینہ کا احزام کریں سے گراس جرمت سے بیر اوٹین کرتم ہے دست ویا ہوکر جینہ جا اوکر جینہ جا اوکر جینہ ہوکر ان کا نام ونشان مٹادو۔ (تغییر الفرقان) اور دوسری بات بیہ کران جارمینوں بیس ظلم بینی برطرح کے گنا ہوں سے زیادہ نیخ کا اہتمام کرنے کی تاکید ہے۔ تغییر جلالین ہیں ہے:

قَلَا تَظُونُهُ وَالْمِينَ الله الله والحرم آنفُ مَنكُو بالمعاصى فانها فيها اعظم و ذرا (جلالين) يَتِي الِي جانول رِظَم مَدكروان چار مُنول عن كناه كرك يونك ال مُنتول عن كناه كاه بال زياده تخت بوتا ہے۔ بعض مُنسرين كي رائي ہے كہ فينيس تسمراد تمام مہينے بيل كركي مينے عن كناه ندكرو۔ وَقَائِتُوا الْمُشْرِكِينَ كَاكَمَةً

تمام کافروں ہے جنگ کر وجیرا کہ وہتم سب ہے جنگ کرتے ہیں۔ (انوارالبیان)

فعمنى وَقَاتِلُوا الْمُثْرِكِيُنَ كَآكَةً لا يتخلف احد منكم عن قتالهم او لا تتركوا قتال واحد منهم. (روح المعانى)

يعنى وَقَالِينُوا الْمُعْيِرِكِينَ كَاكَنَةً كَامطلب عبكم مسلمانون عن عبكونيان كماته الأل عديج درب إ

ڲڒڡؙؾؿڟۼۿٳۮۼؽ؞ڡۼڒڔڬۥڵؠڵؾڟۼۼڎ؊ڲڴڿڲڴڿڲڴڿڲڴ ۼڒڣؾٷڟۼۿٳۮۼؽ؞ڡۼڒڔڬۥڵؠڵؾڟۼۼڎ؊ڲڴڿڲڴڿڲڴڿڲڴڿڲڴڿڲڴڿڲڴڿڴٷڴ۩؋ڰۼ

> مطلب بیہ کدان میں سے کمی آیک کے ساتھ بھی آلال نہ چوڑو۔ (بیٹی تم سب ان سب سے لڑو) امام قرطبی بھی میٹی کرتے ہیں:

وَقُارَتُوا الله بالقتال و كَانَّهُ معناه جميعا وهو مصدر في موضع الحال أي محيطين بهم ومجتمعين. (قرطبي)

اورآ م لكين بن

وانعا معنی عذہ الآیۃ الحص علی فتالهم والتحرّب علیهم وجمع الکلمۃ لیخی مقصداس آیت کامسلمانوں کوکا فروں کے قلاف آلال پرابھارتا اور تخدہوکرکا فروں کے خلاف جہادکرنے کی ترقیب دیائے۔(الفرطبی)

اور كَمَّايْفَايَنُوْكُوْ كُالْمُنَّةُ كَامْعُن النافاظ عن بيان فرات بن

فبحسب قتالهم واجتماعهم لنايكون فرض اجتماعنا لهم

بیں وہ کافرجس فقد ہم سنداڑیں کے اورجس فقد راہا رہے خلاف جمع ہوں کے ای فقد ہم پر بھی ان کے خلاف جمع ہوکراڑ نافرض ہوگا۔ واللہ ہلم۔ ( قرطبی )

## آيت مبارك كاأيك اور دبط

تغیر عالی میں ہے:

میرے زویک اوپر سلم معمون کا یوں ہے کہ گذشتہ رکوع ہی مشرکین کے بعدائل کا ہے بیرہ وفساری سے جو وفساری سے جہاد کرنے کا تھم دیا۔ چررکور عاضر کے شروع ہیں تایا کہ ان کے مقا کہ اور طوطر پتی بھی شرکین سے ملتے جاتے ہیں، ان کا عزیرہ کی خدا کا بیٹا کہتا ہے ان ہے جیسے شرکین ' لانگہ اللہ' کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہے ، بلکہ فساری ہی ' بہنیت میں ' مناسک میں کا فقد مشرکین کی تقلید سے آیا ہے، وہ یتوں کو خدائی کا ورجہ دیتے ہیں وانہوں نے میں وروح القدی کو خدائی میں انہوں کے میں انہوں کے میں انہوں کے میں انہوں کے میں اور بیان رخوش کا میں ہوئی ہوئی الہیں کا بدل ہوئی اور بیان رخوش کا میرالیا ، باوجود دیوا کی اس کے احراد ور بیان کے احکام مادی کی جگہاں تی کو قبول کرلیا جاتا ان کا برطریقہ ٹھیک مشرکین کے طریقہ کے مشاب ہے ، ان کے سرگر دوجی جس چیز کو جا ہے طال ویزام کھیرا کر خدا کی طرف نسبت مشرکین کے طریقہ کے مشاب ہے ، ان کے سرگر دوجی جس چیز کو جا ہے طال ویزام کھیرا کر خدا کی طرف نسبت کردیے تھے، جس کا ذکر '' انجام'' ہی مفصل گزر چکا اور جہال بھی اس کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ حرب ہی کردیے تھے، جس کا ذکر '' انجام'' ہی مفصل گزر چکا اور جدال وقال قطعا بھرکردیا جاتا تھا۔ تجیء عمرہ اور تجارتی کا روباد کے مہینے کو والت کے مات ہو آزادی سے سرکرے تھے، کوئی خص ان ایام عمی اسپنے باپ کے قاتی سے بھی آخرش درکرتا کا اس کے ماتھ آزادی سے سرکرے تھے، کوئی خص ان ایام عمی اسپنے باپ کے قاتی سے بھی آخرش درکرتا

تفا بلکہ بیض علی نے لکھا ہے کہ اصل ملت ابراہی بٹی بید چار ماہ 'اشپر ترم' قرار دیے گئے تھے اسلام ہے ایک مدت

پہلے جب عرب کی وحشت اور جہالت حدے بوج گی اور ہاہی جدال وقتال بٹی بعض بعض قبائل کی دو تک کا دوانقام کا
جذبہ کی آسانی یا زینی قانون کا بابند ندر ہا تو '' کی رسم نکال ۔ گویا عبد جا بلیت بٹی کافرول کے کفر و کمرائل کو
بر حمانے والی ایک چیز میہ کئی کہ خدا کے حلال با ترام کے ہوئے مہید کو جل ڈالے کا حق کنانہ کے ایک مرواد کوسونپ
ویا گیا تھا، ٹھیک ای طرح بہود و فسار کی کا حال تھا کہ انہوں نے تعلیل وقریم کی باک طائع اور غرض پرست احبار
ور بہان کے باتھ بیس وے دی تھی ، دونوں جا عنوں کی مشاہب تھا ہر کرنے کے لئے ''نی'' کی رسم کا بہاں ذکر کیا گیا
اور بان چائی آئی انگیٹی ویو یوند گی اور کی مشاہب تھا ہر کرنے کے لئے ''نی' کی رسم کا بہاں ذکر کیا گیا
اور بان چائی آئی انگیٹی ویوند بھائی اس کے دو کی تمبید ہے بھی جب ہے آسان وز مین پیدا کے خدا
کے زد دیک بہت سے احکام شرعہ جارئ کرنے کے لئے سال کے بارہ مہینے رکھ کے جیں جن بھی ہے واراشپر ترم
(ادب کے مہینے) ہیں جن میں گناہ وقام ہے نیکٹ کا اور زیادہ اجتمام کرتا چاہئے ۔ بھی سیدھا وین (ابراہیم علیہ السلام

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُثَّقِينَ

خوب جان لوك الله تعالى منتى لوكون كساته ب

"جب تمام د نیاتمہیں بر بادکرنے کی شمان لے تو اس وقت کمالی تقویٰ کی ہے کہتم بھی ان کی فتا سامانی پر کمر بستہ جوجاؤ کے (تغییر الفرقان)





اللهُ زُيِّنَ لَهُمُ سُوَّعُ آعُمَالِمُ وَ اللهُ لَا يَهُدِاى الْعُوْمَ الْكَوْمَ الْكَوْمَ الْكَوْمَ اللهُ وَاللهُ لَا يَهُدِاى الْعُوْمَ الْكَوْمَ الْكَوْمَ اللهُ عَالِمَ فَي اللهُ لَا يَهُدِاى الْعُوْمَ الْكَوْمَ الْكَوْمَ الْكُورِينَ ﴿

الله تعالى في حرام كيا ب ان ك برك اعمال أميس بعظ دكمائي وسية بين اور الله تعالى كاقرول كو بدايت فيس كرتا

<u>خلاصه</u>

ان کفار کی طرف ہے احکام الی جی بھر ماند ما علت کی ایک مثال نسن کی رہم ہے کہ جس جی وہ اپنے بعض مرواروں کی مرض ہے کہ جس جی وہ اپنے بعض مرواروں کی مرض ہے ترمت کے مہینے کو آگے بیچھے کرتے رہنے تھے ان کا بیٹل کفر جس ان کی مزید ترق ہے۔اس کے ذریعہ ان کے بوٹ سال کی مزید ترق ہے۔اس کے ذریعہ ان کے بوٹ اسپنے عام لوگوں کو کمراہ کرتے ہیں ہیا ورائیس اپنے ان برے اعمال پرکوئی عرامت بھی آئیں بلکہ آئیس کھرانڈ کے جرائیاں بھی معلوم ہوتی ہیں اور اللہ تعالی کا فرول کو بدایت کیاں دیتا کیونکہ وہ بدایت برآ تا جیس جا۔

نسنى كامطلب

" (جب عرب کے شرک ) قبائل کا درعد گی اور انتقام کا جذبہ کی آسانی یاز بیٹی قانون کا پابند شدر ہاتو " اسکی اور انتقام کا جذبہ کی آسانی بیٹ جب کی زور آ ورقبیلہ کا اداوہ ماہ محرم شی جنگ کرنے کا جوا تو آیک سردار نے اعلان کردیا کہ اس سال ہم نے عرم کو اشہر حم " سے لکال کراس کی جگہ صفر کو حرام کردیا گھرا گھے سال کہددیا کماس مرتبہ حسب و ستورقد پج عرم حوام اور مفرطان رہے گا۔ اس طرح سال جس چا محرب کو ایش تو پوری کر لیستہ سے لیکن ان کی تعیین جس حسب خواہ می رو دیرل کرتے رہے سے این کھر کھی حسب خواہ می رو دیرل کرتے رہے سے این کیری کھیتن کے سوائی " انسک" (مہید آسے بیچے کرنے) کی دیم صرف عرم و مفریل و بدل کرتے رہے سے این کیری کھیتن کے سوائی " اسک" (مہید آسے بیچے کرنے) کی دیم صرف عرم و مفریل و بدل کرتے رہے ہے این کیری جواب کی موان کی ایماس مفازی جمان کے ایکنا کہ جناوہ و بدل کو مولی اولا و دراولا و بول تی ہوتا چلا آیا آ فریل ای کی نسل سے " ابوٹراس کی اولا و دراولا و بول تی ہوتا چلا آیا آ فریل ای کی نسل سے " ابوٹراس جناوہ میں حوال کیا کہ تا کہ اسال محرم" میں وافل رہے گایا مفرد ای کو قبول کر لیستہ تھے ہم مورث مورک کے حوال کیا جاتا تھا اور عام طور پر لوگ ای کو قبول کر لیستہ تھے" مفرع مورٹ میں حوال کی جواب کی جاتا تھا اور عام طور پر لوگ ای کو قبول کر لیستہ تھے" کے مرم و مفریل سے ہر مہیتہ کی حلال اور کھی حرام کیا جاتا تھا اور عام طور پر لوگ ای کو قبول کر لیستہ تھے"

A CUCHANILAN ANI CH THANK THE THANK TO A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPER

فاكره

آئے۔ اور اللہ کا مضمون آپس میں بالکل مربوط ہاس لئے دونوں کے معارف کو جوز کر پڑھ لیس تو مفہوم جہادا تھی طرح مجمد جا اس کے دونوں کے معارف کو جوز کر پڑھ لیس تو مفہوم جہادا تھی طرح مجمد جا ہے گا کہ کفاروشر کین کے جرائم میں ہے ہی ہے کہ وہ قالون الجی اور قانون فطرت میں اپنی من جابی اور میرونساری اور شرکین عقائم واعمال کے اعتبارے ایک میں جابی ان سب سے قال ہوگا۔ (وائلہ اعلم بالسواب)

ایک انبم منله

تغيير معارف القرآن بل ب

ندکورہ (دو) آینوں سے ٹابت ہوا کہ محینوں کی جو تر تیب اوران محینوں کے جونام اسلام میں معروف ہیں وہ
انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاحی ٹیس، بلکدرب العالمین نے جس دن آسان وز مین پیدا کیے ای دن پر ترب اور ب
نام اوران کے ساتھ خاص خاص محاص محینوں کے خاص خاص احکام تعین فرمادیے تنے، اس سے بیعی معلوم ہوا کہ اللہ
نقائی کے نزدیک احتکام شرعید میں قمری محینوں کا اعتبار ہے، ای قمری صاب پر عام احکام شرعید، روزہ ، رج ، رکو ہ دغیرہ
دائر جیں ۔ لیکن قرآن محیم نے تاریخ وسال معلوم کرنے کے لئے جیسے قر (جاعہ) کو علامت قرار ویا ہے ای طرح
آ قاب (سورج) کو بھی اس کی علامت فرمایا ہے۔

تغييرانوارالبيان مسب

د نیادی معاملات کے لئے بطور یا دواشت آگر تمری میینوں کے علاوہ دومرے میینوں کو استعال کیا جائے تو اس کی بھی مخوائش ہے کہا وہ دومرے میینوں کو اٹیس و استعال کیا جائے تو اس کی بھی مخوائش ہے لیکن پسند بدوئیں، کیونکہ اجری میینوں کے سواجو دوسرے میپنے رائج جی اٹیس دشمتان دین نے افتتیار کر رکھا ہے۔ وہ وہ اور سے جری میینوں کو کوئی حیثیت ٹیس دینے تو ہمیں ان کی طرف مائل ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ (انوا رالبیان)

" محققین نے کہا ہے کہ احکامات عمیادات بیس معترصرف سند قمری ہے ، روی ، ایرانی بمصری کسی اور سند کواسلام معتبر آبیس قرار دیتائ <u>ۿ (منح العقاد في معارف آليات الععاد کي کي کي کي کي ۲۰۵ کي التورث ۱ کي </u>

هذه الآية تبدل عبلى أن الواجب تبعبليق الأحكيام من العبادات وغيرها أنّها يكون بالشهبور والسنيين تبعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط وأن لم تزد على اثنى عشر شهراً. (قرطبي، تفسيرماجدي)

قائده \_\_\_\_\_\_\_

سورة تربداً بيت الله على مورة تربداً بيت الله على مناف جهادكاتكم اورترغيب كامضمون يكل ربا تقاء عرب كے مسلمان يبود يون اور عيسائيوں كو خابى الوگ سمجھتے ہے، چنا نچران كو مجهايا كيا كديد يبود ونعمارى كبلاتے تو "الل كتاب" بين عمران كے عقائد واعمال مشركين جيسے بين الل كتاب اور مشركين كورميان مشاعبت كامضمون الن آخرى دوآيات عمران كورميان مشاعبت كامضمون الن آخرى دوآيات الله كتاب اور (٣٦) اور (٣٤) بيل بحى بيان ہو كيا۔ الن تمام آيات بين مسلمانوں كى الل كتاب كے خلاف جهاد كے لئے ذہن سازى كى جارى تحق كويا بيد آيات غروة توك كى تمييد اور ترغيب تعيس، اب آئے غزوة توك كا بيان شروع موتا ہے۔ (والله علم بالعمواب)



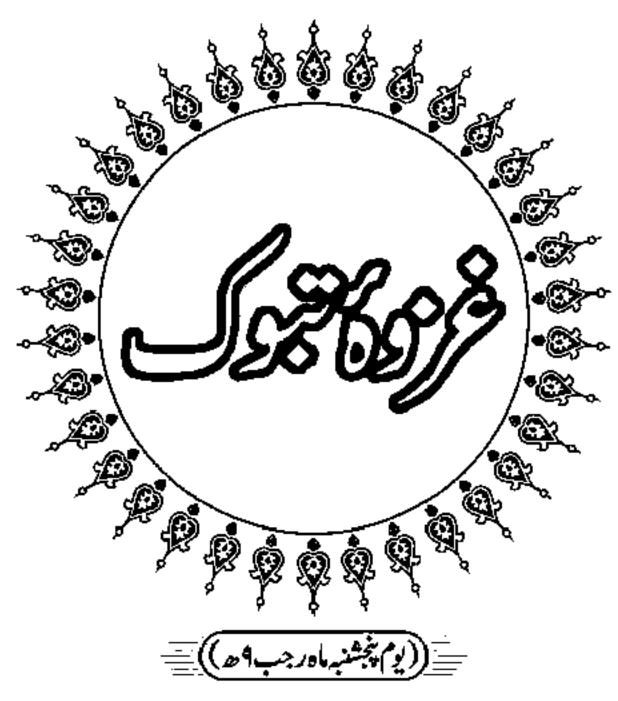

حضورا کرم وقط کا آخری غزوہ جس کی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت اور کمان فرمائی۔
سورۃ اوبہ آیت (۳۸) سے غزوہ تبوک کا بیان شروع ہور ہاہاں کو پڑھنے سے پہلے
غزوہ تبوک کا مختصروا فنعہ ملاحظہ فرمالیس تا کہ آیات مبارکہ کی تغییر سمجھنے میں آسانی رہے۔غزوہ
تبوک کا واقعہ تو بہت مفصل ہے یہال مختصروا قعہ پیش خدمت ہے۔



# العربي پنجشنبه ماه رجب ۹ 🚅

مجم طرانی بی عران بن صیر فی نظافتے مردی ہے کہ نعاداے عرب نے برقل شاہ دوم کے پاس مید کھے کہ مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم کا انقال ہو کیا اور لوگ تھا اور فاقوں ہے بھوے مردہ ہیں۔عرب پرتسلہ کے لئے میہ وقع نہایت مناسب ہے۔ برقل نے فور آئیاری کا تھم وے دیا۔ جالیس بزار رومیوں کا لفکر جرار آپ کے مقابلہ کے لئے تیار ہو کیا۔ (مجمع افروا کدج میں 19)

شام کے بیٹی مودا کرز تون کا تیل فردشت کرنے مدینہ آیا کرتے تھے۔ان کے ذریعے بیٹیر معلوم ہوئی کہ برقل نے ایک عظیم انشان فکر آپ کے مقابلہ کے لئے تیار کیا ہے جس کا مقدمہ انجیش بلقاء تک بھٹی کیا ہے اور برقل نے تمام فوج کے سال بحرکی تخواجی بھی تعلیم کردی ہیں۔

اس پرآ مخضرت ملی الله علیه وسلم نے تقم ویا کہ نوراً سنری تیاری کی جائے تا کہ دشمنوں کی سرحد (تبوک) پر انہا کہ ان کا مقابلہ کریں ، بھی مسافت ، موسم کر مارز مائے قط ، گرانی فقر وفاقہ اور بے سروسا مانی ، ایسے ناڈک وقت بیس جباد کا تھم وینا تھا کہ منافقین جوابینے کوسلمان کہتے تھے ، تھجرا الشے کہ اب ان کا پر دوفاش ہوا جاتا ہے۔ خود مجی جان چرائی اور دوسرول کو بھی ہے کہ کر بہکانے گے : فَلَا تَشْفِرُ قُولَ فِي الْحَدِيْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

ایک مخرے نے کہا: لوگوں کومطوم ہے کہ پی حسین وجیل عورتوں کود کھے کر بے تاب ہوجاتا ہوں۔ جھے اند بیشہ ہے کہ رومیوں کی میری جمال ٹاز ٹینوں کو دیکھ کر کہیں فتنہ بیس جنا نہ ہوجاؤں۔ (این سیدالناس، عیون الاثر ج۲ م ص۱۲، این بشام ہیرة النبی جهم ۱۷)

A CATOMARINA DANG DE PROPERTOR DE PORTO DE LA CATOMARINA DE LA CATOMARINA DE LA CATOMARINA DE LA CATOMARINA DE

عنان خی رضی الله عند نے تین مواونٹ مع ساز دسامان کے اورایک جزار دینارلا کربارگاہ تبوی بیس بیش کیے۔ آپ نہایت سر درجوئے، یارباران کو بیلتے تھے اور یفرمائے جاتے تھے کہ اس ممل صالح کے بعد عنان کوکوئی مل خرر در مانجا سے کا اے اللہ ایس عنان سے داخی ہوا، تو بھی اس سے داخی ہو۔ (زرقانی ، ابن جمر، فقح الباری جے بیس ۱۳۳) اکثر محالیہ نے اپنی اپنی حیثیت کے موافق اس میں ایماد کی مگر پھر بھی سواری اور زادراہ کا بیراسامان تہ ہوسکا،

الترسحاب الى التدعليد الى الى هيئيت مع من الماء ولى المربع بني الماء ولى المربع بني سوارى اورزادراه كاليوراسانان تدبوسة المجتند من سلى التدعليد المرسول الله بم يالكل نادارين الرسوارى كالميجه تعوذ ابهت بم كوسها را بوجائة بم الرسوارى كالميجه تعوذ ابهت بم كوسها را بوجائة بم الرسعادت مع دم ندريي - آب سلى الله طيروسلم في قر مايا: مير ما ياس كولى سوارى نيس الرسي بيروه حضرات روح بوع والي بوع ما أنى كى شان من بيرة يتن نازل بوكيس:

وَ لَا عَلَى الَّذِينَ وَوَا مَا آكُونَ يَعْمُهُمُ قُلْتُ لَا آجِدُ مَا آخُهِلَكُو عَلَيْهِ " تَوَكُواقَ آعَيْنُهُمُّ اللَّهِ عَلَيْهِ " لَوَكُواقَ آعَيْنُهُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ " لَوَكُواقَ آعَيْنُهُمُّ اللَّهُ عَلَيْهِ " اللَّهُ عَمِ حَرَكًا آلِي بَيْنُ وَمَا يُتُوعُونَ ﴿ (التوبة ٩٢)

"اور ندان لوگوں پر کوئی گزاہ ہے کہ جب دہ آپ کے پاس آگ کہ آپ ان کو جہاد بھی جانے کے لئے سواری عطافر ما کیں تو آپ نے بیٹر مالی ہیں دائیں عطافر ما کیں تو آپ نے بیٹر مالی ہیں دائیں ہوئے کہ ان کی آپ کھیں آ نسووں ہے دوئے کہ اس مالی ہیں دائیں ہوئے کہ ان کی آپ کھیں آ نسووں سے بہدری تھیں۔ اس تم علی کہ ان کوکوئی چیز میسر ٹیس کے بیٹر ہے کہ کہ ہے۔ "
عیداللہ بن مفتل اور الدِنیل حبدالرحل بین کھیں جب آپ کے پاس سے دوئے ہوئے والیس ہوئے تو داستہ میں باعم بین بن حمرون میں اللہ علیہ وسے تو داستہ میں باعم بین بن حمرون میں گئے۔ دوئے کا سب وریافت کیا انہوں نے کہا: تہ تو رسول الشریلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری باعر نہ ہم میں استفاعت ہے کہ سفر کا سامان مہیا کر سیس اب افسوس اور حسرت اس چیز کی ہے کہ ہم اس غزوہ کی شرکت سے محروم درہ جاتے ہیں۔ بین کریا ہیں کا دل ہم آ یا۔ ایس وقت آیک اورٹ فریدا اور زاوراہ کا انتظام کیا۔

جب سحابہ چلنے کے لئے تیار ہو میے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے محد بن سلمہ انساری وشی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام
اور مدینہ کا والی مقرو کیا اور معزت علی کرم اللہ وجہ کو اٹل وعیال کی حفاظت اور خیر کیری کے لئے مدینہ میں چھوڑا،
حضرت علی کرم اللہ و جہ نے عرض کیا بیارسول اللہ آپ جھ کو بچول اور تورتوں میں چھوڑے جائے ہیں؟ اس پر آپ معلی
اللہ علیہ وسلم نے فرما یا: کیا تو اس بر داختی تین کہ تھے کو بچھ سے وہی نہیں ہوجو ہارون کو موئ کے ساتھ تھی بھر میرے
بعد کوئی نی تیس ۔ (بیغاری والیا مع استحقی بھی مدا کا مدنا قب علی کیا ہوا المنا قب)

الغرض آپ تمیں ہزار فوج کے ساتھ مدیند منورہ ہے روانہ ہوئے جس بیں دیں ہزار کھوڑے تھے۔ (ابن سید الناس ،عیون الاثرج مص ۲۱۷، ڈر قانی ،شرح مواہب ج ۱۳۴سے ۲۴

مقام عذاب ئے گزر

(زرقانی کماب دجلد ندکورس ۲۲)

راسته بس ده عبرتنا ك مقام بحي پرتا تفاجهان توم شود پرالله كاعذاب نازل جوا تفار جب آپ دیال سند گزرے تو

اس درجہ متاثر ہوئے کہ چیرہ انور پر کیٹر التکالیا اور ناقہ کو تیز کردیا اور سماہ کوتا کید فرمائی کہ کوئی مختص ان فالموں کے مکانات میں واقعل نہ ہوا در شہبال کا پانی چیئے اور نداس سے وضو کرے مر جھکا کردوتے ہوئے اس طرف سے گزر جا کیں اور جن لوگوں نے فلطی اور النظمی سے پانی لے لیا تھا یاس پانی ہے آٹا کو عرصہ لیا تھا ان کوتھم ہوا کہ وہ پانی گراویں اور وہ آٹا اونٹوں کو کھلا ویں۔ (یخاری، انجامع اسمح جا سم مسامی اور انعانی کذب اسماب انجر الرسلین، کیاب الانہیا وابن جر وقتی انباری ت اس ۲۷۸ زرقانی حوالہ ندکور)

مجدحرام مجداقصى اورمجدنيوى جوكد بروقت اللدجل جلالدك طاعت اوربندك سيمعمورين وبال جاناء وبال مخبرنا، وہاں رہنا ہیں قربت اور مہادت اور سراس موجب خیر دبرکت اور باحث نزول رحمت ہے۔ اس کے برنکس الن مقامات میں قصداً داغل ہونا جوابک عرصہ تک اللہ جل شاند کی نافر مانی کا مرکز رہے ہوں اور وہاں اللہ کا تہراور عذاب نازل ہوا ہو، نہایت خطرناک ہے۔ جس خرج مرم الی میں داخل ہونے والے کے لئے بیٹم ہے ( وَ حَنَّ دَ خَلَا ا ككات أيدنياً) اى طرح مواقع عذاب من واعل مونے سے زول عذاب كا اى يشهب بيت الحرام خواوكو كى اس كاطواف کرے یا نہ کرے وہ فی حدد اندخیرات و برکات اورانوار وتبلیات کا نیج اور سرچشمہ ہے۔ اس کے دیکھنے میں ہے دل کی ظلمتیں اور کدور تنس دور ہوتی ہیں۔ اس سرز بین کی آب وہوائی امراض روحانی کے لئے بیام شفاہے۔ پس مجب تیس کداطبا مروحانی کی تظریب واقع عذاب کی آب و موامسوم موادروبان کے زبر سیلے جرافیم روئ اور قلب کے سلے معنر موں،اس لئے آب نے وہاں کے یافی استعال کرنے کی قطعاً ممانعت کردی اورجس کنوئیں سے ممالح علیہ السلام کی ا ناقد بانی بیا کرتی تھی اس کنو تیں سے بانی لینے کا تھم دیااس کئے کدوہ کنوال معسیت اور فضب خداوندی کے اثر سے یاک تھا۔آ ب زمزم چوکل مبارک یا فی ہے اور امراض کا ہری اور خصوصاً امراض باطنی کے لئے اکسیر ہے اس لئے اس کے پینے کی تاکید فرمائی کہ جس قدر لی سکو ہو۔ جو بدنعیب اللہ اوراس کے رسول کی معصبت اور نافرمانی برال مح يبال تك كدان يرالله كاعتراب نازل مواده حقيقت من جانوراور بهائم بكدان عيمى بدرين بي ما قال تعالى: أُولِيْكَ كَالْأَنْفَالِمُ مِنْ هُمُ أَحْمَلُ (الامراف،١٤٩) إلى ليّ آب في الله على جوتوم مودك بإلى ي موندها کیا تھائے تھم دیا کہ اوٹوں کو کھلا دیا جائے ،ایہا یانی جانوروں کے مزاج کے مناسب ہے۔انسانوں کے مناسب نہیں ،الغرض جس وقت آب اس مرز بین عذاب سے گزرے تو آپ کواندیشہ ہوا کہ مبادا اس مقام کی زہر یلی آب ہوا کا اثر محابہ برنہ ہوجائے۔اس لئے اس سے حفاظت کے لئے ایک تریاق تجویز فرمایا وہ بیک اس مقام سے مرتموں ادرروت ہوئے کزرجائی یعن تشع اور تغرع، کریدوزاری اورائے کتابوں پر تدامت اور شرمساری اس جیے مقام كى زہر يلى آب و مواس بيج كے لئے تريال اور اسمير كائتم ركمتى ب \_ أنجكشن لينے كے بعد اكر طاعوني محله ست كزر جائے تو اندیشنیں۔اے دوستو! بارگاہ خداو تدی میں کرید در اری بتوبدا ورشر مساری گنا ہوں کا ایسا تو ی اور ذیر دست

غَرِّ فَتَوَالِّهُ مِنْ فَٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ وَمَنْ إِنَّ الْمُنْ مُنْ فَيَقِيدُ فَيْ فَالْمَا لِمَا الْم

أنجشن بكرخت مع خدد برياده بحى ال كربعد باتى نيس دوسكار شيخة الله في ويمكندك الشهد أن الله الكرائية الله في الكرائية الله الكرائية الله الكرائية الله الكرائية الكرائ

جَرِی کُلُ کِراَ بِ نے یہ میں ہدائے تر مائی کہ کوئی محض تنہا نہ لکھے۔ اتفاق سے دو محض تنہا لکل پڑے ، ایک اوم کھٹ میا جوا پ کے دم کرنے سے اچھا ہوا! ور دوسرے مخص کو ہوائے طے کے بیاڑوں میں لے جا کر بھینک دیا جوا یک مرت کے بعد مدید کیتھے۔ یہ بینی اور این اسحال کی روایت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تھوک میں جی آیا۔ ممکن ہے کہ دو واقعے ہوں یا این اسحال اور بینی کی روایت میں راوی کا وہم ہو۔ واللہ اعلم۔

آ کے قال کر جب ایک مزل پر تھر ہے تو پانی نظاء تخت پر بیٹان تھے۔اللہ تفائی نے آپ کی وعاسے بینہ برسادیا جس سے سراب ہو گئے۔ دہاں سے چلے تو انتا مراہ میں آپ کا ناقہ کم ہو گیا۔ایک منافق نے کہا: آپ آسان کی تو خبر بیان کرتے ہیں تمرا ہے ناقہ کی خبر میں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فروایا: خدا کی تتم مجھ کوکسی چیز کاعلم جیس مروہ جو اللہ نے بھی کو معلوم ہوا ہے کہ وہ ناقہ فلال وادی میں ہے اور اس کی مہارا یک در خت سے ایک کی ہے جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ چنا نچ محابہ جاکراس اور تی کو لے آئے۔ (رواہ المجمعی وابولیم ، زرقانی ، شرح موا ہب ، جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ چنا نچ محابہ جاکراس اور تی کو لے آئے۔ (رواہ المجمعی وابولیم ، زرقانی ، شرح موا ہب ، جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ چنا نچ محابہ جاکراس اور تی کو لے آئے۔ (رواہ المجمعی وابولیم ، زرقانی ، شرح موا ہب ، جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔ چنا نچ محابہ جاکراس اور تی کو لے آئے۔ (رواہ المجمعی وابولیم ، زرقانی ، شرح موا ہب ، جس سے وہ رکی ہوئی ہے۔

تبوک و کی ہے ۔ ایک روز و شرآ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے سی بہتے تو بایا کی کل جاشت کے وقت تم تبوک کے چشہ پر پہنچو کے کو کی شخص اس چشمہ سے بانی تدریب اس چشمہ پر پہنچاتو بانی کا ایک ایک ایک ایک ایک قطرہ اس جس سے رس رہا تھا۔ بدقت تمام کچھ یانی ایک برتن جس تی کیا گیا۔ آپ نے اس یانی سے اپنا ہاتھ اور مند وحوکر کھرای چشمہ میں واللہ ویا۔ اس بانی سے تمام لیکر سراب ہوا اور معاذین جبل موقاطب کر کے فرایا: اے معاذ المحر تو زند ور ہاتو اس فطر کو باغات سے سرسز اور شاواب و کھے گا۔ (رواہ مسلم ) ابین اسحاق کی روایت میں ہے کہ آئ تک وہ فوار و جاری ہے۔ دور سے اس کی آ واز سنائی و بی ہے۔

تبوک بی کی کرآب نے ہیں دوز قیام فرمایا، ممرکوئی مقابلہ پرٹیس آیادلیکن آپ کا آنا بیکارٹیس کیا۔ دشمن مرعوب ہو گئے اور آس پاس کے قبائل نے حاضر ہوکر سرتناہیم ٹم کیا۔ اہل جربہ اذرح اور ایلہ (جربا و اور ایلہ یہ تنوں شہر علاقہ شام میں ہیں ) کے فرمال دوانے حاضر خدمت ہوکر ملح کی اور جزید دینا منظور کیا۔ آپ نے ان کوسلے تامہ تکھوا کر عطافر مایا۔ (سیونی والحضائص الکبری من اس ایما)

اک مقام ہے؟ پ نے خالد بن ولید کوچار سوئیں مواروں کے ساتھوا کیدر کی طرف رواند فرمایا جو ہرآل کی طرف

التوبة و الت

ے دومۃ الجندل کا حاکم اور فرمال روا تھا۔ آپ نے روائی کے وقت خالدی ولیڈ سے برمایا کہ وہ تم کوشکار کھیا ہوا

طےگاء اس کو آل شرک نا مرفزار کر کے میرے پاس لے آٹا ، ہاں وہ اگرا تکار کروے تو آئل کرویتا۔ خالد چا تدنی راسے میل

پنچے ، کری کا موسم تھا ، اکیورا وراس کی ہوئی قلعہ کی فعیل پر چینے ہوئے گا تا من رہے تھے۔ اچا تک ایک نیل گائے نے
قلعہ کے چھا تک ہے آ کر کر ماری ۔ اکیور فور آئل من ایٹے ہمائی اور چنو مزیز وں کے شکار کے لئے انز ااور کھوڑوں پر
موار ہوکراس کے چیچے دوڑے ۔ تھوڑی می وور لگھے تھے کہ خالدین ولیڈ آپنچے ، اکیور کے ہمائی حمال نے مقابلہ کیا
وہ مارا کیا اور اکیور جو شکار کرنے کے لئے لگا تھا وہ خود خالدین ولیڈ کا شکار ہوگیا۔

خالد نے کہا بیس تم کوئل سے پناہ وے سکتا ہوں بشرطیکتم بیرے ساتھ دسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہونا منظور کرد۔ اکیدر نے اس کومنظور کریا، خالدین دلید اکیدر کو نے کر آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیں حاضر ہونا منظور کرد۔ اکیدر نے دو ہزار اوزے، آٹھ سو بھوڑے، چارسوزر ہیں اور چارسونیز سے دے کرسلے کی۔ (ایمن سید الناس، جیون اللاثر، جامل ۲۲، زرقانی، شرح مواہب جسمس ۲۷)

مسجيد ضرار

و الله عصب الدين المنظمة المنظمة المن التراب المن المنظمة المن المنظمة المنظ

غَرْمَتْوَالْمِوْلِدِفْنِ مَعَارِفِ ٱلْبِالْتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ يَجْهُمُ مُوْمِدُ اللَّهِ مُعْلَمُ مُوْمِدًا ال

آپاس مجد میں جاکر بھی کھڑے بھی ندہوں۔البندجس مجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقویٰ پرد کھی گئی ( لینی سجد قباء ) وہ دانتی اس لائق ہے کہ آپ اس میں جاکر کھڑے ہوں اس میں ایسے مرد میں کہ جو پاک رہنے کو پہند کرتے میں اور اللہ پہند کرتا ہے پاک دہنے والوں کو۔''

ائن ہشام کی روایت بی ہے کہ آپ نے سویلم یہودی کے مکان کے بھی جلانے کا تھم ویا جس بی منافقین جمع ہو کر آپ کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے۔ حضرت طلوشنے چند آ ومیوں کی جمرائی بیں جاکراس مکان کونڈ ر آتش کیا۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچ تو مشا قان جمال نہوی ماہتاب تبوت ورسالت کے استقبال کے لئے نگلے۔ یہاں تک کرغلبہ شوق میں بردہ تعینان ترم مجی نگل پڑیں۔ لڑکیاں اور بیچے بیا شعارگاتے تھے:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اليها المبعوث فينا جنت بالامر المطاع

جب ديد كمكانات نظراً في منكلوي قرايانهذه طابة بيدية طيبه بهاورجل احدير نظري وي الوفر الإن الدينة طيبه بهاده با هذا جبل يحبدنا و نحبه

"مير پهار جم كومحوب ركه اس اورجم اس كومحوب ركيج بيل."

ا خرشعبان یا شروع رمضان می مدید می داخل ہوئے۔اوّل سید نبوی میں جاکرایک دوگات،اواقر مایا، تمازے فارغ ہوکرلوگوں سے ملاقات کے لئے یکود سر بیٹے، بعدازاں ؟ رام کے لئے گھرتشریف لے محکے۔(زرقانی مشرح مواہب جسام اے)

بية خرى غزوه تعاجس من آنخضرت ملى الله عليدوسلم بنس نقيس شركي موسا-

# غز وهٔ تبوک میں پیچھے رہنے والے

آ مخضرت ملی الله علیه دملم جب تبوک دواند ہوئے تو مونین مخلصین ہمی آپ کے ہمر کاب دواند ہوئے رمنا ثقین کا ایک گروہ شرکت سے دہ کیا الیکن چند مونین مخلصین نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ بھٹ کسی عذر سے اور بھٹ بمقتصائے بشریت گرمی اور لوکی تکلیف سے گھرا کر چیجے دہ مجے۔

ابوذر خفاری کا اونٹ لافر اور و بلا تھا اس لئے بیال ہوا کہ دوج ارروز بداونٹ کھا لی کر چلنے کے قابل ہوجائے گا
اس وقت میں آپ سے جاملوں گا۔ جب اس اونٹ سے تا امید ہوئے تو اپنا سامان اپنی پشت پر لا دا اور پا بیاد وروانہ
ہوئے اس طرح تن تنہا توک پہنچ ، آپ سلی الشعلیہ وسلم نے دیکھ کرفر مایا: رحم فرمائے الشدا بوذر پر ، اکیلا چلا آ رہا ہے ،
اکیلا ہی سرے گا اور اکیلا ہی اضایا جائے گا ، چنانچہ ایسانی ہوا۔ دیڈو میں تنہا وقات پائی ، کوئی تجمینے و تعفین کرنے والانہ

و المرابع المر

تھا۔ اتفاقا قاهبراللہ بن ابوض سے مردی ہے گئا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلے بھیز و کھن کی۔ (زرقائی بحوالہ فرکور)

مجھ طہرانی بن ابوض سے مردی ہے گئا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم بیوک دوانہ بوے اور بن مدید دہ کیا۔ شدت کی کری تھی، ایک دان دو پہر بن میرے الل خانہ نے چھیر بن چیز کا ذکیا اور شنڈ نیائی اور کھا تالا کرد کھا۔ یہ مظرد کیے کر ایک کی دول پر ایک چوٹ کی کہ واللہ برسراس ہے انصاف ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم او لواور کری بن بین اور من سابے کی برائی بیشا ہوا اس طرح سین وا رام کررہا ہوں، فوراً اٹھ کھڑ اہوا اور پچو کھود میں ساتھ لیس اور اونٹ پرسوار ہوا اور نہایت تیز دفاری کے ساتھ لیس اور اونٹ پرسوار ہوا اور نہایت تیز دفاری کے ساتھ دوان ہوا۔ جب لشکر ساسے آگیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دورے و کی کرفر مایا: ابوظیشہ آریا ہے۔ شرے مانے خیز فر مائی۔ (ایمن بھر مرفح الباری آریا ہے۔ شرے مائے خیز فر مائی۔ (ایمن بھر مرفح الباری تا میں مراہ ب جسم ہے)

أنبيس موشين صالحين بس سے کصب بن ما لک بسرارہ بن رئے اور بلال بن امریجی تھے۔

مسیح بخاری بی کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول انشعنی افتد طیہ وسلم روانہ ہو مجے اور بی سفر کی تیاری بی تفادید خیال تھا کہ آیک ورروز بی جب سمامان ہوجائے گاتو آپ سے جاموں گا۔ ای بی وریوگی اور قافلہ دور فکل کی اور میں جب سمامان ہوجائے گاتو آپ سے جاموں گا۔ ای بی وریوگی اور قافلہ دور فکل کیا اور مدینہ بین سوائے معذورین اور میافقین کے کوئی باتی ندر بیان ہے۔ آپ نے کا بری طور پران سنی انشد طیہ دسلم جوک سے وہ ایس تشریف لاے تو منافقین نے جب سے عذر بیان کے۔ آپ نے کا بری طور پران کے عذر قبول کے اور داون کا حال اللہ کے میرد کھیا۔

مفاذی این عائد ہیں ہے کہ کعب بن ما لک کہتے ہیں جی نے بدخ مرایا کہ ایدا ہر گزشکروں کا کہ غزوہ سے
یہ بھی ریوں اور پھراللہ کے رمول ہے جموت بھی پولوں، چنانچ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملام کیا۔ آپ
نے اعراض فر مایا، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے بی آپ جھ ہے کون اعراض فرماتے ہیں؟ خدا کی ہم میں نہ منافق
ہوا، نہ بھی کو فک لاتن ہوا ہے اور نہ ہیں وین اسلام ہے پھراہوں۔ آپ نے فر مایا بیچھے کوں دہ ؟ میں نے عرض کیا:
یارمول اللہ میں اگر کسی و تیادار کے ماہ بیٹھا ہوتا تو ہا تھی بنا کراس کے ضعیدے لگل جاتا، لیکن آپ اللہ کے رمول
ہیں۔ اگر آن جوٹ بول کر آپ کور این بھی کر لیا تو مکن ہے کہا ضداوند ذو الجال آپ کو بھے تاراض کر و ساور
اگر آپ سے بھی کے میر نے ہاں کو کی عذر تین ۔ میں قصور وار مول۔ آپ نے فر مایا: اس محت ہے کہ و معاف فر مائے گا۔
اگر آپ سے کہ میر نے ہاں کو کی عذر تین ۔ میں قصور وار مول۔ آپ نے فر مایا: اس محت ہے کہ و معاف فر مائے گا۔
اس وقت جاؤیہاں تک کہ اللہ تعالی تہمارے بادے ہیں کوئی تھی تاز کر مائے ۔ ای طرح سرارہ بین رقتے اور ہلال بن ام یہ اس وقت جاؤیہاں تک کو خدمت میں حاضر ہو کر قصور کا اعرز اف کیا۔ آپ نے بیسی ویا کہ پہلی ون تک کوئی محت امراس سے امراس مولال مولال میں والے اس میں تھی حاضر ہو کر قصور کا اعرز اف کیا۔ آپ نے بیسی میں وزار کوئی میں واقار ب ورست احباب سب امراس سے بات مذکر ہے۔ چنانچ میں ۔ تا جیس سے جم سے ملام و کلام قطع کر دیا۔ خویش واقار ب ورست احباب سب آئی وربیاں سے بات مذکر ہے۔ چنانچ میں سے جم سے ملام و کلام قطع کر دیا۔ خویش واقار ب ورست احباب سب

كَلْ مُسْرِقَالِهِ لِلْهِ مِعْدُرِنَ ٱلْمِلْتِ الْمِعْدُ } كَلَيْتُ كَلِيْتُ مِنْ الْمُولِدُ فِي مُعْرِقُ الْمُ

بیگائے نظر آنے گئے۔کعب کہتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی شیٹی کی وجہ سے فانڈشین ہو گئے۔دن دات کریدوزاری شک گزرتا۔ ہیں جوان تھا، ہیں جاعت میں حاضر ہوتا غرض ہیکہ پہاس دن ای پریشانی ہیں گزرے۔ یہاں تک کہ اللہ کی زھن ہم پر تنگ ہوگئی سب سے زیادہ فکراس کی تھی کہ اگر اس حرصہ میں موت آ مکنی تو رمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان میرے جنازہ کی نماز بھی نہ پڑھیں ہے۔

بھاس دن کے بعد ایکا کیے جبل سلع ہے مٹر وہ جانفزا سائی دیا:

يا كعب بن مالك ابشر

"ا كسبين ما لكتم كوبشارت بو"

أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك

"مبارك مو تفوكوده دن جوتمام داول سے بہتر ہے جب سے تیری مال نے تھوكو جناہے۔"

کعب بن ما لک جس وان اسلام میں داخل ہوئے بے شک وہ دان تمام دنوں سے بہتر تھالیکن حقیقت میں بیدان اس وان سے بھی بہتر تھاء اس لئے کہ اس وان میں بارگاہ خداو تدی سے ان کی توبہ تیول ہوئی جس سے ان کے ایمان واخلاص پر بہیشہ کے لئے مہر ہوگئی اور بیا بیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں:

لَقُلُ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ فَهِي إِنْ وَأَلَاقُهُ إِلَيْنَ الْلِيُونَ الْلِيُونَ الْلِيُونَ الْلِيمُونَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

من المستحد ال





خالات\_\_\_\_\_

جہادیش ستی پرشد بر تعبید .... جہادے روکنے والی بھاری ....اوراس بھاری کا مفاج ....

\_----

استایان دالوائم لوگول کوکیا ہوہ کہ جبتم سے کہاجا تا ہے کہ اللہ کے داستے جہادیش نظافہ تم زیمن کو تھے جاتے ہو (لیمن گھر بیٹے جاتے ہو جہاد کے لئے اٹھتے اور چلے نہیں ہو ، یائم دنیا اور اسکی لڈٹول کی طرف مائل ہوجاتے ہواور سنر جہاد کی مشقت ، تکلیف اور تھکاوٹ سے گھیراتے ہو یائم اپنے گھر اور زمینوں بھی دہنے کو ترقی دیے ہو۔ ظامہ یہ کہ دنیا کے نقاضے ، زیمن ، وطن ، زیمکی اور گھر کی مجت تہارے یا کال پکڑ لیتی ہاور تم ست اور بھاری ہو کر جہاد سے محروم ہوجاتے ہو)۔

### جہاد ہےرو کئے دالی بیاری

کیاتم آخرت کے مقاملے میں دنیا کی زندگی اور بیال کے قانی حرول پر رائنی ہو پیکے ہو۔ (معلوم ہوا کہ جہاد سے رو کنے والی بیاری دئیت دنیا ہے، آخرت کو بھلا کرونیا کوسب پھی تصفے والے جہادے بہت دور ہوجاتے ہیں )۔

#### ىيارى كاعلاج <del>-----</del>

اے اللہ کے بندواد نیا کی زیمرگی کے مزے اور فائدے آخرت کے مقابلے بیں بچوبھی ٹیس ہیں۔ بیتو بہت کم بیں اور کا کھر بیکونی تھکندی ہے کہ آخرت کی بہت نقصان اور اور کھانے کا کی مزول کو افتیا رکیا جائے بیرا کی بہت نقصان اور اور اللہ اور اسے دیا ہے مزے آخرت کی لذتوں کے مقابلے بیس وی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک قطرہ بانی

كُوْ مَنْعُ لِلْمِوَادِ فِي مَعَارِ فِ ٱلْبِالْتِ لِلْمِعَادِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ا لَا يَهُمُ مُوْجُونِ الْمُوبِ فِي ا

سمندرك مقاليل مين ركفاب

ہیں بیاری کا علاج ہے ہے کہ آخرت کو مقصود بنا وَاور آخرت کی فکر کو مقدم رکھو۔الغرض اس آبیت مباد کہ پی تین باتوں کا بیان ہے: ﴿ آجِرَا جِبادِ بِسِ لَکُلُنے ہے سستی کرتا جرم ہے۔ ﴿ جَرَا کِی وِجِدِ اس جرم کی وجہ حُبِ ونیا کا مرض ہے۔ ﴿ مرض کا طلاح اللّٰ فَکْرِاً خرت اس مرض کا علاج ہے۔

### آ پرت مبارک کاربط

- کنشتہ بات کا عاصل میہ تھا کہ مہیں اہل کتاب ہے جنگ کرنی پڑے گی اب اس غزوہ کا تذکرہ آتا ہے جس میں اہل کتاب ہے جنگ جس میں اہل کتاب سے جنگ (کے لئے روائل) ہوئی۔ (تغییر الفرقان)
- کے بہاں (بعنی اس آیت ۲۸) سے غزدہ تبوک کے لئے موضین کو اہمارا کیا ہے گذشتہ رکوع سے پہلے رکوع میں تھا تھیں جا دکوع میں تھا تھیں ہے اور نے ک موضین کو اہمارا کیا ہے گذشتہ رکوع سے پہلے رکوع میں تھا تھیں جا دکرنے ک تھیں ہوا دکرنے ک تھیں دی گئی میں دور بیان میں جو ذیلی مضافین آئے ان کا ربا موقع بہموقع ظاہر ہوتا رہا ہے کو یادہ سب رکوم ماضر کی تمہید ہے۔ (تقییر مثانی)
- المحكيلة بات شركة المرائم اور فرايوال بيان فرما في تكير راب أن عددال في تغيب وى جارت بهد المحكيلة بات معالى المدون بهد المحكم المدون المحكم المدون المحكم المدون المحكم المدون المحكم المدون المحكم المحك

اس كے بعدامام رازي بيمفيد كات بيان قرماتے ميں:

 ئرفتچالجوادنى معارف آليات الجعاد <u>کې کې شوکو ( ۱۹ ) کې ځې کې کې کې کې کې کې د</u> ۱۰ تو په ۱

#### شدّت سے جہادیرا بھارا ہے

آیت حاضرہ (بیخی اس آیت) یک مسلمانوں کو ہوئی شدت ہے جیادی طرف ابھادا ہے اور بتلایا ہے کہ تعوارے سے جیٹر و آ رام یں پیش کر جہاد کو چوڑ تا کو یا بلندی ہے ہتی کی طرف کر جائے کے مرادف ہے، موکن صادق کی نظر میں دنیا کے حیث و آ رام کی آخریت کے مقابلہ بین کوئی وقعت ندیونی چاہئے ، صدیت یں ہے کہا کر خدا کے تزدیک و نیا کی وقعت ندیونی چاہئے ، صدیت میں ہے کہا کر خدا کے تزدیک و نیا کی وقعت ندیونی چاہئے کی دفت یہ بین ہے کہا کہ خدائی کی دفت ہے کہا کہ دفت اور میں کے برابر ہوتی تو کسی کافر کوا کہ کھونٹ یانی کا ندویتا۔ (تفیر متانی )

### مسلمانول کی زندگی کاراز صرف جہاد میں پنہاں ہے <del>۔۔۔۔۔۔۔۔</del>

"ای وقت بیرائیوں کی ایک بھاعت مسلمانوں کو جاہ کرنے کا فیصلہ کرچکی ہے پھرا ہے وقت بیں مسلمانوں کو کیا ہوگیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی راہ بیں اوراس کے مرکز (اسلام) کے بقا وکی خاطر جہاد کرنے کی ذہوت وی جاتی ہو کا بیل اورستی کا اظہار کرتے ہیں، حالا تکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی زعدگی کا راز مرف جہادی بیل پہاں ہے استی بیار اور استی کا اظہار کرتے ہیں، حالاتکہ انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی زعدگی کا راز مرف جہادی بیل پہاں ہے استی بیل اور استی کا اظہار کرتے ہیں، حالاتکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو ایک چیز کی دھوت دے جس شری تباری زعدگی ہو، حالاتکہ آخرت کے جس شری تباری زعدگی ہو، حالاتکہ آخرت کے مقابلہ بیں اس کی پہیری حقیقت تبین ہے۔

صریت شنآ تا ہے: ماالدنیا فی الآخرۃ الاکما پیعل احدکم اصبعہ ہذہ فی المیم فلینظر بم ترجع واشار بالسیابۃ (مسلم) فی شہادت کی انگی مشدر شی ڈالی کردیکھواس کے ساتھ کس قدریائی آ تا ہے، یک حال دنیاکا آ فرت کے مقابلہ ٹس ہے۔ (تغییرالفرقان)

### جديدروش خبإلى كاستم

"امت کے لئے اصلی اور تو ی ترین محرک اوروائی مل اجریا خرت ہے، جیسا کہ تریا تعید کی بھٹرت آن وی اسے کا ہمروروثن ہے۔ جدید"روشن خیالی اسے نیاوہ کرور کا ہمروروثن ہے۔ جدید"روشن خیالی اسفے افسوس ہے کہ اسی تو ی ترین محرک اورموثر ترین واحیہ کوسب سے زیاوہ کمزور کرویا ہے اب مسلمانوں کو لائے اور ترخیب ہرتہم کی وی جائے گی ، و نیوی ترقی کی ، آزاوی کی ، فلاح کی ، مالی خوشحالی ک وغیر ہا۔ زبان برنام ندا نے گا تو ایک ای ایم آخرت کا۔ (تغییر ماجدی)

أي ملتم الى الدنيا وشهواتها وكرهتم مشاق السفر و متاعبه او ملتم الى الاقامة بارضكم ودياركم. (المدارك) ﴾ فتجالبوَاد في معار ف أليات البعداد ﴿ يُوْجِينُونِ ﴿ \* أَنْ كَيْنِي فِي الْجَيْنِ فِي الْجَالِيَةِ ﴾ ﴿ فَالْم

# غز وۂ تبوک اور چھتم کے لوگ

صاحب بیان القرآن نے تحقیق فرمائی ہے کہ جب غزوہ جوک میں لکٹے کا تھم دیا ممیا تو لوگوں کی چیوشمیں ہوگئی:

- 🕡 ده جونوراً بلا کی تر دو کے تیار ہو گئے
- 🕡 وہ جن کوشروع میں تھوڑاتر دوہوا مگر چروہ ٹھیک ہو مے اور ساتھ فکل کھڑے ہوئے

ان دونول طبقول كالتذكره مورة توبدكي اس آيت بي جواب.

النَّذِينَ الْبَعُولَةُ فِي سَاعَاةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْلِ مَا كَادْيَزِيْةُ فَالُوبُ فَيرِيْقِ مِنْهُمُ (التوب ١١٤)

- وواول جوكس حقيق عذرى وجهد ما تعدن جائيكان كالتذكر وان آيات من ب:
  - كَيْسَ عَلَى الطُّبِعَقُلَةِ وَ لَا عَلَى الْمَرْحِثْيِ الآية (الوبا٩)
- 💣 وہ لوگ جوستی کی وجہ سے سماتھ جیس کے محروہ منافق جیس تھاوروایس پرانہوں نے اپنی تلطی کا اعتراف

مجى كرايا تقاان كالتركرهان آيات يسب:

وُ أَخُرُونَ اعْتُرُولِينُ تُولِيثُ اللَّهِ (التوبر ١٠١)

وَأَخَرُونَ مُرْجُونَ إِلْمُرِاللَّهِ الآية (الوبا١٠)

وَعَلَىٰ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ عُولِفُوا الآية (التوبـ١١٨)

- ک وہ لوگ جومنافقین تھاوروہ اس بخت امتحان میں اپنے نفاق کونہ چمپاسکے اور جہاد سے الگ رہے ان لوگوں کے بارے میں بہت می آیات نازل ہوئیں
- و منافقین جو جاسوی اور شرارت کے لئے مسلمانوں کے ساتھ ہولیے تھے ان کے بارے ش کی آیات نازل ہو کمی مثلاً:

وَهُيْكُوْسَمُعُونَ نَهُمُ الآية (التوبية) (ايك تغيرى ول كمطابق)

وَنَيِنُ سَأَنْتُمُ يَتَوُننَ الآية (التهامه)

وَهَنْقُ إِيمًا لَمْ يَنَاكُوا الآية (الوبراء)

راقسام ذکرکرنے کے بعد لکھتے ہیں کہائی آیت (۳۸) کا تعلق چوتھی تم کے توکوں کے ساتھ ہے جوتھ کستی اور کا بل کی وجہ سے جہا دیس شریک نہیں ہوئے۔(مفہوم میان القرآن)

معنی آیت اوراس کامفہوم توعام ہے البند اس کے اذکین کا طب وہ انوک ہیں جوفز وہ تبوک ش سستی کررہے ہتے، ویسے قرآن پاک کا اسلوب بھی ہے کہ وہ پوری توت ہے دوت ویتا ہے تا کیمل کرنے والے کے ہوجا کی اورسستی يُ (مَنْ وَالْمِوْلُولُولُ مِعَادِ فَالْمِلْوَالِمُعِنْدُ كِيْ فِي مُعْرِقُهُ فِي مُعْرِقُولُ وَالْمُ فَالْمُ

كرنے والوں كى اصلاح ہوجائے۔(واللہ اعلم بالصواب)

صاحب معارف القرآن فركوره بالاحتين كوآ مع براهات بوك كلعة إين:

جوآ يتي اوركائل كى بناه پرشريك جهاذين موئے ميل آيت ش ان كواس كالى اور فقلت پر تبييد كى اوراس كے اپنى ستى اوركائل كى بناه پرشريك جهاذين موئے ميل آيت ش ان كواس كالى اور فقلت پر تبييد كى كى اوراس كے ساتھ ان كواس كالى اور فقلت پر تبييد كى كى اوراس كے ساتھ ان كے اس مرض فقلت و كالى كاسب اور پھراس كا علاج بھى ارشاد فربايا كيا جس كے من بيرى واضح ہوكيا كہ چونكہ مرض كا جوسب اور علاج اس جگہ بيان فرمايا كيا ہے اگر چاس جگہ اس كا تعلق آيك فاص واقعہ ہے تھاليكن آكر چونكہ مرض كا جوسب اور كالى كا موالى الله بيرى اور فقلت اور تمام اور كما ہول كا اسلى سبب بى وائيا كى عبت اور آخرت ہے فقلت ہے الى الله عليد و ملى كا اور كما ہول كا اسلى سبب بى وائيا كى عبت اور آخرت ہے فقلت ہے الى الله عليد و ملى الله عليد و ملى كا ارشاد ہے :

حب الدنيسا وأس كل خطيقة لينى ونياكى مجت برخطاه وكناه كى بنيادب السلام المت تدكوره بن فرمايا كياكه: "اسنايمان والواهم بن كيابوكياكه جب تهمين الشكراسة عن نطف كهاجا تاسية وتم زين كوسكه جاسته بو (حركت كرنانيس جاسية)كياتم آخرت كه بدليم ف ونياكي (عركي بركن بوكي)"

معنیس مرض کے بعداس کاعلاج اسکے جملہ شرباس فررج ارشاد ہوا کہ:

"و أو أنوى زعم كل من لفع الحانا تو سيحو بحي ثيل ربهة لكيل وحقيرب"

جس کا عاصل ہے ہے کہ بڑی فکر آخرت کی دائی زعدگی کی جائے اور بینگر آخرت می در حقیقت سارے امراض کا واحد اور کھنی ملاح ہے اور انداد جرائم کے لئے بے نظیر نوٹ اکسیر ہے۔ عقائد اسلام کے بنیا دی اصول تین ہیں: توحید ، رسالت اور آخرت سندن میں عقید ہ آخرت در حقیقت اصلاح عمل کی روح اور جرائم اور گنا ہوں کے آ کے ایک آئون ویوار ہے۔ (معارف القرآن)

### ایک شرقی مسئلہ

" فقها و نه آیت سے بیر (مسئلہ) بھی تکالا ہے کہ جب جہاد کی ففیر ( نگار ) ہوجائے تو ہر مخص پر جو بلا عذر ہو جہاد واجب ( فرض ) ہوجا تا ہے۔

المتضيُّ ظاهر الآية وجوب النفير على من لم يستنفر" (جصَّاص) (تغيراجدي)

# طلبہ علم کے لئے تھنے

ا مام دازی سفے اس آ بت مبارکہ پر بہت جذہ والی تقریر کھی ہے شائفین طلبہ تغییر کبیر ہیں طاحقہ فر مالیس ای طرح المام مازی اس آ بت کی تغییر ہیں کیستے ہیں:

اعلم أن هذه الآية تدل على وجوب الجهاد في كل حال (تفسيركبير)

و المناوال المناول المالية المناول المناولة المن

معنی خوب بجدلو کدیدآیت برمال میں جہا دے فرض بونے کی دلیل ہے۔

لینی جہادسرف ڈشنوں کے غلباور حلے سے وقت فرض میں ہوتا بلکہ ہر مال جی فرض کفایہ رہتا ہے جبکہ ڈشنوں کے غلباور حلے کے وقت فرض میں ہوتا بلکہ ہر مال جی فرض کفایہ رہتا ہے جبکہ ڈشنوں کے غلباور حلے کے وقت تو وہ قرض تیں ہوجا تا ہے۔ اہم قرطی نے بھی بیساری تفصیل بہت مدل تحریر فرال ہے۔ یا در ہے کہ فرد کا جوک جس مسلمان خوالائے کے لئے تھے ان پرکوئی تعلم وغیر وقبیس ہوا تھا بس اس بات کی خبراً کی تھی کے دوی اور شام میان میں میں مسلمانوں کے لئے بہت بواسی ہے۔ (واللہ اللم بالصواب)

### نىز وۋىتبوك تىن تورىيىيى ئىيا گىيا

الم من لكت إلى:

وقيل : ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الا ورّى عنها بغيرها الا في غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدّة (ا*لمارك*)

اى بات كونسيرمظهرى بس بون بيان كيا كياسي:

یفوی نے تکھا ہے کہ طائف ہے واپس آ کر رسول اللہ صلیہ وہلم نے رویوں ہے جہاد کرنے کی تیاری کا عظم دے دیا جہرین بیسف صالی کا بیان ہے کہ جوک کے سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم نے رویوں ہے جہاد کرنے کا ادادہ کیا تو وہ زبانہ بری تظمیری کا تھا، گری بھی بہت خت تھی، ملک بھی مشکل تھا اور کھاوں کی فضل بھی تیارتھی، لوگ اپنے کھاوں کی فضل بھی تیارتھی، اور اس حالت بھی روائی ان کونا کوارتھی در سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کی جہاد پرجانے کا ادادہ ہوتا تو بطور کتابید در پردہ بیان فرما دیے اور تھی درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کی جہاد پرجانے کا ادادہ ہوتا تو بطور کتابید در پردہ بیان فرما دیے اور تو میں دوسری جگہ کا اظہار کر دیے تھے۔ صرف جوک کا جہادا ہیا ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کمل کر لوگوں سے ادادہ کا اظہار کر دیا ، کونکہ مسافت کبی تھی ، زمانہ بھی بخت تھا اور جن وشموں کا مقابلہ کرتا تھا ان کی تعداد بھی بخت تھا اور جن وشموں کا مقابلہ کرتا تھا ان کی تعداد بھی بہت تھی۔ حضور سلی اللہ علیہ واللہ کی دوایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اس دوایت شی ان اتازا کہ شہر بہتاری اور ان سعد نے حضرت کسب بن ما لکٹ کی دوایت سے بھی اسی طرح بیان کیا ہے اس دوایت شی ان تازا کہ بیان کیا ہے اس دوایت شی اللہ علیہ درکہ کی دوایت ہی ان کہ کی دوایت درکہ تھی دوای دوایت کی دوایت درکہ تھی دوای دوایا کہ دوایا کی دوایا کہ دوایا کہ دوایا کہ دوایا کہ دوایا کہ دوایا کی دوایا کہ دوایا کہ دوایا کہ دوایا کہ دوایا کہ دوایا کہ دوایا کی دوایا کہ دوایا کی دوایا کہ دو

فاكده

توریدایک فاص منم کی د جنگی و مسکری تدییر " ب اس کا جموت سنت کوئی تعلق نیس ب اور منسرین نے استداس موقع پراس کئے بیان فر ایا ہے تا کر مسلمانوں جس جہاد کی اجیت مزیدا جا کر ہوکدان کے قائدادر نبی مسلمی الله علیہ دسلم جنگی قد بیروں کا کس قدرا ہتا م فریائے متصاوروہ کتنے بلتداور ماہر سیدسانا رہمی تھے پس ان کے استوں کو بھی اسپنے اندرید مناسات بیدا کرنی جا ہیں ادر جہاد کے معاملات کو خاص اجیت دیں جا ہے ۔ (دانشاعلم بالصواب) سائد جہا



اگر تم نہ نکو کے قر اللہ تعالیٰ حہیں درواک مذاب میں جوا کرے کا اور تماری جَد اور وک کُورُ وَ لَا تَصَارُورُهُ شَيْئًا ﴿ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ کُلِّلَ شَکَىٰ مِ قَالِ لِرُقَ

عدر کو اور مسلورو ملیان میں پہلے سور الله ملی میں ملک ہو الله ملی اللہ علی اللہ ملی اللہ میں اللہ اللہ اللہ الل

غلاصه

سخت وعیداورشد پر تعییدان کے لئے جو جہادی نگلفے سے ستی کریں ۔۔۔۔۔ ایسے لوگول کور نیا آخرت میں دروناک عذاب کا سامنا ہوگا اور اللہ تعالی ان کی جگدا ہے ایسے قربا نبردار بندوں کو لے آئے گا جو تھم جباد پڑگل کریں کے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے نبی کی فعرت کرنے میں اور دین کے دشمنوں کو ہلاک کرنے میں کی کامیان نہیں ہوہ جا ہے تو تمہارے جہاد کے بغیر بھی بیسب کی کرسکتا ہے اس لئے جہاد چھوڑ کرتم اپنائی فقصان کرتے ہواللہ تعالیٰ کو تو کوئی فقصان کرتے ہواللہ تعالیٰ کو تو کوئی فقصان کہیں گئے سکتا۔

# سخت وعميد

الم قرطمي لكينة بين:

هذا تهدید شدید و وعید مؤکّد فی ترك النّفیر....-

اورآ كے لكھتے جيں:

فوجب بمقتضاها النفير للجهاد والخروج الى الكفار لمقاتلتهم على ان تكون كلمة الله هى العليا (القرطبي)

لیتن اس آیت میں تخت حجیدادر مؤکر وعید ہے جہاد چھوڑتے پر .....ادراس آیت سے یہ ہات معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے خلاف جہاد کے لگتا تا کہاللہ تعالی کا کلمہ بلند ہوجائے بیدوا جب ہے۔ (القرطبی) لیمنی ان دوآیات (۳۹،۲۸) ہے بھی جہاد کی فرشیت ٹابت ہوتی ہے۔

المام دازي لكية بين:

قال القاضى: هذه الآية دالة على وجوب الجهاد سواه كان مع الرسول او لا معه، لانه تعالى قال يَلَهُمُّ الْمُؤَامُ الْكُورُ عَلَى القائل هو تعالى قال ينص على ان ذلك القائل هو

﴿ فَتَوْقِلُهِ وَادْ فِي مَعَادِ فَهِ الْمُعَادُ ﴾ ﴿ وَالْمُونُ فِي اللَّهِ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ الْ \* ( فَتَوْلُهُ وَالْمُعِنْدُ فِي أَلِيْتِ اللَّهِعَادُ فِي فَيْ يَعْلَمُ فِي اللَّهِ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ

الرسول فنان قالوا: يجب ان يكون المراد هو الرسول لقوله تعالىٰ وَ يَسُنَبُلُ لَ قُومًا عَيْرُكُو ولقوله وَ لاَ تَمَمُّزُونَهُ شَيِّكًا اذ لا يعكن ان يكون العراد بذلك الاالرسول قلنا: خصوص آخر الآية لا يعنع عموم اوّلها. (تفسيركبير)

امام في لكية بين:

سخط عظیم علی المتثاقلین حیث ارعدهم بعداب الیم مطلق یتناول عذاب الدارین، وانه یهلکهم ویستبدل بهم قوماً آخرین خیرا منهم واطوح وانه غنی عنهم فی نصرة دینه لا یقدح تثاقلهم فیها شیقا.

ایسی جہادے سستی کرنے والوں کے لئے سخت ترین نارائٹنگی کا اظہاد ہے کہ آئیں ایسے ورد ناک عذاب کی وعید سنائی ہے جومطلق ہے لیتنی دنیا آخرت دونوں جکہ کوشاش ہے اوراللہ تعالی آئیں ہائک قرمادے گا اوران کی جگہان ہے بہتر اور زیادہ قرما نیروار قوم لیا ہے گا اور وہ اسپنے دین کی تصریت کے بارے شن ان کا محتاج ٹیش ہے ان کی سستی سے اس شرک کی نقصان نہیں بیٹنج مکار (المدارک تلاع من الکھاف)

تغیرالفرقان میں ہے:

اگرتم جہادے لئے نہ نظرتو بیرخیال نہ کرتا کہ تبھارے روجانے سے مسلمانوں کی ترتی رک جائے گی، بیرو نہیں ہوسکتا بلکہ اس کا بتیجہ بیرہوگا کہ تبہیں دنیا اور آخرت، دونوں جگہ بخت ترین عذاب ہوگا، دنیا کی تاریخ تبھارے سامنے ہے جس قوم نے بھی تکوارے علیحہ گی افتیار کی اس کا کیا انجام ہواہے۔ (تفییر الفرقان) تغییر سے میں میں

تغیراین کثری ہے:

ثم توعد تعالى من ترك الجهاد فقال ﴿ لَا تَنْفِرُوا يُعَدِّ بُكُوُ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حضرت این عماس رضی الشریخ افرات بین کرسول الشریخی الشرطید وسلم نے عرب کے ایک تیمیے کو جاد پر تکلے کا حکم دیا نہوں نے سستی کی تو الشرتعالی نے ان سے بارش روک لی۔ ( قواسال می جالا کردیا ) بیان کے لئے عذاب تعاقب میں میں الشرت کی تعدید کی الشرتعالی تم الدی تعدید کی تعدید کی تعدید کی الشرتعالی تم الدی تعدید کی تعدید کردی کا قامت کیلئے کو لا تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کی تعدید کردی کردی کردی کردی تعدید کی تعدید کردید کردی کردی کردی کردید کرد

﴾ منچالجواد في معار ف آليات الجهاد ﴿ يُحْجَمُ فِي ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ في الله في الله الله الله الله الله الله الله ال

دوسری قوم کرنسی؟

آ ہے میں قرمایا کیا کہ اگرتم جہادیس کرو مے تواللہ پاک تبیاری جگہ کسی اور قوم کواس کام سے لئے لے آئے گا، اس ہے کوئی قوم مراد ہے؟ مضرین کے تی اقوال ہیں:

کوئی خاص آقوم سراونیس بلکه مطلب بیدہے کہ جہادئیس کرو کے قواللہ تعالیٰ تعییں بٹا کر کسی اور کوئے آئے گاجو اس کی فرمانبر داری اور جہاد کریں گے۔

يتول زياده مضبوط ہے۔

🗗 مرادالی یمن بین

🕝 مراوالل قارس بيس

🕜 مرادتا بعین بین دام ابوجیان کصفت بین:

والمستبدل الموعوديهم قال: جماعة اهل اليمن، وقال ابن جبير ابناء فارس وقال ابن عباس هم القابعون والظاهر مستفن عن التخصيص. (البحرالمحيط)

عَنَّا إِبَّا لَيْبِهُمَّا جَهاديس سَنَ كرد كِلَوْدروناك عذاب بِاؤك إس يش منسرين كري اقوال بين بعظامه آلوى فرمات إين:

بالأهلاك يسبب فظيع لقحط وظهور عدو. (روح المعائي)

يعن كمي خوفناك سبب (مثلاً) قطادر دمنون كفير كذريع ماكرويا جائكا.

تمام اتوال كاخلاصه بكى بكرترك جهاديش بلاكت بى بلاكت سيدادر دشتول كاغليدادر ذلت سيدا عداد خدا الله منها ..... (دافته اعلم بالعسواب)





خلاصه

اگرتم رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی مدونہ کرو کے تو اس سے اللہ تھائی کواوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کواوراللہ تھائی کے دین کو کوئی تفتعان نہیں کہنچ گا۔ دیکھواللہ تھائی نے اس وقت اپنے رسول کی مدوفر مائی جب انہیں کہ کے کافروں نے کم معظمہ سے نکال دیا اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ ھاریس کھی کے اقرال تو شعوں کے درمیان سے سمج سالم نکال دیا ، پھر عارثور تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ کہ جب وقت نقار کے منہ پر پہنچ گئے اس وقت بھی سالم نکال دیا ، پھر عارثور تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ کا بھر جب وقت نقار کے منہ پر پہنچ گئے اس وقت بھی ان کی حفاظت فرمانا اور جو لوگ حلاق میں نظام نے ان کو وائیس کر دینا اور پھر عارثور سے نکال کر پیچھا کرنے والے وشعوں سے محقوظ فرما کرعافیت کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دینا ہے سب کھواللہ تقال کی مددے ہوا۔

پھر جب رخمن حائل کرتے ہوئے عار کے منہ تک بھٹے مصرت الویکر صدیق رمنی اللہ عنہ کوان کے پاؤل انظر

آنے کیاتو وہ ای بات سے گھرا کے کہ دغمن رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفقصان نہ پہنچادی، اس وقت آپ سلی

اللہ طبیہ وسلم نے ال سے فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کر خیرا کیا

خیال ہے الن دوکی تسبست جن کا تبسر اللہ ہے؟ لینی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کس کا ڈرے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ

نے ایک عامی متم کے سکون اور اطمینان وائی کیفیت حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ول مبارک پر اور آپ کی برکت

و المراقع المر

ے حضرت ابو کرصدین رضی اللہ عندے دل پر نازل فرمائی اور فرھنٹوں کی فوج ہے آپ دونوں کی حفاظت اور مدد فرمائی ہیں اس فررح ہے انٹر تعالیٰ نے کا فروس کی بات تیجی کردی اور ان کی تدبیر فاک میں ملاوی (اجرت کی کامیابی کا فروس کی بہتی ، ذلت اور کلست کا آغازین کی آپ سلی اللہ علیہ وکلم تین روز غارض قیام فرما کر عاقبت کے ساتھ مدینہ منورہ بھٹی محصر ہے فرک انجام کا رائٹہ تعالیٰ علی کی بات اور فجی رہتی ہے وہ ہر چیز پر خالب ہے اور اس کا کوئی کام مکست سے فالی ہیں کی بات اور فجی رہتی ہے وہ ہر چیز پر خالب ہے اور اس کا کوئی کام مکست سے فالی ہیں ۔ ( تلخیص از حالیٰ وانوار البیان )

#### اقوال وتواسك

### [نصرت كانمونه]

الله تعالى كى مدوكا أيك ممونه وكيد يكي بوجبكه غارثور عن رسول صلى الله عليه وسلم كرساته فقط أيك على آوى المحترب الدوري ) ومن الله عند الله ومن الله عند ) تعالى في الشرون كرف سدرسول كويجايا . ( حاشية معزب لا موري )

### غزه و کا تبوک کے موقع پر دافقہ جمرت کی یا در ہانی

غزوهٔ تبوک و حیش پیش آیا اوراس موقع پرنوسال پرانا ایک دافته یا دولا کردلوں کومفیوط کیا جار ہا ہے اور جہاد کی ترغیب ایک سے اندازیں دی جاری ہے۔غزوہ ہوک یں سفر کہاہے تو اے مسلمانو اجرت کا سفر بھی تو بہت کہا اور اس سفرے زیادہ فرخفرتھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حصرت صدیق اکبڑا کیلے بھے،اگریہ سفرت ہوتا تو تم میں سے کننے لوگ ایمان سے محروم رہے ،اب کیوں کے سفرے تھمرارے ہو۔

A LACE OF THE PROPERTY OF A COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PROP

جرت کا ہر دا تعدادر ہر پہلوایک بی صدالگا تا ہے کہ اللہ تعالی موجود ہے ، اللہ تعالی عالب ہے ، اللہ تعالی ایمان والول کا حددگارہ ہے۔ اللہ تعالی ایمان والول کا حددگارہ ہے۔ اللہ تعالی ایمان والول کا حددگارہ ہے۔ اللہ تعالی اللہ علیہ وہ تریاتی مسلمانوں کے دلول ہے ہر خوف اور ہر پر بیٹانی نکل جائے اور آئیں اپنے بیارے آتا مسلی اللہ علیہ وہ تریاتی مسلمانوں کے دلول ہے ہر خوف اور ہر پر بیٹانی نکل جائے اور آئیں اپنے بیارے آتا مسلی اللہ علیہ وہ تریاتی کہ کی یاد آئے ہو آب نے ہو آب مسلم اللہ علیہ وہ تریاتی اور آئیں یہ بیغا م بھی ملے کہ دیکھو حضور یا کے مسلی اللہ علیہ وہ مسلم نے بھرت کی ، ستر فر مایا تو دین کو کتا فائدہ کی جی اور کوکول تک وین پہنچانے کے لئے جہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے جہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے جہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے جہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے وہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے وہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے وہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے وہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے لئے وہاد کا ستر کروتا کہ بید دین پہنچانے کے دور کا سائلہ کا کہاند کا سر طرف او تھا ہوتا چاہ جائے۔

عزوہ تہوک کے مشکل موقع پر جمرت کا واقعہ یادولانے میں جیب قر اندیتے اور ایمان وجذبات کی جیب تازگی تھی اسے بچھنے کے دہ جمرت کا واقعہ یادولانے میں جیسے اور ایمان وجذبات کی مشترکت میں پڑھ لے، پھر اسے بچھنے کے دہ جمرت کا پورا واقعہ تعلیل کے ساتھ سیرت کی مشترکت میں پڑھ لے، پھر اس واقعہ کے دوکار سوقع پرد کر کرنے کی بہت کی تحکمتیں سمجھ آجا تیں گی۔ (والشائلم بالصواب)

#### 

ال، يت كفوا كديش ماحب تنسر الغرقان كيم ين.

الله کی بات تو ہر صورت بھی اوپر ہی رہے گی تحر مسلمانوں کے حق بھی بہی بہتر ہے کہ وہ الله کا دست عمل (لیتن دست عمل کا آلے کام) بین کرائی کے قانون کو بلند کریں ورنہ وہ تو فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے ، اگرتم نے اس کواپنا مقصد حیات نہ بنایا تو تباہ کردیئے جاؤ کے۔ (تضیر الفرقان)

# آیت بیس جہاد کی ترغیب ہے <del>۔۔۔۔۔</del>

المام دازي فرمات ين:

اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في قرغيبهم في الجهاد

يعن خوب محداد كراس آيت يس ايك اورطريق سے جهاد كى ترغيب دى جارق ہے۔ (تغيركير)

واقعی اس آیت کوجس پہلو ہے بھی لیاجائے میآ یت انسان کو جہاد پر کھڑا کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ کی نفرت کا یقین ، دین کی خاطر قربانی کامقام اور مشکل وقت میں ساتھ دینے کا بلنداجر دغیرہ۔

#### آیت میار که کے بعض نکات اور نوائد

ای آیت مبادکه پر معزات مغسرین نے بہت تغصیل کے تعاب اگر چندمغسرین کی تقادیم قاریم قاریم قاریم قاریم قاریم آق آیک پوری کتاب تیار ہوجائے ، واقعہ جمرت ، معزت معدیق اکبر رضی اللہ عند کے مناقب، مثل آئی المثنی آتی استی قیار معارف ، لَا تَعْمُونَ آور لا تدخف کا فرق ، روافض کا پرزورتعاقب، یعجنو و کیم تشروعاً کے متعلق اتوال اور ان الله معنی کی ایمان افروز تشریح۔ Marghedines, and to Tyler Heads & San San Co. 19 Dec. 19 Dec.

تغییر کی کتب تو اپنی جگہ بیرت کی کمابول ہیں بھی اس آیت پر کافی روشی ڈال گئی ہے۔حضرت علامہ مولانا محمد اور یس کا ندهلویؒ نے میرت المصفیٰ جلد اڈل میں صرف اس آیت کے محادف پر تیرہ صفحات تحریر فرمائے ہیں۔ شاکفین حضرات وہاں ملاحظہ فرمالیس۔ بیبان اختصار کو طور کھتے ہیں چند ضرور کی فوائداور تکات پراکٹھا کیا جاتا ہے۔

# حضرت صديق اكبررضي الله عنه كي معجابيت براهم قطعي

المام من لكية بين:

من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر الانكارة كلام الله وليس ذلك لسائر الصحابة (المارك)

یعنی جو معزت صدیق اکبروخی الله عند کی محابیت کا افکار کرے وہ کا فرے کلام اللہ کا افکار کرنے کی وجہ ہے اور بد تھم تمام محابہ کرام کانبیں ہے۔

ماحب تغيرماجدى بحي لكيع بين:

علماء نے پیمی لکھا ہے کہ چوشص ابو بکر صدیق رمنی اللہ عند کی محابیت ہے ؛ نکار کرتا ہے وہ قر آن ہے الکار کرتا ہے اور اس ہے اس کا کفر لازم آجا تا ہے اور بیربات دوسرے محابیوں کے لئے بیں۔ (تغییر ماجدی)

#### غز ودُ تبوك اور ججرت دونول ميں صديق اکبرآ گے آگے 🚐 🚅

حضرت على كرم الله وجهدا ورحس بصري اور مفيان بن عيدية من منقول ب كداس آيت بي بي تعالى ف رسول الله ملى الله على مدد نذكر في يرتمام عالم كوعمّاب قرمايا محرم الوبكر دسى الله عندكواس عماب سي منتقى عي بيس فرمايا بكده يسيرة أرك وقت بيس درسول الله صلى الله عليه وسلم كى رفا فت اور مصاحبت اور معيت كويفور مدح ذكر فرمايا - (مفهوم ميرت المصطفى)

# آیت میں حصرت ابو بکر کے خایفہ باافعل ہوئے کی دلیل

امام قرطبي لكين بين:

قال بعض العلماء؛ في قوله تعالى تَأْلِقَ اثْنَيْنِ إِذْهُمُمَّا فِي الْعَلَيْةِ مايدل على أن الطليفة بعد النبي معلى الله عليه وسلم أبوبكر العنديق رضى الله عنه لان الطليفة لايكون أبداً الآ ثانيلًا (الرضي)

الله المن بعض علا وفر ماتے بین کراس آیت کے افغاظ شکافی انٹینیٹن شمس اس بات کی دلیل ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علی وسلم کے بعد حضرت ابو بکررضی اللہ عند خلیفہ ہول مے کیونکہ خلیفہ نائی ہوتا ہے امام اور بادشاہ کا۔

ماحب معالم التنزيل التحت بين كد حضرت الويكر صديق وضى الشعند كافكر مند بوتا بزولى كي وجد اورائي جان كي وجد في التنويل التنويل التنويل التنفيل التنويل التنفيل التنفيل التنفيل التنفيل التنفيل والمحتل المنافيل التنفيل التنفيل

غاربور

تغیر اجدی شے:

بیقاد عمالات کرشافات کرش سے تھا، کر ہے جوب وسرق بیں ، آپ سلی الشعلیہ وسلم اس کے اندر تین دن کئی ہے۔

تک قیام پذیر ہے ، (بیغار) مدینہ کے داستہ بی نہ تھا، اس ہے ہٹ کر تھا، مدینہ کو بنب آپ سلی الشعلیہ وسلم نے بجرت فرمائی تو راستہ تھی افرمایا کہ طاش کرنے والے آپ سلی الشعلیہ دسلم کو آسانی ہے نہ پانکیں،
اس کا دہاندا ہے کہ اتنا تک ہے کہ اندر صرف لیٹ کری جانا تمکن ہے ، شیخ رشیدرضا مصری نے تغییر المنار بی ایک کا ذکر معری امیرائی رفعت یاشا (س نے ۱۳۸۱ ہجری) کے حوالہ سے قار کی بیائش وغیرہ دی ہے اور اس کی تھی کا ذکر مراحت کے ساتھ کیا ہے۔ (تغییر ماجدی)





جہاد کے لئے لکل پڑوجس وقت بھی نگلنے کا تھم دیا جائے تواہ تم الی حالت بیں ہو کہ لکلتا آسان ہو باالی حالت میں ہو کہ لکتا مشکل اور بھاری ہو۔ الغرض ہر حال میں لکل پڑواور اسپنے مال اور جان سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرویہ جہاد کرنائی تمہارے لئے بہتر ہے آگرتم مجھ رکھتے ہو۔

#### اتوال وحوالي

# البيخة اتى اور شخصى تفاضوں كوجهاد كراسة كى ركاوث ندبنے دو

"أيك مسلمان كافرض بكى ہے كه وه كى حالت بي بوجى وفت الجہاد، الجهاد كالطان سنے فرا ميدان جنگ شي حاضر بوجائے اور اپنى ہر چيز اللہ كى راه بي قربان كردے، اسے شاتو افلاس اور دولت مندى بانع بور ندا نفراد واجتماع كاخيال بور، جوانى اور بوحائے كى جانب توجہ نہ بواور پيدل اور سوارى كاخطره (يعنی خيال) كك ندآئے بائے ۔ غرض بيد كشفى مسلمتوں برغور كيے بغير جردفت جهاد فى ممل اللہ كے لئے تيار رہے۔ " (تغيير الفرقان) بائے ۔ غرض بيد كشفى مسلمتوں برغور كيے بغير جردفت جهاد فى ممل اللہ كے لئے تيار رہے۔ " (تغيير الفرقان) مبتات بويا شدو۔ (ماثير معرب الاموري) معادت جا جو جو جس وقت تم فرا لكل بروخواه ساز دسامان كى بہتات بويا شدو۔ (ماثير معرب الاموري)

#### خَتَهُ فَا وَلَيْنَ لِلْهِ صَلَّى اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِللَّهِ مِنْ

آ ہت مبارکہ میں دولفظ خُفَافاً و نقالاً استعمال ہوئے ہیں جن کا اردوش عام ترجمہ بلکے یا بوجمل کے الفاظ ہے کیا جاتا ہے۔ان دولفظول کی مراد کیا ہے؟اس میں مفسرین حضرات کے کئی اتوال ہیں۔

المام رازي أيك جامع بات لكعة إلى:

إِنُّهُرُوَّا خِفَافًا وَيُتَالِّ : والمراد انفروا سوا- كنتم على الصفة التي يخف عليكم الجهاد او الصفة التي يثقل وُ (مُنْ وَالْمِوْلِدِ فِي مَعْدُونِ أَلِياتَ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ ﴿ وَالْمُولِدُ فِي مُعْرِينَ مُعْرِينَ وَ الْمُوبِ فَ الْمُوبِ فِي الْمُعْرِينِ وَلَيْ وَالْمُوبِ فَي الْمُعْرِينِ وَلَيْ وَالْمُوبِ فَي الْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْرِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمِنْ الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمِعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِقِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَلِي الْمِنْ وَالْمُعْلِينِ وَالْمِنْ الْمُعْلِينِ وَلِي الْمُعْلِينِ وَالْمِنْ الْمُعْلِيلِينِ وَالْمِنْ الْمُعْلِيلِينِ وَالْمُعِيلِيلِينِي وَالْمِنْ الْمُعْلِيلِينِ وَالْمِنْ الْمُعْلِيلِ

لیتی مقصد میہ ہے کہتم جہاد پرنگلوخواہ تم الیک حالت جس جو کہ لکٹا تنہارے لئے آسان جو یا الیک حالت جس جو کہ لکٹا تنہارے لئے بھاری اور مشکل ہو۔ (تغییر کبیر)

تغییر ماجدی میں ہے:

خفافاً اورثقاناً دومقائل کے لفظ ہیں، ان کی مختلف اور متعدد تقییری آئی ہیں مثلاً تقدمت اورخوشحال، جوان تیزر و اور پیرست رفتار ، بریکاراورمشغول، بیسامان اور باسامان ،خوش دلی سے اور بیددلی سے وغیر بار

اى شيباً وشياناً (ابن جرير عن الحسن) اى اغنياه ومساكين (ابن جريرعن قتادة) اى مشاغيل وغير مشاغيل (ابن جريرعن الحكم) اى نشاطاً وغير نشاط (ابن جرير عن ابن عباش وقتادة)

مقعود بهرصورت عموم عمم ہے کہ جس حال بیں ہمی ہو جہاد کے لئے چل پڑو یکل کھڑے ہو، این جریہ نے متعدد تقدیر ہے نقل کر کے قول فیصل بیکھا ہے کہ نفاف کے تخت ہروہ فنمی واغل ہے بیٹے قوت، محت، جوان عمری، خوشحالی، بیشندی غرض کی بتا دیر ہمی آسانیاں حاصل ہوں اور نقال کے ماتحت وہ سب آ جاتے ہیں جن بی اس کے برکس نے کورہ بالایتاؤں میں وشوار یاں اور آس کے فریب قریب این کیٹر نے ہمی کھا ہے :حق معلی العوم فین فی العضو مذین فی العضو ملی العوم فین کے العموم والعمور والعسر والیسر. (این کیٹر تشیر ماجدی) فی العضو میں ہے:

- "خفافاً اور تقالاً ي تغير متلف طوريري كال ب:
- 🕕 جوان ہویا بوڑھے (حسن بنحاک ، مجاہد، قادہ ، تکرمہ)
  - 🕝 چست بو یا چست ندبو
  - 🕝 ناوار (ليخي فقير) بويامالدار
  - 🕜 تخصیارکم ہوں بازیادہ (این حمال 🗘
    - @ سوار موياييدل (عطيه مول)
- 🗨 جا كداداور جا كيروالك ندجويا جاكداداور جا كيرواكيوجس كالمجعوز ناتم كويبندند جو (ابن زيد)
  - کاموں میں مشغول ہویا خالی ہو( تعکیم بن عتبہ)
    - ♦ يارموياتكدرست(مداني)
    - 🚯 بجر د ( فيرشادي شده ) جو يا بيوي يح والي
  - 🗗 تمهارے معلقین (لینی) ٹوکر، چاکرند ہوں یا ہول (بمانی)
  - ال = بلكه ويعن هنان او يال كالوجد كعة مويعن في مو (الوصال)

كُونْتَجَالِبِهِادِنْي مَعَارِ فَالْهِاتِ لِلْمِعَادِ كِيْنَا فِي الْمُونِيِّةِ الْمُؤْمِنِّةِ الْمُؤْمِدِ الْ

بعض کے زدیہ مراویہ ہے کہ دورت جہاد سنتے ہی فورا بلاتا مثل کل کھڑے ہو یا تا مثل وقورا ورجاری کے بعد نظون ہری کی روایت ہے کہ دعفرت معید بن میتب کی ایک آ کھ جاتی رہی ، ای حالت میں آپ جہاد کو لکے ،کسی فی ایک آپ ویا اور شاخیا کہ ایک آپ ویا اور شاخیا کی دورت دی ہے ، اگر جھ سے لڑائی نہ بوسکے گی آپ بی مسلمانوں کی جماعت میں اضافہ کا بن سبب بن جائی گا اور سامان کی حقا ہت کرتا رہوں گا۔ (تخسیر مظہری)

المام قرطين في بعلى كل اقوال ذكر فرمائ بين يبليان كي عربي هم ارت الماحظ فرماسية:

رفيه عشرة اقوال: الاقل. يذكر عن ابن عباس فانفروا ثبات أوسرايا متفرقين. الثانى. روى عن ابن عباس ايضا وقتادة: نشاطاً وغير نشاط الثالث الخفيف: الغنى والثقيل الفقير، قاله مجاهد الرابع. الخفيف: الشاب، والثقيل: الشيخ قاله الحسن، الخامس مشاغيل وغير مشاغيل، قاله مجاهد الرابع. الخفيف: الشاب، والثقيل: الشيخ قاله الحسن، الخامس مشاغيل وغير مشاغيل، قاله زيد بن على والحكم بن عقيبة السادس الثقيل: الذي له عبال والخفيف الذي لا عبال له قاله زيد بن أسلم السابع الثقيل: الذي له ضيعة يكره ان يدعها والخفيف: الذي لا ضيعة له، قاله ابن زيد الثامن الخفاف: الرجال والثقال: الفرسان، قاله الاوزاعي التاسع الففاف: الذين يسبقون الى الحرب كالطليعة وهو مقدم الجيش والثقال: الجيش بأسره العاشر الخفيف الشجاع والثقيل الجبان حكاه النقاش والصحيح في معنى الآية أن الناس أمروا جملة اي انفروا خفّت عليكم الحركة اوثقلت.

اس عبارت میں تقریباً دی اقوال ہیں جواور تغییر مظہری کے حوالے ہے گزر کیے ہیں ،البتہ یہ چھوا قوال مختلف

🕕 خَفَا فَا سے مرادچیوٹے چیوٹے دیتے اور ثقالاً سے مراد پورالشکر

🗗 خَفَافَا سندم اوبها دراور فَثَالاً سندم اويزول

ت تفاق ہے مراد للکر کے ایکے دیتے اور تھالا ہے مرادعام للکر بعن ایکے اقد ای دستوں میں تکاویا عام للکر کا حصر بن کرنکاو ۔ حصر بن کرنکاو ۔

المام قرطينًا بيتمام اقوال قل كرنے كے بعد تكھتے إلى:

"مجیح مطلب آیت کابیہ کرتمام نوگول کوتھم دیا جارہاہ کدوہ جہاد بھی تکلیں میڈھناان کے لئے آسان ہویا مشکل"۔(القرطبی)

فاكده

بعض منرين فرمايا بكراس آيت كاعموم منوخ بوچكا بدوسرى آيات قييس على الشَّبعَقَاء و لا

A OF THE PARTY OF THE PARTY AND THE PARTY OF THE PARTY OF

عَلَىٰ الْمُتَوَعِنِيٰ وَغِيره كَوْر لِيهِ.....بمرامام قرطبيُّ اورد يكريوْ ہے منسرين نے تُنَّ كَوْل كورسة قرارتيس دياوہ فرماتے بيں كہ بيآ بت تحكم ہے اوراس كاتعلق ان حالات سے ہے جب جہاوفرض مين ہوجائے۔

مثل جب دخمن مسلمانوں کے کی علاقے پر جملہ یا قبعتہ کرلیں پامسلمانوں کا امیر مسلمانوں کو نکھنے کا بعلان عام دے وے۔ای طرح سال بیں ایک سرتبہ مسلمانوں کے امیر پرلازم ہے کہ دہ آیک لٹکر جہاد کے لئے روانہ کرے۔۔۔۔۔ تعمیل کے لئے ملاحظہ فرمائے تغییر قرطبی۔

چندواقعات

الربية بيت منسوخ موتى تو حعزات محابه كرام حضورا كرم على الله عليه وسلم كے بعداس آبت كوائي وليل نه بناتے، عالا كرم على الله عليه وسلم كے بعداس آبت كوائي وليل نه بناتے، عالا نكر محاب كرام تواسى آبت كا حواله دے كرمشكل ترين حالات ميں بھى جباد كرتے رہے، امام قرطبي نے اس موقع پر چند واقعات بيان فرما كے ہيں ..... وہ لكھتے ہيں :

والصحيح انها ليست بمنسوخة روى ابن عباس عن ابى طلحة في قوله تعالى: إِنْفِرُواْ خِنَانًا وَالْمِعْدُولُا عَلَى اللهِ وَاللهِ عَالَى: إِنْفِرُواْ خِنَانًا وَكُورُواْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللللهِ عَلْمُ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ

المنتائي الله عند كرات الله المنتائي الله عند المنتائي المنتائية المنتائية المنتائية الله عند المنتائية الله عند المنتائية ال

طبری نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک صاحب نے معزت مقداد کوتھی (کے علاقے) ہی سراف کے مسدوق پر بیٹے دیکھااوران کاجہم مونا ہے کی وجہ ہے اس مسندوق پر پورائیس آر ہاتھااوران کاجہم مونا ہے کی وجہ ہے اس مسندوق پر پورائیس آر ہاتھااورات جباد ہیں جانے کی تیار کی بیس سے اس وقت ان کی خدمت میں عرض کیا کمیا کہ اللہ یاک نے آپ کومعذور قرار دیا ہے تو فر مانے کے منافقوں کے صالات کمول کمول کر بیان کرنے والی سورۃ نازل ہو تک ہے آئی فرق خیفا فیا کی تیفین کی الفر میں )

غ(منټ#بوآندنی معارفآلیات#بهوند کیکی کیکی کیکی ۵۳۵ کیکیکیکیکیکیکیکیکی ۱۰۰ویله ۹

ائيد سوال

الم قرطین کھے جیں کہ اگرسب لوگ جہادے دوگردانی کرنے گئیں تو اکیلا آدی کیا کرے ایسی اگر اکثر لوگ جہاد چھوڑ بچے ہوں (نعوذیا اللہ) توجوآ دی اس آئے ہے بھل کرنا جائے تو اس کے لئے کیا طریقہ ہے جواب جی ادشاد فرماتے ہیں کہ وہ فدید دے کر کسی ایک مسلمان قیدی کوآڑ زوکرائے اور اگرخود جہاد کرسکا ہوتو خوداؤے ورنہ جولوگ جہاد کردہے ہوں ان تک سامان جہاد لے جائے۔ (قرطمی)

الغرض كسى ندكسى طراع جهاد مي الركت اور شموليت كى كوشش كر ....

ایک مند

تنبير ماجدى ميسب

فقها دن الفروا خِفَافًا وَيُقَالًا عديم من الله الم كرجب جهاده اجب بوجائة وامر جهاداه والمسكريول ك فقها دن أوجود كروب به وجائة والمرجهاداه والمسكريول ك فالقد فالقرب بوجائة والمرجم المسلق قبل له ان كل احد من المحاهدين فالنماية وم بغرض نفسه فجائزله ان بجاهد الكفاروان كان امير الجيش وجنوده فساقاً (جمساس)

وْلِكُوْ غَيْرُ كُلُوُ إِنْ كُنْ ثُمْرُ تَعْلَمُونَ

جہادے آخرے کی فلاح تو گا ہرا اور پیٹنی ہے، یعنی وہاں کا اجروقرب، یاتی دنیا کی فلاح بھی اکثر حاصل ہوتی جاتی ہے۔ شکا فتح وعزمت اور مال غنیست وغیرہ۔ (تنبیر ماجدی)

الم مازي كليمة بي إن كنت تم المعلمون (اكرتم بلنة به) ال لي فرايا في كرباد كذا كداد اكل في إن كنت تم المواد الكافي المرادي المرادي المرادي المرادي المراد الكافي المراد المراد المراد الكافي المراد المرد المراد المراد الم





خرور چلتے اپی جانوں کو بلاک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاتا ہے کہ دو جبوئے ہیں

وه منافقين جوغز وه تبوك سيدره ميئ يضاح وجدان كي "خب دنيا" بمتى وه دنياي كواينامقهو وبنائي موت ينفي اور آخرت ان کے نزویک کچونیں تقی کداس کی خاطر کوئی مشقت برداشت کرتے یا قربانی ویتے ، وہ دنیا ہی کی خاطر ظاہری طور پرمسلمان ہے ہوئے تھے پھر جب انہیں غز وہ تبوک کے لئے بلایا کیا تو انہیں اس میں و نیا کا کوئی فائعہ دنظر أندآيا بلكة نقصان محسوس موااس كم كرسنر بهت لهباا وريرمشقت فغاا ورمال غنيمت مطفى كوكى اميدان كوفن ييس كيونك وه روميون كوبهت طاقتوراورنا قابل فكست يحصن تنع چنانجانهول من جاسف سا الكاركرديا الكرافيس مال ننيمت طفكا یقین ہوتاا درسنر بھی قریب کا ہوتا تو و مسر درشر کیک ہوجائے تا کہ نفاق بھی چھیارے اور دنیا بھی ہاتھ آئے۔ان لوگوں کاریکمان تھا کہ محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا واس سفرے واپس نیس آئیں سے محرجہ آپ سلی اللہ عليه وسلم جوك سے غالب ومتصوروا بي تشريف لائے اورالله تعالى في بدى برى سلطتوں براسلام كى دھاك بشمادوى ا تو منافق بہت رسوا ہو ا تو فر ما یا جار ہاہے کہ جب آپ والمی تشریف لا کمی سے تو یدمنافق آپ کے پاس آ کر تشمیر س کھائیں سے کہ اگر بھاری استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے بیانوک خودکو بلاکت میں ڈال رہے ہیں اورالله تعالی خوب جامیا ہے کہ برجمونی مشمیر کھارہے ہیں ان کے یاس استطاعت تھی مگر بدایے نفاق کی وجہ سے نہیں لطے۔

# آيت كاموضوع

🛈 معزت لا موريٌّ لَكِيمة بين:

جونوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور اعلان جہاد کے بعد کھرے نکتے سے تھبراتے ہیں وہ اسے نشول کو ہلا کت 🕻 ش ڈال دے ہیں (حاشیہ حفرت لا ہوریؓ) يُعْ مَنْ وَالْفِهُ وَمُعَادِ مُعَادِينَ الْمِعَادِ يُرْجُونُونِ اللَّهِ مُعْرِينًا وَ اللَّهِ مُعْرِيدًا وَ ال

لین آیت کا موضوع بہ ہے کہ ترک جہاد یں بلاکت ہے

🗗 نمام قرطينٌ لکھتے ہيں:

لمارجع النبی صلی الله علیه وسلم من غزوة تبوك اظهرالله نفاق قوم بین جب نی كريم سلی الله عليه وسلم تبوك سے واپس تشريف لائے تو اللہ ياك نے ایک قوم كے نفاق كو ظاہر فرما دیا۔ (قرطبی)

نیعنی آیت مبارکہ بیس منافقین کے لئے سخت وعیدہے اور ان کے حالات ونظریات کو بیان کیا گیاہے صاحب انوار البیان لکھتے ہیں:

اس کے بعدان منافقین کا حال بیان فرما یا جنبوں نے مجاہدین کے ساتھ جانا منظور فیل کیا تھا ان کے بارے میں فرمایا کر بیاد کی طالب دنیا ہیں اگران کو معلوم ہوتا کہ جلدی ہی ہے کوئی دنیاہ کی سامان فی جائے گا یا سفری ایسا ہوتا کہ اسے مشقت کے بغیر پر داشت کر لینے تو آپ کے ساتھ ہو لینے اس ساتھ لگنے میں ان کے اسلام کے طاہری دھوئی کا بحرم رہ جاتا اور جن دنیا دی منافع کے انہوں نے عاہر آ اسلام قبول کیا ہے ان کے منافع کی امید برستور قائم رہتی کیا سنور کا بحرم رہ جاتا اور جن دنیا دی منافع کی امید برستور قائم رہتی کیا سنور کے بارے میں جوانہوں نے فور کیا تو آئیس محسوس ہوا کہ بیتو سفر بہت اسبا ہوا در بخت تکلیف دو ہے لہذا ان کا نفاق کھل کر سائے آگیا اور ساتھ نہ مجے ۔ منافقین تھوڈی بہت آئی نفاق کھل کر سائے آگیا اور ساتھ نہ مجے ۔ منافقین تھوڈی بہت آئی نفاق کھل کر سائے آگیا ور انہوں نے ہمراہ نہ جانے کا موقع آتا تھا تو ان کا نفاق کھل جاتا تھا۔ (افواد الہیان)

🗗 تفير الفرقان من ہے:

اب تک گذشتہ آیات میں ان مشکلات کو بیان کیا گیا تھا جو جاد نی معمل الله شروع ہونے سے قبل لوگوں کے لئے رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں اب ان امور پر بحث ہوتی ہے جو جنگ شروع ہونے کے بعد رونماہوتے ہیں۔ (تغییر الغرقان)

# منافقین رومی میسائیول کی طاقت ہے مرعوب تنجے

امام رازي لكينة بين:

فكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمة ، بسبب انهم كانو ايستعظمون غزوالروم فلهذاالسبب تخلفوا

لیعنی منافقین مال نتیمت منے ہے کو یا کہ بالکل ماہی تھے کیونکدوہ رومیوں کو بڑی طاقت کھتے تھا کی وجہ سے دہ جہادے دہ کے۔ ( تغییر کبیر )

منافقين كاليه خاص مرض ب كده الميشد كافرول كى طافت سي مرعوب رجع بين اورالله ياك كى طافت اوراهرت

كُوْ مُنْحَ الْمِوَادِ فِي مِعَارِفِ ٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ يَهُ مِنْ اللَّهِ فَيْ مُعَارِفِ ٱلْبِاتِ الْمِعَادِ ﴾ ﴿ فَيْ مُنْحَ اللَّهِ فَيْ مُعَارِفِ ٱللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي

يران كى نگاەئيس جاتى-

#### غزوہ تبوک کے نام

المن سرنے فردو ہو توک کے نام کھے ہیں ان بی سے کیک نام افورہ فاضح المجھ ہے ہیں۔
اس فردہ فاضح ہے ہیں ان بی سے کیک نام کھے ہیں ان بی سے کیک نام افورہ کی گئی ہے ہے ہے ہے۔
اس فردہ کی کی دیدے ) ہیزائی کو قردہ فاضح بھی کہا جاتا ہے (مسلمانوں کی نظری اور اسباب کی کی دیدے ) ہیزائی کو قردہ فواف ہے کہا جاتا ہے فاضحہ کے مقاضحہ کے مقاضحہ کے مقاضحہ کے مقاضحہ کے نفاق کا دوائیاں کے نفاق کا دوائیاں کے نفاق کا دوائیاں کرتے دیجے نے اور اندر اندرسلمانوں کے خلاف کا دوائیاں کرتے دیجے نے اور اندراندر اندرسلمانوں کے خلاف کا دوائیاں کرتے دیجے نے ) (ہرت علیہ مترجم)

اس آید مبارکد سدمنافقین کی نشیمت کا بیان شروع موتاب اور یکی سورة براة کاسب سے بواموضوع بد

#### آیک در دهجمری عمبارت

#### 

ارشادفر مایا کرمیدمنانقین خودکو بلاکت بی وال رہے ہیں بھیلیکون آنشنگھ منسرین نے اس بلاکت کے تین اسباب کھے جیں فاق 🗗 فرض جہاد ہیں نہ جانا 🕥 جموثی فتسیس کھانا۔

اوران بدنعیب لوگول میں میر تینول اسباب تی جو بھے سے حالانکدان میں سے ایک بھی ہلا کت کے لئے کافی سے عبار مدالا حیان تکھتے ہیں:

والمُعَلَّى: انهم يوقعونها في الهلاك بسطفهم الكاذب ومايسطفون عليه من التخلف (الحرائحية ) اورعلام قرطي كليخ بين: يُعَيِّلِكُونَ الْقُلْسُةِ فَمَّ أَي بالكذب والنفاق (قرطي) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ



یج کابر ہوجائے اور تر مجوثوں کو جان ایا

خااصه

منافقین نے مطے کرلیا تھا کہ وہ غزوہ ہوں کی تیں ہوا کیں سے کر پھر ہی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد سے چھٹی کی اجازت لینے آرہ منے اور طرح طرح کے بہانے بنارہ میں منظان کا خیال یہ تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی و سے دکی آو نقاق چھیارہ کا اور گھر رہنے کا موقع بھی ٹل جائے گا اور آگر چھٹی نہ دی تب بھی ہم گھر جہتے دہیں کے چھڑی و مارے گا اور جہاد میں تجہر وہ اسپنے بہانے سے کرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر بیٹھنے کی اجازت و سے دی جس پر قرمایا کی اللہ پاک نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مواف قرماویا ہوتا اور ان کا نقائی آپ کے سامنے آجا تا اور سب کے سامنے بھی بالکل کھل جا تا۔

#### اليك جامع عمبارت

اس آیت مباد کہ کی تغییر عمل صغرات مفسرین نے جو پچھ تکھاہے اس کا بہترین تجوڑ دوئ ویل عبادت عمل آممیاہے۔

 وَ وَمُوا لِهِ وَالْمُوا فِي مِعَادِ فِي الْمُعَادِ } وَهُمُ اللَّهِ فِي مُعَادِفِي معادِف آلِيات المِعادِ } والتوبِيِّ ( التوبِّيُّ ا

تنبيرا جدى مما ہے:

المنظم آخذت تقديم المازت براد جنگ من نظر يك بونااوروطن من ره جائے كا جازت برياجازت ولا آخر آخذت تقديم المازت برياجازت ولات المائة الما

# اصل غصه منافقین پر ہے 💳 🚤

آیت کا مطلب بیہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملتے ہی ان لوگوں کو جو گوند ہے نکری ہوگئی بیرنہ ہوتی (پینی ان کو جو ایک طرح کا اطمیمان ہوگیا کہ ہم تو اجازت ہے گھر بیٹھے ہیں پر بھی ند تعییب ہوتا) بلکہ اگر آپ کے بغیرا جازت بیدہ جائے تواکئ خیافت اورزیادہ کھل کر دہی ۔ (تغییر ماجدی)



مفسرابن كيرلكينة بي:

عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة احسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال عَهَا (الله عَمَا) (الله عَمَا) عَمَا عَنْكَ لِـمَ }َذِنْتَ لَهُمُّ

حضرت عون فرماتے ہیں کیاتم نے حبیہ کرنے کا اس سے زیادہ بیاراا نداز دیکھا ہے کہ معافی کا اعلان پہلے اور حبیہ بعد میں چنانچ فحر مایا:اللہ یاک نے آپ کومعاف فرمادیا ہے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔(تغییراین کثیر)

### منافقين كاطريقته

قبال مجاهد: نزلت هذه الآيه في أناس قالوا:استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان أذن لكم فاقعدوا وان لم يأذن لكم فأقعدوا

(تفبيرابن كثير)



جَاهِلُونَ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِالْمُثَقِينَ @

ہے بالوں اور جالوں سے جہاد کریں اور اللہ تعالی برجیزگاروں کو خوب جاتا

جهاداللدتعال كوراس كرف كابهترين ذريعهد، جهادآ خرت بي كامياني داواف والانتظيم عمل باورجهاد تقوى کی علامت ہے ہی لئے جواوگ الشرقعالی برایمان رکھتے ہیں دورآ خرت کومائے ہیں وہ جہاد کے موقع بر کھر بیٹنے کی اجازت بر گرنیس مانگتے بلک خوب بناھ بڑے مرابی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے رائے میں جباد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ الية تق لوكون كوخوب جانتا ب ده البين بزے ابرے نوازے كا۔

# (مؤمن اورمنافق كافرق

المام رازيٌ فرمات بي كراس آيت كامتعدايمان والون أورمنافقون كافرق بتاناب كدموّمن توجهادكا اعلان ہونے کے بعد خوب برے چے دکواس میں حصہ لیتے ہیں اور تحوال سابھی تو تف جیس کرتے جبکہ منافقین موج میں یر جاتے ہیں اور طرح طرح کے بہائے اور عذرتر اش کرخودکو جہادے دور کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

والمقصود من هذاالكلام تعييزالمؤمنين عن المنافقين فان المؤمنين متى أمروا بالتضروج الي الجهاد تبادروا اليه ولم يتوقفوا و المنافقون يتوقفون و يتبلدون و يأتون بالعلل والاعذار (تغيركير)

إصحابه كراهم كاطرزعمل

" ايمان والون كابيطريق بيس مي كدوه آب سن جهاد كموقع يررخمت ماتيس كلع مهاجرين وانصار توقرمايا كرتے ہے كہم رسول الشمىلى الشعابيہ وسلم سے بھى رخست نہيں مانگير، سے بلکہ ہم لازما آب سلى الشعابيہ وسلم كے ساتھ ل کرائی جان ومال ہے جہاد کریں کے ۔ غَرْمَنْ وَالْجِوَّادُ فِي مَعَادُ فِي الْمِعَادُ كِيْنِ فِي الْمُعْرِكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا عَرْمُنْ الْجِوَّادُ فِي مَعَادُ فِي الْمِعَادُ كِيْنِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

ليس من عبادة المؤمنين ان يستاذنوك في ان يجاهدوا وكان الخلص من المهاجرين و الانصار يقولون: لانستأذن النبي أبدااولنجاهدن أبداً معه بأموالناوانفسنا ( كثاف)

# جبادا يمان كا تقاضا ب

اس آیت مبارکہ کو تورے دیکھیں اللہ پاک نے ایمان والول کی بینشائی بتائی ہے کہ وہ جبادے مجھٹی ٹیس مانٹلتے ملکہ بڑھ چڑھ کر جہاد ٹی شریک ہوتے ہیں پس معلوم ہوا کہ جس آ دی سکادل میں اللہ تعالی پراور آخرے پرائیان ہوگا وہ جہاد میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔

مفسراین کیر قرماتے ہیں:

لانهم يرون الجهاد قربة ولماندبهم اليه بادروا وامتثلوا

لیتی ایمان والے توجها دکوقربہ ( بیتی اللہ تعالی ہے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ) بیجھتے ہیں چنا نچہ جب ان کو بلایا جا تا ہے تو وہ تیزی ہے اس کی طرف دوڑتے ہیں اور تھم جہاد کو پورا کرتے ہیں ( تغییر ابن کیٹر ) اب اس آیت پر حضرات محابہ کرام کامل و یکھیں تو ان کی پیٹمن حالتیں سامنے آتی ہیں۔

- o وافوراً جهاد کے لئے دوڑ پڑتے تھاوراس بات سے ڈرتے تھے کدان کوروک شالیاجا سے۔
- آران على سے كى كوروك لياجا تا تفاقوا كى پر كھر پڑھنا شاق كذرتا تفاجى طرح كرة وہ جوك كے موقع پر جب حضرت فل رشى اللہ عذركوروكا كيا تو وہ قرمائے گئے يارسول اللہ كيا ہے عورتوں اور بجول كے ساتھ كھر بنھا ياجا دہا ہے تب آپ ملى اللہ عليہ وسلم نے اللہ تو اللہ اللہ عليہ بالہ عليہ بالہ عليہ بالہ عليہ وسلم بأن يبقىٰ فى العدينه شق عليه ذلك ولم يرض الى ان قال له الرسول انت منى بمنزلة عارون من موسىٰ (تغير كبير)
- اور جولوگ کی واقعی عذر کی وجہ سے نہ جا پاتے تھے وہ تخت ممکنین اور پریٹان ہوتے تھے اور اکل آکھیں آم کآ نسو بہاتی تعمی جیسا کہ آ مے مل کر سورۃ تو بدی میں آرہا ہے توکو آئی آغید کھٹھ توکیف میں اللّ میم سور گا (التوبہ ۹۷)

چند دلکش عبارتیں

- ان بلدبیصاحب ایمان لوگ جہادے تی چرانا کیماء الٹاھیل تھم الی کے لئے اور دوڑیں کے ہم شد تھانوی گئے میں ان کے ہم شد تھانوی کے خرابا کی اس کی طرف دوڑتا ہے اور میصالت شوق سے پیدا ہوتی ہے تواس ہیں شوق کا آئیات ہوا۔ (تغییر ماجدی)
  - 🕻 ایماندادتوجهادست تی تیس چراتے (حاشیہ معزمت لاہوریؓ)

﴾ ﴿نتجالبوادنىمعارفاليات البعاد ﴿يُوْجِيُونِهِ ﴿ ٣٣٥ ﴾ يُؤجِيدُونِهِ ﴿ ٢٩٥٩ ﴾ والرَّبِّهِ ﴾ ﴾

اس آیت ی ایک قاعده کلیہ بنادیا کیا کدارہاب ایمان کیمی استفاء کی درخواست ندکریں کے بلکدان کی آئی او بھی استفاء کی درخواست ندکریں کے بلکدان کی تو بھیٹ مرزی کے بلکدان کی تو بھیٹ میں کہ دورہ تن ہے کہ دورہ تی ہم کی تاریخ اللہ کے اور موت سب اللہ تا کے لئے ہے۔ (تفیر الفرقان)

ورجولوگ اللہ پراور قیامت کے دون پرائیان رکھتے ہیں وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کے بارہ ہیں اس میں اس کے نہوں کے اور اللہ اس میں شریک نہ ہونے کی بھی آپ سے رخصت ( یعنی اجازت ) ندما تکس کے بلکہ وہ تھم کیسا تھو دوڑ پڑیں مے اور اللہ تعانی ان متعقبوں کوخوب جانتا ہے ان کو بجروڑ اب دے گا۔ ( بیان القرآ ان )

# مجاہدے مثقی ہونے کی قر آنی شہادت

وَاللّٰهُ عَلَيْهُمْ إِيالَهُمُوعَيِّنَ شَهادة لهم بالانتظام فی زمرة العتقین وعدة لهم بأجزل الثواب نیخ اس بمطریم ان کونتقیول سکزمرے پی شائل کرنے کی خیادت ہے اوران سکرماتھ پڑے اجرکا دعوہ ہے۔(کشاف،البحرالمحیط)

آخری جملے میں ان اوگوں کے تنی ہونے کی شہادت اور ( دریروہ ) او اسب کا دعدہ ہے۔ ( تغییر مظہری )

# ئت \_\_\_\_\_

امام ابوحیان تکھتے ہیں: ''مطلب اس آیت کا بہ ہے کہ جب جہاد کا علان ہوتا ہے تو ایمان والے لوگ آپ سے کوئی اجازت نیس ما کتنے ند کھر بیٹنے کی اور شرجیاد ہیں نکلنے کی، بلکدور قوا نکش کھڑے ہوئے ہیں کیونکدا سے وقت ہیں اجازت ما نگنا نفاق کی طلامت سمجھا جا تا تھا۔

وقيل: التقدير لا يستناذنك المومنون في الفروج ولا اتقعود، كراهة ان يجاهدوا بل اذا امرت بشيء ابتد روا اليه وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق. (البحرالمحيط) المام ترطئ في محاكمة على التيركوا فتيارفرا بإس- المامترفراسي تغير قراسي -

### موس توجہاد کے انتظار میں رہتا ہے

علامہ آلوی نے اس آیت کی تغییر ہیں وہ حدیث شریف بیان کی ہے جس سے قابت ہوتا ہے کہ وکن تو ہروقت جہاد کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب اعلان ہواور وہ اڑ کرجا پہنچ اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی موت کا طلبگار ہوتا ہے۔(روح المعانی)



جہادے علیحدہ رہنے کی اجازت لیٹا ان لوگوں کا شیوہ ہے جن کو اللہ تعالی پر اور اس کے وعدوں پر یقین ٹیش ہے اور نہ وہ آخرت کی زندگی کو مائے ہیں اور اسلام کے بارے ش اور اسلام اور مسلمانوں کے عالب آنے کے (الی ) وعدوں کے بارے ش جیشہ کیک وشہرش کر قارر ہے ہیں۔ (حمانی شہیل)

# منگرین جبها د دراصل خفیه دشمنان اسلام مبین

" يهاں سے نہايت بى تفصيل كے ساتھان أوكون كى خصوصيات بيان كى جاتى ہيں جو بظاہرتوا سلام كا دموئ كرتے ہيں اور بياطن (يعني اندرسے) اس كى بيخ كنى (يعني جزيں كافئے) كى قلر يمل دتے ہيں۔ مسلمانوں كوچا ہے كہ وہ ان حالات كو بڑھ كرا ہے كہ بيان ميں مند ڈاليس جنگ ہے ہمائے كى صرف وہى خض كؤشش كرے كا جس كا ول ايمان سے خالى ہو، جے ہر واقت يہ كھنكا لگا ہوا ہوكہ مسلمانوں كا پاریم فرہ ہے بن كرتر تى كرنا تمكن نہيں اوراكى شك كى وجہ سے وہ خود جران وہر كروان پھرتا ہوكہ كيا كہ سے اوركياندكرے۔ " (تغير الفرقان)

# شک میں کھنے لوگ

"جہادیش شریک ندہونے کی اجازت کے طلبگار تو سرف وہ لوگ ہیں جواللہ پراور قیاست کے دن پرایمان نیس رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے جی سووہ اپنے شکوک میں پڑے ہوئے جران جیں بہمی جہادی ساتھ جانے کا ادادہ کر لیتے جی تاکہ اگر مسلمانوں کو کامیابی ہوجائے تو مسلمانوں کی طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ادر بھی شریک نہیں ہونا جائے ۔" (تقمیر مظہری)

# ا ہمان جہاد میں لے جاتا ہے اور ہے ایمانی جہاد سے روکتی ہے ]

علامة الوك اوربعض ديكرمفسرين في جيب تكت كعاب كدان دونوان آيات عن ايمان كالتذكره ب محيلي آيات

یں تفاکہ بیان والے جہاوے چھٹی اور رخصت بیس مانتے اور اس آیت میں ہے کہ ہے ایمان لوگ جہاو میں بیس جاتے بلکہ نہ جائے گئے اور اس اسے معلوم ہوا کہ جہاد پر کھڑا کرنے والی چیز ایمان ہے اور جہاد سے موجد کے والی چیز ایمان ہوتا) ہے ۔ اس معلوم ہوا کہ جہاد پر کھڑا کرنے والی چیز ایمان ہوتا) ہے ۔ اس جو ایمان رکھتا ہے وہ اللہ تعالی کے دین اور تو حید کی خاطر جہاد کرتا ہے اور اس کے لئے جہاد میں تی ہوتا ہے اور جو اس کے دیک ہوتا ہے اور جو اس کے اس میں موتا ہے اور جو ایمان ہوتا ہے کوئکہ وہ آخرت کی ہمیشہ والی نعمتوں کا امید وار ہوتا ہے اور جو ایمان کھٹا اس میں تا ہے دیں اور جو اس کے دین اور تو حد کی دین کے دین کرتا ہے دین کے دی

تخصيص الايسان بهما في الموضعين للايذان بان الباعث على الجهاد والمانع عنه الايسان بهما وعدم الايمان بهما فمن آمن بهما قاتل في سبيل دينه وتوحيده وهان عليه الفتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ومن لم يومن بمعزل عن ذلك على ان الايمان بهما مستلزم للايمان بسائل مايجب الايمان به (روح المعاني)

# شک ہے کیا مراہ ہے؟

"ندائمان كا تصد ( لين بكااراده ) كرتے إلى اور ندامت اسلاميد كو وزر هے اين كو لكالتے على ال سے بن ير تاب ( يعنى خودكومسلمان كہلوانا جا ہے جي كر بورامسلمان نيس بنتا جا ہے )"

ینٹریڈڈوٹ تردر کے معنی میں جران دسر کرداں ہونا، دل کا آگا چھا کرنا، دود لے ہوتے رہنا واقعی منافقین کا یجی حال رہا کرنا (ہے) اوران کا دل الٹایلٹا ہونا رہتا ہے۔ (تغییر ماجدی)

# منافق مزاج لوگ

ہال منافق مراج (لوگ) حیلے بہائے ( کر کے جہاد) سے بچنا جائے ہیں۔( ماشیہ صفرت لا موریؓ)

#### انتاليس افراد

ویسے تو یہ آ ہے۔ مبارکہ عومی طور پر ایک بورے نفاق زدہ طبقے کی حالت بیان فر ماتی ہے مگرا بندائی طور پر یہ جن لوگوں کے بارے میں تازل ہوئی معزرت این عباس رضی اللہ عنها کی روا بت کے مطابق بیان کیس افراد تھے جن کوکوئی عذر نیس تفاکم رانبوں نے جہاد ہے چھٹی ما تک لی۔

والآية شؤلت كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما فى المنافقين حين اسقاذنوا فى القعود عن الجهاد بغير عذر وكانوا على ما فى بعض الروايات تسعة وثلاثين رجلًا. (١٤٥٥ العائم) المام في كفيح إلى وكانوا تسعة وثلاثين رجلًا (المدارك) يُتِنَّ بِيانَ اللهمار عَصْد



اور اگر وہ لکانا جاہجے کو اس کے لئے کوئی سامان ضرور تنار کرتے لیکن اللہ تعالی نے ان کا افعنا پہند نہ کیا

# انْبِعَا ثَهُمُ مَ نَتُبَطَّهُمُ وَيَتِلُ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعِدِينَ ۞

س اٹھی ردک دیا اور تھم ہوا کہ پیٹنے والوں کے ساتھ بیٹے رہو

غلاصه

منافقین درامل جہادی لکانائی کی جائے ان کے ول جی نکے کا ارادہ ی تین ہوتاء اس لئے ان کی یہ بات فلا ہے کہ ہم تو لکانا جائے ہے۔ فلال قلال عذر فیش آ کے الن لوگوں نے اگر نکلے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کا فلا ہے کہ ہم تو لکانا جائے ہے۔ فلال قلال عذر فیش آ کے الن لوگوں نے اگر نکلے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے تیاری کرتے ، جہاد کا سمال ہرا ہر کرتے اور دل جی جہاد کا شوق اور نبیت زندہ کرتے مگر انہوں نے پھے بھی تیش کیا معلوم ہوا کہ برلوگ جہادی جا این ہی جا دکھی تھے ہے۔ کہ ان کے نفاق کی دجے اللہ تعالی ان کے جہاد میں فلا کو جہاد کی عزت نبیس دینا جائی ہی دیا ہوں ان کوست کردیا اور میں نکلے کو بہندی تین فرماتا است اللہ تعالی ان کو جہاد کی عزت نبیس دینا جائیا ہی لئے اس نے ان کوست کردیا اور معدور دن جورتوں اور بچوں کے ساتھ کھر بھا دیا۔

# ر سیاسیا بیان لوگ جباد کے مبارک مقرکے قابل بی نہیں <sub>۔</sub>

''کوئی ناگہانی چیز ان کوسفر جہادے مانع نیس، بلکدان کو کوس نے جہاد کا خیال کرے بھی تیاری کا ادادہ ہی تیس کیا اورا بیے ہے ایمالوں کوخدا تعالیٰ بھی اس مبارک مغر پر لے جانائیس جا ہتا۔'' (حاشیہ صفرت لا موریؓ)

آج کل کے دانشور

جہاد پر اعتراضات کرنے والے آئ کل کے نام نہا دوانشوروں کی حالت بھی بی ہے وہ بھی بھی جہاد یں نیس جانا چاہے انہوں نے خود کو و نیا بیں بری طرح ہے پھنما لیا ہے گریدلوگ اپنی برولی جہاد کے لئے جہاد پر اعتراضات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کا جہاد غیرشری ہے کیونکہ جہادتو حکومت کا کام ہے اورحکومت اس جہاد ہیں ساتھ خیس ہے اور فلاں جگہ کا جہاد غیرشری ہے کیونکہ وہ سرکاری جہاد ہے حکومت کی ایجنسیاں وہاں تعاون کر رہی ہیں۔ ایسے لوگوں ہے بھی کہ جہادتی شرکی جہادش حکومت کی ایجنسیاں وہاں تعاون کر رہی ہیں۔ ایسے لوگوں ہے بھی ہو جہا ہے کہ اور کیا آپ کی شرائط کے مطابق شری جہادش درع ہوجائے تو اس کے لئے آپ نے کیا تیاری کی ہوئی ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جہاد کو سامرانی نوری موالے نے تو اس کے دل میں جہاد کرنے کی کوئی نیت ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جہاد کو سامرانی زندگیوں ہے نکال چکے ہیں اللہ یا کسب مسلمانوں پردھ فرمائے۔

غَى انترواليهواد في معارف آليات الجعاد ﴿ الْمُحْرِينِ عَلَيْ الْمُحَادِينِ مِنْ الْمُعَادِ ﴾ ﴿ الْمُوبِّةِ ال

#### "عَدَةِ "كِي معني

آ بت بش فرمایا کیا کداگران لوگول کاجهادیس نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ ' گئا ہے' ' لینی پھوتیاری کرتے واس تیاری سے کیا مراد ہے؟ امام ابو هیان ؓ نے کئی اقوال ذکر فرمائے ہیں :

- تأل ابن عباس عدة من الزاد والعاد والراحله ين من الزاد والعاد والراحله يين من الزاد والعاد والراحلة
- 🗗 عن ابن عباسُ العدّة النية الخالصة في الجهاد

يعنى عدة كامطاب جهادى خالص نيت بكرياوك اكرلكانا جائية توجهادى خالص نيت كرت

وحكى الطبرى كل ما يعد للقتال من الزاد والسلاح

معنى عدة عدم اوب جنك بن كام آتة والى تمام جزي الوشداسليد فيرو . (البحرالحيد)

اُس زمانے عمل آغریباً سب اوک آلوار چلاتا اور کھوڑا ہوگاتا جائے تھے اور بھی چیزیں جنگ میں کام آئی تھیں کر اِس زمانے میں جس اسلح سے جہاو ہوتا ہے و الوگول کے عام استعمال کی چیز نہیں ہے اس نے اسلو چلانے کی تربیت بھی ''مذ تا'' میں شافل موگی ۔ (والشراعلم بالعمواب)

# جہاد کی تیاری فرض ہے

"اکرتھوڑی دیرے لئے بہتلیم بھی کرلیا جائے کہان لوگوں کا ارادہ جنگ کے نکلنے کا تھا اور معذور ہونے کے باعث رو محفظ نور ہونے کے باعث رو محفظ نور بھلے ہی تلاہ باس لئے کہ تیاری کرتا ان کا فرض تھا ، اس کے بعد اگر کوئی دقسہ بیش آ جاتی تو یہ امام کا کام تھا کہ ان کوشتنی کروہتا ہے خود اسپنے آ ب کوشتنی کرنے والے کون تھے بیلوگ قانون کو اسپنے ہاتھ میں لیما جا ہے ہیں ، اصل بات یہ بے کہ اللہ تعالی ان تا اہلوں کو جہاد کی عزت سے تحروم رکھنا جا بہتا تھا ، اس لئے سستی اور کا بھی کا مشکل بہت میں ، اصل بات یہ بے کہ اللہ تعالی ان تا اہلوں کو جہاد کی عزت سے تحروم رکھنا جا بہتا تھا ، اس لئے سستی اور کا بھی کا مشکل بہت ہے جو دم رہے۔" (تغییر الغرقان)

"ان کا اداده ی گھرے نظے کا نیس ورنداس کا بچھاتو سامان کرتے ، تھم جہاد سنتے ہی جھوٹے عذر ند لے دوؤتے ،
واقعدیہ کرخدائے ان کی ترکت کو لیندی نہیں کیا ، یہ جائے تو وہاں فتنے انھائے ، ندجائے کی صورت بھی انہیں پیدنگ جائے گا کہ موتین کو خدائے تھٹل ہے ایک تنظے کے برابران کی پروائیس ، ای لئے خدائے مفوف ہجاندین بھی شائل موتے ہے دوک دیا ، اس طرح کرد کنے کا وہال انہی کے سرچ ہے کو یا ان کو تکویتا کہ دیا گیا کہ جاؤ ، مورتوں ، بچوں اور اپنی آ وجوں کے ساتھ کھریل کھی کریل میں جو کھریئے دہنے دہنے کی اجازت دے دی مرتبی کھریل کے خدائی کا فرما دینا ہے اس کے خویتا کی تیز بھی خرور ہے کہ میں جو کھریئے دہنے دہنے کی اجازت دے دی مردی تھی کی کھریل کے خویتا کی تیز بھی خرور کی تھیں جو کھریئے دہنے کی اجازت دے دی مردی تھیں ۔ (تفریر عمانی)

بينطي ريو. بينطي ريو

آيت كآ فرى عصي فرماياكيا ويقيل اقعل فاعتمادًا مع القيل ين كان عهاكيا كركم ينضهوت

معظوروں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹے رہو۔ یہ بجب جملہ ہے جوائن کی ذات اور محروق کو بیان کرتا ہے، بعض مغطوروں کے جین کہ وہ ایک دوسرے سے کہ درہے نئے رہو، جیٹے رہو، جیٹے رہو۔ بعض حضرات فرماتے جین کہ جنب انہوں نے رسول اللہ صلی انشدعلیہ وسلم کے سامنے جموعے بہانے گور کر اجازت ما گی تو آپ نے فرمایا بیٹے رہو۔ بعض مغسرین فرماتے ہیں کہ بیافت و فرمایا بیٹے رہو۔ بعض مغسرین فرماتے ہیں کہ بیافت حق ان کا تکویٹ حکم تھا کہ بیٹے رہو، بینی جس وفت ایمان والے مسلمان جہاوے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ جنت کی طرف دوڑ رہے تھے اور ہرایک دوسرے سے آگے برخد کرجان و مال بیش کر رہا تھا تو برفعیس منافقوں کے اندراور باہر ہرطرف سے آیک بی آ واز آ ربی تھی کہ بیٹے رہو بیٹی اس عظیم الشان تو برفعیس منافقوں کے اندراور باہر ہرطرف سے آیک بی آ واز آ ربی تھی کہ بیٹے رہو بیٹی اس عظیم الشان تو برفعیس منافقوں کے اندراور باہر ہرطرف سے آیک بی آ واز آ ربی تھی کہ بیٹے رہو بیٹے رہو بیٹی اس عظیم الشان تو برفعی دہونی ذات ہے کویا کہ ان سے کہا جارہا ہے کہ بیٹے دہونی ذات میں پڑے دوو۔

المام في تكفية بير.

هـ و ذم لهـم و إلحاق بالنساء والصبيان والذمني الذين شائهم القعود في البيوت (ا*لعادك*)

# آيت مباركه وغوت فكردي ت ب

- ن جهاد کی نمیت منه جهاد کی تربیت منه جهاد کی تیاری منه جهاد کا شوق اور با تیس او نجی او نجی میکیاییکی مسلمان کا طریقه او سکتا به ؟ آیت مباد که پیمی خود فرما کی .....
- کی کیمولوگوں نے خودکو جہاداورمجاہدین ہے بالاتر مجھ رکھاہےاور کمی حال میں بھی وہ جہادین نظام نظام المبتے ، کیاریائیان دالوں کا طریقہ ہوسکتا ہے؟ آیت مبارکہ می خور فر ماکنی .....
- واقی غزوہ جنوک کے لیے تھی جنور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم مرکز اسلام مدینہ منورہ کو چھوڑ کرجارہ ہے محابہ کرام مجد نبوی اورصقہ کی درسگاہ کو چھوڑ کرجارہ ہے تھے تعلیم و تربیت اورا مسلاح تھی ہمیت وین کا ہر کام مدینہ منورہ ش بید حضرات کرتے تھے تھر آب بیرمازے حضرات جنگ کے لئے جارہ ہے بید معزات کی جہاد ش جادہ ہے آب ت مبارکہ میں واضح طور پرغزوہ جنوک کا بیان ہے جوایک جنگی سخرتھا، الن حالات میں جولوگ مدینہ منورہ کی پاک زمین پرزک رہے جی ایان ہوری ہے کہ بیالئہ پاک کے بندیدہ لوگ نیس ہیں۔ آن کل جن چھوٹی چھوٹی چیووں کی وجہ سے مسلمانوں نے جہاد کواچی زعم کیوں سے تکانا ہوا ہے کیاان کے لئے ایسا کرتا جائز ہے؟ آب میں مبارکہ میں غورفر ماکیں۔

# أيت مبارك كا پيغام

جہادی کچی نیت نہ ہو، جہاد کی ضروری تیاری نہ ہوادر پھر طرح کے عذر، بہانے اور اعمرُ اضات کر کے جہاد سے دور رہتا ہے اٹلی نقاق کا طریقہ ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی نفاق سے هنا هنت فرمائے۔ سے ہے ہے ہے



قرض سے دوڑے دوڑے میرتے اور تم شما ان کے جاسوں بھی چیں اور اللہ تعالی خانموں کو خوب جات ہے

ان منافقین کامسلمانوں کے ساتھ جہاد میں نہ لکانامسلمانوں کے لئے اچھائی رہا کیونکہ یہ برول ، دنیا پرست اور ا فتنہ یاز نوک آگرمسلمانوں کے ساتھ نکلتے تو بہت شر پھیلاتے ،مسلمانوں کو ہیں جس لڑائے ، وجمتوں کی طافت کے بارے میں انواہیں مجیلا کر عابدین کوخوفز دہ کرتے ، النی سیدی یا تیں کرکے گئکر میں بزدلی اور تفرقہ مجیلاتے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے خوب بھاک دوڑ کرتے ،ادھرمسلمانوں میں ہے بھش افرادا بہے بھی میں جو يراف تعلقات بإساده دلى وجست إن كى يا تمرين ليت بي اورأن كااثر بعى ليت بي اسك منافقين كساته نہ جانے میں سلمانوں کے لئے بہت خربوئی ہاتی ہاللہ تعالیٰ کی پکڑے بیں چکے تلفہ یاک ان سب ظالموں کو خوب جانباہے وہ ان سے نمٹ نے گا۔

اقوال وهوالي

تحوين طور براجها هوا

"مطلب ببہوا کہ ان منافقین کالفکر اسلام کے ساتھ نہ جاتا مصالح محکویتی کے اعتبار سے بھی اچھائی ہوا بہرا تھ جائے تواس کے سوا کیا کرتے کہ لگائی بجھائی کرتے آئیں ہیں تفریق ڈلواتے ،جھوٹی خبریں اڑا کر بریثان کرتے اور دشمن کا خوف ورعب دلول میں بٹھاتے۔ (تکنیبر ماجدی)

تَّحْبُكُلُا ۗ كَنْ مَعْنَى حَفِرات مَعْمرين في بيان فرمائ بين او يركي همارت بين ان سب كالحاظ ركها كياب علامه آلوي لكنة بين:

خَيَالًا ای شرّا و نساداً

العنی خَبِیَالاً کے معنیٰ ہیں شروفساد کہ اگر وہ تعہارے ساتھ تکلتے تو شروفسادی کھیلاتے۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما عجزا وجيناً Á LEGERALICADO DE LA CARRACTURA DE LA CA

اور حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ خیماً لگ کے معنیٰ کمزوری اور برول کے جیں کہ اگر ہے لوگ تمہارے ساتھ لکلتے تو تم میں کمزوری اور بردل پھیلاتے۔

وعن الضحاك غدرا ومكرا

اور حضرت منحاک کے نزدیک خیمالا کے معنی دھوکداورسازش کے بیں کہ یتم میں دھوکہ دیتے۔ بیتمام اقوال لکھنے کے بعد صاحب روح المعانی فرماتے ہیں:

اصل الخبال كما قال الخازن: اضطراب وموض يوتر في العقل كالجنون كرخبال كاصل مظلب اضطراب يميلانا بهاورداغ تراب كرناب .....(روح المعاتى) مطلب بيهواك جهادك لئے جس قلى اور دين المينان اور باہمی اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے بياوگ جمہيں اس سے محروم كرويتے اور تمہارے اندراضطراب يھيلاد ہے ....

# ریتمهاری جمتیں کمزور کردیتے

"ایسی اگرتبارے ساتھ نظیے تو اپ جین (بعنی یزول) اور نامروی کی وجہ وومرول کی ہست ہی ست

ردیے اور آپس بین لگا بھا کرمسلمانوں بین تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے اور جھوٹی افواہیں اڑا کران کو ڈمنوں سے بیب زدہ کرنا چاہیے ۔ خرض ان کے وجود ہے بھلائی بھی تو کوئی اضا فدنہ ہوتا ، ہاں برائی بڑھ جاتی اور فشرا گیری کا زور ہوتا ان بی وجوہ ہے ضرف ان کے وجود ہے بھلائی بھی تو کوئی اضا فدنہ ہوتا ، ہاں برائی بڑھ جاتی ان کے جاسوں یا بعض ایسے سادہ لوح افراد تم بھی موجود ہیں جوان کی ہات سنتے اور تھوڈ ایہت متاثر ہوتے ہیں (ابن کیر) کو (بید جاسوں) و بیا فتر فسافہ کے بھوٹی ایسی کے دور سے ہوسکا تھا بلکہ ایک حیثیت ہے ایسے جوائیس کا جاسوں کا دورہ جاتا مقیدے کدورہ بھی مورد کی کوران سے تو ایسی کی اولوالعزی ، بے جگری و غیر و دیکھ کران سے تھی کر ہے گوان کے دورہ کی کوران سے تھی کر ہے گوان کے دورہ کی کوران سے تھی کر ہے گوان کے دور ان کی ہیت قائم ہوگی۔ (تغیر علیاتی)

#### -تماعون کون <u>تنص</u>؟

ارشاد فربایا کرتم بھی کی تولوگ ان کے مسام "بیں ، مغرین نے اس کے دومطلب بیان فربائے بیں آیک ہے کتم بھی ہے کہ وگئی مسلمان بیں مرسادہ حزان بیں وہ ان کی باتوں بھی آ جاتے ہیں، چنانچہ اگر بیرمنا فی ساتھ ہوتے تو النی یا تھی مسلمان بیں مرسادہ اور برد ل ہوت تو النی یا تھی کر اگر لیتے اور بول فکر بھی بھوٹ اور برد ل مجیل جاتی ۔ آ بے کا بیرمطلب جمہور نے بیان قربایا ہے تعمیل کے لئے ملا حظ فربائے تغییراین کیر وغیرہ جبکہ بعض منسر بین کے نزد کی مطلب ہے کہ ان بھی سے بعض لوگ جاسوی کے لئے تربارے فکر بھی شال جبکہ بعض منسر بین کے نزد کی مطلب ہے ہے کہ ان بھی سے بعض لوگ جاسوی کے لئے تربارے فکر بھی شال موسی بیات بھی جاسوی ہوئی کے ایس کے جی اس کی جی اس کے جی اس کی بیاتے ہیں تا کرتم ارک یا تھی من کرواہی پر اپنے بردول کو بتا کیں ۔ تغییر ماجدی بھی ہے:

میں جاسوی بیا تو میں جاسوی بیا تو ہو الوں کے جی

غَوْمَتُوالْمِوَادِفِي مَعَارِفَٱلْبِالْتِهُولَا لِمِنْ الْمُعَادِ كِيْنِيِّ الْمُولِّ الْمُكَالِّ لِمُعْرِيِّ ا

اى جواسيس الكفار (ابن عباس) المراد فيكم عيون لهم ينقلون اليهم ما يسمعون منكم (كبيس عن سجاهد وابن زيد) و فيدكم سفيرون لهم يودون اليهم مايسمعون منكم وهم الجواسيس (معالم عن مجاهد). (تفيراجد)

سَنَفْعُونَ مَنَ سِيمُ الأَكْرِوهِ مسلمان بول جومنانقين كي باقين كران كالرَّفِية تَحَاوَاس بِراهُكال بوتاب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسماته جهادي تكلفه دافيا قرادا يسيمن طرراً سے بوسكتے بين؟ امام دازي كيسے بين:

كيف يجوز ذلك على المومنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد؟

لین برکیے مکن ہے کہ استے مضبوط دین اور جہادوائے مسلمان اس طرح کے بوں کے منافقین کی یا تیں سنیں اور ان کا اڑلیں ۔امام رازی آ کے خودی جواب دیتے ہیں:

قلنا لا يمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام ان يوثر المنافقين فيهم الخ

یعنی جواب بیت کیمکن ہے بعض نے اسلام قبول کرنے والے مسلمان ایسے ہوں جن پرستانقین کی ہاتیں اڑ کرتی ہوں ..... یا بعض مسلمان طبعی طور پر کمزورول کے ہوں اور اس طرح کے لوگوں کی ہاتوں کا جلد اڑ لے لینے ہوں ..... یا بعض مسلمان منافقین کے دشتہ وار ہوں اور سرداد تنم کے منافقین کی عزیدان کے دلوں میں باتی جو واس وجہ سے ان کی ہات من لینے ہوں۔ (تعمیر کبیر)

# كان بندركليم

خلاصہ بیہوا کہ آگرکوئی تخلع مسلمان جہاد پڑقائم رہنا چاہتاہے تواسے چاہئے کہ فتنہ بازلوگوں کی باتوں ہے ہے ہے کان بندر کے۔(داختہ اعلم بانسواب)

#### جہاد میں کامیابی کے لئے لازی چیز

امام دازی نے بیکت بیان فرمایا ہے کہ دہ سب سے اہم اور بڑی چیز جس سے جہاد ہیں بچتا ضروری ہے آئیں کا اختلاف ہے کیونکد آئیں کے اختلاف سے جماعت میں کروری آئی ہے اور ایسالٹکر آسائی سے فلست کھا جاتا ہے، چنانچیاس آیت میں بتایا گیا کہا کر بیمنافقین تبیارے ساتھ ہوتے تو تبھارے درمیان اختلافات کا فساد ڈالنے اور پھر تبیارے بروں کے درمیان خوب بھاگ دوڑ کر اسی پہنلیاں کرتے کہ دہ بھی آئیں کے انفاق سے محروم بوجاتے (الفرض ان کے درمیان خوب بھاگ دوڑ کر اسی پہنلیاں کرتے کہ دہ بھی آئیں کے انفاق سے محروم بوجاتے (الفرض ان کے ضرور ڈال دیے ہے ہوگئی کونکہ جہاد کے لئے باہمی اختلاف بخت فقصال دہ ہے اورا کر بیسی ساتھ ہوئے تو باہمی اختلاف خرور ڈال دیے ۔

والنفيال هو الافساد الذي يوجب اختلاف الرأى وهو من اعظم الامور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب لان عند حصول الاختلاف في الرأى يحصل الانهزام و

كَ فَتَوَالِّهِ وَالدَّى مَعَارِفَ ٱبِالتِكِهِ عَلَى الْمُولِّةِ ﴾ ﴿ ٥٥٠ كَلُولِ الْمُولِّةِ ﴾ ﴿ وَلَهُ الْمُولِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤَمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤَمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِّةِ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الانكسار على اسهل الوجوه، ثم بين تعالى انهم لا يقتصرون على ذلك بل يعشون بين الاكابر بالنميعة فيكون الافساد اكثر وهو العراد بقوله وَكَا اَوْمَهُ عُوا خِلْكُورُ. (تَغيركير)

وَ اللّٰهُ عَلِيْتُهُ مِ النَّهُ عَلِيْتُهُ مِ النَّهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْهُ مِ مِ النَّهُ عَلَيْهُ مِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ مِ اللّٰهُ عِلَيْهُ مِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

اقوال تکھے ہیں کہ ظالمین ہے مرادکون ہیں؟ ویسے اصل مصداق تو مناطقین ہیں بیخی جمونے مذر کھڑکے جہادے پیچے ا رہ جانے ہمسلمانوں کے لئے فتنے اٹھانے والے الیکن بعض منسرین نے میں مطلب بھی بیان کیاہے کہ جومنانقین کے جامور تہمارے ساتھ لکل کھڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان سے خوب واقعت ہے اور چونکہ و ومنانقین کے بوے لوگ تعین میں کئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

تغيرا جدى يماب:

اس بارك من جامع قول المم الوحيات في وكرفر مايا ب:

وَ اللّهُ عَلِيْهِ مِي الطّهَافِيدَ على طلام ومعنىٰ ذلك أنه يجازيه على ظلمه واندرج فيه من يقبل كلام الصنباف عين هذه الغزاة من المنافقين. (الحراكيد)

لین اس شرس خالم آ گئے اور مطلب ہے کہ اللہ یاک ان سب کو ان کے ظلم کی مزاد ہے گا اس ش وہ لوگ مجی شاش ہیں جومنافقین کی یا تھی قبول کرتے ہیں اور وہ بھی جومنافقین تک مسلمانوں کی خبر ہی پہنچاتے ہیں اور وہ بھی جواہیے نفاق کی وجہ سے غز وہ تبوک ہے بیچھے رہ گئے۔





# جُلَّةُ الْحَقِّ وَظَهَرَ آمَرُ اللهِ وَهُمُ كَارِهُونَ ۞

حن آ پہلی اور اللہ تعالی کا محم غالب ہوا اور وہ نافش عی رہے

خلاصه

بے منافقین اس غزوہ جوک سے پہلے جی کی بار فتنہ بازی کر بچکے ہیں، یا وک غزوہ احد کے موقع پر جی داستہ سے دائیں بھلے گئے بھے تاکہ مسلمانوں کی جہتے توٹ جائے اور اسلامی لفکر جی بھوٹ پڑجائے اور یہ ماضی ہیں طرح کی مکاریاں اور آپ کوایڈ او پہنچائے کی تدبیر ہی کرتے رہے ہیں بہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ پر فوجات کے دروازے کھول دینے اور تن غالب آسمی اگر چہ بیسب پھوائیں نا گوار تما مگران کی نا گوار تی اور ٹرارتوں سے اسلام کواور آپ کوکوئی تفتعان نہ پہنچا بالآخر خود آئیس جی فاہری طور ہرائے مسلمان ہونے کا اطان کرنا پڑا۔ اس جی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکئی ہے کہ ان کی تدبیر ہیں اور ان کی سازشوں کا الت تجیر آپ کے خلاف پہلے سے جاری ہے۔ اللہ تعالی نے ماض جی آپ کو ان سے محفوظ فر مایا۔ آئندہ کے لئے بھی آپ ان کی مضدانہ کا دروائیوں کا خیال دل میں نہلا کیں اور اب جو بہلوگ جوک کے لئے آپ کے ہمراہ روانہ نہ ہوئے اس سے بھی کا دروائیوں کا خیال دل میں نہلا کی راہ میں جہاد نہ کرتا اور اسلام اور واتی اسلام کی وغنی پر کمر بست در بنا بیان کی برانی عادت ہے۔ (انوا دا البیان مظہری وغیرہ)

#### خيارات

# منافقین کی جہادیں شرکت مسلمانوں کے لئے مغید تہیں ہے

#### ا بيك جامع عبارت

منسراین کیر اوردیکرمنسرین نے اس آیت پرجو کی تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ درج ویل عبارت میں ملاطقہ ماہیے: ملاطقہ ماہیے:

جس وقت حضورصلی الله علیہ وسلم مدید تشریف لائے یہوداور منافقین مدید آپ کے خلاف طرح طرح کی فتند انگیزیاں کرتے رہے ادراسلام کی روز افزوں ترقیات کا تخدہ اللنے کے لیئے بہت پچھالٹ پھیری۔

ا يک ټول

ا مام رازی اور بیعض دیگر مفسرین نے ابن جرتی ہے حوالے سے تقل کیا ہے کہ آیت مبادک بیں بشارہ اس سازش کی طرف ہے جومنا تقین نے "لیلة العقبة" بیس حضورا کرم ملی اللہ علیہ دیملم کو هبید کرنے سے لئے تیار کی تھی۔

قال ابن جريج، هو ان اثنى عشر رجلًا من المنافقين وقفوا على ثنية الوداع ليلة العقبة اليفتكوا بالنبى صلى الله عليه وسلم. (تغيركير)





# سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَيُعِيِّطُهُ ۖ إِبَالْكُفِرِينَ۞

على پڑيج بين اور يا فک ووزخ كافرون ير احاظ كرنے والى ب

خلاصه

بعض منافقین اپ نفاق اور یزولی پردینداری کا پرده والے بیں وہ کہتے ہیں کہ بمیں جاد چھوڑ کر گھر رہنے کی اجازت دے دو تیجے کیونکہ اگرہم جہاد میں کے توالی کروری کی وجہ کا جوال اور تشول میں جنا ہوجا کیں گے۔

یاان کا ایک جموٹا بہانہ ہے جہاد چھوڑ کروہ گناہ اور فقتے میں آوجال ہوتی بچے بیں (جہاد کے وقت بلاعقر جہادے بچھے دہ جاتا ایک بڑی فرانی اور تقنیہ ہی اور آخر میں اور آخرت میں ہے کہ نیامی بیان کا فرول کی جہم نے اسٹے گھیرے میں لے کہا ہے کہ دنیامی بیان کی اور آخرت میں رہنے میں جہنم میں وال دیے میا ہوں کے گھیرے میں رہنے بیں جو جہنم میں لے جانے والے بیں اور آخرت میں بید جہنم میں وال دیے جا کی سے کہا ہوں کی گھیرے کی دیار میں اور آخرت میں بید جہنم میں والی دیے جانمیں کے۔

#### اقوال وحولسك

# ديني تقصان كابيان

" اس مختم کانام بند بن قیس تغابش نے بر بہانہ ڑاشا تھا کہ بش مودتوں پرمنتون ہوجاتا ہوں اور دوبیوں کی عورتیں حسین زیاوہ بیں (چہاوپ) جانے میں میرا و بی مغرر (بعنی و بی نقسان) ہے اس لئے رفصت کا خواستوگار (بینی طلبگار) ہوں سکذا نعی الدر العفقور "(بیان القرآن)

# ا مَيْكِ بَخْيِلِ اور برز دل مروار

مغرّر يَن قرماً سَحَ بِيْنَ كَدُيهَا يَتَ ابتَدَائَى طُور پر فَى المسلمَ عَرَوارْ 'جَدِين فَيَّسَ' كَهَارِ سَيْسَ نازل بوئى۔ وحكذا روى عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد انها نزلت في الجد بن قيس وقد كان الجد بن قيس هذا من اشراف بني سلمه. (اين كثر)

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس محض کوخود جہادیں جانے کی وقوت وی مگراس نے کہا کہ جھے ساتھ نہ ہجا ہے بلکہ محرر ہے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ میں مورتوں کا دیوا تہ ہوں روی عورتوں کو دیکھیر فتنے اور کناہ میں جتنا ہوجاؤں ڲڒڹؾڿڟۼۊڸۮڂؽ؞ڡڡڶڔڬ۩ٙڸؾڐڟۼۿڂڰڲڰڿڲڿڲڴڒ؇ۮ۞۩<u>ڴڿڲڴڿڲڴڰڴڿڴڴڴڴ</u>ڔڮڿڔڮٙ؋ ڲ

گا۔البتہ میں آپ کے ساتھ مالی تعاون کرون گا۔اس پر آپ صلی اللہ علیہ دسلم ناراض ہوے اور اے کھر دہنے کی اجازت دے دی۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجد بن قيس الحى بن سلمة لما اراد الخروج الى تبوك "يا جُد" على لك في جلاد بنى الاصفر تنخد منهم سرارى ورصفاء فقال الجُد قد عرف قومى انى مغرم بالنساء وانى اخشى ان رأيت (بنات) بنى الاصفر الا اصبر عنهن فلا تفتنى واذن لى فى القعود واعينك بمالى فاعرض عنه رسول الله عليه وسلم وقال قد اذنت لك. (القرطبي)

اس فض سے اس طرز عمل کی دجہ ہے آ ب صلی الشعلیہ وسلم نے اس کو تبیاری سلم کی سرداری ہے بھی ہٹاویا۔

ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلّم لبني سلمة وكان الجُد بن قيس منهم "من سيدكم ينا بني سلمة" قالوا: جُد بن قيس، غير انه بخيل جبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داه ادوى من البخل بل سيدكم الفتيّ الابيض بشر بن البرأه بن معرور.

یعنی اس آیت کے نازل ہوئے کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تن سلمہ سے فرمایا تمہادا سرواد کون ہے؟ انہوں نے کہا جدین قبس محروہ بخیل اور بزول ہے۔ اس پر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل سے بڑھ کراور کوئی بیاری ہوئتی ہے۔ تمہادا سردار میزیں بلکہ جوانمرد خوبصورت جوان بھر بن براء بن معرور (رضی اللہ عنہ) تمہادا سردار ہے۔ (القرطبی)

# جہاد حیصوڑ نابزی برائی اور فتنہ ہے ــــــــــــــ

ارشادفر ما یا کہ بیلوگ تو کہد ہے ہیں کہ جہاد میں جا کر ہمیں گناہ اور فقتے میں جتلا ہونے کا خطرہ ہے جا اناکہ برائی اور فقتے میں توبیلوگ جتلا ہو بچے ہیں۔ مراداس برائی اور فقنے سے جہاد میں شاجاتا ہے۔

اى ان كنان انسا يخشى من نسباء بنى الاصغر وليس ذلك به قما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنقسه عن نفسه اعظم

لین جس فقے سے نیچنے کی دوہات کرر ہاتھا دوتو ایسی موائی ٹیس تھا مینی روی تورتوں سے گناہ کا فقد جبکہ جس فقتے ہیں۔ شن دو کر چکا تھا دوتو بڑا تقنہ تھا اور دو تھارسول الشعلی الشعلیہ وسلم سے جہاد شن چیجے دوجا نا اور آ ب سلی الشعلیہ وسلم کی جان مبارک سے اپن جان کوڑیا دوائز بزر کھنا۔ (این کثیر)

الم مرطى للعدين:

اى فى الائم والمعصية وقعوا وهى النفاق والتخلف عن النبى صلى الله عليه وسلم "كناه اورمصيت يمن ووجنًا بوشيك شخاورودمعسيت فى نفاق اورحنوراً كرم على الله عليه وسلم كوچوژ كرچاد

ت بیجیره جانا . (القرلمی)

تغيير مظرى ميسب:

لینی معیبت اورخرانی تو وہ ہے جس بیں ریخود پڑے ہوئے ہیں مرا دیہ ہے کہ جہاد کونے جانا اور نفاق کا طاہر ہوجانا عمال کی خرابی ہے۔ (تغییر مظہری)

### أفائده \_\_\_\_\_\_\_

میمنس اوگ کھنتے ہیں کہ اگر ہم جہاد میں کئے تو ہم کمزور ہیں ہم بھاگ جا تھیں کے اس لئے ہم جہاد ہی جیس جاتے ۔ان لوگوں کواس آیت مباد کہ میں فور کرنا جاہئے اور اس حتم کی یا توں سے بچتا جا ہے۔(والشداعلم ہالسواب)

### آ تا بت مبارکه کے دواور مفہوم 💳 💴 🚅

آ ہے مبارکہ کا ایک علیوم تو شان نزول کے ساتھ بیان ہو کیا، مغسرین معرات نے اس آ ہے کے دوسرید مغیوم مجمعی ہوان فرمائے ہیں:

- ان کوجواب دیا کمیا کرتم کناه میں توجیع اور مطلب یہ ہے کہ بعض منافقین نے کہا کہ آپ ہمیں جہاد میں شرجانے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اگر ہم بغیراجازت اپنے کھروں میں دک کے تو ہم کنا ہاکار ہوجا کیں کے تو آپ ہمیں گنا ہاکارنہ کیجئے ان کوجواب دیا کمیا کہتم گناہ میں توجیما ہو بھے ہو کیونکہ تم جہاد میں جانائی تیس جا ہو۔
- کو بعض منافقین نے کہا کہ ہماری زمینوں اور کھر بار کا مسئلہ ہے آ ہے ہمیں جہادیں لے جاکر پریٹانی اور آ آ زبائش میں نہ ڈالیس کیونکہ اگرہم جہاد میں سکے تو زمینی خراب ہوجا تیں کی اور ہمارے بعد ہمارے مال اور بیوی چھل کا کوئی کران نہ ہوگا تو بیسب چھوتاہ ہوجائے گا۔ان کوجواب دیا گیا کہ جہادچھوڈ کراورنفاق میں پڑ کرتم تیاہ تو ہو ہی ہے۔ اس سے بڑھ کراورکیا تیابی ہوگی۔امائم فی کھھتے ہیں:

ولا تنفقضي ولا تتوقعني في الفقنة وهي الاثم بيان لا تاذن لي فاني أن تخلفت بغير أذنك اثمت أولا تلقني في الهلكة فاني أن خرجت معك هلك مالي وعينائي. (المدارك)

تغیرمظهری ش ہے:

بعض علاء نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے ( کہ ) آپ جھے خود ساتھ نہ جانے کی اجازت وے دیجے ایسانہ ہو کہ آپ کے علم کی خلاف ورزی کر کے جس گزاہ جس پڑجاؤں اور آپ کی اجازت نہ ہونے کے باوجود بیشے ربول ۔۔

بعض لوگول کے نزدیک فتندے مراد ہے مال اور بیوی بچول کی ہر بادی۔ بیتی میرے بعد ان کا کوئی مخران تدہے۔ گااورسب کی تباہی ہوجائے گی۔ (تغییر مظہری)

ماحب روح المعانى في ايك جوتمامعتى سيبان كياب:

يُ نتجالوني معارف آيات الجعاد ۾ انجي ۾ هڪ آيات الجعاد ۾ انجي ۽ انجي آيات الجعاد ۾ انجي آيات الجعاد ۾ انجي آيات

وقال ابو مسلم: اى لاتعذبنى بتكليف الخروج فى شدة الحر يعى بحصائى خشاكرى ش جهاد كسك لكالكرتكيف شماندؤا للتر

فاكده

۔ آیٹ مبارکہ کے بیچار مغبوم و کیے کراس یات کو مجھا جاسکتا ہے کہ متافق جہاد جس نہ جانے کے لئے کیا کیا بہانے بناتے جیں ، پسی ہرمسلمان ان کی روشن جیں اسپنے دل کا جائز ہ نے اور اسے نفاق کے جیلوں سے دور د کھے۔ انٹدیاک ہم سب کی نفاق سے تفاقدت فریائے۔

# جہنم نے دن توگیر ایا ہے

المام في لكية بن:

وان جهشم لمحيطة بـالكافرين الآن لان اسباب الاحاطة معهم اوهى تحبط بهم يوم القيامة.(المدارك)

لینی جنم نے ان کو ابھی سے گیرلیا ہے کیونکہ جنم میں جانے کے اسیاب ان کے پاس جمع ہو بھیے ہیں یا جنم انہیں قیامت کے دن گیرے گی۔

امام دازیؒ نے بیجیب کاتھا ہے کہ آیت مبارکہ کے اس جھے میں منافقین کی اس حالت کابیان ہے جس عمی وہ کھنس چکے جیں۔ ان کی حالت کا خلا صربیہ ہے:

- 🕡 وواليان اوراس كي حلاوت عروم يس
- 🕡 لوگوں بیر، ان کا نفاق اور رسول الشصلی الله علیه وسلم سے ان کی وشمنی خاہر ہو چک ہے
  - انہوں نے دنیا کے مال وجاہ بی کوکا میانی مجدر کھا ہے
  - 😝 ووندها ہے کے باد جودون رات اسلام کی قوت اور ترقی د میر ب ایس
  - 🚳 ان کو ہروفت اپنی جان ، مال اوراولا دیرخوف کے سائے منڈلا تے نظر آتے ہیں

الغرض وہ شدید جہالت اور تخت خوف کے مشتر کے مقداب میں جٹلا ہیں۔(ان کے لئے ندو نیا ہے ندآ خرت)ای کفر مایا تمیا کہ جہم نے ان کو کھیر لیا ہے۔

(بعنی آخرت میں تو جنم میں جانا تا ہے دنیا میں بھی اس جنم کے اثرات ان کو گھیرے موسے ہیں) (مقبوم تغییر کبیر)

آ بت کی تغییر تو وی ہے جو او پرتغییر الدورک کے حوالے سے میان ہوئی جبکہ امام رازی کا بیکام اس کیفیت کا بیان ہے جواس طرح کے جبنی لوگوں پر مسلط رہتی ہے۔العیاذ باللہ.....

تغير اجدى شريعياس كيفيت كوان الفاظش بيان كيا كياب

ن منع لاجوّاله غیره معاوف آنیات المجھند کی ہے۔ ان میں ان میں کی ہے۔ ان میں ان میں ان میں آن اس میں آن اس میں ا ان میں کومصیبت اور طاعات کو بلا سکھنے والے کم از کم عمید رسول مسلی انشد علیہ دسلم اور دوران نزول قر اَ ن میں آتی اس

دین کومصیبت اورطاعات کوبلا تھے وائے کم از کم عہدرمول ملی اللہ علیہ وسلم اور دوران نزول قرآن بیل آو ہمن بیں ندرہ سکے محابہ کرام سر بکف سرگرم جہاد رہے اور دنیا ہیں بھی ہرطرح کامیاب ومنعور ..... منافقوں نے جننی تمنائیں احکام دین سے بیچنے کی کیس اور زیادہ مباقب مصائب بنتے تھے۔ (تغییر ماجدی)

خود کو جہاد ہے سنٹی رکھنے والے

حصرت لا موري لكهة بين:

مستشین کی پہلی جماعت توجائے کے لئے تیار نہیں تھی ، دوسری جماعت کا ذکراس آیت بی ہے۔ بیاوک کہتے بیں ہم آگر سے تو دہاں کا م بیس کریں ہے کیونکہ جمیس کمی روی مورت کے حسن پر مفتون ہوجائے کا خطرہ ہے۔ ( ماشیہ حضرت لا ہورگ)





# <u>قاي</u> \_\_\_\_\_\_

بیمتانقین فودکومسلمان کبلواتے ہیں عالانکدان کی اسلام دشمنی اورول کی گرائی کابیعالم ہے کہ جب آ ب صلی الله علیہ کو جہاد علیہ وکہ جباد اوراکر آ ب کو جہاد علیہ وکہ اور اگر آ ب کو جہاد علی کہ جباد اور اگر آ ب کو جہاد علی طور پر کسی پریشائی یا فلست و فیرو کا سامنا ہوتا ہے تو بدلوگ بہت فوق ہوکر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے احتیاط ، عکست اور دورا عدیث ہے کام لیا اور ان کے ساتھ فیس کے اور ہم نے اپنے بچاؤ کی جو تد ہریں کیس کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں فلے اور کام اسلمانوں کے ساتھ جہاد میں فلے اور کافروں سے اجھے تعلقات بنا کرد کے دو تد ہریں کام آ محکیں ۔۔۔۔۔

### الوال وحواسك

# (اپی دوراندیشی کاوہم

" سیستی کے اور ال تغیمت مراد ہے، موسیکہ کے مراد کست یا مشقت ود شواری بیسے احد کے دن ہوئی کی الیمی بیٹ ہے۔ مراد کست یا مشقت پر ٹی ہے و متافق اپنے شریک نہ کہا اللہ علیہ و کم پر جنگ میں کی طرح کی کست یا مشقت پر ٹی ہے و متافق اپنے شریک نہ ہوئے ہیں اور اپنی دور بینی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو اس مصیب کے آنے سے پہلے ہی وہ بات افتقیاد کر لی تھی جو ہمارے لئے زیادہ مناسب اور مفیرتھی کہ ہم شریک ہی نہ ہوئے ہیں تھی آئے ہے تھی رسول اللہ ملی انٹر علیہ و کم طرف سے یا اپنے اس بیان کے بعد فوش فوش کے بین در موسیع جاتے ہیں اور مسلمانوں کی مصیبت سے شا دہوتے ہیں۔ (مظہری)

# منافقین کی مختلمندی اوراحتیاطی مد ابیر

منانقین ایسے بدنصیب ہیں کہ جہاداور شہادت سے محردی پرخوشیاں مناتے ہیں کویا کہ جہنم کامستی بینے کواپی المستقدی بھتے ہیں۔ استقال مناتے ہیں من آ کہ المستقل اللہ مناتے ہیں۔ استقال مناتے ہیں من آ کہ المستقل منا اللہ مناتے ہیں۔ استقال مناتے ہیں منات کے دفت وہ کہتے ہیں منات کے المسترکا آ مسرکا

كُونْ تَوَالْمِوْلِدِ فِي مَعْلِ فِي لِيْنِ الْمِعْلِدِ ﴾ وَيُحَوِّقُونِهُ ﴾ ﴿ وَلَا لِنَا مُعْلِدُ فِي مَعْلِ فِي الْمُعْلِدُ فِي مُعْلِدُ فِي مَعْلِدُ فِي مُعْلِدُ فِي مُعْلِمُ فِي مُعْلِدُ مِنْ فِي مُعْلِدُ فِي

مِنْ قَبَدُنَ لِينَهُم لِهِ يَهِ مِن عَنَهِ عَي احتياطى قد البراطيّار كرن تعين .... بياحقياطى قد البركياتيس؟ صاحب روح المعانى لكين بين:

يستون به التخلف والقعود عن الحرب والمداراة مع الكفرة وغير ذلك من امور الكفر والنفاق قولا وفعلاً

بینی متافقین اپنی جس حقندی اور پیش بندی کا تذکرہ کرتے تنے اس سے مراد بیٹی کہ وہ جہاد بی نیس میے ، گھر بیٹے رہے، کا فروں سے دوئق رکمی اور تول وقعل کے اعتبارے کفروفغاق بیں جتلار سے۔ (روح المعانی) بھی تھی ان کی حقیندی، چیش بندی اوراحتیاطی تدابیر نیوؤ باللہ من ذا لک

# کا میاب وہ ہے جوفرض اوا کرے

"منافقین کی بیرحالت ہوتی ہے کہ سلمانوں کی کامیا لی آئیں تا کوارگزرتی ہے ادرا کر سوئے اتفاق آئیں تکلیف پہنچ تو خوش ہے ہو سے اتفاق آئیں تکلیف پہنچ تو خوش ہے ہو سے ہوگئے۔ جی کہ ہم نے پہلے جی تھندی ہے کام لے کراس میں شرکت نہیں کی ہمیں تو پہلے جی خیال تھا کہ اس کا بھی انجام ہوگا ۔۔۔۔ کاش وہ اس بات کو بھے کہ کامیابی تو صرف مسلمانوں جی کے لئے تخصوص ہے کو کلمانیوں نے اپنافرش اوا کرویا۔ (تغییر الفرقان)

بے فٹک فرض اوا کرتے ہوئے کلاے کلاے ہوجانا کا میابی اور فرض چھوڈ کر پوری دنیا کی بادشاہت پالینا خسارہ درنا کا کی ہے۔

#### حسنة ومصيبة كامصراق

الم الوحيان لكصة بي:

حضرت این عیاس دخی الله عند کا قول ب که حند سے مراد بدر کا دن اور معییة سے مراد احد کا دن ہے مکن ہے بیرول جنٹیل بیری ہو۔

(مین بھلائی کی مثال بدرکا دن اور تکلیف کی مثال احد کا دن) ویسے حنت اور معیبة کالفظ عام ہاس سے ہر طرح کی بھلائی اور تکلیف مراد ہو مکتی ہے البت آئیت کا بیاتی بتا تا ہے کد مراوج اوکی بھلائی اور تکلیف ہاس لئے مغسرین کہتے ہیں کہ حنت سے مراد محقق اور نغیمت اور مصیبة سے مراد تکست اور بزیمت۔

قال ابن عياس: الحسنة يوم بدر والمصيبة يوم احد وينبغى ان يحمل قوله على التمثيل، واللفظ عام في كل محبوب ومكروه وسياق الحمل يقتضى ان يكون ذلك في الغزو ولذ<u>لك قالوا: الحسنة الظفر والغنيمة والمصيبة الخيبة والهزيمة (البحرالمحيط</u>)

### بجيب مكنة

تغير ماجدى ش يجيب تكند ميان فرمايا ب كرمسلمان ك الناتوجهاد ش خيرى فيرب مصيبت أوكونى بختل

تواس آیت شرجولفظ میسینها آیا برمتافقین کفظانظر کاهنبادے برووجس بیز کومصیبت بھے تے بینی ونیاد کی نفصان .....

حَسَنَةً مَهُوسِيْبِيَةً دونول لفقول كانستعال منافقين كفظة نظر سي بينى اس مادٌى دنيا كالفي وشرر \_ (تغيير ماجدى)

# ایک دلچیپ عبارت <del>میست....</del>

"منافقین کی عاوت تھی جب مسلمانوں کو غلبہ دکام پائی نصیب ہوتی تو جلتے اور کڑھتے ہے اور اگر بھی کوئی تخق کی بات ڈیش آگئی مثلاً بچوسلمان شہید یا بحروح (زئی) ہو گئے تو تخرید کہتے کہ ہم نے از راہ دورا تدبیثی پہلے ہی ہے اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا ہ ہم بچھتے ہے کہ بھی حشر ہونے والا ہے تبذا ابن کے ساتھ مجھے ہی نہیں ۔ غرض ڈینگیش مار تے ہوئے اور خوش ہے اور خوش ہے ہوئے اپنی مجلسوں ہے گھروں کو والیس جاتے ہے ۔ (تقمیر مثانی) معرصا مشرکے مغرب زدہ دانشوروں کا طرز ممل بھی مجاہدین کی آئے وقت سے وقت ای طرح کا ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی امت مسلمہ برجم فرمائے۔





فَلْيَتُوكِلُ الْمُؤْمِنُونَ@

ی پر جاہیے کہ موسی مجروسہ کریں

خااصد

ایمان والے بھی بھی معیبت کے ڈرسے اللہ تھائی کا دکامات پڑھل کرتے ہے ٹیل ڈکتے ۔وہ جائے ہیں کہ یو تقدیم شکھا ہوا ہے وہ ہوکر دہ گا۔ پھر جہا واور دیگر فرائض کو موت اور کلست کے ڈرسے کیوں چھوڑ اجائے۔اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا عددگا ماور ولی ہو وہ ان کے لئے جو پھی مقدر قرماتا ہاں جس ان کے لئے خیر ہی خیر ہوتی ہے، فتح مقدر فرمائے تب بھی خیر۔ پس ای قانون کو مد تظرر کھ کر ڈیمان والوں کو فتے مقدر فرمائے تب بھی خیر۔ پس ای قانون کو مد تظرر کھ کر ڈیمان والوں کو فا ہری آخری اس ہے۔ اللہ کی اسباب پر نظر تھی میں جائے اور شد ہی ظاہری تھ ہیروں کو سبب بھی جھت ہوئے بلکہ ان کو جا ہے کہ صرف اللہ فعالیٰ پر بی تو کس کی میں۔ (شریعت کے مطابق اسباب اختیار کر ہی کر منافقوں کی طرح اسباب اور تہ بیر کوسب بھونہ سبھیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بی تو کس کی کریں)

اقوال وحوال

(ایمان والول کے لئے ہر حالت میں خیر ہے

" قال آن فیصیبیناً آلا ما گذب الله قنا آیسی آن ان سے فرما و بیٹے کہ میں وی حالت پیش آئے کی جواللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر فرما دی ہے ، فوٹھا لی ، فولی اور بہتری ہو یا کسی تم کا کوئی حادثہ ہوجائے یا و کہ تکلیف سے دوچا رہوجا کیں بیسب بی کھاللہ کی طرف سے مقررا ورمقۃ رہے حکوم ولندنا اللہ ہمارا و دگارہ ہمارا و لی ہے ہم اس کی خطرف سے ہے ، اور ہماری ہر حالت میں اس نے فیررکی ہے ، فی ظفر موجائے ، ال فیست لی جائے ہی خرب اگر تکلیف بی جوجائے ، اللہ فلیف تو اجر و تواب کے اعتبار سے وہ می فیر ہے اگر تکلیف بی جوجائے ، ال فیست لی جائے ہی فیر ہے اگر تکلیف بی جوجائے ، اللہ فلیف تو تو اس کے اعتبار سے وہ می فیر ہے اگر تکلیف بی جوجائے ، اللہ فلیف تو تو اور می اللہ فلیف تو تو تو اور می اور ہم موجئی ہو ہو تو اور موجئی اللہ فلیف تو تو اور می اور ہم موجئی ہو تھی اللہ فلیف تو تو اور فوٹھا لی کی امرید کھیں ، موجئی کا میں موجئی کا میں موجئی کی مسلی اللہ علیہ و ملم نے تو کل بھی مکھا یا کہ موجئی کی مسلی اللہ علیہ و معلی اللہ علیہ و موجئی کی مسلی اللہ علیہ و میں موجئی کی مسلی اللہ علیہ و موجئی کی مسلی اسلی کی مسلی اللہ علیہ و موجئی کی موج

اوراسیاب بھی اعتبار قرمائے اور اسباب اعتبار کرنے کا تھم بھی دیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا اور جوکر کے وکھا یا الل ایمان ای کواعتبار کرتے ہیں نے ترک اسباب کریں اور نداسباب پر بھروسہ کھیں نے (انوار البیان)

#### مومن کوکوئی خی الله بندالی کی فرمانبر داری سے تبیس روک علق

" لیمن فی یازی جوجس وقت کے لئے مقدرہ وہ تو ٹل ٹیل مکی نہ ویا شی اس سے (بیجے کے لئے ) کوئی جارہ ہے۔ گریم چونکہ فاہر وباطن سے اللہ تعالیٰ کواپنا حقیقی مولا اور پروردگار بھتے ہیں، لبندا ہماری کر دئیں اس کے فیصلے اور تھم کے سامنے جھی ہوئی ہیں، کوئی فی اس کے فیصلے اور تھم کے سامنے جھی ہوئی ہیں، کوئی فی اس کی قرما امبرواری ہے بازگیں دکھتی اور اس پرہم کوئیروسہ ہے کہ وہ عارضی تی ( بیعنی کے سامنے جھی ہوئی ہیں، کوئی فی اس کی قرما امبرواری ہے بازگیں دکھتی اور اس پرہم کوئیروسہ ہے کہ وہ عارضی تی ( بیعنی تعلیم کے اور سااوقات و تیا ہی کھی راحت وخوشی ہے تبدیل کردے گا۔ از تفسیر عمانی جسبیل )

#### مومن کا اعتماد عسرف الله تعالی پر

" أنيس كيدويتيك بهارااهمادالله تعالى برسباوربس جوجزينيكي وه الله تعالى حقم سد پنيكى اوراس بس مارے لئے كوئى ندكوئى بہترى موكى ـ " ( حاشيد حضرت الدموريّ)

# جوتقد مريرايمان ريحه گاوي غالب رېگا

" ایک مسلمان جب نقدم کے آ سے اپنی کردن قم کرلیتا ہے تو دنیا کے تمام ہاطل پرستوں کے آ سے سریلند ہوجا تا ہے، وہ اچھی طرح جانبا ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر جھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی "(تغییر الفرقان)

بینی نقد بر پر پختہ ایمان مومن کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، پھر وہ موت کے ڈریے جہاد ترک تیس کرتا اور نہ ہی وشمنوں کی طاقت اور توت سے مرحوب ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ یاک کے ہاتھ میں ہے اور اللہ یاک ایمان والوں کے ساتھ ہے۔۔۔۔۔ یہی وہ کیفیت ہے جو منافقین کونصیب نہیں ہوگئی۔۔۔۔جیسا کہ پھیلی آیت میں گزر

#### -루-왕

# يَبات

تغییر مظیری بی ہے کہاس آیت کر بھدے تابت ہواہے کہ مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی نقد بریش خیری خیر ہے کیونکہ فرمایا سیکنڈنٹ اللہ کُنڈا اور کُنڈا کامٹی ہوا تھارے فائد سے کے لئے۔

پی مطلب بیرواکراند تعالی نے لوح محفوظ بیں مارے فائدے کے لئے جو پی کھیدوا ہے وہ بیس بی کی کرے کا رہے ۔ کا رہے ا کا (منح بویا شہادت) ۔ یہال قدّاً کی جگہ علیف انہیں فرمایا، پس معلوم ہواکہ ہمارے لئے نقصال کی کوئی ہائیں۔ (خلاصہ تغیر مظہری) غَرْمَتُولُووَادِمُى مَعَارِبُهُ الْبِعَادِ ﴾ ﴿ وَهُمُونِي ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ فَيَعْرُهُ فَهُمُ فَالْفَادُ الْمُوبُ الْ

معنی تقدیم کاما لک الله به اوروه جارامونی ب محرام کسی وشن سے بابرے حالات سے ڈرکر جہاد کیول مجھوڑی؟

عظيم الشان تحفه

سیآ بت مسلمانوں کے لئے ایک محظیم الشان تھنہ، بہت بوئی ٹی اور بہت باند بٹارت ہے، اگر ہم اس کواپنے دل کا یعین بنالیں تو پھرامر یکہ اور اس کے اتحادیوں کی طافت کارعب دل ہے لگل جائے گا اور مسلمان کو اپنے ہر خرف کا میابی کی امریا بی کا میابی نظر آنے گئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تفقد بربر کامل ایمان عطاء فرمائے اور جمیں اس بات کا بیقین نصیب فرمائے کہ وہ سرف ایمان والوں می کا مولی (نامسر ومددگار) ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر پورا تو کئل نصیب فرمائے۔ (آجن)

تغیر ماجدی میساسے:

سکون خاطرء بیسوئی قلب،اطمینان وفراغت کابیآ سان ستااور و ترنسخد کتنی بارکا آ زمایا ہواہے، بدنھیب ہیں وہ لوگ جواس کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ (تغییر ماجدی)

المام قرطين لكية بيرا:

قيل في اللوح المحفوظ وقيل: ما اخبرنا به في كتابه من أنّا أمّا أن نظفر فيكون الظفر حستي لنا وأمّا أن نقتل فتكون الشهادة أعظم حسني لنا. (القرطبي)

لیعن اللہ تعالی نے اور محفوظ میں لکھودیا ہے یا قرآن پاک میں ہمیں بتادیا ہے کہ اگر ہم نے منتج پاکی تویہ منتج ہمارے لئے بھلائی ہےادرا کر ہم قمل کردیئے محصے تو شہادت ہمارے لئے (فتح ہے بھی) بڑی بھلائی ہے۔





کہ اللہ تعالی اینے ہاں ہے تم پر کوئی طناب نازل کرے یا ہادے ہاتوں ہے تم نجی انگار کرہ میں میں وہ میں وہ میں ایس میں ا

# رِيًّا مَعَّكُمُ مُّ مُّكَرِّ مِّ مُثَرَّقِصُونَ@

ہم بھی تمیارے ساتھ انگار کرتے ہیں

# ا غلاصه

چہادیں نگفتہ والے مومنوں کے لئے دونون حالتوں میں فیری فیر ہے آئیس فی طرح بھی ان کے لئے اچھائی ہے۔ اس لئے وہ مناقق جوفود کو دورا ندیش بچھ کر جان بچانے ہے اوران کوشھادت فی ہوئے ہیں وہ اس بات کی تو تع نہ کریں کہ جاہم سلمانوں کو کو گی برائی پہنچے گی۔ وہ دا ایس آ کے لئے کھر بیٹے ہوئے ہوں وہ اس بات کی تو تع نہ کریں کہ جاہد مسلمانوں کو کو گی برائی پہنچے گی۔ وہ دا ایس آ کے تب بھی فیر پانے والے ہوں سے مرتا کا می تو منافقوں فیر پانے والے ہوں سے مرتا کا می تو منافقوں سے مراکر اللہ تعالی سے کہ اگر اللہ تعالی نے ان کو ان کے نفاق اور شرارتوں پرخود بلا واسطر مزاوی تب بھی وہ تا کام اورا کر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ان سے ان کے اجازت وے دی جب می وہ تا کام۔

لیں مسلمان اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے بورا ہونے کا انتظار کریں اور منافق شیطان کے وعدوں کے بورا ہونے کا انتظار کریں۔ بینیبیاً اللہ تعالیٰ بن کے وعدے بورے ہوں محے رتب معلوم ہوجائے گا کہ مومنوں اور منافقوں میں ے زیادہ انجام بین اور دورائم کیش کون تھا۔

### الوال, ووليك

# (مسلما<u>ن کے لئے ناکای ٹبیں</u>)

"مسلمان آوایک نے کے لئے بھی ناکام بیس رہ سکیا، وواگر جہادتی سیل اللہ بھی مرجا تاہے تو بہرہ اعروز شہادت ہوتاہے، اوراگرزعدہ رہا تو عازی ہونے بیں کلام بیس ، قرض اداکر ناتھا اور وہ ہوگیا۔ دہے خالفین اسلام، ان کی حالت بہے کہ چونکہ وہ اسلام کے دخمن ہیں اس لئے ہالکل ممکن ہے کہ آفات ارشی وہاوی ہے جہاہ ہوجا کیں یا مسلمانوں کے ہاتھ ہے ذلین موں اگرا زظار کرنا ہے تو کرد کیمو "(تغییر الفرقان) غ النوالية والدفي معارف آليات المهماد ﴿ فَيَهُمُ مُنْ اللَّهِ فَيَهُمُ اللَّهُ فَيَهُمُ مَا اللَّهِ فَهُ اللَّ

# خطاب كأفروب يامنافقول كوب

"آپ کردیتے کہ تم قو ہارے تق ہی دو ایجے تیجر ایوں ہی ہے ایک بہتری کے تی خطر رہے ہو" یہ خطاب کافروں یا منافقوں کو ہے احدی المحسنیون دوا میجے تیجوں ہی ہے ایک بیجر شادت (ہے) جودخول جنت اور دوائی زیم گی کے حسول کا ذریعہ ہو دور را مجھ اور مال فیست ..... ایسی تم ہارے آل ہوجا نے گی تمنا کرد ہے ہوا ور آئی ہوجا ناتمہاری نظر میں براہے مگر ہمارے لئے وہ بھی مراسر جملائی ہے حضرت ابو ہریر ڈی روایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوشن الله کی روایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوشن الله کی راہ میں (جہاد کرنے کے لئے) فکلا ہوا وراس کے فکلے کا سبب سوالے اللہ برائیمان رکھنے اور اللہ کے بیا جوشن الله کی دو تو الله برائیمان کردہ تو الله کردوں گایا (بھورت شیادت) جنت میں داخل کردہ تو الله جنت نیمی دو چیز دل میں ہے ایک اس کو ضرور مطام کروں گا (حقیاجت ) لیکن اس سے بیز ترجیمنا کہ تق کے ساتھ جنت نیمی طرکتی۔

میں دو چیز دل میں ہے ایک اس کو ضرور مطام کروں گا (حقیاجت ) لیکن اس سے بیز ترجیمنا کہ تق کے ساتھ جنت نیمی طرکتی۔

#### وَهَنُ نَكُرُ بَصُ يَكُمُ إِنْ يُصِينَبُكُمُ اللَّهُ يَعَلَىٰ وَنَ عِنْهِ ﴾ آوُ يأيليانًا

اور ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم یرکوئی عذاب واقع کرے گا (خواہ) اپنی طرف ہے (ونیا اور آخرت میں ) باہمارے ہاتھوں ہے ۔۔۔۔۔

خطاب اگرکافروں کو ہوتو مطلب یہ ہے کہ گرتم نے ہم پرفتے پائی تو انڈرتالی آخرت ہیں تم کوعذاب دے گا اور اگر نے فکست کھا فی تو ہمارے ہاتھوں ہے تفری حالت میں بارہے جا تا ہے اور دوا کی عذاب کے سختی ہوئے اور اگر خطاب منافقوں سے ہوتو مطلب ہیہ کہ اگر تم جا اور انڈرتعالی حبیب کا گرشتہ اقوام کی طرح تباہ کر کے چہنم میں ڈالے گا اور آگر تم نے تفریکا اعلان کر دیا تو کفر کی دجہ ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بارے جا دی ہے۔ (مظہری حبیب) (اکٹرمنسرین کے نزدیک خطاب منافقوں سے ب

# (ہمیں تواللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والی ہر حالت محبوب ہے)

الله تعالیٰ کی طرف سند آئی ہوئی راحت ورخ دونوں ہمیں محبوب ہیں اور ہم تو ہیں بات کے منتظر ہیں کہتم پر کب عذا<u>ب نازل ہوتا</u> ہے یا ہمیں کب تھم دیا جاتا ہے کتھ ہیں سزادیں۔(حاشیہ حضرت لا ہوریؓ)

انظار کرو

ارشادفر مایا: فَکَتَرِکَعُمُواْ إِنَّا مَعَکُمُوْ مَنْ کَتِحَمُونَ لِینَمْ بِحَی انظار کروہم بھی تنہارے ساتھ و نظار کرتے ہیں:

\*\* تم ہمارے انجام کا انظار کر داور ہم تمہارے انجام کا انظار کرتے ہیں۔ یقیناً جبتم اور ہم اپنا انجام پالیس کے قتم دہ چیز دیکھیں مے جو تنہیں تم جسیس فوش کرنے والی ہوگی۔

کا قتم دہ چیز دیکھو کے جو ہمیں فوش کرنے والی ہوگی اور ہم وہ چیز دیکھیں سے جو تنہیں فیم میں ڈالنے والی ہوگی۔

كُوْ فَتَوَالْمِوْلِد فِي مَعْنُر فَ ٱلْمِلْتَ لِلْمِعْنَادِ كِينَ فِي مُوْجِينِ الْمِلْدِ فِي مَعْنِ فَ ٱلْمِلْدِ فِي مُوْجِينِ وَلَا مِنْ لِمُ اللَّهِ فِي مُؤْجِينِ مَعْنَارِ فَ ٱلْمُوبِلِّهِ مِنْ فَي مُؤْجِينِ مُعْنَارِ فَي أَمْ اللَّهِ فَي مُؤْجِينِ مُعْنَارِ فَي ٱللَّهِ فَي مُؤْجِينِ مُعْنَارِ فَي أَمْ اللَّهِ فَي مُؤْجِينِ مُعْنَارِ فَي أَمْ اللَّهِ فَي مُؤْجِدُ مُعْنَارِ فَي أَمْ فَي مُعْنِي فِي أَمْ اللَّهِ فَي مُؤْجِدُ مُعْنَارِ فَي أَمْ اللَّهِ فَي مُعْنِي فِي أَمْ اللَّهِ فَي مُعْنِي فَي أَمْ اللَّهِ فَي مُعْنِي فِي أَمْ اللَّهِ فَي مُعْنِي فَي أَمْ اللَّهِ فَي مُعْلِيقِ مُعْنَارِ فَي أَمْ مُعْنِي فَي مُعْنِي فَي أَمْ مُعْنِي فَي مُعْنِي فِي أَمْ مُعْنِي فِي أَمْ مُعْنِي فَي مُعْنِي فِي أَمْ مُعْنِي فِي مُعْنِي فِي أَمْ مُعْنِي مُعْنِي مُعْنِي فِي أَمْ مُعْنِي مُعْنِي مُعْمِعِينِ فِي أَمْ مُعْنِي مُعْنِي مُعْنِي فِي أَمْ مُعْنِي مُنْ أَمْ مُعْنِي مُنْ مُوالْمُ مُعْنِي مُعْلِي مُعْمِي مُنْ مُوالْمُولِي مُعْمِي مُعْنِي مُنْ مُنْ أَمْ مُعْنِي مُنْ مُوالْمُ مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُنْ مُنْ مُنْ مُعْنِي مُنْ مُنْ مُعْنِي مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُنْ مُوالْمُولِي مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُنْ مُنْ مُعْنِي مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُعْنِي مُعْنِي مُعْنِي مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُنْ مُنْ مُعْنِي مُعْمِي مُعْنِي مُنْ مُعْنِي مُعْنِي

فاذا لقى كل منا ومنكم ما يترجمه لا نشاهد الا مايسؤكم ولا تشاهدون الا ما يسوناً ـ (رون الون)

ہ تم شیطان کے دعدول کا انظار کرو ہورہم اللہ تعالی کے ان وعدول کا انظار کرتے ہیں جن عمی اسلام کے غلیجا وروشمنوں کے خاتمے کی بیثارت ہے۔

فتريسوا مواعيد الشيطان انا متربسون مواعد الله تعالى من اظهار دينه واستقصال من خالفه ( قرلمي «دح العاني)

جہرحال تم اورہم دونوں کوایک دوسرے کا انجام دیکھنے کے لئے ملتظرر منا چاہیے ، آخر معلوم ہوجائے گا کہ دونوں میں زیادہ انجام بین اورودوا تدلیق کون تھا۔ (تغییرعثانی)





كُوْنَتِهُ الْمُوْلِدُ فِي مَعَارِ فِي الْمُعَادِي فِي الْمُونِيِّةِ فِي مُنْ فِي الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّةِ ا وَهُوْنِي الْمُولِدُ فِي مَعَارِ فِي الْمُعِلِدِي وَهُوَ مِنْ مُنْ الْمُعَادِينِ الْمُعِلِدِينِ الْمُولِيِّةِ ا

كواجرونواب نبيس سل**يكا**\_

وضفي التقبيل يبحثمل أن يكون بمعنى عدم الاخذ منهم، ويحتمل أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه. (روح المعاني)

صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں کدو دنوں معنی لینے کی مخواتش ہے۔

# ایسے مال کی کوئی قدر نہیں ہے

" كرشت آیات می منافقین كے جوحالات بیان كيد محصے تنے ، ان كى وجہ سے سلمانوں نے ان سے عليمر كى افتيار كر لى تواس د باؤ ميں آكرائيوں نے ذہي چندوں میں حصہ ليماشروع كرديا ، ان سے كہا جاتا ہے كہ اگرتم اس تعليم (اسلام اور تلم جباد) كوشتے بيجت بين بوقو اس كى خاطر جان دينے كو تيار بوجا ق ، اس دفت اسلام كواى جائى قربائى كى خرودت ہے ، اگر اس كے لئے تيار بوقو كھر مائى بھی تول كيا جاسكا ہے اور اگر ينبيل قو روپيد يتا ہے مود ہے اور شريعت كى نظر ميں اس روپيد كى كوئى عزت نبيس يتم سے يؤھ كراوركون ہے جيا و بوكا كہ ابنا خون تو بہاتے نبيس جس كى اس وقت ضرورت ہے اور دو بيد دے كرائى كوئالنا جاسے ہو۔" (تغيير القرقان)

چونکے تم ایس قانون فنکن کے جذبات موجود ہیں اس کے بہتہ جہاوتہا ما چندہ تبول نیس کیا جائے گا۔ ( عاشیہ صفرت لا ہوریؓ)

# ہےا متقاد کا مال قبول نہیں

منی مفسرین مصرات نے طوعاً وکر ہائے معنی ہے ہیں کہ قرچہ کی ووشمیں تھیں ایک وہ جوان پر لازم کیا جاتا تھا اور دوسراوہ جولا زم بیس کیا جاتا تھالازم کو کر میں اور غیرلاز ما کو حکومیا کہا کیا۔ (والشّداعلم بالسواب)





ان كا مال تبول شركيه جائے كى اصل وجديد ہے كداسلام كا دعوى كرنے كے باوجود بيلوك الله تعالى اور اسك رسول الشك يعترين اوران كيمتر مون كى كابرى علامت بيه كدينمازي بهت ستى كرت بين اورالله تعالى کے داستے ہیں ال خریج کرناان پر بہت ہماری کزرناہے کیونکہ بیاسے جرمانہ بھتے ہیں۔

#### اقوال وحوال

# (یہ جہادیش نیس سکتے اس لئے چندہ قبول نہیں)

حضرت لا مور في تحرير فرمات يي:

''سغر جباد کے لئے جو بھم ملاہاس میں انہوں نے نافر مانی کی ہے،اس لئے چندہ بھی منظور نویں ہوگا۔'' ( حاشیہ حضرت لا موريّ)

#### اليك جامع عبارت

عربي تفاسير على اس آيت يرجو يحوكها كياب اس كاخلاصدورج ذيل عبارت على آسمياب:

ان کے معدقات کو قبول ہونے سے منع کرنے وائی کوئی چیزاس کے علادہ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ مخرکیا اور کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں اور کووہ اسلام کے مدی میں اور کفر کو چھیائے ہوئے ہیں، كيكنان كاكفران كودهنك (لعنى المال اورانداز) كفابر موتار بتاب-

ا تماز جوا بمان کے بعد سب سے بوافر بیند ہے اور جوا بمان کی سب سے بوی اور سب سے پہلی علامت ہاں ے لئے آتے ہیں او مستی کے ساتھ ہارے تی آتے ہیں کو یاان پر بہت بڑی معیبت آسٹی .... اور جب اللہ کی راہ

شی خرج کرنے کا موقع آتا ہے تو سلمانوں کو دکھانے کے لئے بدد لی کے ساتھ خرج کرتے ہیں، جب ایمان نہیں تو آخرت کا بقین بھی نہیں، انباز مال خرج کرنے پر تواب کی امید بھی نہیں، جب تواب کی امید نہیں تو خوشد لی سے خرج کرنے کرنے کرنے کرنے کا کوئی ویڈینس الامحالہ بدد لی سے خرج کرتے ہیں۔ (انوار الیمان)

# لوگول کے سامنے نمازی

المام قرطي كليست بين:

حضرت ابن حیاس رضی الله عنهانے فرمایا (نماز بین سنتی کا مطلب بیرے کہ) جب لوگوں کے سامنے ہوتو ادا کرے اور جب اکبلا ہوتو چھوڑ دے اور ایہا وہی مخض کرتاہے جونما زادا کرنے پر اجرادر چھوڑنے پر سزا کا بیتین شدر کمتا ہو۔ حاصل بیک نفاق لامحالہ عبادات بین سنتی کا فر رہے بنتاہے۔

قبال ابين عيباس: ان كبان في جماعة صلّى وان انفرد لم يصل، وهو الذي لايرجو على الصلوّة ثواباً ولا في تركها عقاباً فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة. (القرض) آسكائهم إن:

برلوگ بددلی سے ترین کرتے ہیں کی تک بیاللہ تعالی سے داستے بی ترین کرنے کوتا وان اور شفرین کرنے کوئیست بھے جیں۔ لانھم بعدو نھا مفر ما و منعها مفقعا۔ (القرابی)

# مسلمانوں کوایک اہم نصیحت

" اس عمل مسلمانوں کو بھی عبیہ ہے کہ تماز جس سستی، کا بلی اورز کو 5 وصد قات سے دلی با کواری پیدا ہوتا علامت نفاق ہے، مسلمانوں کوکوشش کر کے ان علامات سے بچتا جائے۔ (معارف القرآن)

جب نماز شريستي نفاق كي علامت بيتو نماز جيوز نا كتتابز اجرم موكا

"اعلاء نے نکھا ہے کہ جب بھن کسنی نماز (بین نماز میں سستی کرتا) نفاق کی علامت قرار پالی تو ترک نماز (بینی نماز جھوڑتا) ظاہر ہے کس درجہ کی چیز ہوگی" (تغییر ماجدی)

# ہم مسغما توں کے لئے خوف کا مقام

" آیت جی ہم سب"نام کے سلمانوں' کے لئے ڈرنے کی بات ہے، فلاہری اندال (تو) منافقین کے بھی مسلمانوں بی ہے مشاہرے رکھتے تھے، نام مسلمانوں کے ہے، وضع ومعاشرے مسلمانوں کی بنمازی بھی کی درکسی مسلمانوں بی ہم مشاہرے رکھتے تھے، نام مسلمانوں کے ہے، وضع ومعاشرے مسلمانوں کی بنمازی بھی کئی درکھنے تھے، اس پر (ایسنی اس کے باوجود) بھی تھے ان پر کفراور فقد این ایک فراور فقد این ایک فراور فقد این ایک فراور فقد این مسلمانوں کو جا دے مسلم کورٹ میں ہے کہی کا بھی بیے دشر ہو ۔ (انتمار ماجدی)

ایمان میں کا لگا ایست خداند کرے کہ ہم کلے کوئل کوزئدہ کریں تا کہ نفاق سے حقاظت رہے۔

ایمان میں مسلمانوں کو جا ہے کہ جمادے میں کوزئدہ کریں تا کہ نفاق سے حقاظت رہے۔



فلاتمه

مسلمانوں پرلاقرم ہے کہ وہ منافقوں کے ذیارہ مال اوراولا دکود کھے کرمتاثر نہوں اور نداس کو میسندیدگی کی نظرے دیکھیں اور نہ ہے جھیں کہ منافق ان کے النے رحمت نہیں بلکہ دیکھیں اور نہ ہے ہے دہمتائیل افراد کا دان کے لئے رحمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وہ اس مال اوراولا دکی وجہ سے دیا ہی طرح کی تکلیفیں ، شفتیں اور پریشانیاں افھاتے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وہ اس مال اوراولا دکی وجہ سے دیا ہی طرح کی تکلیفیں ، شفتیں اور پریشانیاں افھاتے ہیں ۔ اورای مال اوراولا دک چھوٹ جانے کے ڈر سے جادہی جمی تبییں جاتے اور تو بہمی نہیں کرتے چنا نچوان کی موت بھی جم دیا ہے۔ اور تو بہمی نہیں کرتے چنا نچوان کی موت بھی جم دیا ہے۔ اور تو بہمی نہیں کرتے چنا نچوان کی موت بھی تھیں اور اور کی جو دیا ہے۔ اور تو بہمی نہیں کرتے چنا نچوان کی موت بھی جاتے اور تو بہمی نہیں کرتے جنا نچوان کی موت بھی جاتے اور تو بہمی نہیں کرتے جنا نے دیا ہے۔

#### ۔ آخطاب عام ہے

نفاہری طور پرتو آیت جس خطاب رسول الله ملی الله علیہ وسلم سے ہے مرحقیقت جس بیخطاب سب مسلمانوں کے لئے عام ہے۔ لئے عام ہے۔

هذا الخطاب، وان كان في الظاهر مختصًا بالرسول عليه السلام الا ان المراد منه كل السومنيين، اي لا يشبخي ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين ولا باولادهم ولا بسائر نعم الله عليهم. (تقيركيم)

### منافقوں کی مالداری ہے متاثر ندہوں

فَلاَ تَهْبُكَ : تغير علم ي ب:

ا عبداب کامنٹی ہے کمی پیندیدہ چیز پرخوش ہونا بمطلب میہ ہے کہ ہم نے (ان کو) جود دائت اورا ولا دعطا مرک ہے وہ پیندید کی کے قابل نیس میرتو تھن ایک ڈھیل ہے جو حقیقت جس دہال ہے۔ (مظہری) تنہ میں اور است

تغير" البحرالحيل" مي ب:

اے سفے دالوئم ان منافقوں کے مال کو پسند کی نظرے ندد کھموا در نداس کی وجہ ہے کس فقتے ہیں پڑو۔

غَرُ مُنْ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا يَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل عَلَى مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

ولا یعجبك ایها السّامع بععنی لا یستحسن ولا یفتنن بعا اوتوا من زینة الدتید (البحرالحید)
جوجابدین و نیادارول کے بال سے متاثر ہوتے ہیں اورا سے پندکی نظرے و کیمتے ہیں وہ اکثر حُتِ دنیا
کے فقتے ہی جتا ہوکر جہادے محروم ہوجائے ہیں تغییر ماجدی ہی ہے: فقہا و نے اس آ عت سے یہ سکارتکالا ہے کہ
کافرول ، فاستوں کی فاہری نعتوں کو دکھ کران کے حال کو اچھا مجھنا اور ولی عی کیفیت کی تمنا کرنا حرام ہے۔
(تغییر ماجدی)

اورکھتے ہیں:

مرشد تفانویؒ نے فرمایا کہاں بیں اہل ایمان کو تعبیہ ہے کہائل دنیا کے مال وزینت کو سخس ( بیعن انچیا ) نہ جمیں اور کوئن اس کے باعث آخرت کے مل اور اس پر نظر کرنے ہے مجوب نہ ہوجا کیں۔ ( تفییر ماجدی ) تفییر روح المعانی بیں ہے:

أي لا يروقك شيء من ذلك فانه استدراج لهم ووبال عليهم

مینی ان منافقوں کا مال آپ کو بھلانہ سیکنے تکہ وہ تو ان کے لئے ایک ڈھیل اور ان پر ایک وہال ہے۔ (روح حالی)

ان پر بینداب الله تغالی کی نافر ماتی کی دجہ ہے۔

" انہوں نے خدا تعالی کوراضی ٹیس کیا اللہ تعالی بھی ان کوو نیاش چین ٹیس دےگا۔ ان کا بال اورا والا واکی طرح پراللہ تعالی کا عذاب ہے یہ چیزیں ان کے لئے موجب راحت ٹیس بول کی بلکہ یا عث مصیبت ہوں گی '۔ (حاشیہ حضرت الا ہوریؓ)

# جامع تنبير

" فیراز رسکاتھا کے جب بر (منافق) ایسے مردود ہیں توان کوبال واولا دو غیر و نفتوں سے کیوں نواز آگیا ہے۔ اس کا جواب ویا کہ بیات کے تی جس بر اعتراب ہے، جس طرح ایک لذیذ اور خوشکوار غذا تکدرست آ دی کی صحب وقوت کو بوحاتی ہے اور فاسد الاخلاط مریض کو بلاکت سے قریب تر کردیتی ہے۔ کی حال ان دنیوی نفتوں مال واولا و وغیرہ کا مجمو ایک کافر کے تی جس بر بیاس کے غلام مزائ کی وجہ ترج بر بلائل واولا و وغیرہ کا مجمو ایک کافر کے تی جس بے جزیں سوئے مزاج (لیتی اس کے غلام مزائ) کی وجہ ترج بر بلائل (لیتی بلاک کردیتے والا زہر ) ہیں چونکہ کفارو نیا کی مجت جی فریق ہوتے ہیں اس لئے اقل اس کے تی کر اس میں اور بیتی ہوئے کی اور جس تقدر مجت ان چیز وں سے ہا تی تدرقم سوار ہوتا ہے اور کوئی وقت اس کے فکر واندیشا ور او جزین سے خالی ٹیس جاتا ، پھر جب موت الن مجب جیزوں سے جدا کرتی ہے اس وقت کے صدے اور حسرت کا تو اندازہ کرنا مشکل ہے۔ غرش دنیا کے عاش اور تربیس کوکسی وقت شیلی مگن اور الحمینان میسر ٹیس ، چنا نچہ بورپ وامریکہ و غیرہ کے بڑے بڑے برے مرباید داروں کے اقوال اس پرشا پر (لیتی کواہ) اور الحمینان میسر ٹیس ، چنا نچہ بورپ وامریکہ و غیرہ کے بڑے بڑے برے مرباید داروں کے اقوال اس پرشا پر (لیتی کواہ) اور الحمینان میسر ٹیس ، چنا نچہ بورپ وامریکہ و غیرہ کے بڑے بڑے برے مرباید داروں کے اقوال اس پرشا پر (لیتی کواہ)

یں باتی موشن جود ولت اوراولادکو (اپنا) معبوداور زندگی کا اصل نصب انھین (لینی مقصد) نیمی بھتے چونکہ ان کے ول شی حین و نیا کا مرش نیمی ہوتا اس لئے بھی چزیں ان کے تن شی تھت اور وین کی اعاشت کا قریع بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر کفار کشرت مال واولا ویرمغرور یہ وکر کفر وطفیان شن اور زیا دوشد پر الینی مشہوط اور بخت ) ہوجاتے ہیں جواس کا سبب بنتا ہے کہ فہرہ تک کا فریق رہیں، نیز منافقین مدیو جس کے تن بھی بیآ بات نازل ہوئیں ان کا حال بیقا کہ بادل نخواست جہاوہ فیرہ کے مواقع پر دیا و، نغاق سے مال خرج کرتے تھا وران کی اولا وہی ہفتی نوگ تلفی مسلمان ہوکر نجی کرتے ہے اور فیرہ کے مراہ جہاوہ شرکے ہوئے تھے میدوفوں پیزیں منافقین کے خشائے قبلی مسلمان ہوکر نجی کرتے ہی منافقین کے خشائے قبلی دینے دیا ہی عذاب بن کئے تھے۔ دین کی خواہش کے بالکلیہ فلاف تھیں۔ اس طرح اسوال واولا وان کے لئے دنیا ہی عذاب بن گئے تھے۔ دعزرت شاہ صاحب تکھتے ہیں:

"دبینی بہتجب نہ کرکے دین کواللہ نے تعمت کیوں دی، ہے دین کے حق میں اولا داور مال وہال ہے کہ ان کے میچھے دل پر بیٹان رہے اوران کی فکر سے چھوشنے نہ یائے مرتے دم تک متا تو بہرے یا نیکی احتمار کرے ( بینی مال اور اولا داس کی اولا دے چھوٹ جانے کے ڈرے نہ تو جہاد کی نیکی کرتا ہے اور نہ تفاق سے توبہ کرتا ہے کیونکہ مال اور اولا داس کی مجبود کی بن جاتے ہیں)۔ (تقییر مٹائی)

# 

أبك تول يدب كرآيت من تقريم وتاخير باورمطلب يدب:

غلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم في المحياة الدنيا انعا بريد الله ليعذبهم بها في الآخرة لينى دنياكي (تدكي بين ان كا بال دادلاد) ب كرجب بين شدًا سف الله بإك جابتا ہے كه اس بال دادلادے دُر بيداً خرت بين ان كوعذاب و سے (ابن كثير)

#### تخت موت

وَ تُوَرِّهُونَ النَّهِ النَّهِ مَهِمَةً : زبوق كالمِسل النوى من بهدهواري كساته لظنا يعنى الن كي جانين توسالوث كرافسوس اور حسرت كساته فتكليل - (تغيير مظهري)

#### هنت و نیا ہے حفاظت 💳 🚾

چونکے غزوہ جوک کا بیان چش رہا ہے اور مال داولا دی محبت نے منافقوں کو ایمان اور جہاد سے محروم رکھا اس لئے اس آیت شمل ایمان دالوں کو حشبِ دنیا ہے نہیے کا مبتل دیا گیا کہتم متافقوں کی طرح نہ بوان کا مال داولا دقو ان کے لئے دنیا آخرے کا عقراب ہے۔ امام دائری فرماتے ہیں:

'' حضور اکرم ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد خربایا: جس کا مال زیادہ ہوگا اس کا حساب سخت ہوگا اور جو زیادہ خربیر و خروشت میں بڑے مگا اس کے شیاطین زیادہ ہوں ہے اور جو بادشاہ سے زیادہ قرب رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور و المرابع المر

موجائے گا .....اوراحادیث اس بارے بی بہت ہیں اور مقصود بیہ کے دنیا کی طرف نے جھواوراس بیں خودکو تباہ نہ کرو اور دنیا کی کثرت پر نظر نہ کرو۔''

وذكر عبيد بن عمير ورفعه إلى الرسول عليه السلام من كثر ماله اشتدّ حسابه ومن كثر بيعه كثرت شياطينه ومن ازداد من السلطان قرياً ازداد من الله بعدا والاخبار المناسبة لهذا الياب كثيرة والمقصود منها الزجر عن الارتكان إلى الدنيا والمنع من التهالك في حبّها والافتخار بها. (تفسير كبير)

دو علمی تخف<u>ه</u>

۔ امام رازیؒ نے اس آبت کی تغییر میں حُدیّ و نیا کی قدمت ہیں بجیب اور مفعل تقریر فرمائی ہے دورامام این کیڑنے اس اس آبت کی تغییر میں وہ آبات ذکر فرمائی ہیں جن میں کا فرول کے مال اور ملا ہری ترقی کی طرف مسلمانوں کو ندد کیھنے کا تھم دیا ممیائے۔

شأتفين طلباءكرام تفسير كبيرا دراين كثيريك ميدد نول ابهم بحثيل ملاحظ فرماليل



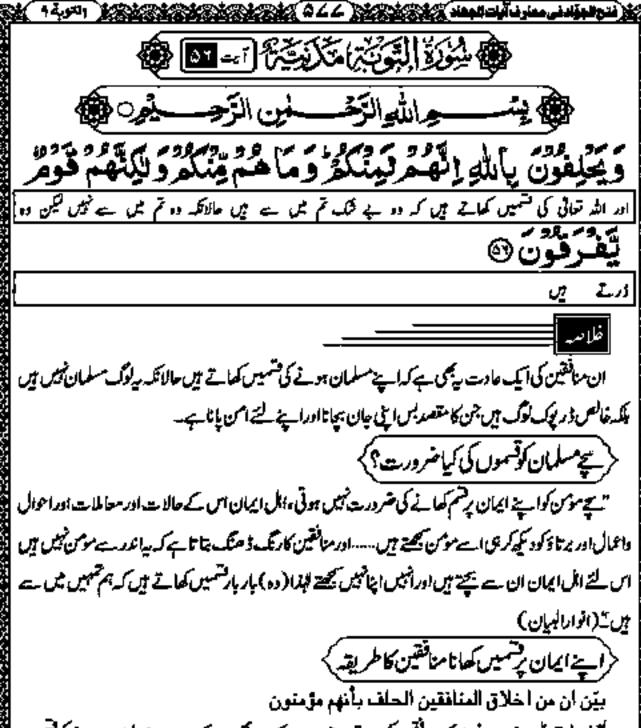

تعین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ منافقین کی عادتوں ٹیل سے آیک میرجمی ہے کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کی قسمیں کھاتے ہیں۔(القرطبی)

الله کے نبی نے جہاد پر بلایا تو نہیں کے بنماز بنی سنی ، زکو ہا اور صدقات بنی بدولی اور کا فرول سے یارانے اور تعلقات اور پھرز وردار منسیس کہ ہم مسلمان ہیں ،ہم مسلمان ہیں۔

بيطيقة برزمانے بين سلمانون كے لئے يريشانى كاباعث بنار بتاہے۔

# مسلمانول کے گھریپدا ہوگئے

" منافقین کی عام عادت بھی ہے کوشمیں کھا کراٹی باطل پرتی کو چھیانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ بتانا جاہتے ہیں کدوہ ان کے ساتھ ہیں، مالانکہ وہ خوف ودہشت سے سمے جاتے ہیں اور تھی بات زبان سے تیس

صاحب عبارت نے اپنے زمانے کے بعض لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صاحب تغییر ماجدی بھی ای طرح کا ایک اشارہ درج ذیل عبارت پی فرماتے ہیں:

'' آج بھی جارے اندر کتے نوگ ایسے ہیں جو محض سوسائل کے ڈرے اور اس مجوری کی بیناہ پر کہ کوئی دوسری سوسائل آج کو رے اور اس مجوری کی بیناء پر کہ کوئی دوسری سوسائل آجیں ہوئے آجہ کو سوسائل آجیں ہوئے ہوئے ہوئے اور اپنا نام مردم شاری کے دجشروں ہیں مسلمان مسلمان فاہر کئے ہوئے ہوئے واسلامی سوسائل کا رکن بنائے ہوئے اور اپنا نام مردم شاری کے دجشروں ہیں مسلمان کے فائد ہیں کھائے ہوئے ہیں۔ (تغییر ماجدی)

اورایسے نوگ بھی ہیں جومسلمانوں کا حکمران ہے رہنے کے لئے زور دے کرخودکومسلمان کہتے ہیں حالانکہ وہ اسلام اورمسلمانوں کے ذر وبرا برخیرخواہ نہیں ہوتے۔

### مشکل وقت میں کا منہیں آتے <del>۔۔۔۔۔</del>

" آ ڑے وقت (بینی مشکل وقت) تو اسلام کے کام نہیں آتے ( کہ جہاد وغیرہ میں نثر کت نہیں کرتے ) اور ویسے جھوٹی قتم میں کھاتے ہیں کہ ہم کیچے سلمان ہیں "( حاشیہ حضرت لا ہوئیؓ )





جائے جس میں جیسے سکیس یادافل ہونے کے لئے کوئی دوسری میکرل جائے تو جیزی کے ساتھ اس میں بطے جا کیں ے اور تہاری طرف سے نظری مجیرلیں مے اور پوری طرح طوطا چشی اعتبار کرلیں مے تم سے انہیں بالکل مجی قلبی تعلق بير (انوارالبيان)

تغیرمظری میں ہے:

ملجاً يعن كولى حفاظت كاسقام جس بين بناه لى جاسكتى ياكولى قوم جس ك ياس جاكرامن ل جاتا- (مظهرى)

# مسلمانوں کے <u>لئے سکی</u>

غرده تبوك كابيان جل رباب متافقين نے جانے سے افکار كرديا تھا بمسلمانوں كوسلى دى جاري ہے كمان كاندجانا الجعاب . برتبارے دوست تبیں ہیں کہ جہیں ساتھ جا کرفا کدہ پہنچاتے بلکد برتو تبہارے دشمن ہیں ان کوموقع فے فی منهين فورا چوز كريط جاكين . (والثداعكم بالسواب) كَوْنَتَوْلَا عِلَى مَعَادِفَ آلِياتِ الْعِعَادِ كِيْنَ فَيْنِي فَيْنِي فَيْنِي فَيْنِي فَيْنِي فَيْنِي فَيْنِ وَعُونَتُولِ عِلَادِ فِي مَعَادِفَ آلِياتِ الْعِعَادِ كِيْنِي فَيْنِي فَيْنِي فَيْنِي فِي فَيْنِي فَيْنِي فَي

# پیمنافق مسلمانوں کی ترتی اور فتح نہیں دیکھ کیے

حافظا بن كثير كلفة بن

ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم لان الاسلام واهله لايزال في عز ونصر ورفعة فلهذا كلما سر المسلمون سلمهم ذلك فهم يودون ان لا يخالطوا المومنين.

بیعن منافقین مسلمانوں کی منتخ اور عزت وسر بلندی دیکھ کر ہمیشئم ، پریشانی اور تکلیف میں رہیجے ہیں اور مسلمانوں کی ہرخوتی ان کے لئے تم کا سبب بنتی ہے اس لئے وہ جا ہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ رہیں۔ (این کثیر)

آج بھی اگر کس علاقے بین اسلام عالب آجائے ،مسلمانوں کی اسلامی حکومت قائم ہوجائے اوروہ اسلام کو تا فذ کردیں تو اس آیت کا منظر ساری و نیا اپنی آتھوں ہے دیکھیے لیے کہ کس طرح خود کومسلمان کیلوائے والے بعض لوگ رسیال تزواکر کا فرول کی پناہ بیس بھامتے ہیں۔ویسے بھی اپنی بدویتی کو تحفظ وسینے کے لئے غیر الکول بھی پناہ لینے والوں کی آج بھی کوئی کی نہیں ہے حالا تک تام ہے وہ خود کومسلمان کہلوائے ہیں۔





اب ایسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے جو جہاد ہے مرف اس لئے بھائے جیں کہ آئیس ردپیے (لیعنی مال) نہیں متاہ اگر آئ روپیے ل جائے تو ہر طرح کی خدمت کو تیار جیں، گویا وہ روپیے (لیعنی مال) کے بندے (لیعنی غلام) جیں (تغییر الفرقان)

ریخودکو جہاد ہے منتقیٰ کرنے والوں کی تیسری تنم ہے کہ جن کو جہاد ہے رضائے الی اور انتاجے رسول سلی اللہ علیہ وسلم وسلم مطلوب نیس بلکہ مال کمانا مقصود ہے اگر مال تعوز الطے تو وہ مجڑ جاتے ہیں ، اگر آئیس مال مطلوب نہ ہوتا تو جننا ملنا اس پراکتفاء کرتے اور کہتے جمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے جب ضرورت ہوگی میروے دے گا۔ (حاشیہ حضرت لاجوریؓ)

آ پرتِ مبارکہ کا دابط

خزدہ تبوک کابیان ہیں رہاہے منافقین نے طرح طرح کے بہاتے بنا کرجانے سا انکارکردیا تو ان منافقین کی برائیاں اورا حوال بیان ہورہے ہیں۔ ان کی ایک برائی ہے ہے کہ وہ مال کے بے حد حریص ہیں اورا کرمال کم سطح تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہ کم پہنی زبان چلانے سے بازئیں آتے .....ای طرح ان کی ایک برائی ہیہ کدان کورسول اللہ علیہ وہ کم پر بھی احتا دیس ہے ان کو بہ خطرہ لگارہتا ہے کہ نعوذیا للہ مال فقیمت کی تقیم میں انصاف نیس ہوتا ....اوران کی ایک برائی ہے کہ وہ جہاؤیس کرتے اورا کر س بھی تو اللہ تعالی کے لئے توسی مال کے لئے کرتے ہیں اوران کی ایک برائی ہے کہ وہ جہاؤیس کرتے اورا کر س بھی تو اللہ تعالی کے لئے توسی مال کے لئے کرتے ہیں اوران کی ایک برائی ہے کہ وہ جہاؤیس کرتے اورا کر س بھی تو اللہ تعالی کے لئے توسی مال کے لئے کرتے ہیں اوران کی ایک اسلمانوں کے تو جس اجماعی را داللہ اعلی اللہ وہا ہے ا

#### شان نزول کے واقعات

منافق تغار (مظهری)

صغرات مغمرین نے ہیں آ ہت مبادکہ کے شان نزول پین کی واقعات نکھے ہیں جن پیں زیادہ مغہورہ اتھ "ذوالمحقویصدہ التعیمی" کا ہے جس کا اصل تام" مرتوص بن زہیر" تھا۔۔۔۔۔ بخاری وسلم کی روایت ہے:

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا أذ جاءه حرقوص بن زهير. اصل الخوارج ويقال له ذو الخويصرة التبيمي، فقال: اعدل يارسول الله فقال: ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل فنزلت الآية. (القرطبي)

حضرت ایوسعید خدری فرماتے بیل کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم بال تعلیم فرمارہ بھے، اس دوران حرقوص بن فرمیر (خوارج کا مورث اعلیٰ) آیا اس نے کہا یارسول الله افعیاف ہے کام لیجے۔ اس پر آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بلاکت ہوتیرے لئے، اگر بی افعیاف نیس کرتا تو پھرکون افعیاف کرے گا۔ اس پر بیآ بہت تا زل ہوئی۔ دوایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقد قبیلہ ہوازن سے حاصل شدہ مال فنیمت کی تعلیم کی وقت پڑی آیا۔ (لیمن فردہ شن کی فتے کے بعد) بعض روایات میں اعتراض اور کھتے ہی کرنے والے کا نام مستب بن قبیر " کھما ہے جو

ورِّمنتُورِ مِن ۱۵۰ ج ۱۳ می معرف عبدالله بن مسعود رضی الله عند نظل کیا ہے کہ جب رسول الله علیہ وسلم نے غزوہ حین کے موقع پرفنیمت کے اموال تعلیم فرمائے تو جس نے ایک فیص کو یہ کہتے سنا کہ بیتو السی تعلیم ہے جس کے ذریعہ الله کا اراد و ترین کیا محیا (العیافی الله کا الله علیه وسلم کی فدمت جس حاضر موااور اس بات کا تذکرہ کیا والد و ترین کیا محیات الله میرجم فرمائے آئیس اس سے زیادہ تکیف دی کئی چرانہوں نے مبرکیا اس بیت یہ و قرمائی الله میں الله میرجم فرمائے آئیس اس سے زیادہ تکیف دی کئی چرانہوں نے مبرکیا اس بیت کے میں میں کیا تکوی کے المعین کا تذکرہ کیا ہے اللہ الله میں میں مارکی کی المعین کا تذکرہ کیا ہے اللہ میں کیا کہ المعین کا تذکرہ کیا ہوئی۔ (الوارالیمیان)

ما حب تغییر مظیری شان نزول کے گئ واقعات ذکر کرنے کے بعدان پردوکرتے ہیں اور لکھنے ہیں: میرے نزدیک اس آیت کا نزول اس موقع پر ہوا جب لوگ جوک کے فتکری تیاری کے لئے مال، صدقات لا

رب سے اور رسول الله ملی الله علیہ وسلم ان صدقات کی تنتیم کرد ہے منے (اس وقت منافقین نے کچھ اعتراضات افعائے)۔ (انتعام مظلم ک)

# منافقين طالب دنيا

''جن لوگوں کے داول میں دنیا کی مجت رہی ہوئی ہوتی ہے، وہ مال ہی سے خوش ہوتے ہیں، دین وایمان اور اعمالِ مالے اور جباو فی سبکل اللہ ہے خوش نیس ہوتے ، انہیں اس بات سے خوش نیس ہوتی کہ ہمیں تعیت اسلام لی کی اور اعمالِ صالحہ کی دولت نعیب ہوئی بلکہ شب دنیا کی وجہ ہے وور نیاسٹے ہی کے مختظرر ہے ہیں دنیا لی گئو خوش اور نہا کے منافع میں کے دلوں میں چونکہ ایمان نیس تھا اور دنیا کے منافع میں کے لئے جموئے منہ سے اسے مسلمان

بونے کادعویٰ کردیا تھااس کے مال نہ ملنے پران کا موڈ تراب بوجاتا تھا۔ فَاِنَ اُحْظُوٰا وَمِنْهَا دَحْمُوٰا وَمِنْهَا رَحْمُوٰا وَمُواْلِ اِن کا موڈ تراب بوجاتا تھا۔ فَانَ اُحْظُوٰا وَمِنْهَا اَدَّا هُمُ يَسْمَخْطُوْنَ (اور اگران کوان (معدقات) ہیں سے ندویا جائے تو ای وقت (فوراً) ناراش ہوجاتے ہیں، طالب د تیا کوہس مال چاہئے جو فانی ہے اور ایجان اور ایجال صالحہ کے مقاطِد میں تقیر چز ہے۔ حضرت ابو ہریرة رضی الشرعنہ سے روایت ہے کہ رسول الشرطی والد علیہ والم اللہ والد والمحال ما کر بچود سے دیا جائے تو رسول الشرطی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: بلاک ہود تیا کا غلام اور دورہم کا غلام اور جا در کا غلام اگر بچود سے دیا جائے تو تا راض ہوجائے ، میض بلاک ہواور اور عدمے مذکر سے اور جب اسے کا ثنا لگ جائے تو فور اورہ سے اس کا کا ثنانہ نظے (بخاری) خور کر ورضت للعالمین سلی الشرطیہ وسلم نے طالب د نیا کوکسی بدونا ودی ۔ "
تو خوز کر ہے اس کا کا ثنانہ نظے (بخاری) خور کر ورضت للعالمین سلی الشرطیہ وسلم نے طالب د نیا کوکسی بدونا ودی ۔ "

وَكُوْا نَهُمُ مَ مَنُوامِنَا أَتْمَهُ مُرَاللَهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَالْوُا مَسَبُنَا اللهُ سَيُؤْتِيُنَا اللّهُ مِنْ فَصْلِلهِ وَمَ شُولُةَ اللّهَا اللّهِ رْغِبُونَ

بات بیب کدموکن آدمی الله بر مجروسر کرتا ہے اور اس سے امیدیں با تدھ رکھتا ہے بھوڑا مال جواللہ کی طرف سے فل جائے اس بر بھی راضی رہتا ہے اور منافق تھوڑے پر راضی تین ہوتا بر کتوں سے واقعت جیس ہوتا ، اللہ سے توثیس وقت مال می کی طلب اور جرص میں نگا دہتا ہے۔(اثوار البیان)





ضَاءُ عـ

چونکر صدقات کی تھیم کے معاملہ جی صفودا کرم حلی الله علیہ وطعی اوراعتر بنق کیا گیا تھا اس لے اس آ ہے۔

جی ستنہ فرما ہے ہیں کہ صدقات کی تھیم کا طریقہ الله تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے اس نے صدقات وغیرہ کے مصادف تعین فرما کر فیرست نبی کر بیم سلی الله علیہ وسلم کے ہاتھہ ہیں دے وی ہے اور آ پ سلی الله علیہ وسلم مطابق تھیم کرتے ہیں اور آ تحدہ می کریں گے۔ آ پ سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے مالی توں ہو کے حدیث بیس آ پ سلی الله علیہ وسلم کے الله تعین ہو کہ الله علیہ وسلم کے مالی توں ہو کے حدیث بیس آ پ سلی الله علیہ وسلم کے فرمایا گرائے کہ الله تعالیٰ نے صدفات ان کر گؤی یا غیر نبی کی کی مرضی پر خوا بلکہ بذات خود اس کے مصادف متعین کردیے ہیں جو آ تھ ہیں:

مساکین (جن کو بقد رہا جن کے مصادف متعین کردیے ہیں جو آ تھ ہیں:

مساکین (جن کو بقد رہا جن کے اسلام الانے کی امید ہویا اسلام میں کم وربوں (وغیر ذک می الانوائ) اکثر مامور ہوں)

علم می مواد شرک والد تعید وسلم کی دفات کے بعد (انتظام) ہیں کم وربوں (وغیر ذک می الانوائ) اکثر علم میں اللہ والی جاتے یا خرید کر آ زاد کیے جا تھی یا قید ہیں کو فدیہ وسے کر دہا کر ایک تا اسلام کی مطاب نے کی صفات وغیرہ کے بارشی دب کے) کے میں اللہ (جاد وغیرہ شی جانے والوں کی اعازت کی جاتے ) کی این اسپیل (مسافر جو صالے سفرش ما لک فصاب نے ہوا کر چور اللہ کی معاب نے ہوا کر چور اللہ کی اعازت کی جائے)

اسٹ کر بھی جانے والوں کی اعازت کی جائے ) کی این اسپیل (مسافر جو صالے سفرش ما لک فصاب نے ہوا کر چور اللہ کی اعازت کی جائے کی کے اسلام کی دوالے سفرش میں الدارہ وی کر گئیر حقائی جمہیل)

اقوال دحوا<u>ل</u>

جهاد کے موقع پرمصارف زکو قاکابیان اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ مال کی تقسیم کا معاملہ بساہ وقات جماعت

وَ وَمُولِهِ وَالدَّى مَعَادِ فَالْبِيْتِ لِلْمِعَادِ كِيْنِ وَمِنْ فَالْفِي مُعَادِفِي مِعْدِ فَالْبِيْنِ فَا

میں اختلاف کا باحث بنمآ ہے اور مال کے تربیس لوگ و تقتیم کرنے والوں پڑ الزامات لگاتے ہیں اور بول آئیں میں ایک جوث پڑ جاتی ہے ، مجدوث پڑ جاتی ہے ، فر وہ تبوک کے موقع پر بھی منافقین ویکر بہالوں کے ساتھ اس طرح کی ہا تیں بھی کررہے تھے، اس لئے بتادیا کیا کہ مال ذکو ہ کی تقیم اللہ تعالی کی طرف ہے ہا ور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم جس مال کو اپنے اختیارے تقتیم قرماتے ہیں اس کی تقیم کا اختیار بھی اللہ تعالی نے بھی آپ کو دیا ہے ، حضرت لا ہوری کی تھے ہیں:

منائقین نے تقسیم صدفات پراعتراض کیا تھاءاب مصارف مال زکو قا کا اعلان کیا جاتا ہے تا کہ ان منافقین کو پید لگ جائے کہ صدفات میں حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم فداہ ای وائی کو کوئی ڈاتی غرض ٹیس ہے آ پ اواس ہے ایک کوڑی لینے سکے بھی مرواد ارٹیس۔ ( حاشیہ حضرت لا جوریؓ)

فاكده

اس آیت مبادکہ بیں چونکہ اسلاام کے ایک اہم دکن'' زکوہ'' کے حتی مصارف کا بیان ہے اس لئے معزات مفسرین نے اس برخوب دل کھول کرنکھاہے۔

اسی طرح فقیرا در مسکین کے معنیٰ میں بھی کئی اقوال ہیں اور زکو ہے بعض مسائل میں ایکر کرام کا انتقاف بھی ہے اے بھی مصرات مفسرین نے دلائل کے ساتھ کھھا ہے شاکھین مصرات تقاسیر معیز و کی طرف رجوع فرالیں۔

### في سبيل القدية مراد جهاد

ذکوۃ کے آٹھ مصادف بیں ہے ایک' فی سیمال اللہ'' ہے جس سے اکٹومنسرین نے''جہاد'' مرادلیا ہے۔ چنانچہ تغییر ماجدی میں ہے:

"الغظى منى كانتبارے الى مديس تو برده خرج آجاتا ہے جوائلد كى رضاجو كى كے لئے كيا جائے ليكن مغسرين فياحاد يث نبوى اورآ الامحاب كى روشى بنى خرج كى اس مدكوعوماً عابدين تك محددد دكھاہے۔

اراد بها الغزاة فلهم سهم من الصدقة (معلم) فمنهم الغزاة الذين لاحق لهم في الديوان (ابن كثير) هم الغزاة وهذا قول اكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالكٌ (القرطبي). (تَعْيَراْصِك) الرقول كانتيش چنديگرم ارتش الاحقار أسك:

- وَفَيْ سَبِيتُلِ اللهِ اللهِ الله القائمين بالجهاد، معن لا في و لهم ، ولو اغنياه (جلالين)
  - 🗗 اورالله كي راه ليحق جهاد كا خرج (موشع القرآن)
  - اورجهاد كرف والول كمامان بش (يان القرآن)
- هُ وَ فَيْ سَبِيدُلِ اللهِ وهم الفزاة وموضع الرباط يعطون ماينفقون في غزوهم كانوااغنياء أو فقراء (الترطيم)

يعنى اس مدراد بابدين بين اور جهادى مقامات، ان مجاهرين كوزكوة بين مدريا جائة كاجوده اسيخ جهادى

كامول من قرح كريس مح براير ب كدوه الدارمول يافقير .. (حقيد كم بال تفرشرط ب)

- (الدارك) مَعْيِّلِ اللهِ فقراء الغزاة ال الحجيج المنقطع بهم (الدارك)
  - وَفَيْ سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ المفسرون: يعنى الغزاة (تغيركير)
- وَفَيْ مَعْيِلُ اللهِ هـ هـ والـمــــاهديعطى منها اذا كان فقيرا والجمهور على انه يعطى منها وإن كان غنياً ماينفق في غزوته.

یعتی مراداس سے بجابہ ہے جب ضرورت مند ہو کر جمہور کا قول بہ ہے کہ بجابد کو جہادی کا مول کے لئے زکوۃ دی جائے گی اگر چینی ہو۔ (البحرالحیلا)

کی منسرین حصرات نے نی سبیدیل الله کی سیدیل الله کی مصرف بین کے علاوہ بعض دیکر افراد کو بھی شاش فرمایا ہے۔ تنصیل کے لئے ملاحظ فرمائے قرطبی اروح المعانی ودیکر تفاسیر معتبرہ ۔ (والله اعلم بالصواب)



# فهرست

ارست (المشار)

# سُورَةِ الانفال

|    |                                                      | _          |
|----|------------------------------------------------------|------------|
|    | 2450                                                 | 13         |
| *  | ابدائے                                               | 4          |
| ₩- | ميجيترآ بات شي مضاين جهاد كاخلام                     | 4          |
| _  | زماھ نزول<br>زماھ نزول                               | ۱۲         |
| ₩  | وجرتسيه                                              | 11"        |
| _  | مال فنيمت كوانغال كيون كيتية جن؟                     | 11-        |
| *  | تكنه بشارست، فاكده، كلام بركت                        | 10         |
| ₩  | سورة الانفال كالخصر خلاصه                            | ľ          |
| ₩. | بيانداي جهادتما، (۱۵) تواثين جنگ                     | ľ          |
| _  | (۴۰) فوائد چهاد                                      | 14         |
| ₩) | مجاہدین کے (۴۵)اوصاف                                 | ıA         |
| *  | حصرت الا موري كالخفيق                                | 19         |
| *  | مورة الانقال آعت (١) خلاصه                           | ř•         |
| ₩  | اقوال وحوالي                                         | ۲I         |
| ₩. | يو <u>خيشه والساكون منند؟</u><br>و يا                | rı         |
| *  | فائده، مجابدین کی زیروست اصلاح                       | **         |
| *  | اسلای معیشت کا انهم امسول، تغوی اور جهاد             | rr         |
| *  | تغویٰ کے عجب معنی                                    | <b>P</b> P |
| *  | جهار کے لئے برا خطرہ، تقویٰ کے جمیب فوائد            | ró         |
| ₩  | مجاہدین کے باہمی تعلقات                              | rô         |
|    | خلامتهمون                                            | 94         |
| ₩  | حبيه زبان کی حفاظت کے تسخ                            | 松          |
|    | (۱) الشرتعاتي اوررسول الشصلي الشرعليية وسلم كي اطاعت | 丝          |
| *  | (۳)جهاداوراطاعت، خلاصة مطمون                         | ľΛ         |
|    |                                                      |            |

| <b>r</b> 9 | يمان كامل                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r</b> • | مورة انفال (۲٬۲۲۲) خلاصه، قائده                                                                     |
| m          | قوال <i>وحوا</i> لي                                                                                 |
| rr         | فلامستيمضموان                                                                                       |
| ľ*         | فزوة بدركبرىء رمضان السبارك بوص                                                                     |
| M          | أغازتفت                                                                                             |
| ۳ř         | رواقلی                                                                                              |
| ď۵         | نر ایش کی روانگی کی اطلاع اور صحابی <sup>ہ</sup> ے مشورہ اور معفرات صحاب کرام کی جال ناراند تقریریں |
| ra         | تعزرت مقدادين اسودرضي الشرعنه كي جال نثارا مُدَلِّعْرِي                                             |
| <b>PY</b>  | تعنرت سعدين معاذرهني الله عنه كي حيال نثاران تقرير                                                  |
| r2         | عبيه                                                                                                |
| ľΛ         | عا تكه بنت يحيدالمطلب كاخواب، فاكده                                                                 |
| 6.4        | فهم بمن الصلب كأخواب                                                                                |
| ۱۵         | جنگ کی تیاری                                                                                        |
| ۵۳         | میدان کارز ارش منتبد کی تغربر                                                                       |
| ٥٣         | فاكده آخازجك                                                                                        |
| ۵۵         | إكرقل عتبدوشيبدودليد                                                                                |
| ۵۷         | يا كـرو<br>يا كـرو                                                                                  |
| 64         | أتخضريت صلى الثدعلبيدوسكم كايار كاوخداوتدى جس دعاء التخ                                             |
| 94         | یک شبراوراس کا ازاله                                                                                |
| ٧٠         | ملی اسلام کی احداد کیلیئے آسان سے فرشتول کا نزول                                                    |
| 41         | <b>1</b> 25                                                                                         |
| 44         | أرشنون كوطريقة بيجها ووقنال كي تعليم                                                                |
| Αľ         | بوجهل کی وعاا در لوگول کو جنگ کیلئے جوش والا تا                                                     |
| 44         | مید بن خلف اوراس کے بیٹیے کا آل                                                                     |
| ΑF         | يوجهل عدقة الشدء فرعون نسب رسول الشكائل                                                             |

| ΥA  | مع کے بعد ایو جمل کی اوش کی تلاش                                                       | * |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ۷٠  | كلته فاكده                                                                             | * |
| 41  | اسيران بدر                                                                             | * |
| 41  | معتولتين بدركي لاشول كاكنوي شي دُلوانا<br>في كي بشارت كيلية مدينه منوره قاصدره اندكرنا | * |
| ۷۲  |                                                                                        |   |
| 2٣  | بال غنيمت كالتمسيم                                                                     | * |
| ۲۳  | فاكده                                                                                  | * |
| 44  | اسيران بدرك مسلمانون يس تنتيم اوران كساته سلوك ادرا حسان كانتم                         | * |
| ۲۴  | اسيران بدرك بابت مشوره                                                                 | * |
| 4۸  | قديد لين يرعماب البي كانزول                                                            | * |
| ۷٩  | فاكده                                                                                  | * |
| Λ+  | ایک شهراوراس کا جواب                                                                   | * |
| Ai  | ایک شهرای کا جواب<br>خلاصته کلام، فضائل بدر تین                                        | * |
| Ar  | تعداديدرقين                                                                            | * |
| ۸۳  | ا ساع طا مُک، پدرتیمن مسلواست الله دسمل مسیلیم اجتمیمن                                 |   |
| ۸۳  | اساء يشهدا جابد رمنى الأعنيم ورضواعنه                                                  |   |
| ۸۸  | اسلام کے مقابلہ میں قوم اور وطن کی جمایت                                               |   |
| ۸٩  | غز وهٔ بدر پر د د باره تنظر                                                            | * |
| 41" | خلاصة كلام                                                                             | _ |
| 90  | سورة الانفال (٢٠٥) خلاصه ربط                                                           | * |
| 94  | غزوة بدركا تذكره، جامع تغيير                                                           | * |
| 44  | ایک دخاصت                                                                              | * |
| 44  | جہاو''حق''ہے، ایک شرکا جواب، کلما کی ترکیب                                             |   |
| 9.4 | خلاصة كلام ، ايك دلچىپ تول                                                             | * |
| 94  | وضع الشكال                                                                             | * |
| (++ | جهادیس لکلتاا یک عظیم انشان تعت ہے، اسباق                                              | * |

| 1+1         | سورة الانفال آيت (٨،٤)، خلاصه الوال وحوالے                      |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---|
| {+}         | كافرول منصمقا بلدالله تعالى كاانعام                             | * |
| 1+1         | كلام يركمت                                                      | * |
| ۱۰r         | حق كاحق جونا طَاهِر فرياد                                       | * |
| 1+**        | کلمات ہے کیا مراد ہے؟                                           | * |
| 1+1"        | اسباق                                                           | * |
| <b>(+∆</b>  | سورة الانغال (١٠،٩) خلاصه، شان تزول                             | * |
| 1+4         | جنگ كاما حول بنين بخورادها                                      |   |
| [+4         | مجاهدين الخي نظر خالص الله رتعالى بررتفيس                       | * |
| ŀΑ          | عزيزَحكيمٌ، اسِاق                                               | * |
| 1+9         | سورة انغال (۱۱)، خلاصه                                          |   |
| 1+9         | اقوال وحواليء جامع تغيير                                        | 8 |
| <b>#1</b> + | ادگھ کے دوقا کدیے                                               | * |
| #1+         | عادمضان الهادك كي دات بارش موكي                                 |   |
| 111         | طهادت اور جهاو                                                  | • |
| m           | بادان رصت مشركين كے لئے زهمت ، جهادسب الفتل عبادت               |   |
| 1)(         | وشمنول کوا قتصادی نفضال کابنجائے کے لئے حملہ جائز ہے            | 8 |
| IIr         | الله المنظم الله تعالى كانعت<br>الله عن المحطم الله تعالى كانعت | * |
| rit         | چه دجوبات، اسباق                                                | * |
| III"        | سورة الأنفال (١٢) خلاصه مستخيص مضابحن                           |   |
| IΙΔ         | ایک سوال کا جواب، جامع تغییر                                    |   |
| 114         | فرشتوں كا دلوں كوسفبوط كرنا                                     |   |
| m           | كافرول كيدلول يردعب بهت بزى البي لعمت                           | * |
| 1)_         | اسباق                                                           | • |
| НΑ          | مورة الإنفال (١٢٤١٣) فلامه                                      | * |
| НA          | سب سے بوے مجرم، مجابدین کی شان                                  | * |

| ķ | LATER OF THE PROPERTY OF THE P | (1024) <u>-</u> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ŀ | امل عذاب یا تی ہے، اسباق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119             |
| 4 | سورة الانغال(١٥)(١٧) خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | f4              |
| ŀ | یتھم قیامت تک کے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 144             |
| ł | اس تحم كي ممل ومناحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Iff             |
| ŀ | میدان چنگ ستے بھا گنا ترام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ITT             |
| ł | زبردست جنگی تدبیر، قرآنی احل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (rr             |
| ŀ | جرم پراستنفار، اسباق، الحاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Ma             |
| k | سورة الانفال (١٨٠١) خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11              |
| k | عظيم الثان نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1FY             |
| k | عجب اوراتا نبيت كاخاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192             |
| ł | رى ليحنى بينكنے كے دافغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184             |
| ł | آیک ایمان افروزاشاره، کلام برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UZA             |
| ŀ | ين المحتدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11'9            |
| ł | اسباق، حواله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.             |
| ł | سورة الانقال (١٩) خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ì               |
| ł | شان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111             |
| 3 | ابتم نے دلیل دکھیے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IM              |
| k | الله تعالى ايمان والول كرسماته يه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IFF             |
| ł | اسباق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IFF             |
| k | سورة الانغال (٢١٥٢٠) غلاصه، ربط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الميدا          |
| K | جهادی معارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IFQ             |
| k | ر بيذ كے بارے شي دوحوالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IFY             |
| { | نكته اسباق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112             |
| R | سورة الانفال (٢٣،٤٢) خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IP%             |
| k | ان آیات کاڈلین مصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IFA             |
| R | جانوروں سے بدتر، ترک جہاد برسخت وعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17"9            |

| *        | 174  |
|----------|------|
| *        | 16.4 |
| *        | ım   |
| 40       | If'i |
| *        | (PY  |
| *        | IF6  |
| *        | IMY  |
| ₩        | In2  |
| *        | Iriz |
| *        | IM   |
| *        | 10"4 |
| *        | 10+  |
| *        | IOI  |
| *        | 161  |
| •        | 167  |
| <b>⊕</b> | 100  |
| *        | IOF  |
| ₩        | IOT  |
| *        | 100  |
| *        | rai  |
| <b>⊕</b> | 161  |
| *        | 104  |
| ₩        | 102  |
| *        | 144  |
| *        | 129  |
| *        | 14+  |

| ı |
|---|

| łAr        | فائده، اکتفادی جنگ، ایک بے صدایم نکته                                          | * |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| IΛØ        | آ بت كامضمون عام ہے ، فائدہ                                                    | * |
| PAL        | سورة الانغال (٣٤) خلاصه كلام بركت، كلام رازيٌّ                                 |   |
| IAZ        | فائده، مكته، ونياكا تعادى آخرت بن الحقيقة                                      | 4 |
| IAA        | جہاد کرنے والے پاک اور چھوڑنے والے برعس، اسباق                                 | * |
| 14+        | سورة الانفال (٣٨) خلاصه اسلام تحصل سب مناه مناديتات، الله تعالي كي عظيم رحت    | * |
| 141        | اکر پھراڑیں گے ، کافروں کو بدرگی یاور ہائی ، وحمنی معاف کروی جائے گی           | * |
| 191        | سورة الانفال (٣٩) خلاصد، اقوال، (١) كلام بركت، (٢) كافرول كي قوت ياش ياش موجائ | * |
| 191"       | (۳) حغزات محابركرام نه آبت كاكيام حق مجما ؟                                    | * |
| 195        | (۴) جب تک ذیمن پرحق و یکی قائم نه موجائے                                       | * |
| Iqr        | (4) قرآن پاک واعلی قانون کے درج پرتسلیم کرلیاجائے، (۲) آبت کی جامع تفیر        | * |
| 伸          | (2) جہاد کا تھم قیامت تک جاری دہاتی ہے                                         | * |
| 144        | كلته فأكده                                                                     | * |
| API        | سورة الانغال (٢٠) خلاصه، جهاد الله تعالى كي بحروب يرب، الكرده بازشار حمي       | * |
| HΑ         | بیر فقح کا مرت وعدہ ہے، اگروہ جنگ کرتے دے                                      | * |
| 199        | تم کسی کی پرواند کرو، بر دنی اور جهاد چیوڑئے کی کوئی تھجائش نییں               | * |
| 149        | تهادااسلی م حریده کار برا ہے ، دعوت جهاد کا دنشین اکتام                        | * |
| ř++        | کئت                                                                            | * |
| ř+i        | سورة الانغال (١٦) خلاصه وكلام بركت                                             | _ |
| r*-r       | تقر برچنانی، فائده                                                             | * |
| r•r        | آ يست مها دكد كا دبيا                                                          | * |
| r-a        | غنيمت كي نغوى اورا مطلاح معنى بعض الفاظ كمعانى                                 | * |
| P#Y        | يوم الفرقال:                                                                   | * |
| <b>P-Z</b> | فائكره، عجيب نكته                                                              | * |
| ř•A        | سورة الانفال ( ۱۲۲) خلاصه بکلام برکت                                           |   |
| <b>1-9</b> | بعض الغاظ كاز كيب ادر معني                                                     | * |

| • |
|---|
| • |
| • |
| • |
| , |
|   |
| , |
| • |
| , |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| • |
| į |
| , |
|   |
| , |
| , |
| ) |
|   |

| *  | فر غروراور تکبرشر کین کی خصلت تھی ، ریا کاری ہے بچا                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| *  | نا كده، شان نزول كي ايك عبارت                                                 |
| *  | جهادي مضمون کي اجم آيت                                                        |
| 40 | مورة الانفال (۴۸) خلاصه شان نزول ۴۲۸                                          |
| *  | آ پت کا ربط                                                                   |
| �  | نظیم ججزه، خطرناک جمله، غزوهٔ بدرگی ابهیت، شیطان کی رسوائی                    |
| *  | مورة الانفال (٢٩) خلام، كلام يركت                                             |
| *  | الباللة تعالى كالدوس متاب، مسلمان وهو ك يمن فيس توكل بريس                     |
| *  | ربل برنا فی کون تھے؟                                                          |
| *  | ولوں کے مریش کون تھے؟، وہ کس بات کود مو کا کہ رہے تھے؟                        |
| *  | عزيز حكيم، وين كى رشارى                                                       |
| *  | مورة النال (۵۰) (۵۱) خلاصه ربيط                                               |
| *  | كافرول كي موت كاستقر خوفتاك، الوجهل برفرشتول كي مار                           |
| *  | آگ کے کوڑے، کلیت رازی ا                                                       |
|    | مورة الإنفال (٥٢) خلاصه محكذيب كابدله تعذيب، ربط اورتغير ٢٥٠                  |
| *  | دوسري تغيير، معارف                                                            |
|    | مورة الانفال (۵۳) خلاصه كلام بركت، رهت كے بعد زهمت، كفار مكه كي خراب حالت ۲۵۲ |
| *  | عَلَيْهُ فِي مُقْرِيرِ عِنْ فَيْ ، تَقْرِيرِ ما جِدِي " ٢٥٣                   |
| Ľ  | ror sil                                                                       |
|    | لانغال (۵۳)خلاصه فرعون کا تذکره                                               |
|    | وفول آیات شن کرارٹیں ہے                                                       |
| *  | لانغال(۵۲٬۵۵۹)خلامه، شان خول                                                  |
| *  | الله ٢٢٠                                                                      |
| _  | جض جملون اور الفاظ كے مفاجم<br>ت                                              |
| *  | (۱) کافروں کی کمر جمت أوث جائے ، (۲) پر برترین جانوریں                        |
| *  | اکره                                                                          |

| الانقال        | 'Yr' [      | * |
|----------------|-------------|---|
| هاظ            | 740         | * |
| اسلاما         | ryy         | * |
| الانغال        | /4Z         | * |
| فانكره         | AF'         | * |
| الانغال        | r44         | * |
| (r) <i>ت</i> ة | <b>72</b> + | * |
| ÿ(m)           | 121         | * |
| (۵)آن          | r∠r         | * |
| ` '            | 12.54       |   |
| اسلوسيكو       | <b>2</b> 8  | * |
| كأفردا         | <b>12</b> 4 | * |
| · عمل ج        | <b>2</b> A  | * |
| بيئ            | <b>2</b> A  | * |
|                | 12.9        | 4 |
|                | rA+         |   |
|                | rAI         |   |
|                | rar .       | * |
| <del></del> +- | MA          | * |
| <del>-</del>   | ray .       | * |
| - 1-           | 7A.Z        |   |
| <del></del>    | rqm         | * |
| تغييرا         | ram         |   |
| درسا           | rga         |   |
| الانغال        | 194         |   |
| اورسل          | r44         | * |

| r9A          | رلول بيل القت بهت بيزي نعمت.<br>ولول بيل القت بهت بيزي نعمت     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 794          | (۱) دلون کی مالت بالکل بدل گنی، (۳) ایک سوپیس ساله دشمنی ختم    |
| <b>199</b>   | (٣) رورے زیمن کے فزار نے خرچ کرنے ہے جی بیکام ندہوتا            |
| r            | تكته (٣) غليكى بشارت ، (۵) كلام بركمت                           |
| P*+1         | فاكده                                                           |
| r.r          | الانفال(۲۴)غلاصه آسان تغبيره كلام بركت                          |
| pr.pr        | شان نزول، جیب ربیاء اللہ والی جماحت کے لئے اللہ تعالیٰ کافی، کت |
| Mark.        | بشارت، فاكده                                                    |
| ۳-۵          | الاتفال(۲۲۰۲۵)خلامه                                             |
| F•1          | مغامين آيت، دباء حرض كيمتخا كالمتحقّ                            |
| r-4          | <i>تقري</i> ي <b>ن</b> في                                       |
| <b>171</b> + | حبيه آغر براحمد کی                                              |
| mı           | تقریر خواجی کافروں کے کمزور ہونے کی وجہ                         |
| mr I         | آ پست مبادک کانھم، کیا آ پست ۱۵ کانھم منسوخ ہے؟                 |
| rir          | مبا برمسلمان، تمزوری کا کیامطلب ہے، جہادکوجاری دکھے کا ذریعہ    |
| rr           | الانغال(٤٢)خلام، كلام بركت، جامع تغيير                          |
| MIA          | تعبيه انكته                                                     |
| <b>1</b> "19 | تقرير حقاقي برديط                                               |
| rr.          | محابه كرام كى حعزات انبياء فيهم انسلام سے تشبيد                 |
| rri          | فاكده                                                           |
| rry          | <b></b>                                                         |
| ۳۲۳          | الانقال: (۱۸-۲۹) ظلامه الربات کیامراو؟                          |
| rry          | فائده، عدّاب وكللا يأكميا                                       |
| rm           | الانغال:(+2،12)خلامه، شاني نزول                                 |
| ryq          | حعزمت عباس رمني الله عنه كاوا قنعه                              |
| ۲۳           | الله تعالى كاوعده، الكرزيلة تعالى تمبار ب دل بين خبر و تكيم كا  |

| rrr    | يهال خيانت كامطلب                                                             | * |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| PPP    | الانغال (۲۰۲۲-۲۰۰۸)                                                           | * |
| rra    | خلاصد                                                                         | * |
| PPY    | رنية                                                                          | * |
| rrz    | چا د طبقه ، نکام برکت                                                         | * |
| rra    | مسلمان آگر کا فرون سے باری کرمی ، انجرت اور جہاد                              | * |
| rr.    | آيت کي تغبير پي دوټول                                                         | * |
| r'r'i  | تكته قرآن يأك كومانيخ والى أيك يماعت                                          | * |
|        | سُورَةِ النَّوَية                                                             |   |
| 4-144- | ابتدائيه                                                                      | * |
| F000   | سورة كرميريام                                                                 | * |
| rre    | سورة مباركه كيفز وات وواقعات اورز مانة نزول                                   | * |
| rrz    | سورة التوبكا سورة الانغال مدريط                                               | 4 |
| tring  | أيك بجيب كنته سورة توبد كيعض جبادى مضاجن كاعجب خلاصه                          |   |
| ra-    | (۱) جہادتی سیل اللہ کی سات حکمتیں اور فائدے                                   | * |
| ro.    | (٢)وه يا رفي النمي جوج اوس ركة كاعذر تبين بن سكتين، (٣) الل كتاب كي خلاف جهاد | * |
| røi    | (م) خودائے آپ کو جہادے مستقی رکھنا نفاق کی علامت ہے                           | * |
| rol    | (۵)جهاد کی بدولت منافق بے نقاب ہوجاتے ہیں                                     |   |
| ror    | (۱) ترک جهاد پر بخت وعیدین، (۷) فرمنیت دا فغلیت جهاد، (۸) طریق جنگ کی تعلیم   | * |
| ror    | (٩) سورة انغال كانتساورمسلمانون كا أيك خالص مركز                              | * |
| rar    | اس تکنے کو حربیہ بھنے کے لئے ملاحظہ فرما ہے میدانشین عمارت                    | * |
| rar    | (۱۰) سورة برأة كے فير هے                                                      | * |
| ra4    | (۱۰) جهادي تكات مورة توبياز معزرت شاه ميدافقا درصاحب                          |   |
| rat    | ملاحظه منماز اورز كوة تبين توامان بحي تبين، في مكه كما يك مال بعد برأة كاعلان | * |
| ron    | اسلام پرامنزاض کرنے والے کا فرکوؤی ٹیس بنایا جاسکا                            | * |
| ran    | جہادکا درجة قرابت سے بواہے ، اہل كتاب سے جہاد                                 | * |

| <b>704</b>  | غرز والمحتن كاسبق، بمونيس مارنے مراد كافرول كاجموال يرويتكنده ب             |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 402         | دین اسلام سب سنداونی ایم ، کافرول سے لڑنا بھیشہ جائز ہے                     | * |
| <b>76</b> 2 | منافقوں کے حالات کا بیان اس سورہ کا خاص موضوع ہے                            | * |
| 704         | أيك منافق كالجيب بهانه بدوين كالمال اوراس كى اولا وقعت فييس وبال ب          | * |
| røA         | عجابدين ذكوة كامعرف بين، وين كى باتون كاشاق ارُاف والمسلمنا فق بين          | * |
| PAA         | منافقین کے دوہرے کارنامے، عمنا برگاراور بدعقیدہ کے درمیان فرق               | * |
| røA -       | السابقون يعنى قديم مسلمان كون؟، بإنسانى كى شامت، السائحون كي تين معانى      | * |
| <b>751</b>  | کا فرقم میں گئتی دیکھیں، منافق کی پھیان آکٹر جہاد کے وقت ہوتی ہے            | * |
| <b>ሥ</b> ልዓ | نى صلى الله عليه وسلم جاح جين كدميرى امت زياده جوجائ                        | * |
| raq         | صاحب مدارك كي ايك جامع عبارت                                                | _ |
| ۳4+         | ملاحظه فانكره وخلاصة مضاجن سورة توبيها خوذ التغيير الفرقان                  | * |
| PH          | بإبودم                                                                      | * |
| 744         | بابسهم                                                                      | * |
| máu.        | التوبه (۱٬۱) خلاصه، فاكده، (۱) تغرير حصريت لا جوري                          |   |
| 240         | مشرکین کی چارتشمیں،(۴) تقریر عثانی "                                        | * |
| ۳۹۷         | ان آیات کا زماندادر ماحول                                                   | * |
| ۳٦٩         | أيك عجب تكنة                                                                |   |
| 72.         | جار مهينے کون ست؟<br>م                                                      | * |
| <b>121</b>  | النوبه(٣) خلاصه بغییری اقوال                                                | * |
| ۳۲۳         | اعلان عام كالخضرواقعه                                                       |   |
| 720         | التوبه(م)خلاصه چندعمارتیں                                                   | * |
| 122         | اکتوبه(۵)خلاصه، چارمینیے، د دسراتول                                         | * |
| <b>የ</b> ሂለ | ایک جامع عبارت                                                              |   |
| 1°29        | تقرير حثَّا في ، كلام بركت                                                  |   |
| ተΆ•         | بيآيت "أيت السيف" به حضور ياكسلى الله عليه وسلم كوجيا رتكوارين عطام كي كتين |   |
| <b>የ</b> Ά+ | جگ کی تا کید                                                                | * |

| r'Aj          | ایک گذارش ایک قول                                                           | * |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| MAY           | التوبه(٢) خلامية اقوال وحوالي، اسلام كادروازه كملاه، چند ضروري احكامات      | 4 |
| rar           | اسلام کے کمالات، طلبہ کے لئے آسان وجامع تغییر                               | * |
| የአሰ           | التوبه (٤) خلاصه ال مشركين كول كرنے ميں يريشاني محسوس ندكرو                 | * |
| ተለተ           | به برأت اوراعلان جُنگ كي وجه بيان فرما كي ب                                 | * |
| <b>1</b> 7/14 | عِيتَمْير                                                                   | ₩ |
| ተለነ           | الله تعالى كيوشمنون يدوي ٢٠ اعلان جنك كي دجوبات، اعلان برأت كي محكمت        | * |
| 1744          | وجوباسته فآل مع المشر كين                                                   | * |
| PAA           | توبه (٨) خلاصه ان عدد تي كيم بوسكتي بيا، الله يأك مسلمانون كوسمجمات بي      | * |
| <b>የ</b> አባ   | كفروشرك كأنحوست                                                             | * |
| <b>179</b> +  | آئ كل كى فرقى قوش، الشاور رسول كے مشرتمهار ، دوست مس طرح ،                  | * |
| 1"91          | مشرکیین فاسق نمس طرح ؟                                                      | ₩ |
| rqr           | فانكره                                                                      | * |
| 191           | التوبه(٩) خلاصه، اس بن قال كى ترغيب ، مشركين كى خراييوں كاسب عب ونيا ہے     | * |
| 1"qr"         | آ خرت کی قرمدداری محموس ند کرناجرم ہے، خواہشات کے پیچھے ایمان کوچھوڑنے والے | * |
| 1"91"         | طلبهم کے لئے آیت کی آسان تنبیر                                              | * |
| rgs           | كاش الك ايمان كش وسرخوان آيت ش يبود كي طرف بحي اشاره ب                      | * |
| P90           | التطاخلات مرف يجدين كى وروى سديدا موت بي                                    | * |
| <b>1797</b>   | T                                                                           | * |
| max.          | التوبه(۱۱)خلامه مخفرتنسير، كنته                                             | * |
| <b>1</b> 799  | اسلامی برادبری میں داخل ہونے کی تین شرطیس                                   | * |
| (Feb          | التوبة (١٢) خلاصه وبط                                                       | * |
| f%+}          | ¥ / # /                                                                     |   |
| የፋተ           | آسان تغییر ؟ بیت مبارکه کے الفاظ کی تشریح                                   |   |
| ۳۰۳           | آيْنَةُ الْكُفُو لِيَى كَفر كِهِ مِر داركون؟                                | ₩ |
| pro-y         | انهم تكنة                                                                   | * |

| 10  | الجَوْلِدُ في معارِف ٱلْبِلْتِ الْجَعَادُ ﴾ ﴿ وَهُوَ فَيْنَ الْجَعَادُ ﴾ ﴿ الْجَنْفُ فَيْنَ فَيْنَ فَيْنَ كُونَ وَالْ | (604h <u>-</u>      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ş   | التوبد(١٣١) فلاصه، جهاد مرا بهارا جار باب                                                                             | (°•∠                |
| æ   | اورزياده جوش دلايا جارما ب ،ايماني فيرت                                                                               | r•A                 |
| 4   | المام قرملين كا جيب جمله، تقريردازي، جهاديرا بعاد نے محريد جاراساب                                                    | <b>۴•</b> ۹         |
| 4   | فقح كمكن ترغيب ي                                                                                                      | M+                  |
| ą   | التوبه(۱۲)(۱۵)خلاصه                                                                                                   | MI                  |
| 4   | مخضرو جامع تنبير                                                                                                      | Mr                  |
| *   | جهادی نکاست از امام رازی رحمه الله ، ربط                                                                              | MF                  |
| Ø   | بد خوشخری قیامت تک کے لئے ہے، فائدہ                                                                                   | ተነተ                 |
| ē   | نكته وتقريرا بورن                                                                                                     | ۵۱۳                 |
| 4   | مظلوموں کومسرت کا حاصل ہونا ان کو کام پر کھڑا کرنے کے لئے ضروری ہے                                                    | MI                  |
| ā   | التوبه(۱۶) خلاصه، جهاد کے ذریعے حقیقی اور سیج مسلمان ممتاز ہوجاتے ہیں                                                 | MA                  |
| 8   | جهادمو كن اور منافق من التياز كرناب، كند، وطرح كالتحانات                                                              | 1779                |
| 4   | اگرمسلمان جوتو جباو نه چموز د                                                                                         | <b>61.</b>          |
| 8   | آیت بس جنگون کی طرف اشاره ب، دین کی خاطرائے عزیزون قریبوں سے آبال کرتا                                                | MLI                 |
| W   | ولميجه ؟ غيرون _ يارى                                                                                                 | rri                 |
| Ş   | اس آیت شی آئسترہ مجاہدین کے جمیشہ موجود سنے کا اشارہ ہے                                                               | rrr                 |
| 4   | التوبه يماخلاصه بأيت كالبهلاموضوع                                                                                     | FFF                 |
| 4   | آيت كادوسراموضوع، آيت كاليسراموضوع                                                                                    | U.A.L.              |
| 4   | آيات كالمخضروجا مع تشرت                                                                                               | MA                  |
| 4   | مشركون كااعتباريس، طلب ك لئة مت كالفاظ في آسان تسير                                                                   | የንግ                 |
| 4   | التوبد1/ خلاصد، تكتز بنوا كد                                                                                          | ሮየለ                 |
| Ą   | فاكده                                                                                                                 | la.la.e             |
| 8   | التوبيه اخلامه ، اقوال دحوالے ، ترک جہاد کے دوسرے عدر کی تنی                                                          | m                   |
| ł   | ائيان بجي أفعنل اور جهاد بجي أفعنل                                                                                    | r' <del>i''</del> i |
| 8   | جهاد مجد حرام كامنولي في المنزل ب، امل تصود جهاد كى انضليت كابيان ب                                                   | ቦጕተ                 |
| 1 4 | خودکو جہادے مشکی کرنے والوں کو حبیہ ، تکت                                                                             | 777                 |

| la hala,    | تعوز اساغور فرمائي، معادت توجان دمال كي قرباني مي ب                                 | ₩  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ሰምል         | التويد ٢٤٠٢١،٢٠ غلامه والوال وحوالي مياركباديان                                     | *  |
| (TYTY       | ا آنیا نبیت کے ہلند ترین در ہے تک پہنچانے والی جارصفات                              | *  |
| rrz.        | ايمان ، ججرت اور جها و كابدله رحمت ، چشت اور د شوان                                 | 4  |
| የፖለ         | كامياباوگ                                                                           | *  |
| 7779        | جنت ك منيس بميت كي أن الله يأك كارضا كطلب كار                                       | *  |
| li,li,*     | التوبيه الخلاصد آيت مبارك كاربيا اورجهادي مضابين                                    | *  |
| <b>L.L.</b> | (١)كونى خونى رشته جهاد ك في مكاون درية ، (٢)وه تعلقات جواجرت وجهاد شي خلل اعداد بول | ₩. |
| IT/F6       | (۳) جہاد شک ایخ قریبی رشنه داروں سے لڑنا پڑے تب مجی دریغی نیکرے                     | *  |
| rri         | فائده،رشنددارون كساته صدي زياده بزيهم وياتعلن كي ندمت                               | *  |
| ተሞተ         | أيك اورجميب ربطاء أبيك مخت وعميد، البم سبق                                          | *  |
| MAL         | اصل رشته اسلام وابیمان کا رشته ہے کہی ولمنی تعلقات سب اس پر قریان کرنے ہیں          | *  |
| LLL.        | التؤبيه المتفلاصدة آيت كاموضوع                                                      | *  |
| ۵۳۳         | جيرت كے مقام پر جهاد كا تذكره، فاكده                                                | *  |
| rra         | مسلمان کاجہاد چیوڑنا قابل تجب ہے۔ ایمان سے بھی دوراور مقل سے بھی دور                | *  |
| וייין       | جهاد سرد كف ك لقشيفان كامورجه اس آيت بس جهاد كافعيات كايمان ب                       | ₩  |
| ተማካ         | آواليهاوك تمين                                                                      | *  |
| rrz         | اب توبیج م عاریمی نمین، ایک تا سحان جم ارت                                          | *  |
| ሰማ          | اس آیت کا براءة سے تعلق                                                             | *  |
| (°(°4)      | غزوه خنین ساشوال ۸ میر ( کیم فروری ۱۳۰۰ م)                                          | *  |
| יומיז       | كتشيم خنائم حنين                                                                    | *  |
| ۲۵٦         | احكام دسمأئل                                                                        | *  |
| raz         | مغتزح ومغلوب كفاركي بموال مي عدل وانصاف اورا ضياط                                   | *  |
| <b>የ</b> ዕለ | سورة توبدآےت(۲۷)(۲۷)(۱۵) خلاصہ                                                      | _  |
| 1709        | غزوه حين جن ملمانوں كے كي هجيب اسباق                                                | *  |
| 799         | سبق نمبرا _ قلت تعداد کو جہار مجھوڑ نے کاعذر نہ بیناؤ                               | *  |

| ra4           | سین نمبرا - این کثرت اور فوتی قوت بر محمندند کرو                                     | *  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| lk.dl         | سين أبرا الله تعالى كي المرت كرواقعات يادكرن يعقوت التي ب                            | *  |
| ۳۲۳           | سبق تبرا - جس مناه کی وجہ سے تعریت الحصارے چھوڑ دیں تو تھرت واپس آجاتی ہے            | *  |
| מאר           | سیق نمبره _ جهاد کرتے ہوئے خود کو تھیک کریں                                          | *  |
| MAh.          | سیق نبر ۱۷ - جها د کفر سے تو به کا بهت بیژا و ریسب                                   | *  |
| <b>ሴ</b> ለሌ   | سیق نمبرے حضورا کرم علا کے دارت بہادر ہونے جا جس                                     | 40 |
| ۵۲۳           | سیق نمبر۸ مفلوب کا فرون کے ایمان سے مایوس شامون                                      | *  |
| ma            | سبق نمبر ۹ _جودین کودنیا پرتر نیخ دے گا اللہ تعالیٰ اے دین ودنیا دونوں مطافر مائے گا | *  |
| ۳۹۹           | سیق نمبروا کافروں کے لئے امل چیز کلست عل ہے                                          | *  |
| ۳۲۲           | اسباق اور بھی ہیں، بیآ بت آیات حکام میں ہے ہے                                        | *  |
| M14           | کمام پرکت                                                                            | *  |
| <b>ለ</b> ሃለ   | النوية 114خلاصه                                                                      | *  |
| PY4           | آ پرنده بادک کاموضوع                                                                 | *  |
| <b>r</b> ∠+   | عمر حاضر کامب سے بزابت معیشت                                                         | *  |
| (2)           | آ بهت مبارکه که احکامات، ببودونساری بھی اس تھم میں مشرکیین کی طرح ہیں                | •  |
| rzi,          | ريبهت بزامجام وتحا                                                                   | *  |
| <u>የሬ</u> ተ   | روزی دیناالشیاک کاکام ہے                                                             | *  |
| 1 <u>/2</u> 5 | التوبه ٢٩ خلاصه مسلمانول كي لئة روزى كالثقام                                         | *  |
| የፈየ           | مشركين عال ك بعدال كاب عالمال كالمم                                                  | *  |
| የሬ <b>ኮ</b>   | غز وہ تبوک کی تمہید، آیت میں تمام کا فروں ہے قال کا تھم ہے                           |    |
| r40           | وودي بحثيں جوہس آيت كاتنبير ميں الماعلم نے قرمائي ہيں                                | *  |
| rzΛ           | فائده،ایک در دبحری حبارت                                                             | *  |
| rzq           | آ بست مبادکد کے احکامات کو بھے کے لئے چھا آمان موالات                                |    |
| <b>(%</b> +   | جوزب وتوريم اءوومراسوالء أيك بالكل واضح باسته فائده                                  |    |
| rΆt           | كلام بركمت والل ظم كے لئے تخذ                                                        | *  |
| rar           | التوبر(٣٠) خلاصه ايمان والول كويم ووقصاري حاقمال يراجمارا جارباب                     | *  |

| • |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| • |
|   |
| á |

| ŧ | لېولدنى معارف آبات للېغاد ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُوالِدُ اللَّهُ مُا اللَّهُ اللّ | (GM).       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ŀ | آ پے مبادک کا دبیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۱۵         |
| • | هدّت ہے جہاد پر ابھارا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۱۹         |
| ~ | مسلمالوں کی زعر کی کاروز مرف جہاد میں بنہاں ہے، جدیدروش خیالی کاستم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۹ا۵         |
| ~ | غزوة تبوك اور چيتم كے لوگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 254         |
| ~ | ایک شرق مسئلہ، طلبہ علم کے لئے تخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۲I         |
| ~ | غروه جوک شن توریزین کمیا ممیاء فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>    |
| ~ | التوبه(۳۹)خلامیه، مخت دعمید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵r۳         |
| 7 | د دسری قوم کونی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۲۵         |
| ~ | التوب بهم خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ary         |
| ~ | اقوال وحوالي فسرت كانمونه غزوة جوك كموقع يرواقعه جرت كى يادد مانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۲Z         |
| ~ | مسلما ثوا جبادكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵M          |
| ~ | آ يت على جهاد كى ترغيب ، آيت مباركد كيفض تكات اورفوا كد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۲۸         |
| ~ | حضرت صديق اكبروشي الله عندكي محابيت برنص قطعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۲۹         |
|   | غزوهٔ تیوک اور جرت دونول بی صدیق اکبرآ مے آمے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۲۹         |
| 7 | آيت بي حضرت ابوكر كي طليف بلانعس مون كي دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ara         |
| ł | مصرے صدیق ایکر * کائز ان اور تم، عارتور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۳۰         |
| ł | التؤبه الهم خلاصية اقوال وحواليء خفأ فأوثقالأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥٣١         |
| Š | فاكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٣٣         |
| ľ | چندوا قعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | att         |
| ľ | أيك موال، أيك منظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٢٥         |
| ľ | التؤبد(۴۴) غلاصه، آيت کا موضوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>sry</u>  |
| ľ | منافقین روی میسائیوں کی طاقت ہے مرتوب تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | arz         |
| ľ | غزوة تبوك كينام اليك درد مجري حبارت بالاكت كينمن اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۳۸         |
| Š | التوبه(۱۳۳۰) خلامه، ایک جامع عمیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۳۹         |
| • | امل خصه منالفین رہے، پہلے معانی بحر عبیہ منافقین کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>۵</u> 74 |
| 4 | التوبه(۱۳۴۷)خلاصه، اقوال وحوالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | മല          |

| ōΠ          | مؤسن اور منافق کا فرق، معابه کرام کا طرز عمل                                         |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٥٣٢         | جهادا نمان كالقاضاب، چىموككش مبارتنى                                                 | * |
| ۲۳۵         | مجام كم متى مون كي قرآني شباوت، كلته موس توجهاد كما تظار من ربتاب                    | * |
| ٥٣٣         | التؤبده م خلاصه و مختصيري عبارت                                                      |   |
| ۳۳          | منكرين جها دورام مل خفيده شمنان اسلام بين، شك بن ميني لوگ                            | * |
| ۳۳۵         | ایمان جباد ش لے جاتا ہے اور بے ایمانی جباد سے روکتی ہے                               | * |
| ۵۳۵         | فنك بيه كبيا مراديه؟، منافق حراج لوك، وتأليس فراد                                    |   |
| ۲۷۵         | النوبها مه خلاصه بيب ايمان لوك جهاد كمبارك مفرك قاتل ي فين                           | * |
| ውሮ¥         | آج کل کے دانشور                                                                      | * |
| <u>ዕየ</u> ሂ |                                                                                      | * |
| 6M          | آ بىنەمباد كەدۇرىتى كى ئا بىنەمباركىكا پىغام                                         |   |
| ۵۳4         | النوبه ١٤٧ خلاصه، اقوال دحوالي، تحكو في طور يراجيها بوا                              | * |
| ۵۵۰         | ر تمهاری بهنتیں کز در کر دیتے ، سمنا عون کون تھے؟                                    | * |
| 901         | کان بندر تھیں، جباد میں کامیابی کے لئے لازی چیز                                      | * |
| ۳۵۵         | التوبه ١٩٨ خلاصه، عبارات، منافقين كي جباديش شركت مسلمانول كے لئے مفيد تيس ہے         | * |
| ۵۵۴         | ایک جامع عبارت، ایک تول                                                              | * |
| 444         | التوبه المعظامية اقوال وحالے، ویلی نتصان کا بہانہ، ایک بینی اور برول مردار           | * |
| roa         | جهار چھوڑ تا بوری برائی اور فتنہ ہے                                                  | * |
| ۵۵۷         | فاكده، آيت مباركه كے دواور مفہوم                                                     | * |
| ۸۵۵         | فائده، جہنم نے ان کو تمبرلیا ہے                                                      | * |
| ٩٥۵         | خودکو جہادے مشکی رکھنے والے                                                          | * |
| ٠٢۵         | التوبية ٥ خلاصه اليي دورانديش كاوبهم، منافقين ي تقمندي اوراحتياطي تدابير             | * |
| (۲۵         | كامياب وهب جوفرش اداكر، حسنة ومصيبة كامصداق، أيك دلجس عيارت                          | * |
| ۳۴۵         | التوبا ٥ خلاصه اقوال وحوالي مايمان والول ك لخ برحالت من خرب                          | * |
| ۳۲۵         | مو من كوكو في من الله تفالي كي فرما نبر دارى من ينس روك عنى                          |   |
| 'nΥ¢        | مؤن كامتادمرف الله تعالى ير، جوتقد يريرا بمان ركه كاوى غالب ديكا، فائدو، عجيب مَكَّة | * |